

رسائل

صرت والماع اللطيف معود

المال المال

عَالِمِي عَجُلِسُ جَعَلِسُ فَحَالِسُ فَحَالِسُ فَعَالِسُ فَعَالِسُ فَعَالِسُ فَعَالِسُ فَعَالِسُ فَعَالِسُ فَ

حضورى باغ روزُ ٠ ملتان - فون : 4514122



### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

حضرت مولا ناعبداللطیف مسعودؓ (ماارمُک۳۰۰ء) ڈسکہ کے رہاکُٹی تھے۔ جامعہ مدینہ ڈسکہ کے مہتم حضرت مولانا محمد فیروز خان فاضل دیوبند کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ دورہ حدیث آپ نے جامعہ اشرفید لا ہور سے کیا۔ شیخ النفیر حضرت مولانا محد ادرلیس كاندهلوكٌ اور جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا رسول خانٌ كے شاگر درشيد تھے۔ بيعت كا تعلق حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحبؓ سے تھا۔ایسے نابغہروز گار شخصیات کی صحبتوں نے آ پ کو چکتا دمکتا ستارہ بنادیا تھا۔صرف ونحو پر کمل دسترس تھی۔ ذی استعداد عالم دین تھے۔قدرت نے آ پ کوخو بیوں کا مرقعہ بنادیا تھا۔عمر مجر بردی مستعدی سے عسر دیسر میں تبلیغ دین کا فریضہ سرانجا م دیتے رہے۔تمام بے دین فتوں کے خلاف آپ کے پاس معلومات کا قابل فتدروقابل فخر ذخیرہ تھا۔اخلاص وللہیت فقرواستغناء کا پیکر تھے۔ان کو دیکھرکرا کا برعلائے اسلاف کی یاد تازہ ہوجاتی تھی ۔طبیعت میں وقارتھا۔مزاج میں مسکنت تھی ۔سرایا اخلاص تھے۔نام ونمود دکھاوہ اورریا ہے کوسوں دور تھے۔عمر بھررز ق حلال کما کردین کی فی سبیل اللہ تبلیغ کرتے رہے۔شان ابوذری کا پرتو تھے۔قادیا نیت وعیسائیت پر بھر پورگرفت رکھتے تھے۔ان کالٹریچر آپ کواز برتھا۔ برصغیر میں اس وقت عیسائیت کے لٹریچ ریگری نظرر کھنے میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ قادیا نیت وعیسائیت کے خلاف متعدد وقیع کتب اور عام رسائل تالیف کئے۔ آپ کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے والہانہ تعلق تھا۔ چناب گمر کے سالا نہ رد قادیا نیت کورس کے افتتاح پرتشریف لاتے اور اختیامی دعاء کے بعدرخصت ہوتے۔ان گنت خوبیوں کے مالک تھے۔ کی بارمخلف بیاریوں کا شکار ہوئے۔ کیکن اتنع مضبوط اعصاب كےانسان تنفي كه هر دفعه بيار بول كوشكست دے كرشير هوجاتے تنف بيان پررب کریم کا کرم تھا۔ احکام شرع پر مداومت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ وفات کے روز شام تين بيج جنازه مواحضرت مولا ناعزيز الرحمان جالندهري نينماز جنازه پڑھايا۔ مولانا عبداللطیف مسعودٌ صاحب کورد میسائیت پرخصوصی دسترس حاصل تھی تحریف بائبل، برنبان بائبل اوراس کا''مقدمه'' ردعیسائیت پریهآی کی گرانقذر تصنیفات ہیں۔

مولانا مرحوم کوردقادیا نیت پہھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے ردقادیا نیت پر متعدد کتب ورسائل واشتہار شائع کئے جوہمیں میسر آئے وہ میرییں۔

و بها را مان من و بین - را من دوریه یان در

ا ..... رفع ونزول دحيات مسيح عليه السلام

۲.....۲

۳..... مرزا قادیانی کی تجی باتیں

سم ..... بدترین دجل وفریب

ه ایک معجد کی حالت زار

٢ ..... قاديان كالبامي چكر

٤ .... قاديانيت كي حقيقت

٨..... معركة وباطل

٩ ..... مرزا قادياني كى كهانى اس كى اينى زبانى

• ا ..... بنجانی نبوت کے کرشے

اا ..... مرزائيول كواحدى كهناز بردست كفري

١٢..... عدالتي فيصله

۱۳ ....۱۳ ده عبد کارسول

١٨ .... آئينة قادياني

۵ ا..... مسلم ذرا هوشیار باش

١١..... مرزاغلام احمدقادياني كسائه (60) شابكار جهوث

١٨ مرزائيت كاالهامي ميذكوارثر

٨ ..... مرزا قادياني كرنگ برنگ شيطاني الهامات

ا ا مرزا قادیانی کے بائیس (22) جھوٹ

مقدم الذكرنمبر:امستقل كتاب ہے۔ حال ہى بيں شائع ہوئی۔ عام طور پر ال جاتی ہے۔اخساب قادیانیت کی اس جلد چوہیں (۲۴) میں وہ شامل نہیں کی۔ باتی اشھارہ کتب ورسائل ہمام اس جلد میں شامل ہیں۔ مؤخر الذکر تین نمبر کا،۱۹۰۸۔ بیر ردقادیانیت پر آپ کے اشتہارات ہیں۔ ان کو بھی اس جلد میں شامل کردیا گیا۔ حق تعالی ،مجلس شحفظ ختم نبوت کی ان فدمات کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔قار کین لیجئے اختساب قادیا نیت کی ۲۲ ویں جلد پیش خدمت ہے۔ حق تعالی کومنظور ہے تو وہ بھی جلد پیش خدمت ہوں گی۔

اس جلد کی تیاری میں بہت سارے احباب مولا ناعزیز الرحمان ثانی مبلغ لا ہور، مولا نا مفتی محمد راشد مدنی مبلغ رحیم یار خان ، مولا نا عبدا ککیم نعمانی مبلغ سا ہیوال ، مولا نا غلام رسول وین پوری دفتر مرکزید، مولا ناعبدالت ارحیدری مبلغ میا نوالی ، بھکر، مولا ناعبدالرشید سیال مبلغ مظفر گڑھ، جناب عزیز الرحمان رحمانی دفتر مرکزید اور دیگر جن دوستوں نے معاونت کی وہ بہت ہی مبار کباد کے ستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت قبول فر مائی اور کتاب طبع ہور ہی ہے۔

فلحمد لللُّه اوّلًا وآخراً!

محتاج دعاء: فقير الله وسايا

۱۲۰۵۸ یقعده ۱۳۲۹ه، بمطابق ۱۳ رنومبر ۲۰۰۸ ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# اجمالي فهرست .....اختساب قاديانيت جلد٢٣

| 4           | ا حقیقت مرزائیت                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| ٣٣          | ۲ مرزا قادیانی کی تچی باتیں                              |
| ۵۲          | ٣ بدترين دجل وفريب                                       |
| <b>44</b>   | ۳ایک مسجد کی حالت زار                                    |
| ۸۵          | ۵ قادیان کے الہامی چکر                                   |
| 122         | ۲ قادمانیت کی حقیقت                                      |
| 171         | ير معركة حق وباطل                                        |
| rri         | ٨ مرزا قادياني كى كهانى اس كى اپى زبانى                  |
| <b>1</b> 19 | ٩ پنجا بي نبوت كے كرشيم                                  |
| ۳۳۱         | <ul> <li>۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰</li></ul> |
| <b>7</b> 10 | اا عدالتي فيصله                                          |
| ۳۷۵         | ۱۲۱۲ وه عبد کارسول                                       |
| ٥٢٣         | سا آ ئينة قادياني                                        |
| alt         | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰ مسلم ذرا بوشیار باش                            |
| 449         | ۵۱ مرزاغلام احمدقا دیانی کے ساٹھ (60) شاہ کارجھوٹ        |
| 465         | ۱۲ مرزائیت کاالهای میڈکوارٹر                             |
| 410         | ١٨ مرزا قادياني كرتك بركك شيطاني الهارت                  |
| PFF         | ۸۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی کے بائیس (22)جھوٹ<br>سے              |



### حقيقت مرزائيت

كذب وافتراء، دجل وفريب، حمانت وجهالت (١٠ قادياني اصولوں كي روشي ميں) صلع گور داسپور تخصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غداران ملت وملک کا ایک قدیم خاندان ر بائش پذیر تھا۔ جس کاسر براہ مرز اغلام مرتضیٰ تھا۔اس خاندان نے جہاں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے دوران اینے آ قا انگریز کاحق نمک ادا کرتے ہوئے مجاہدین وطن وطمت کےخون سےخوب ہاتھ رنگے۔ ہاں اس کے آئندہ اخلاف بھی اس ڈگر برچلنے کاعزم لے کردنیا میں وجود پذیر ہوتے یلے آئے ہیں۔اسی غدارملت کے گھر ۱۸۳۹ء،۱۹۴۰ء نے دوران ایک فرزندتو لد ہوا۔جس کا نام مرزاغلام احرتھا۔ بیفرزندابتدائی عمر میں کسی نمایاں پوزیشن کا مالک نہ تھا۔اس کے باپ نے خود اور چندو گیرا فراد کے ذریعے اس کی ادھوری ت تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کیا۔ آخر بیا کم شباب (۲۵سال کی عمر میں) ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے گھرسے بھاگ کرسیالکوٹ کچبری میں معمولی ی تخواہ مبلغ •اروپیدیر ہمال تک تعینات رہا۔ پھر دہاں سے اسکلے مرحلہ کے لئے ایک خاص مقصد کے تحت گھروا پس آ گیا اور مختلف اہل نداہب کے ساتھ بحث ومباحثہ شروع کردیا۔ جس میں ہمیشہنا کام بی رہا۔ آخر بلان کے مطابق ۱۸۸۰ء کے لگ بھگ براہین احدیدنا می ایک کتاب جمایت اسلام کے سلسلہ میں شائع کرنے کے لئے اشتبار بازی شروع کردی۔جس براس کی حرص زراندوزی کی خوب آبیاری ہوئی۔اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں مبدویت اور مجدویت کا دعویٰ کر کے بیعت کا سلسلہ شروع کردیا اور دوسال بعد ۹۱ ۱۸ء میں مثیل مسیح اور پھرمسے موعود کا دعویٰ داغ دیا اور مختلف قتم کے الہامات اور پیش گوئیاں شائع کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ مختلف تصانف بھی لکھیں جن میں دعوی مسجیت، نبوت بھی کردیا۔ نیز قرآن وحدیث میں غلو وتح لف کا بھی بازارگرم کردیا۔نو ہین انبیاء وصلحاء کا محاذ بھی کھول دیا۔جس کے ردعمل میں علائے حقانی نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے ہر دعوی اور تحریف وتسویل کا تار پور بھیر دیا۔ تمام مکا تب فکر کے جمیع علاء نے اس پرفتو کی کفرنگادیا۔جس سے بو کھلا کرید دجال نہایت گندی ذہنیت پراتر آیا۔ اس کے بعداس نے ا • اوامیں دعویٰ نبوت کردیا اور نہایت زور شور سے اپنے کفروالحاد کی اشاعت میں مصروف رہا۔ ادھرعلائے حق نے بھی اس کا ناک میں دم کردیا۔ چنا نبِدائے بھی بھی آ منے سامنے بحث ومناظرہ کی جراُت نہ ہوتگی۔محض اینے گھر بیٹھ کر ہی ہرزہ سرانی کرتا رہتا۔متعدد مناظرے بھی کئے، مگر سب تح بری متھے۔تقریری ایک بھی نہ کرسکا۔ بالآخر اس گہما گہمی میں ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء کو نہایت ہی ذات آ میز اور عبر تناک موت مرکر واصل جہنم ہوا۔ اس نے بچاس
کتب اور تین صداشتہارات اپنا طحدانہ ترکہ چھوڑا۔ جن میں ہرقتم کا کذب وافتر اء، مکر وفریب،
جہالت وحماقت بھری ہوئی ہے۔ کوئی حیح اور معقول بات ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بقول خود خدا کا
فرستادہ نہیں بلکہ ملکہ برطانیہ کے زیر اثر مبعوث ہوا تھا۔ انگریز کا ہی لگایا ہوا پودا تھا۔ یہ حقیقت سو
فیصد حیح اور درست ہے کہا ہے اور اس کے پیروکاروں کوخدا، رسول اور دین و فہ ہب سے رتی برابر
واسط نہیں ہے۔ یہ حض ایک تخریب میہونیت اور استعاریت کا آلہ کارگروہ ہے۔ ان کے قلوب
واف ھان میں خدارسول اور دین و فہ ہب کارتی برابر تقدی یا عقیدت نہیں ہے۔ یہ لوگ چند نہ ہی
مباحث کو حض آٹر بنا کرا پنے اغراض و مقاصد کی بحیل میں مصروف رہتے ہیں اور ہم بھی محض اس
کے ان کے ساتھ فہ ہی مباحث کرتے ہیں تا کہ عوام الناس میں بیتا تر پیدانہ ہو سکے کہ ہمارے علماء
کوان کے مسائل کا جواب نہیں آتا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو اوپر واضح کردی گئی ہے۔ بھلا دین
وائمان اور جھوٹ میں کیار ابطہ ہے۔ ایمان اور دجل وفریب کا کیا جو اوپر واضح کردی گئی ہے۔ بھلا دین

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں صرف دیں وہ اصول اور ضا بلطے پیش کئے جاتے ہیں جو کہ خو دمرزا قادیانی کی ذاتی کتب اور تحریرات سے لئے گئے ہیں۔ پھران اصولوں پر مرزا کی سیرت، شخصیت اور کر دار کو پر کھا گیا ہے کہ مرزا کی بھی قتم کے شرف وضل یا اکرام واعزاز کا مستحق یا کسی بھی سطح پر قابل ذکر اور توجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ہر منفی وصف کا منبع ومرکز اور پلندہ تھا۔ حتی کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ٹابت نہیں کیا جاسکتانہ چہ جائیکہ اسے کسی بھی اعزاز یا منصب وعہدہ کا مستحق قرار دیا جائے۔

اب ذیل میں وہ اصول وضوابط اوران پر شخصیت مرزا کی فٹنگ ملاحظہ فرمائے۔ مرز اتا دیا نبیت کی اصلی پوزیشن (شرافت یار ذالت؟)

مرزا قادیانی خود بھی اوراس کے چیلے چانے مرزا کے کئی کمالات بیان کرتے رہے ہیں۔ مگر جب ہم اہل حق ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں مرزا کے کردار پر بحث کاعنوان پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی مرزائی اس پر بحث کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ کی شخصیت کے دعوی اور تعلیمات کی صحت وعدم صحت معلوم کرنے کے لئے اس کے ذاتی کردار پر بحث از حدضروری اور مفید ہوتی ہے۔ خود رب العالمین نے اپنے حبیب کریم خاتم الانبیا علی کے گائی کے قانیت کے اثبات میں یوں ارشاوفر مایا ہے۔ ''فقد لبشت فید کم عدرا من قبلی افسلا تعقلون ریونس ارتاونر مایا تب پیشتر عمرکا کافی حصہ (یونس اس دعوی رسالت سے پیشتر عمرکا کافی حصہ (یونس اس دعوی رسالت سے پیشتر عمرکا کافی حصہ

(جالیس برس) گزار چکا ہوں۔ کیاتم نے بھی جھیے جھوٹ بولتے یا وعدہ خلافی کرتے دیکھا یا سنا ہے؟ (بيہ محی نہيں ہواتو سوچ لوکہ ميرادعويٰ نبوت كتناصيح اورمني برحقيقت ہے) ﴾

ای طرح صدیث یاک میں بھی مذکورہے کہ جب آپ نے کفار مکہ کے سامنے دعوت حق پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو کوہ صفار پر کھڑے ہوکرسب کو بلا کرا کٹھا فرمایا اور پھر فرمایا ''ھل وجد تمونى صادقاً او كاذباً "ككياتم في مجهة جسة فل بربات ومعامله من سيايايا بياس ك خلاف غلط بيانى سے كام لينے والا پايا ہے؟ توسب نے بيك زبان موكر لكاراك "ماجربنا عليك الاصدقا "(بخارى ٢٥م٥٥، بابوانذر مشير مك المقريين) كم في مرموقعه يرآب كو راست باز اورسچابی پایا ہے۔اس کے بعد آ پ نے ان کے سامنے اعلان حق فرمایا۔

مكران حقائق كے برعس قاديانيت كامعالمه بالكل الث ہے۔ مرزا قادياني كاذاتي كردار بر پہلو سے داغ دار اور منفی ہے۔ انسانیت کے خصائل وصفات سے بالکل عاری ہے۔ حتی کہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے واضح طور پراس کامنفی کرداراظهر من الفتس ہے۔ ذیل میں اس حقیقت پر

شوامد پیش خدمت ہیں۔ان کو بغور مطالعہ فرما کر ہائی قادیا نبیت کی سیح پوزیش اور کر دار معلوم کرلیں کہوہ توا كي شريف انسان بھي ابت نہيں موتا۔ چه جائيكيدوكسي روحاني عبدے برفائز ہو۔

ا.....مرزا قادمانی کی این پوزیش کے متعلق وضاحت

لكفة بيلكه:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براین احمد پیرهسه پنجم ص ۹۷ نزائن ۱۲ص ۱۲۷)

بتلائيئ البي شخصيت كوكياتنليم كرين؟ ۲....اصول

مرزا قادیانی کہتاہے کہ:

ووسمى سيح اور عقل منداور صاف دل انسان كے كلام ميں اتنا تناقض نبيس ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ابیا منافق ہو کہ خوشا مد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا كلام ب فك مناقض موجا تا ب." (ست بچن ص ۳۰ فرزائن ج ۱۳۲۰) '' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض باثین نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے

طريقے سے انسان ياكل كهلاتا بيا منافق." (ست بچن س ۳۱ بتزائن ج ۱۴ س۱۳۳)

"""" "تلك كلم متناقضته متها فتة لا ينطق بها الا الذى ضلت هواسه، وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين "

(انجام أتقم ص ٨٨ فزائن جااص ٨٨)

مندرجہ بالا تینوں قادیانی عبارات اور حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ کسی صحیح الدماغ انسان کے کلام میں تناقض اور خالفت (کہیں ایک بات کصے اور دوسری اس کے خلاف اور بات لکھ دے ) نہیں ہوسکتی ہاں پاگل ، منافق ، مخبوط الحواس اور گمراہ کے کلام میں ایسا ہوسکتا ہے۔ اب ذیل میں جناب مرز اقادیانی کی شہادت اور اقر ارسنے کے کسے ہیں کہ:

اس بات کوتوجہ کر کے سمجھ لوکہ بیای سیا بیون معا سیا اور ملام میں ماں میں بیان ہوت ہوت و اس بات کوتوجہ کر کے سمجھ لوکہ بیای شم کا تناقض ہے کہ جسیا برائین احمد بیش میں منے بیلکھا تھا کہ مسیح ابن مربع علید السلام آسان سے تازل ہوگا۔ گر بعد میں بیلکھا کہ آنے والا سے میں ہوں۔ اس تاقض کا سبب بھی یہی تھا۔'' (حقیقت الوی مرم ان ۱۵۳،۱۵۲ نی تام ۱۵۳،۱۵۳)

سا سس "اس جگہ یا درہے کہ میں نے براہین میں غلطی سے تو فی کے معنی ایک جگہ پورادیے کے ہیں۔ جس کو بعض مولوی صاحبان بطوراعتراض پیش کیا کرتے ہیں۔ مگر سیامر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں وہ میری غلطی ہے ۔۔۔۔۔میراا پناعقیدہ جو میں نے براہین احمہ سید میں کھاان الہامات کے منشاء سے جو براہین احمہ سید میں درج ہیں۔ صرتے نقیض پڑا ہوا ہے۔''

(الام الملح ص الم فرزائن جهاص اعداد)

ف ..... بیر سراسر کذب و دجل ہے۔ اس نے (براین ص ٥٠٥، مونائن بنا م ص ١٠١،٥٩٣ برقر آنی آیات کے حوالہ سے نزول میح کا قرار کیا ہے۔ ایسے ہی (شہادت القرآن ص ٢٠١،٥٩٣ برزائن ج ٢٠٠ ص ٢٩٨ بنزائن ج ٢٠٠ ص ٢٠٠ براس نے حیات کے کے عقیدہ کو قرآن و صدیث اور اجماع امت کے حوالہ سے اجماعی اور اتفاقی تسلیم کیا ہے۔ اب اس سے انکار کر رہا ہے۔ محض اپنے الہامات کی بناء پر، تو کیا اس کے الہام قرآن مجید اور اجماع امت اور بھارا ماور شرابی الزم آئے گی کہ خدا کے کلام میں تناقض لازم آئے گا جو کہ ازروئے قرآن مجید بھی سراسر محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے صدافت قرآن پرعدم تناقض کو دلیل بنایا ازروئے قرآن پرعدم تناقض کو دلیل بنایا

ے۔ پھراس میں تناقض کیے ہوسکتا ہے؟ لبذا ماننا پڑے گا کہ قرآن برحق ہے۔ مگر الہامات مرزا محض وسراوس ابليسيه ميں۔ سا....اصول مرزا قادياني بقلم خود لکھتے ہيں كه: ا ..... المجموث بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔' (ضيمة تخذ كولز وبيص ١٦ فزائن ج ١٤ص ٥٦ هاشيه) ٢.... " تكلف مع جموث بولنا كوه كهانا ب-" (ضيمدانجام آكتم ص٥٩ فزائن ج١١ص ٣٨٣) س..... " فلط بیانی اور بهتان طرازی راست بازون کا کام نبیس بلکه نهایت شریر اور بروات آدمی کا کام ہے۔" (آريدوهرم ص ١١، فزائن ج ١٠ص١١) ان حواله جات سے معلوم ہوا کہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، مرمد ہونا ہے، غلاظت خوری ہے،شرارت اور بدذاتی ہے۔ گراس اقرار کے باوجود مرزانے سینکڑوں ہزاروں جھوٹ دھڑ لے سے بولے ،سرعدالت بھی بولے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ: يبلا عدالتي جھوٹ ا ..... '' پیش گوئی میں فریق مخالف کے لفظ سے جس کے لئے ھاویہ یا ذات کا وعده تھا، ایک گروه مراد ہے۔ جواس بحث سے تعلق رکھتا ہے۔خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرکردہ تھا۔'' یا حامی یا سرکردہ تھا۔'' ایست '' یہ تو مسٹر عبداللہ آتھ کا حال ہوا۔ مگر اس کے باقی رفیق بھی جوفریق بحث کےلفظ میں داخل تھے۔۔۔۔ان میں ہے کوئی بھی اثر ھادیہ ہے خالی ندر ہااوران سب نے اس میعاد کے اندرا پنی اپنی حالت کے موافق ھاویہ کا مزہ چکھ لیا ..... ڈاکٹر مارٹن کلارک اور ویسے ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اورعزیزوں اور ماتختوں کو بخت صدمہ پہنچا۔'' (انوارالاسلام ص ٨، خزائن ج٥ص الينا) اور كتاب البريديين جو ١٨٥ء يس بيان عدالت مين ديا بالكل اس كى ضد باور ب جھی وہ بیان بعد تالیف انوارالاسلام کے۔ ''ہم نے بھی پیش گوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلارک مرجا ئیں گے....عبداللہ آتھم صاحب و فواست پرپیش گوئی صرف اس کے واسطے کی تھی کل متعلقین مباحث کی بابت

(كتاب البريس ٢٦٢،٢٩١ فزائن ج١١٥ ١٨٠٠)

یمی صاحب انجام آتھم میں لکھ چکے ہیں کہ فریق سے مرادتمام افراد فریق مخالف ہیں۔ ایک بھی باہز نہیں۔ (دیکھنے انجام آتھم ص ۱۷ ہزائن جااص ایضاً) اور اب فخض اور فریق کو ایک ہنار ہاہے۔ دیکھنا بھی ایسانوسر باز؟

دوسراعدالتي حجعوث

۱۸۹۷ء میں کتاب انجام آتھم کے ضمیمہ میں لکھا کہ میرے مریدوں کو تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہے اور جب اکم ٹیک کا مقدمہ ۱۸۹۸ء میں دائر ہوا تو اس وقت اپنے مریدوں کی تعداد صرف ۱۳۸۸ تسلیم کی گویا ایک سال بعد تمام مریدوں کو طاعون چاٹ گئی۔حوالہ جات سنئے:

''اس جگہ محنت اور تفتیش منثی تاجدین صاحب تخصیل دار پرگنه بٹالہ قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صححہ کو آئینہ کی طرح حکام بالا دست کو دکھادیا۔'' دکھادیا۔''

یہ بیان جو داخل عدالت ہوا وہ ایک مخصیل دار صاحب کا بیان تھا۔ جس کی تائید وتصدیق خودمرزا قادیانی نے بھی کردی۔

تبسراجھوٹ

"مجددصا حب سر ہندی نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ جس شخص کو بکثر ت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثر ت امور غیبیا س پر ظاہر کئے جا کیں وہ نبی کہلاتا ہے۔"
(حقیقت الوج میں ۲۹ مرد اس ۲۲ مرد ۲۲ مرد ۲۷ مرد ۲۰۰۱)

یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ مجد دُصاحب نے تو لفظ محدث لکھا ہے، یہ بی بنا بیشا۔ چنانچہ بہی لفظ محدث الکھا ہے، یہ بی بنا بیشا۔ چنانچہ بہی لفظ محدث اس سے قبل مرز اقادیانی نقل کر بھی چکے ہیں۔ دیکھئے (براہین احمہ یم مار مات مرد افاد مائید در مائید) اور (ازالہ اوہام ۲۵۵ مزز اُن جسم مرد مائید کا مائید در مائید کی ایس محمد میں مار او محدث کی مارا تو محدث کی بہال دگ د جالیت نے جوش مارا تو محدث کی بحائے نبی لکھ مارا۔

کے ہے۔''ان الشياطين ليو حون الي اوليٹهم'' سمبروصول

جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''وہ مخص بدذات اور حرام زادہ ہے جو مقدس اور راست بازوں پر بے ثبوت تہمت لگا تا ہے۔'' (آریدهرم ص۵۵، فزائن ج ۱۳ س

نیزید بات اور کتب میں بھی مندرج ہے۔ مگر مرز اقادیانی نے خوداس جرم کا دل کھول کرار تکاب کیا ہے۔ لہذا پیفتو کی خوداس برعائد ہوگا۔ سنتے:

ا اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مت تک اپنے تیک نکاح سے دوکا پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعجہ حل کے نکاح کرلیا ۔۔۔۔۔ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آگئیں۔'' (کشی نوح ص ۱۹ اخزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

۲..... نیز حفزت عیسی علیه السلام پریشرمناک بہتان لگایا که: ' عیسی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔ (معاذ الله) شاید کسی بیاری کی وجہ سے بایرانی عادت کی وجہ ہے۔''

(كشتى نوح ص ١٧ ماشيه بخزائن ج١٩ص ١١)

سسس نیز لکھا ہے کہ: '' یکی نبی کواس (مسیح علیہ السلام) پر ایک فضیلت ہے۔
کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے
اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان
عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کی نبی کا نام حصور رکھا۔ گرمسے کا
نام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے دکھتے سے مانع تھے۔''

(دافع البلاءم، ماشيه فزائن ج٨١ص٢٠٠)

مرزا قادیانی نے خودا قرار کیا ہے کہ میں نے حضرت حسین اور سے کے حق میں زبان درازی کی ہے۔ اعجاز احمدی میں تکھا ہے کہ: ''میں نے اس قصیدہ میں جوامام حسین کی نسبت لکھا ہے یاعیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے۔ یہ انسانی کاروائی نہیں۔ ضبیث ہے وہ انسان جواہیے

نفس سے کاملوں اور راست بازوں پرزبان دراز کرتا ہے۔' (اعجاز احدی س۲۸، تزائن ج۱۵س ۱۳۹) محویا آپ نے خود بیزبان درازی نہیں گی۔ بلکہ اس کی شیطانی وجی نے کرائی ہے۔ کیونکہ رحمانی وجی میں اس قسم کی ہرز ہسرائی نہیں ہو سکتی۔''

حضرت دا دُدعليه السلام پرتهست، مرزا قادياني لكهتا بك.

"اورایک نانی بیوع صاحب کی جوایک رشتہ سے دادی بھی تھی بنت سیع (صحیح بنت سیع) کے نام سے موسوم ہے۔ بیونی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دیکھوم سوئل ۲:۱۱ (بیوال مجی فالم مجی ۱۳:۱۱ (بیوال مجی فالم مجی ۱۳:۱۱)"

سوئيل ۲:۱۱ (پيوال مي فلايم ۱:۳) ، هموي اورا برا بيم عليهم السلام پرمسمريز م کې تهمت حضرت السع اوريخ مي تهمت

ا است المورد ال

اسست '' پھردہ ایک اور دہم پیش کرتے ہیں کقر آن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مردے زندہ ہوگئے۔ جسے وامردہ جس کا خون بنی امرائیل نے چمپادیا تھا۔ جس کا ذکر اس

آ سے میں ہے۔ واذ قتلتم نفسا فادار، تم فیھا والله مخرج ملکنتم تکتمون"اسکا جواب یہ ہے کہ: بیطریق علم الترب مسمرین م کا ایک شعبہ تھا۔ جس کے بعض خواص میں ہے یہ

بھی ہے کہ جمادات یامردہ حیوانات میں ایک حرکت مشاہر بحرکت حیوانات پیدا ہوکراس ہے بعض مفعد رمیم الدین میں مجمع سیست ''

مشتبهاور جمبول امور کاپیة لگ سکتا ہے۔'' (ازالہاوہام میں ۵۱ د بخزائن جسم میں ۵۰ مشتبہاور جمبول امریکی جسم میں م سند منسون میں میں میں اور کھنا جا ہے کہ قرآن کریم میں جار پر ندوں کا ذکر کھیا ہے کہ ان

کے اجزاء متفرقہ بینی جدا جدا کر کے چار پہاڑوں پر چپوڑا گیا تھا اور پھروہ بلانے ہے آگئے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔'' (ازالداد ہام ۲۵۸۷، ٹزائن جسم ۵۰۱)

سيدكا ئنات تلطيع كاتحقير

''جب آنخفرت الله کی بیمیوں نے آپ کے روبروہاتھ ماینے شروع کئے تھے تو آپ کوائ غلطی پر متنبئیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔''

(ازاله ۲۳۷ بخزائن چهم ۳۹۷)

مندرجه بالااقتباسات سے واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ضابطاتو ٹھیک بنایا ہے۔ مگر

اس میں خود بری طرح پینسا ہے۔ ویکھئے ان اقتباسات کی روسے آرید دھرم ص ۵۵ میں ذکر کردہ تمام القاب کا واحد مستق کھبرےگا۔

۵....مرزائی اصول

مرزا قادياني كهتم بين كه:

"ای طرح انسان کوچاہئے کہ جب کوئی شریرگالی دیتو مؤمن کولازم ہے کہ اعراض کرے نہیں تو وہی کت بن کی مثال صادق آئے گ۔" (ملفوظات احمدیہ ۲۳ م۸۰۰)

لہٰذااس حوالہ کی روسے اگر چہ بالفرض مرزا قادیانی نے جوابا ہی گالیاں دی ہوں تو بھی اس پراپنے بیان کروہ کت بن کی مثال تو لاز ماصادق آئے گی۔ادھر آنجناب کی گالیوں اور گندہ من کہ بیان میں میں میں میں

وہنی کی طویل فہر ست مختاج بیاں نہیں ہے۔

٢..... قادياني ضابطه

مرزا قادياني كيتي بن كه:

"اخفاكرناليمون كاكام ب-"الاخفاء معصيته عندى ومن سير اللئام" (الاستنام ٢٦٠م ١٥٤)

مرزا كاعتراف اخفاء .... لكمتاب كه:

"والله قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت السميح ابن مريم وانى نازل فى منزلته ولكنى اخفيته ..... وتوقفت فى الاظهار عشر سنين"
(آئيد كالات ص ٥٥ مزائن ٢٥ ص ٥٥ الله عنه ١٥٥ مُراسَ ٢٥ ص ٥٥٠)

مندرجه بالااقتباس كى روسے بتلاية مرزا قادياني لئيم موايانبيں؟

2....قاد ما في ضابطه

مرزا قادياني لكهتاب كه:

"ایما آ دی جو ہرروز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیخدا کی دحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ابیابدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔"

(ضميمه برابين احديي ١٢١ بخزائن ج١٢٥ ١٩٢)

اب و یکھیے مرزا قادیانی خودہی اس دفعہ کا تقیین مجرم اوران القابات کا سیح مستحق بنآ ہے۔ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا اوراس الہام کوموکد بقسم کیا تھا د کیھے لکھتا ہے کہ:

"يستلونك احق قل اى وربى انه لحق وما انتم بمعجزين زوجنا كها لا مبدل بكلماتى"

(آسانى فيمليس، منزائن جهس، من است من المحاليس، منزائن جهس، من المن جهر الكرت من المحالية و المدود كرمان لوگ آپ سے سوال كرتے بيں كركيا وہ (آسانى تكاح) حق ہے تو كمدود كرمان مير درب كى تتم وہ يقينا حق ہے اور تم عاجز نہيں كر سكتے ہم نے تيرا تكاح اس سے كرويا ہے مير كلام كوكى بحى نہيں بدل سكتا۔

خوداس نے بیاصول تحریر کیا ہے کہ: ''والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاهر لا تاویل فیه ولا استثناء والا فای فائدہ کانت فی ذکر القسم'' (حامت البشری ص۱۹۲۳)

پھریہ حقیقت واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم ہے بھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مرزانے جھوٹ موٹ محمدی بیگم کے والدین کومرعوب کرنے کے لئے یہ بردھا کی تھی کہ یہ خدائی الہام ہے۔ توصاف طور پرمرزا قادیانی مندرجہ بالا القابات کامستخل ہو گیا۔لہٰذااس کا دامن چھوڑ کر سید ھے۔مادے مسلمان ہوجاؤ۔

مین این طرح برابین کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''میں نے اسے مہم و مامور ہوکر لکھا ہے۔'' (میں نے اسے مہم و مامور ہوکر لکھا ہے۔'' (دیکھواس کی کتاب سرمہ چشم آریہ، اشتہار واجب الاظہار خزائن ج ۲ص ۸۸) اور اسی برابین میں دوجگہ پر حیات ونزول سے کوآیات کی ہے۔ اور اسی برابین میں دوجگہ پر حیات ونزول سے کوآیات کی ہے۔ (برابین احمد میں ۵۰۵،۴۹۹ بین جام ۲۰۱،۵۹۳)

جس مسئلہ کے قادیانی غلط اور قبل از الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ اس نے بقول خور ملہم و مامور ہوکر کلھا تھا۔ معلوم ہوا کہ مرز اکو دی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی محض منہ زور ہوکر دعویٰ الہام کرتا پھرتا ہے۔ لہذا وہ بقول خود سور اور بندروں سے بھی بدتر ہوا۔ ایسے ہی ہم مرز ا کے بقایا الہامات کو بھی شیطانی سجھتے ہیں۔ لہذا جناب مرز ابقول خود بدذ ات، کتوں، بندروں اور سوروں سے بدتر ہوا۔ (اللہ پناہ دے)

٨....قادياتي ضابطه

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''یونمی کسی آیت کا سرپیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کرپیش کرنامیتوان لوگوں کا کام ہے۔جو تخت شریراور بدمعاش اورغنڈے کہلاتے ہیں۔'' (چشہ معرفت ص ۲۳۴،۲۰۳)

دوسری جگدیکھاہے کہ: ''اگرہم بے باک اور کذاب ہوجا کیں اور خدا تعالی کے سامنے

افتراؤل سے ندوری تو بزاردرجہ ہم سے کتے اورسورا چھے ہیں۔"

(فنان آ ساني ص مخزائن جسم ١٢٠٠)

نتیجہ: اسسہ مرزا قادیانی نے بیتمام حرکات بدکی ہیں۔جیسا کہ سابقہ نمبروں میں بیہ سب چیزیں ذکر ہوچکی ہیں۔مرزا قادیانی نے جھوٹ بھی سیر ہوکر ہولے ہیں۔جھوٹے افتراء بھی ضدا کے ذمیے باندھے ہیں۔ آیات کو بھی تو ژمروژ کر پیش کیا ہے۔ دیکھے حیات سے کاعقیدہ کس طرح مختلف آیات کا غلط مطلب لے کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے متعلق خوب ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی تو میرے ۲۲ جھوٹ مرز ااور اس کے حواریوں کی گردن پر فرض خوب ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی تو میرے ۲۲ جھوٹ مرز ااور اس کے حواریوں کی گردن پر فرض ہیں۔ بلکہ اس کے بعد مزید ہما جھوٹوں کا پلندہ ان کو بھیج چکا ہوں۔ جن میں سے ایک کا بھی جواب ان کی طرف سے موصول نہیں ہوا۔

۲..... مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآنی آیات اور احادیث نویتالی سی قرآنی آیات اور احادیث نویتالی سے متکرکو واضح طور پر کافرکہا۔ گرمرزا کابیٹا بشرالدین محمودا پی کتاب حقیقت النوق میں لکھتا ہے کہ میر سے ابانے بینلطی کی ہے اور ان تمام عبارتوں کوجو مرزا نے ختم نبوت کے لئے کھی ہیں اور وہ ۱۹۰۰ء سے پہلی کی ہیں وہ منسوخ سمجھو۔

(حقيقت النوة ص ١٢١)

"معلوم ہوا کہ نبوۃ کا مسئلہ آپ (مرزاقادیانی) پر۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے اور چونکہ کتاب "ایک غلطی کا از الہ" ۱۹۰۱ء میں شائع ہوتی ہے۔ جس میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے ۔۔۔۔۔ (یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنی غلط ہے) یہی بات مرزامحود نے بالصراحت (حقیقت الدہ ہی ۱۸۲۷) پر بھی کمھی ہے۔

سسس مرزا قادیانی نے اپنی مسحبت کے اثبات کے لئے سورہ تحریم کی آخری آ سے کونہایت ہی گھنا کا نے طریقے پر قو رُمرور کر پیش کیا ہے۔

کلھتا ہے کہ:''اورای واقعہ کوسورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تقریح سے بیان کیا گیا ہے کئیٹی بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعد اس کے اس مریم میں میسٹی کی روح پھونک دی جائے گا۔ پس وہ مریم کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پاکوئیٹی کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس پر دہ عیسٹی بن مریم کہلائے گا۔'' (کشتی نوح ص ۲۹،۳۸، خزائن جواص ۲۹،۳۸، خزائن جواص ۲۹،۳۸،۴۵) د یکھے جن باتوں کا سورہ تح یم میں اشارہ تک نہیں اور نہ ہی آج تک کسی محدث مفر، مجدو ولم م اور مجتمد نے ظاہر کیا ہے۔ اسے بی وجال اکستا ہے کہ کمال تقریح سے بیان کیا گیا ہے۔ العیاذ باللہ! ''قد صدق النبی من قال فی القرآن برایه فلیتبؤا مقعدہ من النار (مشکوۃ ص ۳۰ کتاب العلم)''

(مشكوة ص ٣٠ كتاب العلم)

مرزا قادياني لكهتا ہے كہ: "اور نجمله ان دلائل كے جن سے ثابت ہوتا ہے كہ سے موعود
اى امت ميں ہے ہوگا۔ قرآن شريف كى بيآ يت ہے "كسنتم خير امة اخر جت للفاس"
اى امت ميں ہے ہوگا۔ قرآن شريف كى بيآ يت ہے "كسنتم خير امة اخر جت للفاس"
اس كا ترجمہ بيہ ہم بہترين امت ہو۔ جو اس لئے تكالى گئ ہوتا كہتم تمام د جالوں اور د جال معبود كے فتنہ كوفر وكر كے اور ان كثر كو د فع كر كے مخلوق خدا كوفائدہ پہنچاؤ د واضح رہے كرقرآن معبود كے فتنہ كوفر وكر كے اور ان عمر وجی آتا ہے اور جس جگدان معنوں كوفر بينة ويہ معنین كر بي تو يہم المرام معنى كرنا معصيت ہے ۔ چنا نچ قرآن شريف كے ايك مقام پر الناس كے معنى د جال بى كلاما ہو كہ كا اللہ من خطق النساس " لغنى جو يہم ہواور وہ بيہ ہو ۔ " خسلى السمار او بجائبات پر ہیں۔ د جال معبود كى طبائح كى بناوٹ اس كے مانوں اور زمين كى بناوٹ ميں اسرار و بجائبات پر ہیں۔ د جال معبود كى طبائح كى بناوٹ اس كے برايز ہيں۔ "

تاظرین! فرمایئے،مندرجہ بالامفہوم آج تک کسی صحابیؓ تابعیؓ یا کسی مجتهد ،مفسر مجد داور محدث ولمہم نے لیا ہے؟ جوبید جال اعظم نکال رہاہے۔

اس طرح اس مثیل دجال نے رب العالمین ، الرحلٰ ، الرحیم ، ما لک یوم الدین کی تفسیر ، آکش ، سورج ، قمر ، زمین کیا ہے۔ (شیم دعوت ص ۱۹۳ ماده ، ۱۹۵۸ ، فزائن ج۱۹ ص ۱۹۳۵ میں دجال قادیانی کے حوالہ جات بکشرت ملتے ہیں۔ آپ صرف انہی پراکتفاء فرمائیں۔

٩....قادياتي ضابطه

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:''اوراس میں کوئی لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشواکسی فریق کی کسرشان لازم آئے اورخودہم ایسے الفاظ کوصراحٹایا کنا پیڈ اختیار کرتا خبث عظیم سجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امرکو پر لے درجے کاشریرالنفس خیال کرتے ہیں۔''

(براین احمدیش ادافزائن جام ۱۹۱۹)

مرزا قادیانی نے اس اپنے تسلیم کردہ ضابطے کی قدم قدم پرخود دھیمیاں بھیری ہیں۔ اس نے کس بھی مذہب وملت کے پیشوااورا کا ہرکومعاف نہیں کیا۔ ھی کہ خودسیدالرسلین میں ایک محابہ کرام، اکا ہرین امت کی زبردست تو ہین کی ہے۔ حضرت سے کی تو ہین و تنقیص کے بارہ میں تمام

حدود کو پھلا تگ گیا ہے۔

کتاب ''مغلظات مرزا''مشہورمعروف ہے۔اس کا مطالعہ آپ کومرزا قادیانی کی شرافت ودیانت سے خوب متعارف کرادےگا۔

٠١....قادياتي ضابطه

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

ا ...... '' مجھے تشم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر جمعوث بولنا ہے۔'' (حقیقت الوجی میں ۴۰ مززائن ج ۲۲مس ۲۱۸) جمعوث بولناا کیے شیطان اور تعنتی کا کام ہے۔'' (حقیقت الوجی میں ۴۰ مززائن ج ۲۲مس ۲۱۸) ۲..... '' وہ مجمر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جمعوث بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔'' (شحنتی میں ۴۰ ہزائن ج ۲مس ۲۸۷)

سر ..... "جموف بولنامر تد مونے سے کم نہیں "

(اربعین نمبرساص ۲۱، نز ائن ج ۱۵ ص ۷۰۷ حاشیه بنمیمه تخفه کولز دبیرس ۱۳، نز ائن ج ۱۵ س ۵۹) ۱۲..... " جمعوث بولناا ورگوه کھا تا ایک برابر ہے۔"

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالاحوالہ جات اور فاوی سے ہم سوفیصد متفق ہیں۔اس نے بالکل کیج کہا ہے۔ محر مرزا قادیانی خود اسنے جھوٹ بولتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ خدا کے ذہے،

نہیں کر سکے لہٰذااو پر درج کر دہ تمام القابات اور فتو وَں کامستحق خود ہی بن گیا۔ ضہ

مندرجہ بالاشواہد کےعلاوہ دومزید بنیادی تتم کے ضا بطے مزید ساعت فرمایئے۔مسکلہ ختم نبوت،مرز اقادیانی لکھتا ہے۔

''ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین'' کافرین'' مجھ کب حق پہنچاہے کہ دموی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہوکر کافروں میں جاملوں۔

جھے کب حق پہنچاہے کددعو کی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہوکر کا فروں میں جاملوں۔ اس جیسے مرزا قادیانی کے بے شاراقوال اس کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ ویکھئے اس مع میں دعویٰ نبوت کوخروج من الاسلام اور کفر قرار دیا ہے۔ گراس کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا اور برملا کر دیا حتیٰ کہ قادیانی ٹولہ اس کی تائید کے لئے قرآن وحدیث کی نصوص میں باطل تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ: 'عدم نبوت کے حوالہ جات سے منسوخ ہیں۔''

(حقيقت النوة ص١٢٠)

گرکوئی قادیانی جیالایہ فابت نہیں کرسکتا کہ پہلےکوئی بات کفر ہواور پھروہ عین اسلام بن جائے۔''ھل من مبدارز'' بتلاہیے جناب قادیائی بقول خودہی اسلام سے نکل کر کافروں میں جانہیں ملا؟

مسكله حيات ونزول مسيح حقاني عليه السلام

مرزا قادیانی قبل از ارتداد وزندقہ اسی چیز کا قائل تھا کہ حضرت مسے ازروئے قرآن وصدیث اوراجہاع امت بصورت جسد عضری ازیں گے اور دین اسلام کوتمام دنیا میں غالب کر دیں گے۔ (دیکھئے حوالہ جات برابین احمدیم میں ۱۹۸۸، میں ۵۰۵۸، شہادۃ القرآن میں ۱۹۸۸، ازالہ ادہام میں کھتا ہے کہ: ''یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے بن بن مریم کے آنے کی پیش کوئی ایک اقبل درجہ کی پیش کوئی ہے۔ جس کوسب نے با تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش کوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن طابت نہیں موقی ۔ تو اتر کا اقبال درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر بی نئی کھیرنا اور یہ کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو خدا تعالی نے بصیرت دین اور تن شناس سے کہ بھی بخر ہا ورجھ نہیں دیا۔''

(ازالداوبام ص ١٥٥، فزائن ج ١٩٩٠)

اس کے بعداس مسئلہ کوشرک قراردے کرقادیا نیت کی بنیاداس کوقراردیا ہے قبالایے مرزا قادیا نی بقول خود کورباطن اور حق شناسی سے اندھا قرار ندیایا؟

ناظرین کرام! بندہ نے مرزا قادیانی کی ذاتی تحریرات سے اس کی ذات اور شخصیت کو پیچا نے کے لئے صرف دس شواہد بمع ضمیمہ پیش کئے ہیں۔ جن کے تحت مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل صفات وخصوصیات معلوم ہوتی ہے۔

ا.....مرزا آ دم زاد ہی نہیں۔۲..... وہ بشر کی جائے نفرت (شرمگاہ) ہے۔۳۔.... متناقض الکلام ہونے کی بناء پر۔۴..... وہ پاگل۔۵.....مجنوں اور۔۲.....منافق ہے۔ ۷..... بوجہ کذب بیانی وہ مرتد اور گندگی خور نیز ولدالز نا اور کنجر وہ راست بازنہیں، راست بازوں پرتہمت لگانے کی وجہ سے ده-۱۰- بدذات اور ۱۱- استرام زاده ب-۱۲- کت پن کا عادی سا استیم لیم کمیند ۱۳- ساست بدذات ۱۲- ۱۲- کتے ۱۵- سسور اور بندرول سے بھی بدتر کذاب ومفتری ۱۸- ۱۸- سور، بندر، شریراورغنڈا ۱۲۰- شریرالنفس ۲۲- سشیطان ۲۲- سافتتی

ملاحظہ فرمائیں مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے حوالہ جات سے اس کی صرف ۲۳ صفات اور خصلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہرایک مخفی (مسلم، غیرسلم) سرسری نظر ہے ہی مطالعہ کر کے فیصلہ کر سے کہ ان میں اقراری صفات کی موجودگی کی صورت میں ہم مرزا قادیا نی کوکیا ما نیں۔ مجدد مہم مسلم موجود، نی ، رسول ، ہزرگ ، ایک مسلمان ، ایک انسان یا ہم اسے پکا شیطان ، تعین دجال وگذاب ، منبع شروضلالت اور جو پچھاس نے خود کہا ، خدارا پچھتو انساف سے کام لیجئے۔ آخرایک دن مرکر قبر میں جاتا ہے۔ خدا کے صفور جواب دہی کے لئے پیش ہوتا ہے۔ بتلا یے الی صفات کے مالک مخف کے پیچھے لگ کرکیا تمہارا انجام ہوگا۔ ''والله ، بسالله ، تسلله ' مسلم کومرزا قادیا فی یاس کے مانے والوں سے کوئی ذاتی دشنی نہیں محض بسالله ، تسلله ' مسلم کی مرزا قادیا فی پرالزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے مرزا قادیا فی پرالزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے مرزا قادیا فی کو ذبی وقلب میں جگہ دے کراس صفالت کی دلدل سے نکل کر سابقہ اسلام کے صراط خیرخوابی کو ذاتی وقالب میں جگہ دے کراس صفالت کی دلدل سے نکل کر سابقہ اسلام کے صراط مستقیم پر آجا ہے کے۔ اللہ آپ کا عام می ونا صراح میں!

مرزا قاديانى اورعلامات سيح بن مريم عليه السلام

یا اخوۃ الاسلام، یہ ایک دوٹوک اور ہرتم کے شک وشبہ سے بالاتر حقیقت ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مرز انیوں کوئی وصد اقت اور غرب سے رتی بھر تعلق نہیں ہے۔ یہ محفی ایک پویٹ کل اور تخریب کا رٹولہ ہے جو ہر سطح پر ملک وملت کا کٹر ویٹمن ہے۔ مرز اقادیانی کے جملہ دعوے اور اعلان محض دجل وفریب اور کذب وافتر اء تھا۔ ان ہیں حقیقت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ بات مرز ای مجموعی پوزیشن ہے بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے تفصیلی کردار، جدو جہداور کتب و تخریرات اور دعوے تفناداور تاقض کا ملخوباور کورکھ جدو جہداور کتب و تخریرات ہور دورکھ کے داراور پہلودار ہے۔ ایک ایک دھندہ بیں۔ اس کا ایک ایک ایک نظریہ اور دعو کی تبوت ہی ماہ حقار میاں کا تکار ماہ عنوا اس کا دعوا کا سے دورکی مخالف اور نہایت کے داراور پہلودار ہے۔ ایک ایک بات کا اقرار واعتر اف اور پھر دورکی جگری کے۔

ابتداء میں اس کا بعلی انکار کر کے مدعی نبوت کو کافر و کذاب تک کہتا ہے۔ لیکن پھرظلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ پھر غیر تشریع نبوت کا اعلان حتی کہ دبیل فظوں میں حقیقی اور تشریعی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے ہے نہ چوکا۔ جس کی تشریح ووضاحت بعد میں اس کے فرزند دلنبد مرزا بشیراحمداور بشیرالدین محمود نے نہایت تفصیل سے کی ہے۔ (دیکھ کے حقیقت النبو قوغیرہ)

ایسے ہی دعویٰ مجددیت اور مسیحیت کا چکر ہے کہ پہلے مہم اور مجدد ومہدی ہونے کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع کی مسیحیت سے بھی انکارتھا۔ بلکہ اس مسئلہ میں جملہ اہل اسلام کے بیعت لینا شروع کی مسیحیت سے بھی انکارتھا۔ بلکہ اس مسئلہ میں ۵۵۸ جمیع لاہور) کے بعض جمنوا۔ (دیکھیے شہادت القرآن میں ۹۰، ازالہ اور ام میں محمل مسیح ہونے کا دعویٰ اور دعویٰ مسیحیت کوافتر اءاور کم جمی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور دعویٰ مسیحیت کوافتر اءاور کم جمی قرار دیا ہے۔

(ازالیم ۱۹۱۰ فزائن جسم ۱۹۲)

ازاں بعد بعینہ میے بن مریم ہونے کا دعویٰ اور اعلان اور مسلسل الہامات کا چکر پھرایک نتی یہ بات بتائی کہ اسلامی لٹر پچر میں جوشف نہ کور ہیں۔مہدیؒ اور میے علیہ السلام وہ دونوں ایک ہی ہتی کا نام ہے۔ بلکہ مجد دبھی وہی ہے۔ حتیٰ کہ نبوت بھی اس میں جمع ہے۔ کیونکہ احادیث میں نہ کور میے کو نبی بھی کہا گیا ہے۔ اس بناء پراس نے مندرہ بالاتمام دعوے علی الاعلان داغ دیئے۔ گر حقیقت یہے کہ بیتمام عنوانات تقریباً الگ ایس۔

ا ...... مجددتو ہرصدی اور زمانہ میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک ایک دودو بھی اوراس سے بڑھ کر بھی ، گرمرزا قادیانی کی طرح کسی نے اس کا دعویٰ نہیں فرمایا اور نہ بی کوئی الگ پارٹی بنائی اور نہ بیعت کا ڈھونگ رچایا۔

محض تبلیخ وتجدید اسلام ہی کریں گے۔ سب لوگ ان کے عقید تمند اور فرما نبردار ہوں گے۔ کوئی مخالفت اور تکفیر نہ کرےگا۔ وین کوغلبہ حاصل ہوگا۔ بخلاف مرزا کے کہاس نے آکر ہرمنصب کا الگ اعلان ودعو کی بھی کیا۔ نہ ماننے والوں کومشراور کا فربھی کہاادھراسے نہ تو نمایاں کامیا بی ہوئی اور نہ ہی دین اسلام کوعالمی غلبہ نعیب ہوا۔

غرض يدكراسلامى مجدد،مهدى اورسيح والى كوئى بھى بات مرزامين تابت نهيس مولى-ميمض

وی حقیقت ہے جھے تیج نے کہاتھا کہ بہتیرے ہیں میرے نام ہے آ کرلوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (انجیل متی ۱۲۲) اور آنخصوما الله نے تمیں جموٹے معیان نبوت کی جزدی۔ ہر فردانسانی پر سے بات محوظ خاطر ر کھے کہ ہمارے خاتم الانبیا علی کے بعد کی بھی منصب کادعوی نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کی حق پرست نے كيا ہے اور ند بى آئندہ كرے كا حتى كه خدائے ياك كے نبى حفرت عين عليه السلام جب نازل مول كي تو وه بھي آ كريداعلان يا دعوىٰ شكري مح كه ين انبي مول اس لئے كدان كى آمدى جرخود سید دو عالم الله نے بمع علامات پہلے ہی دے دی ہے۔ تو جب وہ تشریف لاویں گے تو تمام امت مسلمه بسروتيثم ان كوبيجان كرتبع موجاوي محيل بنظرا كوئي اختلاف كوئي تكفيراور يارثي بازي كا چكر نہیں چلے گا۔ وہ آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ امام مبدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ وہ کوئی الگ معجد یا عبادت خاندند بنا کیں گے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچھے لگے اور کوئی الگ رہے اور مناظرہ بازی کا چکرچل جائے۔وہ تو آتے ہی نفاذ اسلام اورغلب اسلام کی جدوجبد میں مصروف بوجا کیں گے اور تھوڑی ہی مدت میں دجال کوفل کر کے بیفریضہ پورا کرلیں سے۔ پھر نہ کوئی قادیانی رہے گا نہ کوئی عیسائی نہ یبودی نہ کوئی ہندو اور دھریہ وغیرہ۔ سب کے سب خاتم الانبیا علی کے جمنڈے تلے آگر " ودافع نسالك نكرك" كى پرنورفضاءقائم كردي كي برطرف وحيدخالص اوررسالت آخر الزمان والتعلقة بى كاسلسله يطي كاراب ذيل مين بهم حسب تحريرات مرزا قادياني چندعلامات سي عليه السلام كا تذكره كرك واضح كريس كك كدوه علامات خود مرزا قادياني مين نبيس يائي جاتيس البذامرزا كالمسجيت يامهدديت كوئى واسطنيس ب-اس الك اورن كرربنى من ملامتى بمدا خلفراي! علامت اوّل

یہے آنے والے سے علیہ السلام کے متعلق خودسید دوعالم اللہ نے مؤکد ہقسم یہ اعلان فرمایا ہے کہ:''والدی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوة ص ۱۷۹، باب نزول عیسی علیه السلام) ''ینی اس ذات عالی کی تم جس کے بقنہ قدرت میں میری جان ہے کہ عقریب تم میں مریم کے بیٹے (عیسی ) نازل ہول کے دائے!
میں میری جان ہے کہ عقریب تم میں مریم کے بیٹے (عیسی ) نازل ہول کے دائے!

وہی عیسیٰ ہوں گے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ جن کا ذکر قر آن مجید میں ہے۔ دوسراکوئی فردنہ ہوگا۔

ہم روں رسید ملک اور خود کی اللہ میں نص صریح ہے اور خود میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے سلسلہ میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے نصوص میں تاویل کرنے کوالحاد قرار دیاہے۔(انجام آ مقم ص ۱۲۹، خزائن جااص ۱۲۹) اور دوسری جگہ کہاہے۔''تحمل النصوص علی خلواهر''

(ازالداوبام ٩٠٠، فزائن جسم ١١١٣)

تو چونکہ بید ذات دجل وفریب، نداسرائیل ہے نہ ہی اس کو خدانے یہود یول کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ نہ ہی اس کا ماں کا نام مریم ہے۔ لہذااسے اسلی سے علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ میمن سیندزوری سے دعویٰ مسیحت داغ رہا ہے۔ جب کہ حقیقی اور سی آت کرکوئی دعویٰ وغیر ہمیں کریں گے۔ دوبارہ آسکو کو کورکودھندہ شروع کریں گے۔ نیز کوئی مسلمان بھی ان سے الگ ندرہ کا۔ بلکہ تمام مسلمان ان کے زیر فرمان ہول گے۔ بلکہ تمام انسان اسپنے اسپنے ندہب کوچھوڑ کرمسلمان ہوجا کیں گے۔ بیکوئی مرز ائی ندرہ کا نہ کوئی عیسائی یہودی۔ علامت ووم

خاتم الانبيا و النبيا و الشادفر ما یا کیسی علیه السلام مج کریں گے۔ چنانچ مرزا قادیانی بھی لکھتا ہے کہ: ' ہمارا قج تو اس وقت ہوگا جب د جال بھی کفرود جل ہے باز آ کر طواف بیت الله کرے گا۔ کیونکہ بمو جب صدیث سیج کے وہی وقت سیج موعود کے حج کا ہوگا ۔۔۔۔ آخرا یک گروہ د جال کا ایمان لاکر حج کرے گا۔ سو د جال کو ایمان اور حج کے خیال بیدا ہوں گے۔ وہی دن مارے حج ہے بھی ہوں گے۔ ' (ایام العلم ص ۱۲۸،۲۱۸، خزائن جمام ۲۵،۳۱۸) مارے حج ہے بھی ہوں گے۔' (ایام العلم ص ۱۲۵،۲۱۸، خزائن جمام ۲۵،۳۱۸)

ہمارے نے جی ہوں ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا ہے کہ ازروئے حدیث صحیح مسیح موعود کا حج کرنا ضروری ہے۔لیکن مرزا قادیانی نے مرتے دم تک حج نہ کیا۔اس لئے اس میں یہ علامت نہ پائی گئ تو یہ سے موعود کیسے ہوسکتا ہے؟ .....لہذا مرزا اس علامت میں فیل ہوگیا۔ علامت سوم

علامت

مسیح بن مریم کے زمانہ میں تمام ندا ہب ختم ہوکر صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ ہر طرف عملی طور پر اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔ اس سلسلہ میں مرز اقادیانی لکھتے ہیں کہ:

''نفخ فی المصور فجعنا هم جععا''تب ہم تمام فرقوں کوایک بی فرہب پر جمع کردیں سے ۔۔۔۔۔اورایسے زمانہ میں صور پھونک کرتمام فرقوں کودین اسلام پر جمع کیا جائے گا۔۔۔۔۔ اورایک آسان صلح آئے گا۔ درحقیقت ای مصلح کا نام سے موجود (وہ سے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیاہے) کیا گیاہے)

اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ اُزردے قرآن میج موعود کی علامت بہت کہ اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں صرف ایک ہی فدہب اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھتے یہ علامت مرزا قادیانی میں بالکل موجود نہیں۔ البذامرز افیل۔

مرزاقاديائى ني من الكل كلها الا الاسلام" (مان تهلك فيه الا باطليل ولا تبغى الزور والظلام وتفنيى الملل كلها الا الاسلام" (اعجازات ١٨٠٥م من الكرور والظلام

نیزمزیدلکھا ہے کہ 'ونفح فی الصور فجمعنا هم جمعالین آخری زمانہ میں برایک قوم کوآزادی دیں گے۔ تاکہ اپنے ندہب کی خولی دوسری قوم کے سامنے پیش کرے ..... ایک مدت تک ایسا ہوتارہے گا۔ پھر قرنایس ایک آواز پھونک دی جائے گا۔ تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنادیں گے اورایک ہی ندہب پر جمع کردیں گے۔''

(چشم معرفت م ٢٧ ماشيه بزائن ج٣٥ م ٢٥، شهادت القرآن م ١٦،١٥، بزائن ج٢ ص ١١٢،٣١) تبعره ونتيجه: مندرجه بالانتيول اقتباسات سے بالوضاحت معلوم ہوا كميم موعود كے زمانه مين تمام ندا بہ ختم بوكر صرف ايك بى ند بهب يعنى اسلام رہ جائے گا۔ اب چونكه بيعلامت مرزا قادياني مين نہيں يائى كى لبندا مرزا قاديانى اس مين بھى ناكام اور فيل ۔

علامت جبارم

مرزا تأديانى نے خودتنليم كيا ہے كہ ت موعود كا زباندا من صلح كا دور ہوگا۔ چنانچدا يك حكد كلمتنا ہے كہ: ' ويد ضبع الله الدحسرب و تقع الامنة على الارض و تنزل السكينة والصلح في جذور القلوب'' (خطبالهامير ٣٢٣م فزائن ١٩٢٣م) والصلح في جذور القلوب'' الموتوف كردے كارز من يرامن وسلح ہوگى اور لوگول كے اور اللہ تعالى وحدال كوموقوف كردے كارز من يرامن وسلح ہوگى اور لوگول كے

دلوں میں اطمینان وسکون اور سلح وصفائی پیدا ہوجائے گی۔

چونکه سیملامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔للبذامرزافیل۔ شخص

علامت فيجم

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:''جسے موعود کے زمانہ میں مکداور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہو جائے گی۔''مگر مرزا کی اس چیش گوئی کا اثر بیہ ہوا کہ ترمین میں ریل کی تیاری شروع ہوکر پھررہ گئی۔ مرزا قادیانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:''ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے ایک بھاری نشال ظاہر ہوا ہے .... حدیث یترك القلاص یسعی علیها "اس كے گواہ برائي اللہ ماری نشال ظاہر ہوا ہے ... برائی ہے گواہ ہے۔ بوری ہوگئے۔ اللہ اللہ مستقی ریل کی تیاری سے بوری ہوگئے۔ "

(تخذگولا ویس ۴۸، فرائن ج ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۹۵، اربعین فبر ۲۵ ماشیه فردائن ج ۱۵س ۱۳۵)

تجره و فیتیجه: حدیث میں الی کی علامت کا تذکره فیس مرزا قادیانی نے فودایک چیز کود کی کرجھوٹ بیتوں القلاص کی تاویل کر کے اپنے اوپر فٹ کرلی البغدا خدائے اس کی تذکیل و تکذیب کے لئے اس شروع کردہ کاردہ کاردوائی کوروک دیا۔ چینا نچی آج تک وہ منصوبہ ووبارہ شروع فہیں ہوسکا۔ اگر چیاس کی پیش کوئی کے قبل اس منصوبہ کی تیاری شروع تھی۔ خود ہندوستان سے بھی اس کے لئے فند فراہم کیا گیا۔ چنا نچیاس فراہمی فند کا تذکرہ مرزا قادیانی نے خود بھی کیا ہے۔ (ایکم جے س ۱۹۸م روزی ۱۸۹۰ء) چونکہ بیدیں آج تک فہیں چل کی ۔ بیدیل آج تک فہیں چل کی ۔ بلکہ اس کی پٹری بھی تیار نہ ہوتی ۔ البغدامرزا قادیانی فیل۔

ملامت مسلم مسیح موعود کسی کاشا گردنه ہوگا۔

چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ " ہمارے نی اللّظ نے اپنوں کی طرح ظاہری علوم کسی استاد ہے نہیں پڑھا تھا۔ آبادل کا استاد ہے نہیں پڑھا تھا۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مویٰ علیہ السلام کم تبوں ہیں بیٹھے تھے۔ (بالکل غلط اور بکواس) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بہودی استاد ہے تمام تورا قریز ہی تھی ....سو آنے والے کا نام مہدی رکھا گیا۔ (بالکل جموث کی صدیث میں نہیں) سواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلوم دین خدا تی سے حاصل کرے گا اور قرآن حدیث میں وہ کی کا شاگر دنہ ہوگا ....سو میں حلفا کہ سکتا ہوں کہ میرا حال ہی ہے کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کی انسان سے قرآن یا مدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔'' (ایام العلم ص ۱۳۵ بزرائن جمام ۲۹۳)

مندرجه بالااقتباسات مين دوباتين قابل توجه بين \_

ا میں حضرت موئی و میسی علیجاالسلام کے بید نہ ہے جھوٹ کہ وہ مکتب میں بیشے تھے۔حضرت علیہ علیہ السلام نے تو را قالیک یہودی استاد سے پڑھی تھی۔ بیسب جھوٹ اور افتراء ہے۔ جس کا کوئی بھی جموت نہیں۔ جب مرزا قادیائی نے پہلے سیکھ لیا کہ ہمارے نی تعلیقہ نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی سے نہیں پڑھا۔ تو کیا حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام نبی نہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پڑھا تھا۔ کویا خود مرزا قادیانی کے کلام میں تناقض پیدا ہو جا تا ہے جواس منافقت اور یا گل پن کی علامت ہے۔

ووسری میہ بات کے مرزا قادیانی نے کسی انسان ہے قر آن وحدیث کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا۔ بیبھی بالکل جھوٹ اور مذیان ہے۔ کیونکہ خوداس کی ذاتی تحریرات میں بیہ حقیقت موجود ہے کہ ' میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا تو ایک فاری خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کی کتابیں مجھے (كتاب البريس ١٦١ ماشيه بخزائن جسام ١٨٠)

دوسرى جُدَّكُما م كن الم يتفق لى التوغل في علم الحديث والاصول (آئينه كالات ص ۵۳۵ فزائن ج ۵س۵۳۵) والفقه الاكطل من الوبل"

لین مجھے علوم حدیث، اصول اور فقد میں مشغول ہونے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا ہے۔ جیے موسلا دھار بارش کے مقابلہ میں معمولی چھوار، اثبات جزئی سے دعویٰ کلیت منہدم ہوجا تا ہے۔

د كيهيئاس حواله ميس متيول علوم ميل تعليم كااقر ارواعتراف ياياجاتا بيد چربيهي أيك مسلم حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کی پوزیش نیم ملاک تھی۔اس لئے ہرعلم میں کیااور ناقص تھا۔جس كى بناء ير جرجكد شيطانى تاويلات، غلط تاويلات اور منفى مفهوم پيش كرتا بے حتى كمصفين كتب کے میں بنیں لکھ سکتا۔ یہ تفصیل میرے دوسری مضمون میں بخوبی ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔جس کا

عنوان میں نے ''مرزا قادیانی کی پوزیش'' قائم کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے استادیاوگ تھے فضل اللی فضل احمر گل علی شیعہ، غلام مرتضی تھیم۔ اب و مکھے اس علامت میں بھی مرزا قادیانی نے تناقض اور تضاد بیانی سے کام لیا ہے۔ حالا تکہ سچا مسے علیہ السلام کسی سے پڑھا ہواند ہوگا۔ نیزوہ اس قتم کے دھیکیس مارنے کا بھی عادی نہ ہوگا۔ البذا مرزا قادیانی اس علامت میں بھی نا کام اور فیل۔

علامت فبقتم

مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ سے موعود آ کر صلیب کو توڑے گا۔ البدر ۱۹رچولائی ١٩٠٧ء - چنانچية نجماني لكمتالي كد:

''باوجودان تمام علامتول کے طالب حق کے لئے میں بیہ بات پیش کرتا ہول کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیسیٰ برتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے تثلیث کے تو حید کھیلا وُل اور آنخضرت ایک کی جلالت وعظمت اور شان کو دنیا پر ظاہر کردول ۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہول اور بیعلت عالی مجھ سے ظاہر نہ ہوتو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود اور مہدی معہود کو کرتا تھا تو پھر میں سچا ہوں۔ اگر کچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں۔ (واقعی ہم گواہ ہیں کہ کذاب و د جال تھا) کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بالکل ایسانی ہے) (تادیانی الب الب ایسانی ہے)

اب غلبه اسلام اورغلبه عيسائيت كامفهوم بهي اس سيسن ليجيز

ای اخبار میں اکھتا ہے کہ: ''میں یقینا کہ سکا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک الکھ ہے بھی ان کی تعداوزیادہ ہوگئی ہے۔' البدر ۱۰۰۴ مہر ۱۳ ہواء پھر کھھا ہے کہ: ''اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہوگیا اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں واخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے کہ اسلام کواپنے وعدہ کے مطابق عالب کرے۔' (اخبار ندکورہ بالاس ۱۹ کا کم ۱۱) مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ یہ ہے کہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ البندا اب اسلام کا غلبہ یوں ہوگا کہ عیسائی مسلمان ہوجا کیں۔ جیسے کہ احادیث میں سے مسیح علیہ السلام کی علامات میں مذکور ہے کہ کوئی یہودی عیسائی باتی ندر ہے گا۔ تو جب مرزا کے بقول اس کے زمانہ میں مسلمان ہی عیسائی ہور ہے ہیں تو سیح کی علامت اسلام کا غلبہ تو نہ ظاہر ہوا۔ بھی لائح و نیوی میں آ کر مرتد ہو گئے اور پادری بن گئے۔ جیسے پادری صفدر، عماد اللہ ین ، پادری سلطان مجمد پال وغیرہ خذا ہم اللہ اتو یہ علامت مرزا قادیاتی کے احمد شاہ ، حافظ قائم الدین ، پادری سلطان مجمد پال وغیرہ خذا ہم اللہ اتو یہ علامت مرزا قادیاتی کے حراح خلاف ہوکراس کی وجالیت پر مہرلگاری ہے کہ واقعی یہ جھوٹا سے اور کا ذب مدعی نبوت تھا۔

مریدایک قادیانی رپورٹ .....قادیانی خودکلھتا ہے کہ: ''ابھی کلکتہ میں جو یاوری میکر صاحب نے اندازہ کرسٹان (عیسائی ہونے والے)

حقانیت کی دلیل ہے ....عیسائیت دن بدن تر تی کررہی ہے۔ (پیغام اسلی ۲ مارچ ۱۹۲۸ء) دور جانے کی ضرورت نہیں۔خود مرزا قادیانی کے شلع گورداسپور کی رپورٹ ہی ملاحظ کرلیں۔ ١٨٩١ء مين عيسائي تعداد صرف ٢٥٠٠ تقي ۱۹۰۱ء میں عیسائی تعداد ہر کت مرزا، ۲۳۷۱ ہوگئ۔ اا اء میں عیسا کی تعداد ہر کت قادیا نی ۲۳۳۷ ہوگئی۔

١٩٢١ء مين عيسا كي تعداد ببركت قاديا في ٣٢٨٣٢ تك پينچ كئي\_

١٩٣١ء ميس عيسائي تعداد ببركت قادياني ٣٣٢٣٣ تك پانچ كائ تقي\_

اب ١٩٣١ ٢ ١٩٩٠ وتك مزيد ٥٣ سالول ميل بي تعداد كهال تك بينج چكي موكى يتعداد كا ازخودا ندازه لكالين اورمرزا قادياني كاعتراف پرهيس كه: "اگريس نے اسلام كى حمايت ميں وه كام كرد كھايا جو سيچے موعود كوكرنا جا ہے تھا تو پھر ميں سچا ہوں اورا گر پچھے نہ ہوا اور ميں مركبيا تو سب گواه ربیل که میں جمونا ہوں۔" (بدروارجولائى٢٠٩١ء)

کسی نے سی کہاہے۔

کوئی مجمی کام مسیحا تیرا پورا نه موا نامرادی میں ہوا تيرا آنا حانا

(بحواله محمريه ياكث بكص ٣٥٠)

مبارک ہیں وہ لوگ جومرزا کی نا کامی اور نامرادی پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں کذہاب و د جال سمجھ کراس پر نتین حرف (ل عن) بھیج کراپی عاقبت سنوارتے ہیں۔

سچاستے شادی کرے گا اوراس کی اولا دبھی ہوگی۔

مرزا قادیانی کھے ہیں کہ ''اس (محمدی بیم کے نکاح والی) پیش کوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول التعليق في مل يهل سالك بيش كوئى فرمائى بي تدوي ويولد له "يعن وه ي موعود بیوی کرے گا۔ نیز صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تروح اور ادلاد کاذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھٹو نی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مرادوه خاص تزوج ہے۔جوبطورنشان ہوگا اور اولا دھے مرادوہ خاص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجر کی پیش گوئی ہے۔اس جگدرسول التعالیف ان سیاہ دل منکروں کوان کے شہادت کا جواب دے رہے بين اور فرمار ب بين كريد بالتين ضرور مول كى " (ضمير انجام آمقم ٥٣ ماشيه نزائن جاالل ٣٣٧) اس پیش گوئی کے متعلق مزید سنئے۔مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''یادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی۔ ( نکاح) تو میں ہرایک بدسے بدتر کھبروں گا۔اے احمقو! پیانسان کا افتر انہیں۔ یہ کی خبیث ومفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھوکہ پی خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔'' (ضمیمانجام آتھم میں ۴۵ بڑوائن جااص ۳۳۸)

تجره، ملاحظ فرمائے کسی بے باکی سے حدیث رسول النفائی کواپنی پیش گوئی بنار باہے اور پھراس کی صدافت پر اتناز وردے رہاہے۔ گویا کہ یہ بھی ٹل بی نہیں عتی گرخدائے برق نے اس کونوب ذکیل فرمایا کہ ندوہ نکاح ہوا اور نہ بی آ گے اولاد کا مسئلہ بنا۔ یہ 'افقد ا ، علی الله و علی الرسول''کی سزاتھی۔ اس تفصیل کے مطابق مرزا قادیانی اس علامت میں بھی فیل ہوئے۔

ف ..... مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے بورا نہ ہونے کے بعد بہت ی تاویلات کیں کہ بیمشرط یا تاویلات کیں کہ بیمشرط یا تاویل کہ اشارہ تک نیس۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کی آخری بڑھک میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں سوفیصلہ ناکام اور فیل ہوا۔

"فلعنة الله على الكاذبين والمفترين الف لعنة الى يوم الحساب"

علامتهم

سیچے سے دنیا میں ۴۵ برس ر ہیں گے۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ا...... ''میرا بیہ دعویٰ تو نہیں ..... کہ کوئی مثیل مسیح پیدانہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزدیکے ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کر دشق میں کوئی مثیل مسیح پیدا ہوجائے۔''

(ازالداد بام ص ٢٤،٣٤٥ عاشيه فرائن ج عص ١٣٨)

۲ ...... ۱ المان بات سے انکارنہیں کہ ٹاید پیٹی گوئی کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور کیے خاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور کی موجود بھی آئندہ کسی وقت پیدا ہو۔' (ازالہ اوہام سا۲۱ بزائن جسم ۱۳۳۱)
تجمرہ ، مرزا قاویانی نزول سے مراد پیدائش بتلاتے ہیں۔ لہذا مرزا کو صرف ۲۵ برس زندہ رہنا جا ہے تھا۔ گرید ۱۸ برس تک بھٹے گیا۔ معلوم ہوا کہ بیدہ مسے برحق نہیں بلکہ سے کا ذب ہے تواس علامت کے بھی نہیا گے جانے کی بناء پر مرزا تاکا م اور فیل ہوا۔

، الم سيح سي عليه السلام كاروضه رسول عليقة مين مدفون هونا مرزا قادياني لكصة بين كمه: ٧٥ ''اوراس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں۔(وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ النصوص مختل علی ظواہر ہا)اور حدیث کوضیح بھی مان لیں تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل سے ایسا بھی ہوجو آ مخضر سے اللہ کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔'' (دیکھے ازالہ اوہام ص ۲۵۸ نزائن جسم ۳۵۲)

نیز مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یامہ پینہ میں۔

گر جناب قادیانی نه مکه نه مدینه جاسکتانه هج نصیب ہوا۔ مرتا تو دور کی بات ہے اس طرح روضه رسول اللیکھ میں مدفون ہونا تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ لہذا قادیانی اس نمبر میں بھی ناکام اور فیل ہوئے۔

تاظرین کرام! مندرجہ بالا حوالہ جات سے آپ ہے میے علیہ السلام کی ازروئے صدیث رسول النعظیہ اور ازروئے تریات مرزا ۱۰ علامات ملاحظہ فرما کیں۔ جن میں سے ایک بھی اس میں نہ پائی گئی۔ حالاتکہ ایک دوکا پایا جاتا بھی اس کے صدق کی دلیل نہ بن سکتی تھی ۔ گر خدائے ذوالجلال والا نقام ایسے کذابوں اور دجالوں کوعلی رؤس الا شہاد سو فیصد ذلیل و خوار کرتا علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی فرد کو ذرا بھی اشتباہ نہ ہو سے کہ اس میں بیا یک یا دو علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی شاید پوری ہوجا کیں۔ اس شک اور اشتباہ کو بکلی ختم کرنے علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ "یہ سے ممن حی عن کے لئے خداتحالی نے اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تاکہ "یہ سے من حی عن حیات و یہلک من ھلک عن بین آخر میں ہر فر دبشر ( قادیانی یا غیر قادیانی ) سے استدعا ہے کہ ایسے راندگان درگاہ البی سے بمکی مجتنب رہ کرا پنی سلامتی کا سامان کریں اور جوافر اواس کے کہا ہے میں اور خصوصی طور پر اس مسئلہ میں فور وفکر سے کام لے کر سے مسلمان بنیں اور چنگل میں چشن کی جو مسلمان بنیں اور حداث دی کو صاصل کریں۔ "و مہا تو فیقی الا جاللہ و ھو یہدی السبیل ، اللہم انا معو ذبک من فتنة الد جال ، آمین "

ف ..... یا در ہے کہ مرزا قادیان ہر بات میں فیل ہی فیل ہے۔ اپنی علمی تربیت میں بھی بوجہ عدم تحمیل کے فیل، بعدہ مختاری کا امتحان دیااس میں بھی فیل، اپنی پیش گوئیوں میں فیل۔ آتھم وغیرہ کے مناظرہ میں فیل، مباحثہ میں فیل، مجمدی بیگم کے نکاح میں فیل، اپنے ہر دعویٰ میں فیل، عربی فی



,

## مرزاصاحب کی سچی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم!

کوئی چیز چاہے کتی ہی ٹاپندیدہ اور ٹا گوار ہو، گر چربھی اس پی کوئی ندگوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز سراسر شرنہیں ہوتی اور ندہی کوئی خیر ہرشم کے شرسے خالی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان چاہے کتناہی کذاب، مفتری، مکارود جال ہو، وہ بھی بھی کوئی بچے بھی بول جا تا ہے۔ چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیانی سوکذاب و مکاراور د جال ہوں، گربھی بھی بچھ با تیں انہوں نے تچی بھی کی ہیں۔ اس لئے ویانت داری کا نقاضا یہ ہے کہ آنجناب کے اس پہلوگو بھی نمایاں کیا جائے اور صرف ان کا منفی پہلوگو کھی جے سے ایک چیش نظر بندہ جائے اور صرف ان کا منفی کہا گھی جائیاں چیش کر کے عدل وانصاف کا نقاضا پورا کرتا ہے۔ تا کہ خاص بورا ہوجائے۔

مرز ماندمین بنیادی اسلامی تغلیمات کی شهرت

مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا ...... ''گروہ باتیں جو مدارایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلاسکتا ہے۔وہ ہرز مانہ میں برابرطور پرشائع ہوتی رہیں۔''

(كرامات السادقين ص ٢٠ فرزائن ج يص ٢٢)

قرآن عطاء ہوا ہے۔جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبو میلائے کی مدو

تفسیر کر کے خداکی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہرا یک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔'' (ایام ملح ص۵۵ بزرائن ج ۱۳۸۸)

نظرین کرام! مندرجہ بالا چاروں اقتباسات میں واضح طور پر مرزا قادیانی گواہی وے رہے ہیں کہ جیے قرآن مجید کے الفاظ وحروف روز اوّل ہے آج تک اور ہمیشہ تک محفوظ اور باقی رہیں گے۔ نیز ہرنظر بیداور عقیدہ اور میں رہیں گے۔ نیز ہرنظر بیداور عقیدہ اور وگراصول واحکام بھی من وعن روز اوّل ہے آخر تک برابر یکسال طور پرواضح اور مشہور رہیں گے۔ مندو حید ہویا مسئلہ تو حید ہویا مسئلہ ترق و حیات سے وغیرہ۔ تمام امور برابراور مسئل ہروور میں مسئلہ تو حید ہویا مسئلہ ترق اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی کیسال اور واضح طور پر افراد امت کے اذہان وقلوب میں رائخ اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی نمانہ اور دور میں بیدامور مخفی، اجمالی اور غیر واضح نہیں رہے۔ لہذا اب کوئی اگر ہے گئے کہ ختم نوت کا بیمنہ وم ہے کہ مستقل نی نہیں آسکا، محرظ لی آسکا ہے تو بید بالکل الحاد ہوگا۔ کمراہی ہوگی، یا کوئی کہ تو بیت فی کہ تو بیت کا بیمطلب ہے، رفع وزول کا بیمنہ وم ہے تو بیت للک الحاد ہوگا۔ کمراہی ہوگی۔ بلکہ اصول بالا کے تحت ان کا وہی مفہوم ہوگا۔ جس کو ہردور میں آئمہ امت کی تفہیم سے افراد امت حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا علان ہے۔ "من یشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویت ہی دسیدل المؤم نیسن نوله ما تولی ونصلہ جہنم وساعت مصیدا (نساء: ۱۹)"

ختم نبوت

ال ضمن مين مرزاغلام احمدقادياني تحريركرت بين كه

٢ ..... "الله تعالى ك شايان شان نهيل كهوه جارے نبي معظم خاتم النهيان فلف

کے بعد اور کوئی بھی بھیج دے اور نہ ہی ہیہ بات اس کے لائق شان ہے کہ وہ دوبارہ سلسلہ نبوت جاری کردے۔اس کے بعد کہ وہ اسے منقطع کرچکاہے۔''

(آئينه كمالات ص ٢٤٧ فزائن ج ٥ ص ايسنا)

سسس ''اللہ وہ ذات ہے کہ جورب العالمین اور رحمٰن اور رحیم ہے۔جس نے زمین اور آسان کو چھودن میں بنایا اور آ دم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے (حقيقت الوحي ص ١٣١، خز ائن ج٢٢ص ١٢٥)

''اے مخاطب، تو مدعی نبوت بن کرخدا تعالیٰ پر جھوٹ بول رہاہے۔ کیونکہ مارے نی کر م اللہ کے بعد نی بنے بنانے کاسلساختم ہوچکا ہے۔اب فرقان حمد کے بعد کوئی كابنيس ب جوكة تمام سابقة كتب سے افضل ہے اور نہ ہى شريعت محمديد كے بعد مزيدكوكى شريعت ہوگی ۔'' ( ضمير حقيقت الوي ص ٢٢ ، خز ائن ج٢٢ ص ١٨٨ ، ١٨٩ )

"كياايياوة خف جوقرآن شريف پرايمان ركھتا ہے اورآيت" وليكن رسول الله وخساتم النبيين "كوفداكاكلام يقين ركمتا ب-وه كهرسكا بكريم آ مخضرت ملك كي بعدرسول اور ني مول؟" (انجام آئتم ص ٢٢ حاشيه فزائن ج ااص اليناً)

آ گے لکھا کہ''پس بلاشبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔اس کے کافر ہونے میں پچھ شكنبيل -ايسے ضبيث كوكيونكر كهد سكتة بيں كدوه قرآن شريف كومانتا ہے۔''

(انجام آ تحقم ص ٢٨ فرزائن ج١١ص اليناً)

"میں سی سی می کہتا ہول کہ اسلام ایسے بدیمی طور پرسچا ہے کہ اگر تمام کفار روئے زمین دعاء کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امرے لئے رجوع کروں تو خدامیری ہی تائید کرے گا۔ مگرنداس لئے کہ سب سے میں بی بہتر ہوں۔ بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رسول میں پہتر ہوں۔ مدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پرختم ہیں اوراس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۲۸ فزائن ج ۲۲س ۳۳۰،۳۳۹)

و فضل والے مہر بان پروردگارنے ہمارے نبی کریم آلیک کا نام بلا استثناء خاتم الانبياءر كهااورنى كريم الله في اس كي تفيرات فرمان ولا نبسى بعدى "مين واضح فر مادی ۔ تو اگر ہم آنخصوصلی کے بعد کی کے ظہور کو جائز قرار دے دیں۔ گویا ہم نے وحی نبوت کے دروازہ کو بند ہونے کے بعد دوبارہ کھل جانا جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ خاتم الانبیا علیہ کے وفات کے بعدسلسلہ دحی منقطع ہو چکا ہے اور الله تعالی نے آپ پرسلسله انبیاء کوختم کردیا ہے۔'' (حمامتدالبشري ص٠٦ بنزائن ج يص٠٠٠)

''لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میشخص محمقطی کو آخری نبی اور خاتم الرسل مطالقة نہیں مانتا۔ جب کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ خاتم انٹیین ہیں۔ بیالزام محض

من گھڑت اور تحریف ہے۔ سبحان اللہ! میں نے ایک کوئی بات نہیں کی۔ میمض جھوٹ ہے اور یہ (جمامتهالبشري ص ٩ فرزائن ج ٢ص ١٨٥) لوگ د جال ہیں۔''

ر عمامته المسرى و المراق على المراق و " جم بهى مرى نبوت برلعنت بهيم جميع بين - " لا الله الا الله محمد رسول الله " ك قائل بين اورآ مخضرت الله ك ختم بوت يرايمان ركعة بين -"

(اشتهارمندرجه مجموعه اشتهارات ج٢ص ٢٩٧)

ا ا تت الماكان محمد "كارجمد العن محملية تميس سي كى مردكاباب نہیں ہے \_گروہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والانبیول کا ۔' (ازالداوہام ص١١٢ ،خزائن جسم ١١٣) ناظرين كرام إمندرجه بالاتمام اقتباسات بالكل صحح اور درست بين \_ان كا قائل بالكل صادق ہے کہ آنحضوط اللہ قرآن وحدیث کے مطابق خدا کے آخری نی ہیں۔ آپ کے بعد سی فتم كاظلى يا بروزى وغيره كوئى نبي مبعوث نبيس موسكتا \_ بلكه آپ بى بلا استثناء آخرى رسول بيں -آ پ کے بعد باب نبوت بالکل بند ہے۔اس میں کسی بھی ظلی یا بروزی یا غیر مستقل نبوت کی قطعاً كُونَى مَنْجَائِشْ بَهِي جِيبِ سِيدالانبِيا حَلِيْكُ نِ فَرِ ما ياكُهُ أن الرسالة والسنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (جامع ترمذي ج٢ ص٥٠، باب ذهبت النبوة وبقيت المسمسدات) "بالكل اس طرح مرزا قادياني نے بھي بالوضاحت اقرار كيا ہے كه: "سلسله نبوت منقطع ہوجانے کے بعددوبارہ شروع نہیں ہوسکتا۔" (آئیند کمالات اسلام ص ١٣٧٤ بخزائن ١٥٥ اليناً) ہم مندرجہ بالاحوالہ جات کوشرح صدر سے سیجے تسلیم کر سکتے ہیں اور مرزا قادیانی کو کچی

بات کہنے پر داددیتے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے والے کومنہ ما نگا انعام پیش کرتے ہیں۔ مزيد حقائق ساعت فرمايئے۔

قادياني كماشة كيت بين كدخاتم النبين كامعنى آخرى ني نبيس بلكه نبيول كامصدق اور افضل النبيين ہے۔ مگر مرزا قاد مانی ان کے متفق نہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ:''ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہتا ہوں کہ خاتم النہین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آ دم علیہ السلام سے لے كرة تخضرت الله پرختم كرديا اورنبوت فتم موگى " (ديكي المفوظات احمديد جاص المجيع لامور) "اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں۔ جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پرشر یعتیں اور حدودختم ہو کئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے

آخرى نقط برآ كرجو مار بسيدرسول التعليق كاوجود تفال كالتي كنيك كين

(اسلامی اصول کی فلاسنی ص ۵۳، خزائن ج واص ۲۷۳،ست بچن ص ۱۸۳۹،خزائن ج واص ۲۷۳)

مرزا قادياني لكت بي كـ "قد قال رسول الله شايالله لا نبى بعدى وسماه الله تعالى خاتم الانبياء فمن اين يظهر نبي بعده" (تَعْدَادُ ١٨ مُرْاتَن ج ٢٥ سم) ۵..... "اور جو د بوار نبوت کی آخری اینت تھی، وہ حضرت محمد رسول الشعافیہ (سرمة جيم آرييس ١٩٨، فزائن ج٢ص٢٦) " ہمارے نبی کریم آخرز مانے کے نبی تھے ..... چنانچہ بیام مسلمانوں کا پچہ پچہ جانتا ہے کہ آ پ آ خرالز مان <del>قائق</del> تھے۔'' (ملفوظات احدبهج اص۸۲) "اليوم اكملت لكم دينكم "اورآيت" ولكن رسول الله وخساتم النبييين "ميل صريح نبوت كوآ مخضرت الله يرخم كرچكا باورصري لفظول ميل فراچكاكة تخفرت الله في النبياء بير جيك كفرما تا بد" ولكن رسول الله وخاتم (تخفه گولژورش ۵۱، خزائن ج ۱۵مس ۱۷) النبيين پ نے "لا نبسی بعدی " کہ کرکسی نے بی یادوبارہ آنے والے (ایام اصلح ص۱۵۱ فزائن جساص ۲۰۰۰) ني كا قطعة دروازه بندكرديا-" "والنبوة قد انقطعت بعد نبينا الله الله الفرقان الـذي هو خير الصحف السابقة ..... وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق احدان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى عُلِيْ الله (طميمه حقيقت الوحي ص ٢٢ فزائن ج٢٢ص ٢٨٨ ١٨٨) على الطريقة المستقلة'' ایسے زمانے میں خدانعالی نے سیج بن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا (ازالداد بام ص ۱۳۵ ، فزائن جسم ۱۳۸۸) خاتم الانبياء بنا كرجيجا-' "اس ميس حكمت بيب كرة مخضرت الله فاتم الانبياء مي جيسا كرة دم (تخذ گولزوييس ٩٨ بخزائن ج١٥٧ ص ٢٥٧) عليه السلام خاتم المخلوقات بين ـ'' ''کماکان عیسی علیے السلام ذاتم خلفاء السلسة الكليمية وكان لها كاخر اللبنة وخاتم المرسلين (رسالدالفرق بين آدم وأسيح لمحقة خطبدالهامية فزائن ج١٦ص ٩٠٠١) ۱۳ .... " " مصرف ای خدانے ہی خبر دی۔ جس نے ہارے نی تالیہ کوسپ نبول کے آخر میں بھیجا۔ تاتمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔'' (تترحقيقت الوي ص ٢٣، خزائن ج٢٢ص ٢٤٧)

١٢.... "أذ اخذ الله ميثاق النبيين .... الغ! "يادكرجب فدائمام رسولوں سے عہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر آخرز ماند میں تمہارے پاس بالرسول آئے گا جوتمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا تو تمہیں اس پرائیان لا نا ہوگا اوراس کی مدد (حقیقت الوجی ص ۱۳۱ فزائن ج ۲۲م ۱۳۳) ۵..... "ب با متلزم عال ب كه فاتم النبين ك بعد پر جرائيل عليه السلام ك وجی رسالت کے ساتھ زمین برآ مدورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب الله کومضمون میں قر آن ہے توارد ہی رکھتی ہو، پیدا ہوجائے اور جوامرستلزم محال ہوہ محال ہوتا ہے۔'' (ונונים אם הלול בחשיחות) و کھیے! مندرجہ بالا کثیر مقامات برمرزا قادیانی نے نہایت وضاحت سے اصل عقیدہ ختم نبوت کی شاندار طریقے پروضاحت کر دی۔اب سی کو ہرگز اس کے خلاف کچھ بھی کہنے کا قطعاً حت نہیں جتی کہ اگر مرزا قادیانی بھی ایک نقطہ یا شوشہ کا فرق کریں تو وہ بھی ان کے لئے جائز نہ موگار بلکه وه انحراف اور ارتداد بی موگار که مرنی موگ<sub>ار ل</sub>بذااصل مسئله واضح اور متحکم موگیاراس کے خلاف ایک حرف بھی کہنا اسلام سے انحراف کہلائےگا۔ قرآن مجيد كے معنی ومفہوم كی حفاظت ا ..... " " قرآن مجيد كے حروف والفاظ كى طرح اس كامفہوم بھى ہرز مانديس موجوداور محقوظ رہا ہے۔ 'انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ''كے بموجب ضرائے ہرز ماند میں قرآن مجید کے الفاظ ومعانی اور مفہوم کی حفاظت علی وجدالکمال کرائی ہے۔'' (شهادة القرآ ن عميه ٢٠٠٨ فزائن ج ٢٠٥١ مسم ٢٥٠٠ ايام السلح ص ٥٥ فزائن ج ١٩٨٠) ''مگروہ باتیں جو مدارایمان ہیں اور جن کو قبول کرنے اور ماننے سے ایک مخص مسلمان کہلاسکتا ہے۔وہ ہرز مانہ میں برابرشائع ہوتی رہیں۔'' (كرامات الصادقين ص٠٠ فرزائن ج عص٢٢) تفسير بالرائئ اورخدا يرافتراء "مؤمن كاكام مين كتفير بالرائ كرب من فسر القرآن برايه

ا است مومن کا کام بین کی سیر بالرائے کرے۔من فسر الفوان بوایه فهو لین بمؤمن بالم الله ان بوایه فهو لین بمؤمن بال مواخ الشیطان " (اتم م المجدس م برزائن ج ۲۵ ۲۷ ۱۵ ۱۰ از ادم ۱۳۵ ایز ائن ج ۲۵ می ۱۷ ۲۵ ۱۰ از ادم ۱۳۵ ایز ائن ج ۲۳ م ۱۵ ۱۰ کیش ۲ سر پیر کائ کر اور اینے مطلب کے موافق بنا کر پیش

كرناية وان لوگول كا كام ہے۔ جو بخت شريراور بدمعاش اورغنڈے كہلاتے ہيں۔'' (چشمه معرفت ص ۱۹۵ نزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴،۲۰۳) س..... "اگرہم بِ باک اور کذاب ہوجا کیں اور خداتعالی کے سامنے افتراؤں سے ندڈریں تو بزار در ہے ہم سے کتے اور سورا وقعے ہیں۔ ' (نشان آسانی من بزائن جسم ساس) سم "" ایسا آ دی جو ہرروز خدا پر جموث بولتا ہے .....اور پھر کہتا ہے کہ بیخدا کی وی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ایبابدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔'' (ضميمه براجين ص٢٦ ا خزائن ج٢١ص٢٩٢) ه...... " مجمع قتم ہے الله تعالى كى جس كے ہاتھ ميس ميرى جان ہے اور جس پر جھوٹ بولناایک شیطان اور تعنتی کا کام ہے۔'' (حقيقت الوحي ص ٢٠٩ فرزائن ج٢٢ ص ٢١٨) كلام ميس تناقض ہونا « کسی سچیارا درعقل مندا در صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملاتا جائے تو اس كا كلام بيشكل متناقض ہوجا تاہے۔" (ست بجن ص ۴۰۰ فرائن ج ۱۴ ۱۳۲۰) ا نفاء کرناچھیا نالیمؤں کا کام ہے۔ (الاستفتاء ١٣٠ بزائن ٢٣٢ص ٢٥٤) قرآن مجيد كي تفسير كاضابطه " قرآن مجید کے دہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے جن ک تائیر آن شریف ہی ہے ہوتی ہو۔ (لیخی شواہد قرآن)" (بركات الدعاءص ١٨، فزائن ٢٥ ص اليناً) م .... " دوسرا معیار تفییر رسول النطاق ہے۔اس میں شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے سجھنے والے ہمارے بیارے اور بزرگ حفرت محملی تقدیل اگر آتخضرت عليه الله سي تغيير فابت موجائي تومسلمان كافرض هے كه بلاتو قف اور بلادغدغه قبول كري ينبين تواس مين الحاداورفلسفيت كي رگ ہے۔'' (بركات م ١٨، خزائن ١٥ ص الينا) سر .... " تیسرا معیار صحابة کی تفییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام ا آ تخضرت الله كادرول كے حاصل كرنے والے اورعلم نبوت كے يہلے وارث تصاور خدا كاان یر برافضل تھا اور نصرت الی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا نہ صرف قال ( ظاہر ) تقابه بلكه حال بهي تقايه (بركات ص ١٨ فرائن ج ٢ ص اليناً)

ہم..... '' پھراگر کسی وقت کلام اللہ اور حدیث ریول کے ہمجھنے میں اختلاف رونما ہوجائے اور علقت گمراہ ہونے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہرصدی میں ایسے علماء ربانی پیدا فرمانے کا انتظام فرمار کھا ہے جو اختلافی مسائل کو خدا اور رسول کی منشاء کے مطابق واضح کرتے رہتے ہیں۔''

مسسستان و المسلم مفہوم کے علاوہ ) ایک نظم عنی اپی طرف سے گھڑ لینا (جیسے فاتم النہین کا معنی آخری نبی کے بجائے افضل لینا اور تو فی کا معنی موت کرنا ۔ مؤلف ) بھی تو الحاد و تحریف ہے۔ خدام سلمانوں کواس سے بچائے۔'

از الیص ۲۵۰۵، نزائن جسم ۱۵۰۰ کرنے پراجماع ہے۔'

(از الیص ۲۰۰۹، نزائن جسم ۱۳۱۲) کے طوا میں خلوا المرح النہ کا محترائن جسم ۱۳۱۲) کو طاح ہری تحریف کے داخل کرنائن جسم ۱۳۱۲) کے النہ سے مصل علی خلوا المرح اللہ النہ ۱۳۵۰، نزائن جسم ۱۳۱۲)

مجدوين كاكام سيدووعالم الله كارشاديك "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين"

(مكلوة ص ٢٦، كتاب العلم)

فرماياً "أن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة يجددلها دينا (ابوداؤدج٢ ص١٣٢، باب مايذكر في قدر المائة) "

نيزفرمايا"لا يزال من امتى امة قائمة بامرالله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى امر الله وهم على ذالك (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هذه الامة)"
مرزا قاديانى كلصة بيل كه:

ا ...... دمچددلوگ دین میں کوئی کی بیشی نہیں کرتے ۔ گشدہ دین کو پھر دنوں میں اسکا کی بیشی نہیں کرتے ۔ گشدہ دین کو پھر دنوں میں الائم کرتے ہیں۔' (شہادۃ القرآن ص ۲۸ بخزائن ج۲ ص ۳۸۳)

۲ ..... دالی سے کا برائمہ کو نہم قرآن عطاء ہوتا ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف کو ایمالی مقامات کوا حادیث نبویہ کی مدد سے تغییر کرکے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔' (ایام الصلح ص ۵۵ بخزائن ج ۱۳ میں ۱۸۸)

سسس ' دمچد دمجملات کی تقبیر کرتا اور کتاب الله کے معارف بیان کرتا ہے۔'' (حملیة البشری ص ۵۵ نزائن ج ۷۵ م اشتخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔خداتعالی انہیں تمام نعمتوں کا دارث بنا تاہے۔" (فخ الاسلام ص٩ فرزائن جسم عماشيه) ومسلف خلف کے لئے بطوروکیل کے ہوتے ہیں اوران کی شہادتیں آنے والی ذریت کو مانتا ہی پردتی ہیں۔'' (ازالهم ۲۹۳۵،۳۷۵، فزائن جسم ۲۹۳) حديث نبوي ا ..... " " ويس حديث كي قدر ندكرنا كويا ايك عضواسلام كا كاث دينا ہے۔ ہاں ایک ایس حدیث جوقرآن وسنت کی نقیض ہے اور ایس حدیث کی نقیض ہو جوقرآن کے مطابق یا مثلًا اليي حديث ہوجو بي بخاري كے مخالف ہے تو دہ حديث قبول كے لائق نہ ہوگى۔'' (كشتى نوح ص٥٨ فرائن جواص ١٢) ۲..... " ''اورا گریدکہو کہ کیول جائز نہیں کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہوتو میں کہنا ہوں کہ ایسا خیال بھی سرائس ظلم ہے۔ کیونکہ بید حدیثیں (نزول سیح کی) ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عندالعقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواتر ات بدیہیات كرىگ يس بوجاتے ہيں۔" (ايام اللح ص ١٨٥، فزائن ج١١٥ ١٧٥) انبياءكرام اورا كابرقوم كااحرام ا ..... "اسلام میں کسی نی کی تحقیر کفر ہے۔" (ضميمه چشمه معرفت ص ۱۸ بخزائن ج۳۲ص ۳۹) ۲..... "وہ بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بدذات ہے جو خدا کے برگزیدہ ومقدس لوگوں کو گالیاں دیتاہے۔'' (البلاغ المبين ص ١٩، ييكيرلا مور، بدرج ينبر٢٥ص ٨، مورخه ٢٥رجون ٨٠٩١ء، ملفوظات ج ١٥٠١م) سسسست دوہم مختلف فرقول کے بزرگ بادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا ير لے درج كى خباشت اورشرارت بجھتے ہيں۔ " (براہين احديد حدوم ١٠١٠ خزائن جام ٩٢) " تیربر معصوم مے بارو خیسیف ..... آسال رامے سزد گرستگ بارد (فق اسلام م ۵ منزائن جسم ۲۵) ''جن نبیول کا وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیاہے وہ دو نبی

ہیں۔ایک بوحنا جس کا نام ایلیااورادر کیں بھی ہے۔دوسرے سیجے بن مریم جن کوعیسیٰ اور بسوع بھی (توضيح المرام ص منزائن ج مع ٥٢٥) كتي ين-" " حضرت مسيح كا وجود عيسائيون اور مسلمانون مين ايك مشتر كه جائيداد (تخذقيمريس ٢٣٠ فزائن ج١١ص ٢٤٥) "اس خدا کے دائی بیارے اور دائی مجوب اور دائی مقبول کی نسبت جس کا نام بیوع ہے۔ یہودیوں نے تواپی شرارت اور ہے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو (تخذقيمريم ٢٢، فزائن ج١١٩م٠ ٢٧١) جائزركھا۔" "اورخدانے امامول کے لئے جاہا کہ وہ ذونسب مول تا کہ لوگوں کوان کی کمی نسب کا تصور کر کے نفرت پیدانہ ہو۔ اس طرح خدا کی سنت اس کے نبیوں میں ہے۔ جوقد یم زمانے سے جاری ہے۔ پس ڈرواورد کیمو۔'' (اعجازاحدیص اعبر ائن جام ساماما) "شریرانسانوں کاطریق مدہے کہ جو (کسی کی برائی) کرنے کے وقت یہلےایک تعریف کالفظ لے آتے ہیں گویاوہ منصف مزاج ہیں۔'' (ست بچن ۱۲۵، خزائن ج ۱۹ م۱۲۵، حاشیه) ' خبیث ہے وہ انسان جواپے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر (اعازاحرى ٢٨ فزائن جه ص١٣٩) زبان دراز کرتاہے "مسلمان سے بہ برگزنییں موسکا کدا گرکوئی یادری مارے نی اللہ کوگالی د ر تو ایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ میاثر پہنچایا گیا ہے۔جیسا کروہ اپنے تج اللہ سے مجت رکھتے ہیں،ویسائی وہ حضرت عيسى عليدالسلام سع محبت ركھتے ہيں۔ " (ضمر نبر ٣٠ برياق القلوب بزائن ج١٥ ص ١٩١) ''بعض جاال سلمان کسی عیسائی بدزبانی کے مقابل پر جو آنخضرت علاہ كى شان ميس كرتاب حفرت عيلى كى نسبت سخت الفاظ كهدوية بين-" (مجموعه فآوي احمديدج عص ٧٨، فآوي مسيح موعودس ٢٣٧) ۱۳ ..... " و و چف بھی اس سے کچھ کم بدذات نہیں جومقدس اور راست بازوں پر (آريدهم ص ۵۵ فرائن ج ١٠ ص١٢) ب شوت تهمت لگا تا ہے۔" "اوراس میں کوئی ایسالفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشواکسی فرقہ کی كسرشان لازم آئ ورخودهم ايسے الفاظ كوسرا حناً يا كنايتاً اختيار كرنا نبث عظيم يجھتے ہيں اور مرتكب

ایسے امرکو پر لے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔' (براہین ص ۱۰ انزائن جام ۹۰ میں ۱۰ میں ان اور بدذات آدمیوں کا کام ہے۔' (آریدهم میں ۱۱ میں ۱۰ میں ۱۰ میں ان اس ان کوچاہے کہ جب کوئی شریر گائی دیے تو مومن کولازم ہے کہ دہ اعراض کرے نہیں تو وہی کتین کی مثال صادق آئے گی۔' (ملفوظات احمدیدج اص ۱۰۳ میں عقائد

ا ...... " نخداتعالی جانتا ہے کہ ہیں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جواہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلم طیبہ لا الله الا الله محمد ر سول الله کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدی نہیں۔ بلکہ ایسے مدی کو وائر ہ اسلام سے خارج سجمتا ہوں اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائکہ کا محر بھی نہیں۔ بخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں۔ جیسا کہ شرع میں مانا گیا ہے۔ نہ کسی استبعاد عقلی کی وجہ سے مجزات کے مانتے سے منہ کھیر نے والا ہوں۔ " (آسانی فیصلہ میں ہزائن جہ سے سامناوں کی ذریت کہلا نے والو! دشمن قرآن نہ بنواور اس سے اللہ اللہ اللہ بنوں کے بعد وی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواور اس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنا حاضر کئے جاؤگے۔ " (آسانی فیصلہ میں مجزائن جہ سے سامنا میں میں جو چشمہ میں خور ہوگئی ہیں وی کہ میں اس میں اللہ ہوں۔ جو خیر القرون میں با جماع سے سے اور میں صدیث کی پیروی محاسب کے متا ہوں جو چشمہ میں وامنہ کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ ہوں اور اس میں باجماع میں جمار المی ہوگا اور جو شخص شریعت جمدی میں ذرہ برابر کی بیشی کرے یا کی عقیدہ اجماع کا الکار کرے ، اس پرخدا ، اس کو فرشتوں اور برا ہر کی بیش کر کر برا ہوں ، وربرا ہرکہ کیا ہوں ۔ وربرا ہرکہ کی بیش کر کر ہوں اور برا ہرکہ کی بیش کر کر ہرا ہرکہ کی بیش کر کر ہوں اور برا ہرکہ کی بیش کر کر ہرا ہرکہ کی بی کر کر ہوں اور برا ہرکہ کی بیش کر کر ہرا ہرکہ کی برا ہر کر ہرا ہرکہ کر ہوں اور ہرا ہرکہ کر کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر کر ہرا ہرکہ کر ہرا ہرکہ کر ہ

(انجام آ تقم ص ١٣٨١ فرائن ج ااص اليناً)

سسس "والله انسى لا ادعى النبوة ولا أجاوز الملة ولا اغترف الامن فضالة ولا اغترف الامن فضالة خاتم النبيين واومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واصلى واستقبل القبلة" (المكتوب الى العلماء المحق لمحت الرائلافي مدم فرائن جهم الاستقبل القبلة" (المكتوب الى العلماء المحق المحت الله براس المحت ال

کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں۔ نماز کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی آلائش کفر کی نہیں۔''

در من المرخداتعالی سے ندڈ رے اور نہ بی تم فرنے والے ہو۔ تم لوگ میرے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔

پر ذرا بحر خداتعالی سے ندڈ رے اور نہ بی تم ڈرنے والے ہو۔ تم لوگ میرے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔

تم نے میرے صاف شفاف چشے کو کھا را سمجھ لیا ، نہ تہ ہیں عقل ہی ہے۔ تم کیسے البی اسرار کو سمجھ سکتے

ہو۔ جب کہ تم نے تکبر کے کپڑے لئکا رکھے ہیں۔ تم لوگ کینہ کے جذبات میں غرق ہو کر حق سے اعراض کررہے ہواور جہالت کی باتوں پر رجھے ہوئے اور تم فضولیات میں غرق ہواور اندھوں کی طرح صراط سنفتم سے منہ پھیررہے ہو۔' (الکتوب الی العلماء لمحق سرالخلاف میں ۱۹ بخزائن ج ۲۸ سر ۲۸۸)

عظمت صحابہ کرام میں

مرزا قادیائی نے ایک رسالہ بنام سرالخلافہ خزائن ج ۸ (عربی) الہام خداوندی کی روشی میں لکھا ہے۔ جس میں تمام صحابہ کرام کی نہایت مدح وتوصیف فرمائی۔ ان کو کے جواد حد سے للہ میں تمام صحابہ کرام کی نہایت مدح وتوصیف فرمائی۔ ان کو ایڈاء الہی قرار دیا اور ان کی صالحت کو تسلیم کیا۔ ان کی ایڈاکو ایڈاء الہی قرار دیا اور الکھا۔" واعطاھم طلم وتعدی کرنے والاقرار دیا۔ ان کے سب وشتم کو انبیاء کا سب وشتم قرار دیا اور لکھا۔" واعطاھم مالے میوت احدا من العالمین "ان کو اللہ نے وہ مقام دیا اور انعامات واعز ازات سے نواز اکہ کہتمام جہان میں سے کسی کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زیرگی محض رضائے اللی کے کہتمام جہان میں سے کسی کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زیرگی محض رضائے اللی کے لئے تھے۔

دوسرى جُكُهُ لَكُها كَهُ و محويا وه سبآ تخضرت عَلَيْقَةً كَيْمَكَ تَصُورِين تَقِيلٍ - "

(לבועותם די הליולי בחשות)

اس کے بعد مسلد خلافت میں صدیق وفارون گوآیت استخلاف کاحقیقی مصداق قراردیا اورآیت مبارکہ کوانبی کے حق میں مخصر قرار دیا۔ ای طرح صدیق اکبر گوآیت 'انعم الله علیهم من المنبیدین والصدیقین ''کامصداق قرار دیا۔ خاص کرصدیق اکبر گی مرح وقوصیف میں خوب قلم چلایا۔ ان کو جمزاج رسول اور خلیفہ رسول بھی جمن امت، ممدوح امت قرار دیا۔ تی کہ اس سلسلہ میں حق و باطل میں فرق کرنے کے لئے افعامی چینج اور مباہلہ تک اعلان کر دیا۔ صدیق اکبر گوتمام صحابہ شے افعنل، اعلی فضل و مدح کا مرکز قرار دیا۔ ان کے بے بناہ حسنات و برکات کا اظہار کیا۔ سیدالم سلین بھی کا ہر مشکل میں رفیق حقیقی، خدا کا احتجاب اور رفیق بجرت قرار دیا۔ ان کو ای حصدیق وفاروق کوافی کا ہر مشکل میں رفیق حقیقی، خدا کا احتجاب اور رفیق بجرت قرار دیا۔ ان کوافیح الناس، محافظ امت مرحومہ شفیق و رحیم کہا اور کہا سیحان اللہ کیا شان ہے۔ صدیق وفاروق

ک، 'لو خان موسیٰ وعیسیٰ حیین لتمنیاها غبطة ولکن لا یحصل هذا المقام بالمسنیة ''یعنی ان کامقام اتنامنفر داورر فع برکداگرموی ویسیٰ زیده موت تووه بھی ان کے مقام کے حصول کی تمناکرتے محرصول مقام صرف آرزو سے نہیں موتا۔ بیرتو رب دیم کی دحت از لی کا نتیجہ بوکد انہیں کے ساتھ وابست ہے۔

روح صدیق اکبرهامع رجاء وخوف اورشوق وخشیت اورانس ومجت تقی مفائی باطن میں بے مثال اور صرف درگاه ربوبیت کی طرف متوجیتھی۔الیی عظیم الثان اور منفر دہستی کسی قتم کی زیادتی اورظلم کی مرتکب نہیں ہوسکتی۔

مرزا قاديانى تريكات الها الناس لا تظنوا ظن السوء في الصحابة ولا تهلكوا انفسكم في بوادى الاسترابة"

صدیق اکبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کی گواہی دی۔ اس کا ساتھ و یا اس لئے علی المرتضلی نے ان دونوں کے دست اقدس پر رضا ورغبت سے بیعت کی۔ ان کے چیچے بلا ، تکلف نماز پڑھتے رہے۔ انہی کے ساتھ ہروقت ہر مشکل میں شامل مشورہ رہے۔ وہ ان کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت استخلاف کا مصد اِق ہے ہی خلافت صدیق اکبر ؓ۔

يُعرفكها كم صديق اكرفخ الاسلام واسلمين تقدان كا جوبر فطرت رحمت عالم الله على المحتفظة المحتفظة المحتفظة وكمان اوّل المستعديين لقبول نفحات النبوة "يفرداوّل تفكم جنهول في مثل قيامت كاحثر روحانى ملاحظ فرمالياتها-"وبدل الجلابيب المتدنسة بالملاحف المطهر قوضاها الانبياء في اكثر سير النبيين"

جمقر آن تعظیم میں ان کے تذکرہ کے سوا قطعاً کی کا بھی تذکرہ نہیں پاتے۔ "و مسن عاداہ فبین نہ و بیت الحق باب مسدود ینفخ ابدا الا بعد رجوعه الی سید المصدیقین "ای لئے ہم گروہ شیعہ میں کوئی اہل تقو کی نہیں پاتے۔ کیونکدان کے اعمال اللہ کے ہاں غیر پہندیدہ ہیں اوروہ صالحین سے عداوت رکھنے والے ہیں۔

نيزلكها كرآپ كى روح سيدالر الين الله كى روح انور كرماته ملحق بهاور فينان الله عن ان كى روح مطبره كرماته ملحق بهاور فينان اللى عن ان كى روح مطبره كرماته شامل بهاورآپ فيم قرآن عن تمام امت معمناز إلى اور حب رسول الله عن كراورمنفرو إلى حتى كرن انسه كسان نسخة اجمالية من كتاب النبوة وكان امام ارباب الفضل والفتوة من بقية طين النبيين وكان كظل لرسولنا وسيدنا مناسبة ازلية بحضرة لدرسولنا وسيدنا مناسبة ازلية بحضرة

خبر البرية والذالك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للاخرين في الازمنة المتطاولة والاقطار المنباعدة"

"اما الصديق فقد خلق منوجها الى مبدء الفيض ومقبلا على رسول الرحمان فلذاك كان احق الناس بحلول صفات النبوة واولى بان يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه ويوافقه باتم الوفاق..... ويكون الداخل في جوهرروحه صدقاً وصفاء وثباتاً واتقاءً لوارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتاثربل يقدم قدمه كل حين"

ای لئے خالق کا تات نے نبیوں کے بعدصدیقین کاذکرفر مایا۔ فرمایا ' فال اللہ علیهم من الفہ بین والصدیقین '' اوراس میں اشارہ ہے شان صدیق کی طرف کے وکد نبی کریم اللہ نہیں نوازا۔ تاکہ کی طرف کے وکد نبی کریم اللہ نے معلوم ہوا کہ بیآ ہت کریمہ بھی کمالات صدیق پرا کبرشواہ میں سے آپ کا مقام ظاہر ہو جائے۔معلوم ہوا کہ بیآ ہت کریمہ بھی کمالات صدیق پرا کبرشواہ میں سے کے وکوئکہ صدیق آبرہی کمالات صدیق الکبرہی لسان رسالت سے صدیق کہلائے اور فرقان حمید نے ان کوانبیاء کے ساتھ ملادیا۔ جیسا اہل نظر پر داضح ہے۔ بیشان بھی صدیق آکبرہی کی ہے جس میں وہ منفرد ہیں۔ کوئی ان کا شریک و مہیم نہیں ہے۔

توان حقائق بالاسے شان صدیق اکبرواضح ہوگئ کدانبیاء کے بعد آپ کا ہی مقام افضل ہے۔'کسان افضل الناس بعد الانبیاء''آپ کا شان اقدس میں کوئی بھی ہمسرنہیں ہے۔ مگر آپ نبین سے نبوت کا مقام نہایت ہی اعلیٰ وارفع ہے اور وہ ہے بھی وہبی۔ وہ ذاتی کمالات سے نصیب نہیں ہوتا۔ و چھن عطائے اللی سے ملتا ہے۔

ای طرح مرزا قادیانی نے فاروق اعظم الله کوبھی آنحضو الله کا کا کا وجود قرار دیا ہے۔ (ایام ملح ص ۲۵ مزائن ج ۱۱ ص ۱۵ مرا ۲۲۵ کر اصدق الحکق نے صاف فرمادیا 'لوکسان بعدی نبی لکان عمر (مشکوة ص ۹۰۹۰ باب مناقب عمر) ''کمیر ب بعدا گرکوئی نبی بوتا تووه عرجیا با کمال انسان ہوتا۔ گرکیا کہتے باب نبوت کو واب تا قیامت تالالگ گیا ہے۔ لیعنی اب کسی مجمع می می می کا کوئی نبی بیدا ہو سکتا۔ 'ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (جامع ترمذی ج ۲ ص ۵۰، باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات)''

صحابة كرام عالم تهے، نقيد تھ، متى صالح سب كھ تھے۔ قريب تھ كەنبى ہوجائيں كونكدان ميں نبوت كى استعداداور صلاحيت تقى مگروہ اعلان اللي آڑے آیا كه "ماكان محمد

ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى عسليما (احزاب: ٤٠) "لهذا آپ ك بعدكي شم كنبوت كا تا قيامت كوكي امكان نبيل - "لا نبي بعد ولا امة بعدكم (كنز العمال ج ١٠ ص ٩٤٧، حديث نمبر ٣٨ ٤٣) " حيات ونز ول سيح عليه السلام اورقر آن وحديث مرزا قادياني كلم بين كه:

ا دوفرقانی ارشاداس آیت علی ہے۔ 'هوالندی رسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ''یآ یت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سے علیہ السلام کے حق علی پیش گوئی ہا اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہوہ علیہ السلام کے ذریعہ سے ظہور عیس آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام و و بارہ اس دنیا علیہ سے لئر سے سے اور جس اسلام جمیع آفاق اور اقطار عمر سے کھیل جائے گا۔

(براين احديق ٨٩٨ ، ١٩٠٠ ؛ ائن جام ٥٩٣ ماشيه)

۲..... "عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "خداتعالى كاارادهاس بات كى طرف متوجب جوتم يردم كراوراكرتم نے گناہ اورسرکشی کی طرف د جوع کیا تو ہم بھی سز ااورعقوبت کی طرف رجوع کریں گےاورہم نے جہنم کو کا فرول کے لئے قیدخاند بنار کھاہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سے علیہ السلام کے جلالی طور پر طاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نری اور لطف، واحسان کو قبول نہیں کریں گے اور جی محض دلائل واضحہ اور آیات بینہ ہے کھل گیا ہے۔اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور ختی کواستعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلایت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام را ہوں اور سر کوں کوخس وخاشاک ہے صاف کرویں گے اور بھی اور نارات کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال اللي اين قبري جلى سے نيست و نابود كرد سے كائ " (برامين احديد ٥٠٥ ، فزائن ج اس٢٠١) "اور جو قرآن شریف کی آیتی پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام كي طرف منسوب تفيس " (برايين احمديد جه ص ۸۵ بخز ائن ج ۲۱م الا) س..... "د سوداضح موکداس امرے دنیا میں کی کوبھی انکارنبیں کداحادیث میں سے موعود (عیسیٰ بن مریم علیه السلام) کی تھلی تھیں ہیں گوئی موجود ہے۔ بلکة قریباً تمام مسلمانوں كااس پراتفاق ہے کہ احادیث کی روسے ضرور ایک محفق آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور

یہ پیش کوئی بخاری مسلم اور تر مذی وغیرہ کتب حدیث میں اس ترت سے پائی جاتی ہے جوا یک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے اور بالضرورت اس قدرمشترک پرایمان لا ناپڑتا ہے کہ ایک سے موعود آنے والا ہے۔ اگرچہ بیر کتے ہے کہ اکثر ہر حدیث اپنی ذات میں مرتبہ آحاد ہے زیادہ نہیں ۔ مگراس میں کچھ بھی کلام نہیں کہ جس فدر طرق متفرقہ کی رویے احادیث نبویداس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ان سب کو سیجائی نظر سے دیکھنے سے بلاشباس قد وطعی اور بیٹنی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرورآ مخضر تعلق نے سے موعود کے آنے کی خبر دی ہے اور پھر جب ہم ان احادیث کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں ہیں، ان احادیث کو بھی ملاتے ہیں جو دوسرے فرقے اسلام کے مثلا شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور بھی اس تواتر کی قوت اور طاقت فا بت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ صد ہا کتا ہیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اس کی شہادت وے رہی ہیں۔ پھر بعداس کے جب ہم بیرونی طور پراہل کتاب یعنی نصاریٰ کی کتابیں و کیھتے ہیں یہ خبران سے بھی ملتی ہے ۔۔۔۔ لیکن پیخرمسے موعود کے آنے کی اس قدرزور کے ساتھ ہرزمانہ میں چیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کداس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہیں ہوگی کداس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتابیں جن کی روسے پینجرسلسلہ وارشائع ہوتی جلی آئی ہے۔صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جائیں تو ایس کتابیں ہزار ہاسے کچھے کم نہیں ہول گ۔ ہاں یہ بات اس آ دی کو مجھا نامشکل ہے جواسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے۔ در حقیقت ایسے اعتراض کرنے والے اپنی باقسمتی ہے کچھا لیے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں سے بھیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ س قدر توت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے۔

(شهادة القرآن ص٢ بخزائن ج٢ص ٢٩٨)

۵.....۵ "اب اس تمہید کے بعد بیکھی واضح ہو کہ سے موعود کے بارے میں جو احادیث میں پیش گوئی ہے۔ وہ الی نہیں کہ جس کو آئمہ حدیث نے چندروا پیوں کی بناء پر تکھا ہوں۔ بلکہ بید ثابت ہوگیا ہے کہ بیپیش گوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں واخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدراس وقت روئے زمین پر مسلمان تھے، اس قدراس پیش گوئی کی صحت پر شہاد تیں موجود تھیں۔ کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے پیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امرا پنی کوشش سے نکال ہے تھے اور آئمہ حدیث امام بخاری وغیرہ نے اس پیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امرا پنی کوشش سے نکال ہے تو صرف یہی ہے کہ جب اس کو کر وڑ ہا مسلمانوں میں مشہورا ور زبان زویا یا تو اپنے قاعدہ کے موافق مسلمانوں کی بیدا کیا اور روایات صحیحہ کے موافق مسلمانوں کے ایک روایت سیم

مرفوعه مصله ہے جن کا ایک ذخیرہ ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔اسناد کودکھایا۔''

(شهادة القرآن ص ٩٠٨ بخزائن ج٢ص ٢٠٠٠٠)

ف ..... واقعی اہل اسلام کی ہر کتاب حدیث میں اس مسئلہ پر متواتر احادیث موجود ہیں کھیٹی بن مریم صاحب انجیل لاز مآنازل ہوں گے۔ پھراکا برنے ہرتفیر سے ای عقیدہ کونقل کیا۔ صدیا تفاسیر کے حوالہ جات اکھے کر دیئے گئے ہیں۔ ای طرح نزول مسے کی احادیث المتصدریح بما تدواتد فی فزول المسیح کے نام سے ستقل کتاب میں اکھی کردی گئ ہیں۔ جس کے بعداس عقیدہ سے انکار کی گئجائش نہیں اور نہ ہی کی قتم کے اشتباہ کی گئجائش ہے۔ ہیں۔ جس کے بعداس عقیدہ سے انکار کی گئجائش نہیں اور نہ ہی کی قتم کے اشتباہ کی گئجائش ہے۔ ہاں منکرین حق ہی اس میں شک وشبہات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم تمام اہل اسلام کوان مام وساوی سے محفوظ فرماویں۔

السبب المسلم ال

(چشمه معرفت ص۸۳، فزائن ج۳۲ص ۹۱)

مندرجہ بالا اقتباسات سے روش ترین طور پر ثابت ہوگیا کہ قرآن مجید کی طرح اصادیث رسول اللہ علیہ میں ہمید کی طرح اصادیث رسول اللہ علیہ ہمیں ہمیں بالاہتمام آ مرسح علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز ابتداء ہی سے تمام افرادامت (عوام دخواص) کا اس پر کلی اتفاق ہادرتمام امت اس نظر بیکو ایک عام بات کی طرح نہیں بلکہ بطور عقیدہ کے اس حقیقت کو اپنے قلب دجگر میں رائخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ طرح نہیں بلکہ بطور عقیدہ کے اس حقیقت کو اپنے تعلیہ دچگر میں رائخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بید حقیقت مشاہدة ہمی اور بھول مرزا قادیانی بھی کتب تغییر وحدیث، شروح حدیث، کتب

عقائد وتصوف میں برملا اور بالا ہتمام ندکور ہے۔ کتب شیعہ اور ہل کتاب بھی اس نظریہ حقہ کی مصدق اور مؤید ہیں۔ یہ وہ سچائی، صدافت اور حقیقت جس کا مرز اقادیانی نے واضح ترین اظہار کر کے نظریہ اسلام کی سوفیصد تائید کر دی ہے۔ لہذا ہم سیم قلب سے مرز اقادیانی کی اس قعد اق وتائید کے مشکور ہیں۔

اس ذخیرہ حدیث میں نہ کورعینی بن مریم علیما اسلام سے مرادان کا کوئی مثیل نہیں۔ الکہ وہی فرزندمریم بتول اورصاحب انجیل عینی علیہ السلام بیں جورسو لا السی بنی اسد اللیل مراقاد ماتم الانبیا ملک متحد جیسے کہ سطور بالاسے دوٹوک انداز سے ثابت ہوگیا۔ بلکہ مرزاقادیانی نے اس تاویل وتحریف کا ہمیشہ کے لئے دردازہ بندکرتے ہوئے ایک ضابطہ سے طے کر

دیا کہ جس بات پرفتم کھائی جائے ، یعنی اسے حلفاً بیان کیا جائے۔اس میں کوئی تاویل اور استثناء نہیں چل سکتے ۔ چنانچے مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں ۔

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والا فلى فائدة في ذكر القسم فتدبر كالمفتشين المحققين"

(حامته البشري ص ١٩ زنوائن ج يص ١٩٢ عاشيه)

''ذکرفتم اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خبرا دراطلاع کو ظاہر ہی پر تشکیم کریں گے۔ اس میں کوئی تاویل یا استثناء کی گنجائش نہ ہوگی۔ ورنہ ذکرفتم کا کیا فائدہ تھا؟ لہذاتم ایک مقتش اور محقق کے اندر پر اس مسلم میں غور وگر کرو۔ یعنی قتم کے ساتھ کوئی خبر، واقعہ یا اطلاع حقیقت پر بینی ہوتی ہے۔ بینیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ ہے۔'' اب نزول سے کی خبر جو صحیح حدیث رمول میں خدکور ہے اور خدکور بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے

مادق وامين ئي مظم الله فرمات بين كه:

اسس "والمذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم
د خلاصه د مرود د مرود من المقتل الفنزي ٣٣٦ مل كما الماسية المفنزي ١٩٠٠

(بخارى ج١ ص٢٩٦، باب قتل الخنزير، ٣٣٦، باب كسرالصليب وقتل الخنزير، ٤٩٠، باب نزول عيسىٰ بن مريم)"

۲..... "والذي نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم (مسلم شريف المده) باب نزول عسى بن مربم عليه السلام)"

ج ۱ ص ۸۷، باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " سسسس" والذی نفسی بیده لیهان ابن مریم بفج الروحاء حاجا

ا...... والمدى مفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا اومعتمراً (مسلم ج١ ص٤٠٨، باب جواز التمتع في الحج والقرآن)" س..... "والذى نفسى بيده ليقتلنه ابن مريم بباب لد (مسند حميدى ج٢ ص٣٦٥، حديث نمبر ٨٢٨) "

بہ چاراحادیث ہیں جن میں اصدق الخلق علیہ نے آمری کوطفا بیان فر مایا ہے۔ گویا اس خبر پرایک نہیں چارتھیں گھائی کی جیں اور قسم بھی اس ذات اقدس کی ہے جو بلاقتم بھی تمام مخلوقات سے زیادہ راست بازاور سے جیں۔ لہذا اس خبراور پیش گوئی میں کوئی کیے کہرسکتا ہے کہ مسیح سے مراداس کا مثیل ہے۔ آمد سے مرادیہ ہے، رفع یا نزول سے مرادیہ ہے، تل خزیر، کسر صلیب وغیرہ سے مرادیہ ہے یا وہ ہے۔ جب ایک قسم والی خبر میں بیا ہے گئے نہیں چل سکتا تو چار قسموں والی خبر میں بیا ہے گئے نہیں چل سکتا تو چار قسموں والی خبر میں بید دھکو سلے کیسے چل سکیں گے۔ لہذا ازروئے قرآن وصدیث، اجماع امت اور بقول مرزا قادیانی، اہل اسلام کا نظریہ کر آنے والے وہی سے جیں جو کہ فرزندمر بے صدیقہ اور صاحب اجبال سے۔ وہراکوئی فرومکن نہیں ورزقتم کھا کربیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھرامت صاحب اجبال سے۔ وہراکوئی فرومکن نہیں ورزقتم کھا کربیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھرامت کا ہر فردجو یہ تھیدہ رکھتا ہے، وہ ہر کتاب میں مذکور ہے کہ وہ اس انداز میں شلیم نہیں کیا۔ لہذا ہما راعقیدہ سو فیصد برحق ثابت ہوا اور منکرین (قادیانی یادیانی یادیل کی کاعقیدہ باطل ہوا۔

ہمارے ہرایک منسر، محدث بلہم ، مجدد ، منتکلم ، فقیہ و مجتهد ، امام وولی وغیرہ تمام کے تمام صراحنا اس عقیدہ حقد پر شفق ہیں۔ ایک فرد بھی دکھایا نہیں جاسکتا کہ فلاں نے اس کی بیتاویل کی ہے۔ دنیا کا کوئی قادیانی ، کوئی طحد ایک ہی تحریبیش کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرسکتا ہے۔ هـل من مبدار ذ؟

مرزا قادياني كى علت غائي

" ہرایک چیزا پی علت عائی سے شاخت کی جاتی ہے۔"

(ازالی ۵۵۳، فزائن جس ۲۹۸)

''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔مسلمانوں کے لئے بید کہ وہ سچ مسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہو،ان کامصنوعی خدانظر ند آ وے، دنیاان کو بھول جائے۔''

(اخبارالحكم جه منبر ٢٥ص ١٠، مورخد عارجولا كي ٥٠١٥ء ملفوظات ج ٨ص ١٥٨)

''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو بیج موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہئے۔(لینی قیام تقویٰ اور کسر صلیب و تثلیث) تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھنہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ پس اگر مجھے سے کروڑ نشان ( دس لا کھ یا ہزار تو کجارہے )

برا ہیں بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی (غرض ومقصد )ظہور میں نہ آ وے تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔' (مرزا قادیانی کا خط بنام قاضی نذر حسین مندرجہ اخبار بدر ج۲ نمبر۲۹ ص،مورخه

١٩رجولا في ١٩٠١ء مكتوبات احديد ٢٥ حصداة لص١٢١)

ناظرين كرام إمندرجه بالاتمام تصريحات كوہم بالكل درست اور صحيح تشليم كرتے ہيں۔ لہذا ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ جناب مرزا قادیانی اس سیچے اور بنی برحقیقت معیار پر

پورے اترے یانہیں؟ سوبات بالکل واضح ہے۔مشاہدہ ہے کہ ندتومسلمان تیجیم مسلمان اور مثقی ہے بلكه مزيدهملي اوراعتقادي كمزوريول مين مبتلا مو حكي بين - دوسرى بات كسرصليب اورخاتمه تثليث (میسائیت) کی اس ہے بھی خراب اور بدتر حالت ہے۔لہذا صاف واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی

ا بی علت عائی میں بالکل نا کام بلکہ صفر ثابت ہوئے۔ چنانچہ آنجناب خودا پی زبان اور قلم سے بھی اس حقیقت کا ظہار کر گئے ہیں۔و کیلئے مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں۔

'' مجھے انسوس ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کا حق بجانہیں لا سکا جو میری مرادھی اوراس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی۔ میں اس دردکوساتھ لے

جاؤں كاكہ جو كچھ مجھے كرنا جا ہے تھاميں كرنہيں سكا۔جب مجھے اپنے نقصان حالت كى طرف خيال آتا ہے تو جھے اقر ارکر تا ہوتا ہے کہ میں کیڑا ہوں ندآ دی اور مردہ مول ندز عده -"

(تمر حقیقت الوی ص ۵۹ بزائن ج۲۲ ص ۳۹۳)

ناظرين كرام!مندرجه بالاتحريرات كى ردشى ميں فيصله اور نتيجه بالكل واضح ہے كه جناب مرزا قادیانی سال ہاسال اپنی آید کے جواغراض ومقاصد پیش کرتے رہے وہ مشاہدۃ اور بقلم خود پورے نہیں کر سکے لہذاانمی کی اس مجی بات کے مطابق (کداگر مجھے سے میری علت عالی ظہور

میں نہ آ وے تو پھر کروڑوں نشان بھی مجھ سے ظاہر ہوں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں) ہم اب

ببا تگ دال اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی شہادت خود کذاب، دجال اور نا کام ونا مراد <del>ثا</del>بت ہو چکے۔اس لئے قادیانیوں کاان سے چیٹے رہنامحض حماقت وجہالت اور کفروضلالت ہے۔

واسطه وحي الهي

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیدامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذريعه جبرئيل حاصل كرے اور ابھى ثابت ہو چكاہے كداب وحى رسالت تابقيا مت منقطع ہے۔' (ازالداد بام ص ١٦ فرزائن جسوم ١٣٨)

"كونكه حسب تصريح قرآن كريم رسول اى كوكيتم بين جس في احكام وعقائددینی جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہول لیکن دحی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئ (اذالداد بام صمح مجزائن جسم ٢٨٧) "اور ظاہر ہے کہ یہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم النبین کے بعد پھر جرائیل علیه السلام کی دحی رسالت کے ساتھ زمین پرآ مدور فت شروع ہوجائے اور ایک نئ کتاب

الله كومضمون ميں قرآن شريف سے تواردر كھتى ہو، پيدا ہوجائے اور جوامرستارم محال ہو، وہ محال (ازالداد بام ص ۵۸۳ فزائن جسم ۱۳س)

سى دورسولول كى تعليم اوراعلام كے لئے يمي سنت الله قد يم سے جارى ہے جووہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھلائی جاتی (ازالداوبام م ۸۸، فزائن جسم ۱۵)

ف ..... مندرجه بالااقتباسات معلوم موگیا که انبیاء ورسل پر دحی صرف بواسطه جرائیل نازل ہوتی ہے اور کوئی بھی ذریعینیں ہوتا۔اب دحی نبوت پر کمل طور پر مہرلگ چکی ہے۔ یعنی رسالت و نبوت منقطع ہو چک ہے۔ بیدامر محال ہے کہ جبرائیل امین ووبارہ وحی رسالت لا نا شروع کردیں۔اب کوئی کلام ربانی اگر چیدہ قرآن سے توارد ہی رکھتا ہو، ناز لنہیں ہوسکتا۔

للندااب قادیانی، جومرزا قادیانی کا کلام مشمل برآیات قرآنی جمع کئے بیٹھے ہیں، وہ سب من جانب الله نہیں ہے۔ بلکہ محض من گھڑت ہے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی ایسے کلام کا نزول اب محال ہے۔ باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امت کی تعلیم وتربیت کے ذرا کُع توان کوالله تعالى نے پہلے بى سب کھ کھاديا ہے۔جيسا كةرآن مجيديس ہے۔ ويسعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران: ٤٨) "يني الله تعالى في عليه السلام كوكتاب وسنت كي تعليم دے دى اور تو رات وانجيل كى بھى \_

پہل تعلیم امت آخرالز مان کے لئے اور توارت وانجیل کی تعلیم اصلاح یہود کے لئے۔ اى طرح الله تعالى روز حشرة پ كوبطورا حيان جتلائي عيك أو أذ عسلسمتك الكتباب والحكمة والتوراة والانجيل (المائدة:١١٠) "اورياد يجيح جب كريس في تتهميں كتاب وحكمت اورتورا ة وانجيل كي تعليم دي تقي \_

اورظاہر بات ہے کہ اللہ جس کی کوئسی منصب پر فائز کرے گا۔ اس کے متعلق تمام ضرور بات پہلے ضرور فراہم فر ماوے گا۔ ورنہ تکلیف مالا بطاق لازم آئے گی۔ جو کہ اللہ کریم کی شان ك شایان نبیں۔ اى لئے حصرت آ دم كو جب خلافت كے منصب پر فائز فر مانا تھا تو اس سے قبل آپ كوتمام متعلقہ علوم ومعارف سے روشناس كراد یا گیا۔ ایسے ہی والندی قدر فهدی ك تحت تكوین طور پر ہر فرد مخلوق كواس كی ضروریات حیات كا حصول اس كی فطرت میں ود بعت كردیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رب كريم نے حضرت سے علیہ السلام كوامت مسلمہ كی اصلاح كے لئے بھیجنا منظور تھا تو اس كے متعلقہ تمام ضروریات (علوم قرآن وسنت) بھی ان كوتعلیم فرمادی كئیں۔ لهذا اس قادیانی اشكال كی كوئی وقعت نہیں كہ ان پردوبارہ وتى آئے گی یا وہ نبوت سے معزول ہوكر آئیں گے۔ بیسب قادیانی وشكو سلے ہیں كہ وہ احكام شرع كہاں سے اور كیسے اخذ كریں گے؟

تاظرین کرام! ملاحظ فرمایئے که مرزا قادیانی نے ایک سچااور صحیح ضابطہ بتادیا کہ تاریخ رسالت میں وقی واعلام صرف بواسطہ جرائیل ہی چاتا آ رہاہ۔ دیگر کوئی فرشته اس متعلق نہیں فرمایا گیا تو جب جرائیل تا مصاب سے مؤقف کردیئے گئے ہیں تو آپ کے بعد دیگر کسی بھی فرد کا ادعائے نبوت بھی باطل تھہرا، اور یہ کہنا کہ میری بیوتی ہے، بیوتی ہے۔ بیسب وشکق سلے ہی ہوسکتے ہیں۔ وی المی نہیں ہوسکتے ہیں۔ وی المی نہیں ہوسکتے۔ بال' وان الشید اطیب لیدو حدون السی اولیا المهم' والی شیطانی وی ہوسکتی ہے۔

حضرت سے علیہ السلام عقیدہ حقہ کے مطابق بہر حال تشریف لا کیں گے۔ نبوت سے معزول ہو کرنہیں بلکہ نبوت سے معمور ہوں گے۔ گر ان کی نبوت نافذ نہ ہوگ۔ جیسا کہ آخضو صفات نے فرایا کہ الموکسان موسسی حیسا لما وسعیہ الا اقتباعی "اور فرایا "کے ضو صفات نے فرایا کہ الموکسات موسسی حیسا لما وسعیہ الا اقتباعی "اور فرایا "کہ المواصب موسسی فقیدہ تمونی لفسلام "کہ اگر موک صاحب قورات بھی آجا کیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگواور مجھے چھوڑ دوقو تم گراہ ہوجاؤ گے۔ دیکھے جب موئی کلیم اللہ کا تاباع باعث صفالت ہے جو کہ متقل صاحب کتاب نبی شعر قوادر کسی کا کیا مقام ہے؟ لبندا آپ کے بعد کسی می کا کوئی فری آٹا محال ہے۔ چاہوہ واعلی ہویا اوئی۔ اب کوئی دوگی وی والہام نہیں کرسکا۔ چنا نجہ ہے تھی آئر میٹیں کہیں گے کہ 'انسی دسول اللہ الیکم "بعنی قطعاد توگی نبوت والہام نہیں کریں گے۔ باتی سروردو عالم اللہ کی بات نہ ہوگی ۔ ان کا قطعاد ف ہمارے نبی بیا جو تریں کی بات نہ ہوگی ۔ ان کا ایمان کا پہلے ہی جزو ہیں۔ نے سرے سان برایمان ان کو بالکل ہیں میں کرواد یا ہے۔ وہ ہمارے ایمان کا پہلے ہی جزو ہیں۔ نے سرے سان برایمان ان کو ایمان کا پہلے ہی جزو ہیں۔ نے سرے سان برایمان ان کو ایمان کا پہلے ہی جزو ہیں۔ نے سرے سان برایمان کا پہلے ہی جو ہمیں قطعا کوئی ضرورت نہیں۔

خواب، كشف اورالهام كاسجا هونا

ا است درجہ بدکاروں کو بھی تجی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر نفحہ فاسقوں اور غایت درجہ بدکاروں کو بھی تجی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر لے درج کے بدمعاش اور شریرآ دمی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخروہ سے نکلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کے فاسقہ عورت جو بخریوں کے گروہ میں ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ بھی سجی تحواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب بیہ ہے کہ ایسی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ برسروآ شنابہ برکا مصداق ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ تجی ہوتی ہے۔ '' (توشیح المرام صدر کا مصداتی ہوتی ہے۔''

۲...... دوسری جگہ تحریر کرتے ہیں کہ:''دممکن ہے کہ ایک خواب بچی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہواورممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان بڑا حجموٹا ہے۔ کیکن بھی بچی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے تا ایمان چھین لے۔''

(حقیقت الوحی ص ایخزائن ج۲۲ص۳)

۳ ...... '' بعض فاسق اور فاجراور زانی اور ظالم اور غیرمتدین اور چوراورحرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ ان کو بھی بھی بھی بچی خواہیں آ جاتی ہیں .....انہوں نے ہمارے رو بروبعض خواہیں بیان کیس اور وہ بچی کٹلیں''

(حقيقت الوحي ص م بخزائن ج٢٢ ص ٥)

اس تقریب جارا ما عابیہ ہے۔۔۔۔۔ کہ کی شخص کا محض سی خواہیں ویکھنایا بعض سیج الہامات کا مشاہدہ کرنا بیام کی مال پر دلیل نہیں ۔۔۔۔ بلکہ بی محض دماغ کی ہناوٹ کا ایک بیجہ ہے۔ اس وجہ سے اس میں نیک یا راست ہونے کی شرطنہیں اور نہ ہی مؤمن اور مسلمان ہونا اس کے لئے ضروری ہے۔'' اس کے لئے ضروری ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۱ مزائن ۲۲۳ ص ۱۲) ۔۔۔۔ میں اور سیج کشف طاہر ہوتے ہیں۔ داور ان کو بعض سی خواہیں آجاتی ہیں اور سیج کشف طاہر ہوتے ہیں۔

جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آثار نہیں ہوتے۔'' (حقیقت الوحی ۲۰، نزائن ۲۲س۲۲) ۲ ..... ''اوریہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی لیعن بھنگان تھیں۔جن کا پیشیمردار کھانا اورار تکاب جرائم کام تھا۔ انہوں نے ہمارے روبر دبعض خواہیں بیان

رات زنا کاری کا کام تھا۔ان کو ویکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیس اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاست، شرک سے ملوث اور اسلام کے بخت وثمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کوجیسا کردیکھا گیا بظہور میں آگئیں۔'' (هیقت الوی من ۴ بزائن ج۲۲م ۵) ناظرين كرام! مندرجه بالاجها قتباسات سے صاف معلوم ہوگيا كه خواب، كشف اور الهام وغيره كوئي حق وصدافت كا معيار نهيں كيونكه بيتو كافروں، بدمعاشوں،مشركوں، زانيوں، دشمنان اسلام اورخاص كربقول مرزا قادياني تجي خواب كفجريوں اورزنا كاربد كارعورتوں كوبھي آسكتا ہے۔ چوہر یوں اور بھنگنوں کو بھی سے خواب آجاتا ہے تو پھر مرزائیوں کا مرزا قادیانی کے خوابوں، م کا شفوں اور الہا ہات کے پلندے شاکع کرنے اور دکھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ حضرت صاحب کا برکشف صحے نکل آیا۔ بیخواب درست نکلا۔ دیکھے مرزا قادیانی نے مچی بات کردی کہ بیکوئی معیار صدق نہیں۔ سیجے خواب اور کشف تو کنجریوں اور بدمعاشوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ سیچ الہام شیطان کے بھی ہوتے ہیں کسی الہام یا کشف کاسچا ہو جانا کوئی خو بی یا کمال کی بات نہیں۔ بیتو محض د ماغی بناوٹ ہوتی ہے۔اس کے لئے ایمان یا اسلام کی شرطنبیں تو جب ایمان واسلام شرط نہیں تو ان کی بناء بر کسی کومبدی، مجدد یا مسیح موعود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ لبندا قادیا نیوں کا مرزا قادیانی کے البامات اور کشوف کے مجموعے، تذکرہ اور البشر کی نامی پلندے چھاپٹا اور ان کو مرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل بنانامحض جہالت اور حمافت ہوگی۔اس سے مرزا قادیانی کا کوئی منصب ثابت نبيس موسكتا\_

الهام ووحى كا دوسرامعيار

مرزا قادیائی رحمائی الہام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ''اور نیز یادرہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندرد کھتے ہیں اور چونکہ خدا سہے وعلیم اور دھیم مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور الذت اپنے اندرد کھتے ہیں اور چونکہ خدا سہی وعلیم اور دھیم ہے۔ اس لئے وہ اپنے متق اور راست باز اور و فادار بندوں کوان کے معروضات کا جواب دیتا ہے اور یہ سوال جواب کئی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔'' ماسوا اس کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور دوا تی نہیں رکھتا اور کنگ کی طرح و فصیح اور کشر المقدار با توں پر قادر نہیں ہوسکتا۔ صرف ایک بدیودار پیرا سے میں فقیر دوفقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کر از ل سے بیاتو فیق بی نہیں درگئی کہ دولا نیڈ اور باشوکت کلام کر کے ۔۔۔۔۔۔اور نہ وہ بہت دیریتک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں درگئی کہ دولا نیڈ اور باشوکت کلام کر کے۔۔۔۔۔۔۔۔اور نہ وہ بہت دیریتک چل سکتا ہے۔ گویا جلدی میں تھک جاتا ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمایئے مرزا قادیاتی نے کتنی سیحے بات تکسی ہے۔ آپ نے شیطانی اور رہمانی الہام اور کلام میں کتنا واضح خط امتیاز کھنے کر فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس معیار پر قادیانیوں کے شائع کردہ قادیانی الہامات اور کشوف کو پر کھ لیس کہ آیا وہ رہمانی ہیں یا شیطانی۔ فرمایئے قادیانی (تذکرہ ص۲۵) پر مذکور الہام' تین استرے، عطر کی شیشی' رحمانی ہوسکتا ہے؟ فرمایئے اس میں کون می لذت اور طوالت ہے؟ ''امین الملک ہے شکھ بہاور' (تذکرہ ص۲۵) فرمایئے اس میں کتنی فصاحت و بلاغت میٹی ہوئی ہے؟ ''شکار مرگ' (البشری جام ۴۵، تذکرہ ص۳۵) فرمایئے اس میں کون معنویت، افادیت اور کشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ البامات اسی طرح کے کئے کھٹے اور مشککہ خیز چیتھڑ ہے ہیں۔ جن میں کسی تیم کی کوئی معنویت، شش اور لذت نہیں ہوگ اس کی معقولیت کا قائل اور لذت نہیں ہوسکا۔

جناب مرزا قادیانی ضابطه وی کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ا ...... " " " اور یہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کووہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' (چشم معرفت ص ۲۹ مزرائن ج۲۲ص ۲۱۸)

۲..... ''پن یا در کھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت اللی ہے کہ وہ ہرا یک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے۔لیکن اگر کوئی زبان الیں ہو کہ مہم کوخوب یا د ہوا در گویا اس کی زبان کے حکم میں ہے تو بسا اوقات ملہم کواس زبان میں الہام ہوجا تا ہے۔''

(چشمه معرفت ص١٦ فزائن ج٢٣٥ ص١٢)

تاظرین کرام! واقعی مرزا قادیانی نے ٹھیک کہا ہے کہ ہرلہم کواس کی قومی زبان میں ہی الہام ہوتا ہے۔ جیسا کے قرآن مجید بھی کوائی و بتا ہے۔ 'وسا ارسلنا من رسول الابلسان قدومه (ابرزاهیم)''لیکن اس معیاد پر جب ہم قادیانی کتب کو پر کھتے ہیں تو معاملہ پکڑ جاتا ہے۔
کیونکہ ان میں مرزا قادیاتی کے الہامات ہر زبان میں ملتے ہیں۔ عربی، فارسی، پنجابی، امردو، انگاش، سنسکرت اور عبرانی و غیرہ ۔ جن میں اکثر زبانوں کی ایجد سے بھی مرزا قادیاتی واقف نہیں۔
لہذا اگر مرزا قادیاتی کے مذکورہ بالا دونوں اقتباسات میچے ہیں تو ان کے خلاف ان کی تمام تحریرات لازما خلام ہوں گی۔ دونہ متناقش الکلام قراریا کی ایجد سے بھی کہلائیں گے۔ جو کہ کی قادیاتی کو لازما خلام ہوں گی۔ دونہ متناقش الکلام قراریا ہی کرمرزا قادیاتی یا گل کہلائیں گے۔ جو کہ کی قادیاتی کو

قبول نه ہوگا۔لہذامعالمہ صاف ہے کہ قادیا نیت کا تمام چکر ہی لیک تماشا ہے۔جس میں ذرہ برابر معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں مرزا قادیانی جھوٹے قرار یاتے ہیں اور دوسری صورت میں یا گل ،اور تیسری صورت میں خالی۔ بتلا ہے کون می صورت منظور ہے؟ مرزا قادیانی کی دینداری اور خداور سول سے عقیدت ا ..... " " ومجھ سے بادر اول کے مقابلہ میں جو کھے وقوع میں آیا۔ یمی ہے کہ تحكمت عملى ہے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیااور میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اقال درجه كابناديا ب- اسساق ل والدمرحوم كارثن - سسس اس مورتمن عاليه ك احمانوں نے۔ ۳....تیرے خدا تعالی کے الہام نے۔" (ضيمة المحق كماب زياق القلوب من بخزائن ج١٥ اص ١٩٩) ۲ .....۲ "د صرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار، جاں نثار خاندان ٹابت کر چکی ہے اور جس کی نسبتاً مورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مشحکم رائے سے اپنی چیٹیات میں سے کواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار اگریزی کے لیے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔اس خود کاشتہ پودے کی نبست نہایت جزم اوراحتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کالحاظ کر کے مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اورمهر بانی کی نظرے دیکھیں۔ ' ( درخواست بھنورنواب لیفٹیننٹ گورز بہادر دام ا قبالہ ملی بدکتاب البرب م ١١٠ فرائ جهام ١٥٥ تبلغ رسالت ج عص ١٩، مجوع اشتهارات جهاص ١٩) سم ..... " اور میں سلطنت انگریزی کے ماتحت مبعوث کیا گیا۔" (اشتهارواجب الاظهار لمحل برترياق القلوب ص منزائن ح ١٥ص٥٥) "انہوں نے (میرے فائدان نے) ۱۸۵۷ء کے مفدہ (جنگ آ زادی) کے وقت اپنی تھوڑی ہے حیثیت کے ساتھ بچاس گھوڑے مع بچاس جوانوں کے اس محن گور نمنٹ کی امداد کے لئے دیئے اور ہروقت امداد اور خدمت کے لئے کمر بھٹے ہے۔ یہاں تك كدال دنيا س كذر كي " (عاجزاندوز واست المرائن عمام ١٨٨)

44

" " سکھوں کا زمانہ ایک آتشی تنور تھا اور انگریز وں کلاندم رحت و برکت کا

(روئدادجلسدهاص ۱۱، فرائن ج ۱۵ ص ۲۰۸)

لينى كوئى دين خدمت پيش نبيس محض الكريزى الجنتى مقصودر با

اور سچی ہمدر میں ایک متیجہ ہے۔خدانے تیرے عہد سلطنت میں و نیا کے در دمندروں کو یاد کیا اور

لئے بیایک گواہی ہوکہ تیری زمین کے سلسلہ عدل نے آسان کے سلسلہ عدل کواپنی طرف کھینچااور تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پرایک سلسلہ رحم بپاکیا اور چونکہ اس میچ کا پیدا ہوناحق اور باطل کی تفریق کے لئے دنیا پرایک آخری تھم ہے۔جس کی روسے سیچ موجود تھم کہلا تاہے۔اس لئے ناصرہ کی طرح جس میں تازگی اور سر سبزی کے زمانہ کی طرف اشارہ تھا۔اس میچ کے گاؤں کا نام اسلام پورقاضی ماجھی رکھا۔ تا قاضی کے لفظ سے خدا کے اس آخری تھم کی طرف اشارہ ہو۔"

(ستاره قيصرييس ٨ فحزائن ج١٥ص ١١٩٠١٨)

۱۰ "، بدذات ہے وہ نفس جو تیرے احسانوں کا شکر گذار نہیں۔ چونکہ بیستلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔ اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سے اس بات کوظا ہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں۔''

(ستاره قيصريي ٩، خزائن ج١٥ص١١١)

اا ..... "اے بابر کت قیصرہ ہند، تجھے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو۔
خدا کی نگا ہیں اس ملک پر ہیں۔جس پر تیری نگا ہیں ہیں۔خدا کی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس
پر تیرا ہاتھ ہے۔ تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدا نے جھے بھیجا کہ تا پر ہیز گاری اور پاک
اخلاق اور سلح کاری کی را ہوں کو دوبارہ دنیا ہیں قائم کروں۔" (ستارہ قیصریص ہ بخزائن ج ۱۵ص ۱۲)

اسس "خوض ہماری ملکہ معظمہ کی نیک نیتی کی وجہ سے خدا تعالی نے آسمان سے
ہاسباب پیدا کردیئے ہیں کہ دونوں قو موں عیسائیوں اور مسلمانوں میں وہ اتحاد پیدا ہوجائے کہ
پھران کہ دوقوم نہ کیا جائے۔"

(ستارہ میں ۱۳،خزائن ج ۱۵ص ۱۲۳)

السند مرزا قادیانی اپنامقصد تحریک بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

دمسلمانوں میں بدود مسکے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار
کے جہاد کواسے فد ہب کا ایک رکن بچھے ہیں۔ دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں بہ بھی ہے کہ وہ
ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں زمین کوخون سے بھردےگا۔
ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں زمین کوخون سے بھردےگا۔
حالانکہ خیال سراسر غلط ہے ۔۔۔۔۔گر مجھے خدانے اس لئے بھیجا کہ ان غلطیوں کو دور کردوں۔''
حالانکہ خیال سراسر غلط ہے۔۔۔۔۔گر مجھے خدانے اس لئے بھیجا کہ ان غلطیوں کو دور کردوں۔''

رسمارہ کا ۱۹۰۸روں کا ۱۹۰۸روں ۱۹۰۸روں ۱۹۰۸روں ۱۹۰۸روں کا ۱۹۰۸روں کا ۱۹۰۸روں ۱۹۰۸روں کا ۱۹۰۸روں ۱۹۰۸روں کا ۱۹۰۸ر ۱۹۰۸روپتے۔'' کا دوراگر اگریز کی سلطنت کی تکوار کا خوف نہ ہوتا تو لوگ ہمیں کھڑے کا کا دورالحق من ۱۹۰۸زائن ج ۱۹۸۸) 10...... کھراس کے مقابلہ میں اقرار کیا کہ:''اور میں کہہسکتا ہوں کہ میں اس ''کورنمنٹ کے لئے بطورا کی تعویذ کے ہوں اور بطورا یک پناہ کے ہوں جو آفتوں سے بچادے۔'' (نورالحق ص۳۳ بخزائن ج۸ص ۴۵)

تبمره وتجزييه

ناظرین کرام! مندرجہ بالاکثیراقتباسات میں جناب قادیانی نے اپنی اصل حقیقت کو بالكل الم نشرح فرماديا \_ كوئى خفااور برده نبيس ركھا كەمىس كوئى دىنى اور مذہبى آ دىنېيىں ہوں \_ نىدہى میری تمام تک ودودین اسلام کی حمایت اور اشاعت ور وج کے لئے مور ہی ہے۔ بلکہ میں تواہیے خاندانی غداراندا ارت کے تحت اگریزی گورنمنٹ کا مخلص ٹاؤٹ ہوں ۔ البذاجب کوئی اسلام کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، کوئی منہ پھٹ یا دری اسلام، قرآن یا سیدالمسلین کا اللہ کی ذات اقدس پر حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے ایمانی جذبات اور اشتعال کودبانے کے لئے بظاہران کا حمایتی بن کر کھڑا ہوجاتا ہوں اور بادر بول کو جواب دیتا ہول اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہو حالانکہ میں تو گورنمنٹ کا اوّل نمبر کا خیرخواہ ہوں۔ان کے افتدار کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کواپٹی حکمت عملی سے ختنڈا کردیتا ہوں تا کہ گورنمنٹ کے لئے کوئی نقص امن کامسئلہ پیدانہ ہو۔ورنہ میں توایک سکہ بندانگریزی ایجنٹ ہوں۔ مجھے آگریزنے ہی کھڑا کیا ہے کہ تو نبوت ومسحیت کا ڈرامہ رجا کر ملت اسلامیہ کے عقائد میں شک وشہات پیدا کردے۔ جذبہ جہاد کوسرد کردے تا کہ جاری حکومت متحکم ہوجائے۔ چنانچ میں نے اس خدمت کی ادائیگی کے لئےمسلم معاشرہ میں بے پناہ لٹر پیر پھیلا کرفت خدمت ادا کیا ہے اور کرتار ہول گا۔ بیگور نمنٹ بالکل منصف اور عادل ہے۔ کسی مسلم کواس کے خلاف اٹھنے کی قطعاً مخباکش نہیں ہے۔ای نے مجھے نبی ،مجدد ،سیح کے دعوے کرنے كاشار \_ و \_ كر كفر اكيا ب\_ لبندااس كى اطاعت فرض ب\_ الغرض بي كورنمنث ميرى محافظ ہادر سے اس کا محافظ موں مارابا ہی گھ جوڑے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے جناب مرزا قادیانی باوجود کذاب ومکار ہونے کے کس طرح صحیح اور کھری بات علی اعلان کہدہ ہیں کہ نہ میں نہ نہ کے اور مجدد وغیرہ ہوں۔ میں توایک سرکاری ٹاؤٹ ہوں۔ بید دھندہ محض پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے شروع کیا ہے۔ لہذاتم میرے دامت فریب میں نہ آنا۔ دیکھو میں نے صحیح اسلامی عقائد دتعلیمات کے متعلق دوٹوک الفاظ میں واضح کردیا ہے کہ صحیح اسلامی اصول اور تعلیمات شروع ہے مسلسل کھلم کھلامشہور اور شائع رہی ہیں۔

كسى بهى زمانه يس كوئى عقيده مجمل يامهم نبيس رباكه بعديي واضح موامو عقيده ختم نبوت مو، نزول وحیات میچ ،امام مهدی کا نظریه مو یا جهاد کا،سب حقائق من وعن صحیح صحیح طور بروی درست میں جو روزاوّل سے برابرمسلم چلے آ رہے ہیں۔ان میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔البذاان حقائق میں شک وشہات پیدا کرنے والےسب بد بن اور محد ہیں۔ جھوٹ اور کذاب وافتر اء کے متعلق مرزا قادیانی کی پرحقیقت وضاحت مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ: ا..... " بےحیائی اورا یمان جع نہیں ہو سکتے۔" (تخذغز نوريص٥ فزائن ج٥١ص٥٣١) ''اے بے باک لوگو،جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔'' ۲..... (حقيقت الوحي ص ٢٠٠ نزائن ج٢٢ص ٢١٥ بغيمه انجام آئتهم ص ٢٥ ، نزائن ج ااص ٩٠٣ مفهوم ) "لعنت بمفترى يرخداكى كتاب مين،عزت نهيس بوزره بهى اسكى ۳.... جناب میں۔'' (براین ۱۵ ص ۱۱ فزائن ۱۲ ص ۲۱) (براین ۵ساامران ۱۰۰۰) ``وه کنجر جوولدالز نا کهلاتے ہیں وہ بھی بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔'' (شحندق ۲۸ مزائن ج۲ص ۲۸۱) ۵..... "جموت بولنامر تد ہونے سے کمنہیں۔" (اربعين ج ١٣ ص٠٤ ، خزائن ج ١٥ ص ١٥ م ماشيه ، تحد كوار ويرس ١٢ ، خزائن ج ١٥ ص ٥٦ ماشيه ) ٢ ..... "ايا آ دى جو برروز خدا يرجموك بوليا إورآب بى ايك بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیرخدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوتی ہے۔ابیا بدذ آت انسان تو کوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔" (ضمیمہ برابین احدیدج ۵ص ۲۱ انجزائن ج۲۵ ص۲۹۲) ے.... "جھوٹ ام الخبائث ہے۔" (تبليغ رسالت ج عص ٢٨، مجوع اشتهارات جسم ٢١) ٨..... "جب ايك بات ميل كوئى جمونا ثابت موجائة و پر دوسرى باتول ميل بهی اس پراعتا و تبیس رہتا۔'' (چشم معرفت ص ۲۲۲ بزرائ ج ۲۳س ۱۳۳) ناظرین کرام! کتنی صاف بات ہے جو جناب مرزا قادیانی نے ظاہر کردی کہ جھوٹ

سمی بھی نہ ہب وملت اور معاشرہ میں اچھی چیز نہیں جتیٰ کہ برے سے برا آ دی بھی اس کو غلط اور

فتیج ہی ہجمتا ہے۔ حتی کے جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جھوٹے پرقر آن مجید میں لعنت فرمائی گئی ہے اور پھر عام معاشرہ میں بھی غلط بیانی کرنے والے کا اعتاد نہیں رہتا۔ ہم ان حقائق کو دل وجان سے سلیم کرتے ہیں کہ واقعتا جھوٹ ایسی ہی بری شے ہے۔ لہذا جب سابقہ صفحات میں مرزا تادیانی نے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات ونزول سے وغیرہ قران وحدیث کے حوالہ سے اور نہایت تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے مطابق صاف تخریر فرمادیئے تو اس کے بعد کوئی تجربہ یا بیان، چاہوہ مرزا قادیانی کا یا ان کے کسی خلیفہ یا مرید کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب جھوٹ اور خبائث ہی ہوگا۔ کیونکہ بچ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ تناقض الکلام کو پاگل قرار دیا ہے۔ وہ عقائد اور واقعات میں شخ اور تبدیلی بھی نہیں ہو کتی۔ لہذا ہر صورت میں سیح جات ایک ہی ہوگا۔ دوسری سراسر غلط اور خرافات ہوگی۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی مورت میں سی کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور سی قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور سی قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ بیانات کو کوئی مجبوری قرار دے کرمرزا قادیانی کو پاگل بن سے مبرا سیحیس گے اور اس بناء پر ہم تمام قادیانوں کو بھی اسی حقیقت کی دعوت پیش کر کے الدین الصیحة کے تحت ان سے اظہار ہدر دی

آ خری بات

ناظرین کرام! بندہ نے نہایت محنت سے مرزا قادیانی کے سیح اور پر حقیقت اعترافات کو جمع کردیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنجمانی نے ہر بات میں اصل حقیقت واضح کردی ہے۔ اب اس کے خلاف دوسری تحریرات محض کذب وافتر اء، گپ اور دفع الوقتی ہوں گی۔ مرزا قادیانی کی اصل باتوں کو ہی قبول کریں۔ الٹی سیدھی باتیں ہرگز نہ نیں۔ کیونکہ ان کے تسلیم کرنے کی صورت میں بھر مرزا قادیانی یا یا گل اور مخبوط الحواس کہلائیں گے یا کذاب و دجال۔

اب فیصلہ قادیا نیوں کی مرضی پر موقوف ہے کہ کون سی صورت کو وہ منظور کرتے ہیں یا تو ان باتوں کو تسلیم کر کے اس کو صحح الد ماغ تسلیم کر والیں اور باتی باتوں کوردی قرار دیں۔ یا اس کے برعکس باتوں کو تسلیم کر کے اس کو مخبوط الحواس اور پاگل تسلیم کر الیں۔ یا پھران باتوں کو چھوڑ کر دوسری با تیں تسلیم کر کے اس کو کذاب و د جال اور مفتری علی اللہ ، غنڈ ہے، بدمعاش ، شریر ، کتا ، سور وغیر ہ باتھا بات سے مزین تسلیم کر والیں۔ جو بھی صورت منظور ہو۔ جلد از جلد اس کا اعلان کریں تا کہ لوگ اس مخصے سے چھوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ نعالی سب انسانوں کو حق قبول کرنے کی توفیق دے۔ تامین !

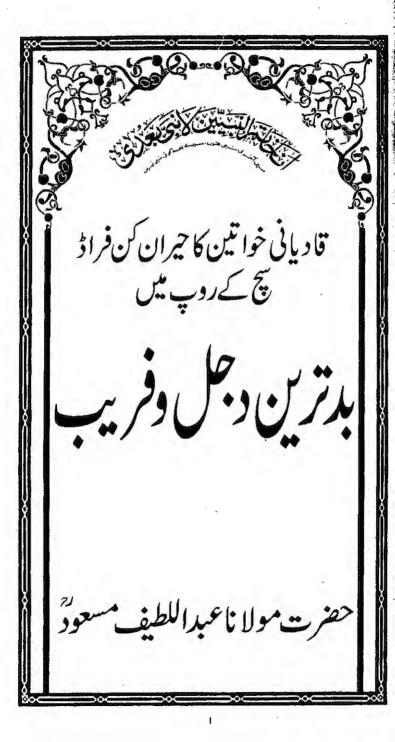

## اےمسلم ذرا ہوشیار باش

مرزائی ٹولی کا ہر فرد جاہے وہ بچہ ہویا جوان، مرد ہویا عورت، کاروباری ہو۔ ملازم ہو۔ بور طازم ہو۔ بور طازم ہو۔ بور طاہ ہو۔ بور طاہ ویا جوان غرضیکہ ہر فردایئے مشن کے کام میں ہمہ تن مصروف ہے۔ یا پھی سال کے بچے سے لے کرتا مرگ وہ ہر حالت میں مصروف کار ہے۔ ہرسطے کے افراد کی علمی یا عملی فریننگ کر کے اسے مشنری بنایا جاتا ہے۔ چنا نجدان کے کھے شعبے درج ذمیل ہیں:

اطفال احمدييه

۔ بیان کے پانچ سال سے تیرہ سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔

غدام احربيه

یانو جوانوں کی تنظیم ہے۔

لجنتهاماءالله

بیلژ کیوں اور عورتوں کی ایک فعال تنظیم ہے۔

واقفات

سیلڑ کیوں اور خواتین کی وہ نظیم ہے جو کہ جز وقتی طور پر قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے
مشنری سطح پر سلمان معاشرہ میں گھوم پھر کر انہیں ہر طریقہ سے قادیا نیت کی دعوت دیتی ہے۔
چنانچہ ہرروز ریوہ وغیرہ سے ٹولیوں کی ٹولیاں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتی نظر آتی ہیں۔
ان کا ہر دورہ خدمت ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا اس سے زیادہ بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ان کو بیلوگ عارضی واقفات کا تام بھی دیتے ہیں اور بعید عیسائی زمانہ تظیموں کی طرح طریقہ کا رہے۔ زیر نظر مضمون بھی اطفال احمد میر کی تربیت کے لئے نصاب کے بارہ میں ہے کہ قادیا نی زنانہ تنظیم مین ( کجن کی کراچی میں ۱۲ ہونش ہیں ) کے لئے سلیمہ میر کا مرتب کردہ سے جو کہ باتفصیل اس طرح ہے کہ:

 غلام احدقادیانی،نوردین،خلیفهٔ محمود، ناصراحداورطا ہر کے ا<sup>ت</sup> ال پیش کئے گئے ہیں۔جن میں جھوٹ کی خوب مذمت کی گئی ہے۔اس طرح یہ پہلاتر بیتی رسالہ ٹائٹل کے علاوہ ۲ اصفحات پر مشتل ہے۔

۔ دوسرارسالد غنچہ ہے جواسی ترتیب سے مرتب ہے اور بیا مے صفحات پر مشتل ہے اور یہ بھی پانچ سال سے سات سال کے بچوں کے لئے ہے۔ اس کے اور بعد کے رسائل کے ٹائٹل بچے پر قادیانی پر وہتوں کے پر فریب اقوال درج ہیں۔

سسسٹ تیسر نے نمبر پر''گل'' ہے جو بہترین ٹائٹل کے علاوہ حسب ترتیب ۱۰۰صفحات پرمشمل ہے اور بیسات سے دس سال کے بچوں کی تربیت کے لئے ہے۔

الل اسلام کو باخبر کرنے کے لئے بندہ نے میخضر ساتعارف مرتب کر کے مفت دوزہ فخم نبوت میں شائع کر ایا ہے اوراب علیحدہ طور پراس کوشائع کیا جارہا ہے۔ تا کہ قرب وجوار کے مسلمان اس سے متعارف ہوکر قادیا نبیت کے مزاج ( دجل وفریب ) سے واقف ہوں۔

تاظرین! بیقا دیا نیت کا ایک جدیدا در گھمبیرطریق داردات ہے۔اس لئے اس کا بغورمطالعہ فرما کرائے اس لئے اس کا بغورمطالعہ فرما کرائے اورامت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔اس طرح اپنے بچول کو بھی ٹرینڈ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کریں۔اللہ کریم آپ کو قو فیق عنایت فرمائے۔آ مین!

جھوٹ کے متعلّق قا دیا نیوں کاعلم بغاوت ونفرت

بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیا نیت کی فطرت اور خمیر ہی جھوٹ پر استوار ہے۔ اس کی بنیاد مکر وفریب اور جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ چنا نچہ قادیا نیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہر نظریئے اور مسئلہ میں بڑی جرأت سے جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ قرآن مجید ہویا حدیث رسول ، صحابہ کرام جوں یا بعد کے آئمہ حدیٰ، مجدد بن امت ہوں یا اولیائے عظام، مرزا قاویانی حسب مزاج ان کے متعلق بے دھڑک جھوٹ ہولئے اور بہتان بازی کے عادی تھے۔ ان کی ہر کتاب اور رسالہ ان کے جملہ المفوظات و کمتوبات ان کے ہر اشتہار اور ٹریکٹ اس ام النجائث سے خالی نہیں ملیں گے۔ غرضیکہ مرزا قادیانی کا ظاہر وباطن ان کا قلم ولسان غلط بیانی، کذب واختر اء اور دجل و فریب کی نجاست و خباخت سے لتھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اگر چہ آنجناب نے عوام الناس کو دھو کہ و فریب دینے کے لئے خود بھی اپنی تخریرات میں گی مقامات پر جھوٹ کی زیر دست ندمت کی ہے۔ گر بالکل بے نیچہ۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس آڑ میں خوب اس خباخت کا ارتکاب کیا ہے۔ جیسا کہ علائے تن نے اس مسئلہ کے متعلق کئی رسائل مرتب کر کے قادیانی اور اس کی ذریت کو اس قول و فعل کے تضاو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نیز بندہ خادم نے بھی اس موضوع پر متعدہ تحریرات شائع کر کے قادیانیوں تک پہنچائی ہیں۔ چنا نچہ حال میں مرزا قادیانی کے ۲۰ شام کارجھوٹ کے عنوان سے ایک تعدید کی کر یا رسالہ کا جواب نہیں میں سکا اور نہی کی آگا ہواب نہیں میں سکا اور نہی کی اس کا اور نہیں کی اس کا اور نہیں سکا اور نہیں کی سکتا ہے۔ گر قادیانیوں کی طرف سے سی بھی تحریریا رسالہ کا جواب نہیں میں سکا اور نہیں کی اس کا اور نہیں کی سکتا ہے۔ گر قادیانیوں کی طرف سے سی بھی تحریریا رسالہ کا جواب نہیں میں سکا اور نہی میں سکتا ہے۔

تحریک جدید، ہاں اب قادیا نیوں کی رسوائے زمانہ تحریک لجنتہ امااللہ کی جناب سے جھوٹ کے خلاف ایک زبر دست مہم اور تحریک چلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ جس کے متعلق انہوں نے مرزا قادیا نی کا نام تو نہیں لیا، شائدوہ آپ کے قول وفعل کے تضاد کا خوب تجربہ ملاحظہ کر بچکے ہیں۔ لہذا انہوں نے جھوٹ کے متعلق اپنے خلیفہ اول عکیم نورالدین اور خلیفہ دوم بھیر الدین محمود اور دیگر افراد گروہ کے اقوال وہدایات اور تاکیدات نقل کر کے تمام قادیا نیوں کو ' ترک جھوٹ' مہم چلانے کی ایکل کی ہے۔ اللہ کر سے بیشا کد صنف نازک واقعتہ اب سے جھوٹ کے خلاف مخلص ہو کر علم بغاوت ونفرت بلند کر رہی ہیں یا اپنے پیشوا گا رول ہی اداکر رہی ہیں۔

ذ را توجه فرمایئے!اب ذیل میں مرزا قادیانی کے سابقہ حوالہ جات کے علاوہ مزید صرف دوا قتباس ملاحظہ فر مائیں۔ جناب والافر ماتے ہیں :

ا ...... '' خدا کی جھوٹوں پر ندایک دم کے لئے لعنت ہے بلکہ قیا مت تک لعنت ہے۔'' ہے۔'' ۔۔۔'' جھوٹ کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہوجا تا ہے۔ ۔۔۔ انسان کا دل تاریک ہوجا تا ہے۔

تمہارے لئے ضروری ہے کہ صدق کو اختیار کرو۔'' (غنچ اندرون ٹائل)

۳ جناب حکیم نورالدین خلیفداول کا فرمان!

" بی معلوم ہوکہ جب تک جز زیمن میں مضبوطی کے ساتھ نہ گر جائے اس وقت اکھیڑتا آ سان ہے اور جز مضبوط ہوجانے کے بعد دشوار ۔ عادات وعقا کد بھی درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ بری عادت کا اب اکھڑتا آ سان ہے ۔ لیکن جز پکڑ جانے کے بعد انہیں اکھیڑتا بعنی ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوں کوجھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شروع بعنی ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوں کوجھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شروع

بی ہے اسے دور نہ کرو گئے تو پھراس کا دور ہونا مشکل ہوگا۔ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو بچینے میں جھوٹ کی عادت پڑگئی پھر عالم فاضل ہو کر بھی ان سے جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔''

(اخبار بدرج ۸نبر۱۳ م.۳۸، «وری ۱۹۰۸» بحواله قادیانی کتابچه کونیل اندرون تاکش چی) خلیفه د وم مرز ابشیر المدین محمود کا فر مان

میں میں میں ہے۔ '' بہترین اخلاق جن کا پیدا کرنا کسی قوم کی زندگی میں نہایت ضروری ہے وہ بچ اور دیانت ہے جن کا فقدان ہی کسی قوم کوغلام بنا دیتا ہے۔'' (کتا پچ غیجے اندرون ٹائل چج )

رودویا کے کا معدول کا و اوقع الماریا ہے۔ رسابید چامدول کا ب

سسسسر (روہ) سرا میرہ کو م سے کا اپیا م اسسسسر کی بری بری بری بری چیز ہے الرجی کی الرجی (نفرت) کی دعا مائٹیں ۔ تا کہ معاشر ہے کو پاک کریں جھوٹ سے ۔ جھوٹ کی بخ کئی کی کوشش کریں ۔ یہ جہاد گھروں سے شروع کریں ۔ گھروں کی اصلاح کا یونٹ بنتا چاہئے ۔ جس تک بیآ واز پہنچ خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو یا بنچ ہوں ۔ ان کوجھوٹ کے خلاف جہاد کاعلم ویز بیت سے بلند

ہوسکتا ہے۔ اس جذبے سے بیضاف مرتب کیا گیا ہے۔''

۲ ..... ''آپ کے لئے ان (مرزاطاہر) کا پیغام آیا ہے کہ آپ بالکل جھوٹ نہ بولیں۔''

(لبنتہ کا مرتب کردہ کتا پینبر ۴ گلدستہ ۵۳۷)

ے..... ''اس طرح روز نامہ جنگ لندن کی خبر کے متعلق مرزا طاہر نے جرمن

کے قادیا نیوں کونھیجت فرمائی کہ مجھے پہتہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں نے ابھی جھوٹ کو مکمل طور پرنہیں جھوڑا۔ایسے تمام لوگوں کو میں نھیجت کرتا ہوں کہ جھوٹ سے تو ہاکریں۔''

(جنگ لندن مور بحة جون ١٩٩٦ء بحواله ما بهنامه الفاروق كراچي، جمادي الثاني ١٣١٧هـ)

''ایسے ہی رسالہ کونیل میں سوال جواب کے شمن میں سوال درج ہے كراحدى بيج كس چيز سے نفرت كرتے ہيں تو جواب ميں درج بي وجموف سے "صفحةال شاباش بچواس جواب کوخوب یا در کھنا۔''

ناظرین کرام! مندرجہ بالا قادیانی بانی اور اکابر کے ۱۸ قتباس پیش کے گئے ہیں كدجن ميں سب نے بيك زبان جھوٹ كى زبردست ندمت كرتے ہوئے اب اس كے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تلقین کی ہے کہ جلداز جلداس خباثت سے جان چیٹراؤ۔ ورنہ کچھ د ہر بعداس سے جان جھڑا نا ناممکن ہوجائے گا۔ بظاہر ہر فر دجھوٹ جیسی لعنت کو بیخ و بن سے ا کھاڑ پھینکنے کے لئے بے تاب نظر آ رہا ہے۔ گر بانی سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باطن تو بالكل واضع ہوچكا ہے كہ انہوں نے جھوٹ كے خلاف محض لاف گزاف پر ہى اكتفاكيا تھا۔ ورنداس کی بنیاد ہی اس ام النبائث پر استوارتھی۔اس طرح دوسرے اکابر لیکن اب قادیانی سربراہ مرزاطا ہراحمہ کے موڈے شک گزرنے لگاہے کہ شاید بیدواقعی خلوص سے اور صمیم قلب سے جھوٹ سے متنفر اور بیزار ہوکراس کی بیخ کنی کی فوری کاروائی کا حکم دے رہے ہیں۔ كيونكه انداز نيا ہے۔ ولوله اورعزم جديد ہے۔ نيز دوسرے افرادسلسله حتى كه قاوياني خواتين بھی اس نجاست کے ازالہ کے لئے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔اللہ کرے بیہ لوگ اینے اس ارادہ اورعزم میں مخلص ہوں اور اپنی جان تو ثر جدوجہد سے اس خباشت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہوجائیں۔ راز فاش ہو گیا.....قادیا نی فراڈ کھل گیا

ناظرین کرام! مذکورہ بالا قادیانی تربیتی کتابچوں کے سرسری مطالعہ کے دوران اور مذكورہ بالا اقتباسات كے پيش نظر بندہ خاوم بہت خوش ہوا كداللہ! قاد يانيوں كو موش آ كيا ہے۔ اب پیلوگ سنجیدہ ہوکر شاید صحیح راستہ پر آ جا کیں۔ گر افسوس لاکھ افسوس جب ان کتا بچوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تو ہی ڈھاک کے تین پات ہی نکلے۔ وہی کذب وافتراء کی غلاظت کے چھینٹے نہیں انبار نظر آئے۔ ذیل میں آپ بھی وہ غلیظ لوٹھڑے ملاحظہ فرما کیں۔ تا کہ آپ کو قادیانی فطرت اور مزاج سے خوب آگا ہی ہوجائے۔ قادیانی خاتون سیلمہ میرجو جھوٹ کے خلاف علم بغاوت ہرگھر میں لہرانے کے لئے بے تابنظر آ رہی تھیں اس نے خود لكھ دياكہ: ا ...... "رسول پاک الله في بنایا که برسوسال کے بعد ایک مجد و آئے گا۔ تیرہ سوسال کے بعد جومجد و آئے گاوہ بری شان والا ہوگا اور وہ مبدی ہوگا۔ رسول پاک الله فی اس فی بنایا که آخری زمانے میں آنے والا مجد دمہدی کہلائے گا۔ وہی سے ہوگا۔ بچوہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس بری شان والے مبدی کا زمانہ ہے۔''

( د يکھتے لجنته اماء الله کا دوسراتر بتی رساله غنیص ۵۷)

ناظرین کرام! یکی وہ منفرد اقتباس ہے جو مرزا قادیانی نے اپنی مشہور کتاب
براہین احمد بید حصہ پنجم میں نقل کیا ہے کہ: ''احادیث سیحے میں آیا ہے کہ ای طرح دیگر کتب میں
بھی نہایت اہتمام سے بیم فہوم پیش کیا گیا ہے کہ وہ سیح موقود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ
چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔'' (ضمیر براہین احمد بیس ۱۸۸ ہزائن جام ۳۵۹) اور یہاں ان
الفاظ کو ذرا بدل کر گرمفہوم وہی بیان کردیا گیا ہے۔ تا کہ عوام الناس ان کے چکر میں
آسکیں۔

یہ حوالہ مدت سے قادیانیوں کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔ علمائے اسلام کئی مواقع پر یہا قتباس قادیانی مربیوں کے سامنے پیش کرچکے ہیں کہ کوئی ایک ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف حدیث ہی پیش کروجس میں چودھویں صدی کا لفظ ذکر ہو۔ گرآ ج تک وہ حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حتی کہ کئی قادیانی دولت ایمان سے بھی مالا مال ہو پیکے۔ گراس کا مجوت پیش نہیں کیا جاسکا اور نہ ہی آ کندہ ممکن ہے۔ اب جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی لجند نے لفظی ہیر پھیر کے ساتھ وہ بی نظریہ پیش کرکے قادیانی فطرت اور مزاج کا کہارکردیا ہے۔ واقعی حکیم صاحب نے صحیح بات کھی ہے کہ پودے کی جڑ مضبوط ہوجانے پر اظہارکردیا ہے۔ واقعی حکیم صاحب نے صحیح بات کھی ہے کہ پودے کی جڑ مضبوط ہوجانے پر اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جھوٹ کا عادی ہوجانے سے اسے ترک کرنا محال ہوجاتا ہے۔

٢ ..... دوسرى جكه يول لكه ديا ب:

" رسول التُعَلِّقُ نے بتایا تھا کہ تیرہ صدیوں کے شروع میں مجدد آکیں گے۔ گر چودھویں صدی میں بہت بڑا مجدد آئے گا۔ آپ نے اس مجدد کومہدی کہا۔ یعنی ہدایت کرنے والا۔''

٣ ..... مال بحير كے سوال جواب كے سلسله ميں ايك سوال ورج ہے كه:

رسول پاک علیہ ان کو (مرزا قادیانی) جانتے تھے۔ جواب میں لجنتہ اماء اللہ کی صدر سلیم میر کھتی ہیں کہ:

''بالكل جائے تھے۔انہوں نے بی بتایا تھا كہ جب مجھے اللہ تعالىٰ كے پاس جائے كے بعد چودہ سوسال گررجائيں گے تواكب بڑا بيار المخص مہدى بن كرآ سے گا اور يہى بتايا تھا كداس زماندين لوگ اسلام كو بھول چكے مول گے۔'' (كتابيد بنام غني صفحه 4) الالعنة الله على الكاذبين !

بتاؤ کہاں یہ فرمان نبوی ہے؟۔ ندکورہ مندرجہ بالا دونوں اقتباس کذب وافتراء کی برترین مثال ہے۔ کیونکہ نہ تو گئی صدیث میں تیرھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں کا۔ ویسے دوسرے اقتباس میں قادیانی خاتون نے ایک نئی بات لکھ دی ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے کے بعد یعنی گویا پندرھویں صدی میں وہ عجوبہ روزگار مغل بچہ آئے گا۔ (بیسب میراق وہٹریا کے کرشے ہیں)

نیزیہاں مرزا قادیانی کے لئے عہدہ رسالت اورمسیحیت نظر انداز کر کے عہدہ مہدویت پرزور دیا جارہا ہے جوکہ قادیا نیول کا ایک عظیم فراڈ ہے کہ عوام منصب رسالت کے سننے سے بھی بدکتے ہیں اورمسیحیت کا نام من کر بھی۔

مہدویت چونکہ عام اورمعروف عونان ہے۔ اتنا اشتعال انگیز نہیں۔ لہذا اسے نمایاں شہرت دی جارہی ہے۔ باقی بیدامربھی قابل توجہ ہے کہ سلمان اسلام کو بھول چکے ہیں اورمرزا قادیانی اس کی تجدید کریں گے۔ اب بتلایا جائے کہ سلمان کہاں اسلام کو بھول مجھے ہے۔ اورمرزا قادیانی نے کون سانیا اسلام پیش کیا ہے؟۔

غرضیکدایک ایک جملہ کذب دافتر اءاور دجل دفریب کا پیکر ہے جو کہ قادیا نیت کی فطرت اور بنیاد ہے۔

٧ .... ايك جلد يول لكودياكه:

"احادیث میں لکھا ہے کہ آنخصور اللہ کی وفات ۱۲۰۰سال بعد مہدی آئیں کے ۔ آخصور اللہ کے اور چودھویں صدی میں امام مہدی آئیں گے۔ ''
امام مہدی آئیں گے۔''

میرسب کچھ قادیانی فطرت کا اظہار ہے۔ کی بھی حدیث میں مہدی کے لئے نہ

۱۲۰۰ سال بعد کا ذکر ہے نہ ہی ۴۰۰ اسال بعد کا۔ نیز مرزا قادیانی احادیث میں مذکور امام مہدی کے تو سرے سے منکر ہیں۔ پھرخدا جانے بیسلیمہ میرکیوں بار بار بحوالہ امام مہدی کا تذکره کرد بی بیں؟۔ ۵..... سلیمه میرا یک جگه یو لکھتی بیں کہ:

" حضرت على سے روایت ہے كه رسول اكر متالية نے فرمایا ايك عظیم الشان مرد امامت كا دعوى كرے گا۔ اس كے ظاہر ہونے كا مقام دونبروں، دو درياؤں كے درميان (مفكلوة باب اشراط االساعة ص اسم)

اس کے بعد لکھا ہے کہ:

'' قادِیان دو دریاؤ ک لیمنی راوی اور بیاس کے درمیان ہے۔ پھر مادھپور سے دو بڑی نہروں نہر قادیان اور نہر بٹالہ کے درمیان بھی واقع ہے۔''

آ يحفر ماني بن:

" إت يهال تك يني كى درشق مد مشرق كى طرف يرصفير ك ملك مندوستان میں دودریاؤں کے درمیان ایک گاؤں سے مہدی ظہور فرمائیں گے۔ پھر آ مے گاؤں كانام كدعه بمعنى قاديان بهى لكهدديا\_'' (غني منحه ۸۹)

سجان الله! الامان والحفيظ - دعويٰ حموث كے خلاف علم بغاوت بلند كرنے اور پھر کرتوت اور ڈرامہ وہی برانی طرز کا۔ پچھتو خدا کا خوف کرتیں ۔میرصاحبہ کیا آپ نے مرنا تبين \_ قبركا اندهير كمرم الصور مين تبين آتا \_قول وعمل كا اتنا تضاد \_ آ ب س خداكى بندى ہیں؟۔اتنی بیبا کی اور جسارت میں نہایت ولسوزی سے جدمت میں گز ارش کرتا ہوں کہ ذرا مفکلو ۃ شریف کے مذکورہ صفحہ پراپنا ذکر کردہ حوالہ ٹابت کردیں کیہ دونہروں یعنی راوی اور بیاس کے درمیان واقع قادیان سے ایک عظیم الثان مرد امامت کا دعویٰ کرے گا.....الخ\_تومنه ما نگاانعام پائيس\_

میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ آپ بیا لفاظ حدیث میں دکھا دیں تو میں آپ کومنہ ما نگا انعام پیش کروں گا۔لہذا آپ ہے اس مثن کا پر جوش مبلغ بن جاؤں گا۔ اگر نہ د کھا عمیں تو صرف مرزا قادیانی اور مرزائیت پرتین حرف (ل عن) بھیج کر اس اسلام سے وابست موجا كيں جوامت مسلمه كاوين بے مير صاحب حديث كالفاظ ميں لكھ ويتا موں يترجمه آپ سى عربي دان سے كراليس سفة:

"عن على قال قال رسول الله شيالة يخرج رجل من وراء النهر (ليس بين نهرين) يقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور (فأين منصور القادياني) يوطن اويمكن لال محمد كما مكنت قريش لرسول الله شيالة وجب على كل مومن نصره اوقال اجابته (ابوداؤد بحواله مشكوة ص٢٧١)"

فرمایئے کہاں دونہروں کے درمیان کا ذکر ہے۔کہاں ہے مرزا قادیانی کے باؤی گارؤکا نام منصور۔ کب مرزا قادیانی نے اہل ہیت کا اقتدار قائم کیا۔وہ تو خودانگریز سرکار کے کاسہ لیس تھے۔ان سے اپنا شحفظ مانگتے رہتے۔اب فرمایئے قادیانی خواتین نے جھوٹ کے خلاف کون ساعلم بغاوت بلند کیا؟ یا سابقہ جھوٹ کو نئے انداز میں بناسنوار کر پیش کردیا ہے۔خدار انخلوق خدا کے ساتھا تناظلم نہ کریں۔ان کی سادہ لوجی سے غلط مفاد نہا تھا کیں۔ کیا قادیانی بچوں کوائی فراؤ اور ڈرامہ بازی کی تربیت دینا ہے۔خدارا کچھو خدا کا خوف کرو۔ ترم نا ہے اور سننے بہی سلیمہ میرصاحبہ قادیانی دجل وزند قد کا مظاہرہ یوں کرتی ہیں کہ:

'' قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آنصور ملک دوبار آئیں گے اور آنخصو ملک سمجھا رہے ہیں گے اور آنخصو ملک سمجھا رہے ہیں کہ وہ خض (یعنی دوبارہ آنے والا) غیر عرب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنخصور ملک خود نہیں آئیں گے بلکہ کوئی غیر عرب خض آئے گا۔ وہ وہی کام کرے گا جو آنخصور ملک کرتے آئے تھے۔''

نیز آپ کے پیشوا جناب مرزا قادیانی بھی آپ کے خلاف یہی اقرار کررہے ہیں۔ چنانچیمرز اغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:

كن يزكي صحابته الكريم آخرين من امته بتوجهاته الباطنيه كما كان يزكي صحابته (ترائن ١٣٣٥، ٢٥٥ما مرابشري ٣٩٥)

ایسے ہی (آئینہ کمالات ص ۲۰۸ ہزائن ج ۵ سابینا) پر بھی یہی مفہوم نقل کرتے ہیں: تو پھر آپ کیسے اپنے پیشوا کے خلاف ایک دوسرا اور جدید مفہوم پیش کرنے کی جرائت کر رہی ہیں۔ عجیب چکر ہے۔ دعویٰ تو ہے جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا۔ مگر اس ام الخبائث میں پہلے ہے بھی بڑھ کرغرق ہور ہی ہیں۔ خدارا موت کو بھی بھاریاد کرلیا کریں تو شاید آپ کوراہ ہدایت نصیب ہوجائے۔

٨ ..... مال كعنوان كهما بحكه:

'' جمعے حدیث ساتے ہوئے آنحضو اللّی کے امام مہدی سے پیار کی ایک اور حدیث یاد آگی۔ ایک اور حدیث یاد آگی۔ ایک دفعہ آنکوں شعب خضو اللّی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا الله جمعے اپنے بھائیوں سے ملا صحابہ ٹنے عرض کیا یارسول اللّه اللّی ہم آپ کے بھائی نہیں۔ آنحضو اللّی ہم آپ کے وہ لوگ نہیں۔ آنحضو اللّی ہم آپ کے وہ لوگ ہوں گے جو جمھے دیکھا بھی نہیں۔''

( محل نمبر۲ ۸ بحواله كتاب بحارالالنوار )

فرمایئے آپ کواہل سنت کی مسلم شریف جھوڑ کر رافضیوں کے آگن میں جانے کی کیا ضرورت لاحق ہوگئی۔ آیا اس کتاب کے غیرمعروف ہونے کی بنا پریاسٹی مسلم شریف سے تمہارا مقصد پورانہیں ہور ہاتھا۔ کیا اس قتم کی تجدید کے لئے بیمغل بچہ صاحب مبعوث ہوئے تتے؟۔

میرصاحبہ بید حدیث سہل الحصول کتاب مشکوۃ کے صفحہ ہم پر موجود ہے جو کہ آپ کے مفہوم کے بکسر خلاف تھی۔ پھرتم نے مشکوۃ شریف کونظر انداز کر کے ایک غیر متد اول کتاب کا سہارا کیوں لیا؟ مسرف اس لئے کہ وہاں الفاظ آپ کے مقصد کے موافق ہوں کے یاس غیر متداول کتاب تک کمی کی رسانہ ہوگی ۔ لہٰذااس کے حوالہ ہے جو جی میں آئے کا لکھ کرعوام الناس کو آسانی ہے دھوکہ دیا جاسکتا ہے ۔ خصوصاً جھوٹے قادیانی بچوں کی تربیت تو قادیانی بدفطرتی پر ہوسکے۔

کتا بچے گل کے صفحہ ۸ پر عنوان تو قائم کیا ہے امام مہدی کا گر آیت بتائی جارہی و آخریت منافی جارہی و آخریت منافی ہے۔ و آخریت منافی ہے ہے۔ اس منافی کے متعلق ہے یہ متعلق ہے کہ:

9...... '' وہی اللہ پھراس رسول (خاتم الانبیاء) کو دوسرے لوگوں میں بھیج گا۔ یبی رسول پھرآیات سناتے پاک بنانے اور کتاب دھکمت سکھانے کا کام کرےگا۔'' (صفح ۸۵،۸۳۸)

اب ایمان داری سے بتا ہے کہ مسئلہ رسالت بیان ہور ہا ہے یا امام مہدی کا؟۔ ملاحظہ فرما ہیۓ وہی امور اربعہ جو غاتم الانمیاء محمد رسول الله اللہ کے نمایاں فرائض منصبی تھے۔ وہی امام مہدی (اپنے مرزا قادیانی) کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں ۔العیاذ باللہ!

فرمائے کس آیت یا حدیث میں امام مہدی کے اوصاف میں یہ امورار بعہ مذکور
ہیں۔ نیز جناب قادیائی نے ان امورار بعہ کیے اور کہاں تغییل کی ہے۔ آپ نے کتے بت

پرستوں سے کمر لے کران کوالیمان میں داخل کیا۔ کون ساکعبۃ اللہ واگز ارکرایا۔ ہاں یہ کیا کہ

آپ کی برکت سے قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ اہل صلیب کے قبضہ میں آ کر یہود کے زیر

تسلط آ گیا۔ فرمائے آپ نے کتنے غز وات کی کمان فرمائی ہے۔ کتنا ہندوستان کا علاقہ فتح

کیا۔ آپ کی برکت سے تو قادیان بھی کفار کے تسلط میں چلاگیا۔ کتنے افراد کو پاک وصاف

کرے بقیہ مسلمانوں کا پیشوا بنایا۔ کتنے جی کئے؟۔ کہاں کہاں کتب و حکمت کے ادار سے قائم

کئے۔ فرمائے مرز اقادیائی نے خاتم الانبیاء والے کون کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیاصرہ
اور کسروں کومغلوب کیا؟۔ کتنے بت خانے معدوم کئے؟۔

ناظرین کرام! فرمائے کتنی بھیا تک اور خطرناک ہے قادیانی ڈرامہ بازی۔کیما عجیب وغریب ہے بیم روفریب کے علم بخاوت بلند کیا جھوٹ کے خلاف مگر اس علم کے تحت پرانے صدسالہ مروج جھوٹ کو پاؤں لگانے کی کوشش کرنے گئے۔کیازالی شعبدہ بازی ہے اللہ کریم ہرفرد بشرکواس ابلیس کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے اور صرف اپنے حبیب عظیم ہائے گئے۔ اللہ کریم ہرفرد بشرکواس ابلیس کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھے اور صرف اپنے حبیب عظیم ہائے گئے۔

اپیل! آخر میں بندہ دوبارہ قادیانی خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ جات کو ثابت سیجئے۔ ورنہ جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ڈرامہ نہ رچا کیں۔اللہ تعالیٰ آپ کوعظل وشعور نصیب فرمائے۔ ورنہ آپ کوصفحہ ستی سے معدوم کرکے اپنی پیاری مخلوق کواس فتنہ وآز ماکش سے محفوظ فرمائے۔آمین! فادم عبداللطیف مسعود ڈسکہ!



## ايك مسجد كي حالت زار

# عوام اور حکومت کے لئے لمح فکریہ

امسال المحاور المحاور

عوام الناس كی اس ناوآقی اور عدم توجیی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے جس کے نتیجہ میں عام مسلمان ان سے رشتہ داریاں کرتے رہے۔ معجدوں میں انتھی نماز اداء کرتے رہے۔ جنازوں میں شامل ہوتے رہے۔ بوئ قربانی میں شریک ہوتے رہے۔ غرضیکہ معاشرتی ، ساجی حتی کہ ذہبی سطیر بھی ان کے شریک کارہوتے رہے۔ معاذ اللہ!

ہاں! ۱۹۷۳ء میں ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دے دیئے جانے پرعوا می سطح پر کافی شعور پیدا ہوا۔ اس کے بعد ناواقف لیکن غیرت مند مسلمان سنجل سے۔ وہ انن کوغیر مسلم، مرتد اور زندیق وطحت مجھے کرمعاشرتی تعلقات کے بارے میں مختاط ہوگئے۔

مگر ابھی تک ایسے افراد کی کی نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے دین وایمان اور محبت وعقیدت خاتم النہین مطابقہ کا تقاصا پورانہیں کرتے۔وہ اب بھی مرزائوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔ان کی حسب سابق تعلق داریاں ہیں۔خوشی کمی ک رسومات میں برادری یامحلہ داری کی سطم پرشرکت سے پر ہیزنہیں کرتے۔

الله سے عاجز انداستدعاہ کہ وہ خاتم الرسلین محققہ کے ہرنام لیوااور عقیدت مندکو اس نہ بب وملت کے ناسور سے محفوظ رہنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین!

موضع موسئ والاكي مسجدا ورمسلمان

آ مدم برسرمطلب، مندرجہ بالاتفصیل کی روشیٰ میں اس گاؤں کے مسلمانوں کی حالت مجھی کچھالی ہی تھی۔ جبکہ ابھی قادیا نیت کا بیمبلک ناسور نہ پھوٹا تھا۔ فلا ہر ہے کہ یہ مسلمانوں ہی نے تعمیر کی تھی۔ گراسی ناواقئی اور عدم توجہی کی صورت کے تحت تھا۔ فلا ہر ہے کہ یہ مسلمانوں ہی نے اور پچھافراد دوسرے علاقے سے آ کریہاں آ باد ہو گئے۔ پچھر میت آئے اور پچھافراد دوسرے علاقے سے آ کریہاں آ باد ہو گئے۔ پھر میت اور کی بیان اور جبی اس مجد میں آئے جانے گے اور اپنی ہوشیاری اور چا بکدستی سے مجد فدکور کے کرتا دھر تا اور متولی بن بیٹھے۔ اکھی نمازیں، اکھی قربانیاں اور جنازے ہوتے رہے۔

دریں حالات مسلمان تواپنے بھولے بن سے اسٹے ہی رہے۔ گرمرزائی اندرون خانہ ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنی نفری میں اضافہ کرتے رہے۔ برادری سٹم اور خاندانی تعلقات سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔

ے وب فائدہ الله علی جبہ فرسکہ میں پروانہ ختم نبوت استاذ محترم حصرت مولانا محد فیروز خان صاحب ٹا قب نے دارالعلوم مدنیہ قائم فرمایا۔ تو حید وسنت کے محاذ پر بالخصوص اس فتنہ مرزائیت کے محاذ پر سینہ پر ہوکر ہر طرف پیش فقد می فرمانے لگے۔ فرسکہ کے بوے بوے بوے قادیانی جگادر یوں کو ناکوں چنے چبوادیے۔ اس لاکارو یلغارت سے سیگاؤں بھی متاثر ہونے لگا۔ یہاں بھی تان مردجاہد کے بیانات اور اجلاس شروع ہوگئے تو عوام دیبہ کو بچھ شعور ہونے لگا۔ حتی کہ یہاں بھی حق و باطل کی رزمگاہ پر پا ہوگئی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موئی والا کے قریبی گاؤں بھرو کے بھی اس محاذ آرائی اور لاکار حق کے نیے بین مشتر کے نماز و جنازہ اور قربانیوں کا مسئلہ واضح ہوگیا۔ مرزائیت اور دین حق میں خطا متیاز صاف نظر آنے لگا۔ علیمدہ مجد کا منظر سامنے آگیا۔ موثر کی سے معاد منظر سامنے آگیا۔

اس تحریک کی کامیابی کے نتیج میں قادیانیت کے کروفریب کا پردہ چاک ہوگیا۔ مرزائیت کے مکروہ چبرے کا نقاب اتر گیا۔ تمام غیرت مندمسلمان اصل حقیقت کو پاچکے۔ جس کے نتیج میں بیرحق وباطل کی محاذ آرائی ہر جگہ مزید سے مزید نمایاں اور متحرک ہوگی۔ کیونکہ قادیانیوں نے اپنی حیثیت (غیرمسلم) تسلیم نہ کی تھی۔ بلکہ انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اور سازشیں مزید تیز ترکردیں۔ چنا نچہ اس گاؤں (موی والا) میں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال پیدا ہوگئ۔ مرزائیوں نے ایک خاص بلان اور پروگرام کے تحت اہل اسلام سے مختلف حیلوں بہانوں سے الجھنا شروع کردیا جس کی پچھ تفصیلات ہماری کتاب ''قصر مرزائیت میں اور شرکاف' کے دیباچہ میں ایک واقف حال کے قلم سے مذکور لے ہیں۔

استحریر کے مطابق ایک سال عید کے موقعہ پرعیدگاہ میں نماز کے لئے آئے ہوئے نہتے مسلمانوں پرقادیا نیوں نے ملمکردیا (حالانکہان کے گرومرز اغلام احمدقادیا نی نے دینی جنگ کو حرام قرار دیا ہے) جس کے نتیجہ میں دوقادیا نی ہلاک ہوکر واصل جہم ہوئے اور پچھ سلمان شدیرزخی ہوگئے۔

اس کے بعد فو جداری مقدمات بمع نہ ہی بحثوں کا سلسلہ شروع ہوگیا جوسول کورٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچا۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر مورخہ ہائی کورٹ تک پہنچا۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر مورخہ ما ان کو برائے استقرار تن اور تکم انتخاعی دوامی دائر کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ تک پہنچ کر دوبارہ سول عدالت ڈسکہ میں مورخہ الراکتو بر ۱۹۸۷ء کو شقل ہوا۔ پھر پوری بحث و تحص کے بعد مورخہ ارسکی مورخہ الراکتو بر ۱۹۸۵ء کو شقل ہوا۔ پھر ایوری بحث و تحص کے بعد مورخہ ارسکی کی مقدمہ میں زیر بحث آنے والے اموروز کا ت

۳۵۱ من ایک مفرد این تفصلات اور ایمان افروز فیصله کے لحاظ سے ایک مفرد تاریخی تفار مخرید فیصله کے لحاظ سے ایک مفرد تاریخی تفار مگرید فیصلہ بھی اپنی بحث وقیحی ، نکات اور فیصله کے لحاظ سے نہایت اہم اور مفرد حیثیت کا حافل ہے۔ کیونکہ اس میں قادیا نیول کے غیر مسلم ہونے کے علاوہ ان کے اسلامی اصطلاحات وشعائر کو استعال کرنے کے متعلق بھی بحث و فیصلہ تھا۔ جس کوموجودہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کادیبا چداور پیش خیمہ قراردیا جاسکتا ہے۔ اس میں کافی حد تک قادیا نی چلا کیوں اور مغالظوں کوزیر بحث لایا گیا تھا جن کا ہماری طرف سے مسکت اور فیصلہ کن جواب یا کرفاضل جج بالکل مطمئن ہوگئے تھے۔

ال مقدمه مين زير بحث آنے والے امور و نکات سهين:

قادياني موقف

ا سستمبر ۱۹۷ء کے فیصلہ (قادیانی غیر سلم اقلیت ہیں) کو سلیم کرتے ہوئے بھی قادیانی اسلامی شعائر واصطلاحات استعال کرنے کے مجاز ہیں۔ اپنی عبادت گاہ کو مجد کہد سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کے عبادت خانوں کو مجد کہا گیا ہے۔ جیسے سورہ کہف کی آیت ۲۱ میں اس کی وضاحت ہے۔

٢ .....٢ مجدمتنازعه كي توليت اورانظام وانفرام چونكه مدت سے قاو يا نيول كے

ا اس کتاب میں مقدمہ سجد کے سلسلہ میں تمام مباحث کو سمودیا گیا ہے اور آخر میں عدالتی فیصلہ کا انگریزی متن اور پھراس کا اردوتر جمہ بھی شامل کردیا گیا ہے۔اس کا مطالعہ آپ پر بہت سے حقائق منکشف کردے گا۔ یاں ہے۔ لبذادہ مجدا نبی کاحق ہے

سسس اس مجد کی تغییرو آرائش ثانی واضح اور پر قادیانیوں نے کرائی ہے۔لہذا وى اس كى دارى

م ..... قادیانیوں نے اپنے مخصوص مسائل وعقائد (وفات مسیح اور اجرائے نبوت) کی تا ئید میں متعدد مغالطه آمیز حواله جات پیش کرکے اپنے آپ کو برحق اور عامته اسلمین کوغلط کار ابت کرنے کی ناکام سعی کی۔

ڈ سکہ میں عدالتی کارروائی کے دوران قادیانیوں نے ایک خاص غرض اور منصوبہ کے تحت اپنے سینئر قادیانی وکلاء (مجیب الرحمٰن اورعبدالحمید وغیرہ) کوعدالت میں پیش کیا جنہوں نے نہایت عیاری اور چا بکدی سے نئے سرے سے پھراپنے باطل اور گراہانہ عقائد پر دلائل پیش کرنے شردع کردیے جس کے وہ ہر گزمجاز نہ تھے۔ کیونکہ ان تمام مباحث کا قومی اسمبلی نے پوری بحث وتمحیص کے بعدابل اسلام کے حق میں فیصلہ کردیا تھا۔

پھر اصولی طور پر وہ اس بات کے پابند تھ کہ اپنے پیش کردہ دلائل کا جواب بھی من كرجاتية تاكهن وباطل كافيصله عوام الناس بهي كرليتي ليكن وه توصرف وفت گزاري اورخانه يري كي سطح پر تھے۔للبذاجب ہمارے جوانی بیانات کی باری آئی تو تمام قادیانی مع اپنے وکلاء کے کمرہ عدالت ہ رواوش ہو گئے۔ اس کے باوجود ہم نے مسکت جوانی بحث کر کے ان کے تمام خاندساز دلائل کا تارو پود بھير كراصل حقيقت نمايال طور پرواضح كردى جس سےعدالت بورى طرح مطمئن ہوگئى۔

جواب

چنانچ ہم نے بے شارقر آنی دلائل سے واضح کردیا کہ سجد صرف مسلمانوں ہی کی ہوسکتی ہے۔ کسی غیرمسلم کی عبادت گاہ مجرنہیں کہلاسکتی۔ نیز یہ بھی ثابت کردیا کہ تمام انبیاء علیهم السلام سابقين اپني امتول كواسلام بي كي تلقين وتبليغ فرماتے رہے۔ وہ امتيں مسلمان بي تھيں۔ يہ يہور اورسیحی بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر نام وضع کر لئے ہیں۔ لہذاجب اصل میں وہ مسلمان ہی تصالوان ک عبادت گاہیں بھی معجد ہی کہلائیں گ۔ ہاں اختلاف اسانی کے لحاظ ہے کوئی دوسرانام بھی ہوسکتا ہے۔ اسس معدصرف مسلمان ہی تقیر کرسکتا ہے۔ کسی غیرمسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مبحد مبحد نہیں کہلا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ مبحد ضرار کہلائے گی۔ اسی بنا پرغیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاه بنام مسجد ،مسلمان بطورمسجد استعمال نہیں کر سکتے ۔ جیسے کدمسجد ضرار کا واقعہ سورہ تو بہ میں فذكور باوراس طرح كوفه مين مليمول كى بنائى جوئى عمارت بنام مجد،جس كيمسماركرن كالحكم

حضرت عبدالله بن مسعودً گورنر كوفه نے صا در فر ما یا تھا۔ (داری شریف، مدیث نمر ۲۵۰۷) س...... اگر کسی وقت مسلمان کوئی مسجد تعمیر کریں۔اس کے بعد خدانخواستداس پر کفار قابض ہوجا ئیں تو پھر بھی اس کی متحدیت زائل نہ ہوگی۔ بلکہ وہ متحد ہی رہے گی۔ جب بھی مسلمان د دبارہ اس پر قابض ہوں گے تو وہ اے بطور مجد استعال کریں گے۔ یہ غیرمسلم کا قبضہ وتصرف چاہے کتنا ہی طویل ہواس کی معجدیت کو زائل نہ کرسکے گا۔ جیسے لا ہور کی شاہی معجد جو کہ سلطان اورنگ زیب نے بنوائی تھی۔ بعد میں اس پر کفار نے قبصنہ کرکے اسے اصطبل میں تبدیل کر دیا۔ مگر جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے حق میں واگز آر ہوگئی تو وہ آج تک مسلمانوں کے زیر تصرف معجد ہی ہے۔ بیعارضی تقرف کفاراس کی حیثیت اولیٰ پراثر انداز نہ ہوا۔ای طرح اندلس، ہندوستان،سمرقند اور بخارا وغیرہ میں لاکھوں مساجد کا معاملہ ہے کہ وہ تغمیر تو مسلمانوں نے کی تھیں۔ بعد میں کفار کے تقىرف میں چلى گئیں۔لیکن جب پھراس پرمسلمان قابض ہوں گے تو وہ عمارات اپنی بنیادی اور ابتدائی حیثیت کےمطابق مسجد ہی ہوں گی۔اس بھی واضح خانہ کعبہ کی مثال ہے کہا ہے ابتدأ چونکہ امام الموحدين حفرت ابراہيم عليه السلام نے تعمير کيا تھا۔ اس پراس کی مسجدیت ثابت اور محقق ہوگئ۔ بعد میں اس پر کئی دور آئے۔ عاص کر بعثت آخرالانبیا علیہ سے تین صدی پیشتر ہے وہ بت خانہ بناویا گیا تھا۔ تگر جب اہل اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کی ابتدائی پوزیش بحال کی گئی اور آج تک وہ بیت اللہ بی ہے۔عہداسلام کے دوران بھی ایک آ دھ مرتبہ لمحدین کے تصرف میں آیا جیسے پھھ مدت (۱۹سال) تك قرامطيول كالقرف وقبضه مگر جب اس پرمسلمان الل تو حيد متصرف وقابض ہوئے تو اس کی سابقہ حیثیت ہی قائم تھی۔جس پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ ای طرح معجد متنازعه کا معاملہ ہے کہ اسے شروع میں مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ جس سے اس کامعجد مونا ثابت اور محقق موگیا۔ اب بعد میں قادیانی طحدین کا تصرف وانتظام اس کی مسجدیت پراثر انداز نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس کو واگز ار کرا کر اس پرمتصرف ہوں گے تو پھراصولاً وہ انہی کی معجد موگى - قاديانيون كاس بركوكى استحقاق نبين موسكتا - چا ہے اسے ايك بازبين دس بار بھى تغير كريں -اس مجدے متعلق ہم نے واضح طور پر فابت کردیا کہ یہ مجد قادیا نیت کے وجودے پیشتر کی تغییر شدہ ہے جے صرف مسلمانوں نے تغییر کیا تھا۔ بعد میں مرزائی اپنی عیاری ہے اس پر قابض دمتصرف ہو گئے۔اس کی تقبیر ٹانی میں بھی وہ شریکے عمل تھے۔مگر دہ لوگ چونکہ غیرمسلم ہونے کی بنا پرمعجد کے اہل می نہیں۔ لبذا بیصرف اہل اسلام کا بی حق ہے۔ بیدرمیانی قادیانی تصرف اورانتظام والفرام كالعدم موكا بحكم فرقان حميد ان اولياة الاالمتقون!

۵..... ہم نے اس مسئلہ پر کہ مجد صرف مسلمانوں ہی کاحق ہے بطور همنی استشہاد كر مرظفر الله قادياني كي تصنيف "تحديث نعمت "ساك اقتباس پيش كياك ''اگراحدی(مرزائی)غیرمسلمثابت ہوجائیں توان کامسجد کے ساتھ کیاتعلق ہے؟۔'' ا....اس اقتباس پرہم نے اپناحق تفریع استعال کرتے ہوئے بیٹابت کیا کہ جب تمام مرزائی با تفاق عالم اسلام غیرمسلم قرار دیئے جانچکے ہیں تو ان کا اس مسجد یا کسی بھی مسجد کے ساتھ كىياتعلق رەجاتا ہے۔٢ ..... نيزاس كے نتيجه بيس بيلوگ اپنى عبادت گاه كانام بھى مجرنبيس ركھ سکتے اور نہ ہی اسے مسجد کی طرز پر بناسکتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اسلامی اصطلاحات اور شعائر بھی استعال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مسجد سے قادیا نیوں کی لاتعلقی غیرمسلم ہونے کی بنا پر ہے۔ ٢..... اى دوران مارے سامنے بيشبادت بھى آئى كدايك موقعه يرقاديانى مسلمانوں کو بیہ پیکش کرنے لگے کہ وہ ہم سے حسب مرضی کچھ رقم لے کرمنجد سے وستبردار موجائیں یگرکوئی بھی مسلمان بوجہ نا جائز ہونے کے اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ادھراس بات ے قادیا نیوں کا کفر اور مسجد سے لاتعلقی اور بھی واضح ہوگئ۔ کیونکہ خانہ خدا ہے۔ اس کی خرید و فروخت نامکن ہے اور جواس ضابطہ کا قائل نہ ہو۔ وہ مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ ہاں کفار کے لئے سب کھ تھیک ہے۔ وہ سجد بیجیں یا کچھاور کریں۔ ہم نے یکھی ثابت کردیا کہ ہر فدہب کے اپنے اپنے شعائر (خاص علامات) اور اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، پاری وغیره۔ مگران میں سے کوئی بھی

اور اصطلاحات ہوئی ہیں۔ جیسے یہودی، عیسائی، سلوہ ہندو، پاری وعیرہ سران یک سے بول ہی دور ہی اور نہ ہی علامات واصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ برخلاف قادیانیوں کے۔ بیاوگ تمام اصول غداجب سے ہٹ کراہل اسلام کا نام (مسلمان) اور اسلامی شعائر واصطلاحات استعمال کررہ ہیں۔ جن کا آئیس کوئی چی نہیں۔ گورشنٹ کو آئیس بازر کھنا چاہئے۔ کیونکہ بیر اسر دھوکہ وہی اور ہماری چی سلومی کوئی ہے۔ (الحمد بلتہ! اب تو سپریم کورٹ نے ہمارے اس حق کو سلیم کرتے ہوئے مرزائیوں کو اسلامی شعائر واصطلاحات جیسے مسجد، کلمہ او ان وغیرہ استعمال کرنے سے قانو ناروک دیا ہے) لہذا اب آئیس ویکھر فدا ہب کی طرح اپنی اصطلاحات اور شعائر وضع کرے استعمال کرنا چاہئے۔

عدالتی فیصلہ کے بعد

۲ ٹرئی ۱۹۸۸ء کو جب یہ فیصلہ صادر کیا گیا تو ہماری تھوڑی تی کوتا ہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیا نیوں نے نہایت ہوشیاری سے حکم امتناعی حاصل کرنے کے لئے عدالت میں عرضداشت پیش کردی جس کے متیجہ میں مسجد کی پوزیش حسب سابق (سیل) ہمال رہی اور پھرعدالتی کارروائی ایک اورانداز سے شروع ہوگئ جو کہ تادم تحریر.......تاریخوں کے چکر میں ہی آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب اس کیس میں رتی مجرا بھت باتی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب اس کیس میں رتی مجرا بھت باتی ہوئی ہے۔ ان کی تبلیغی کا دروائیوں مجرا بھت باتی ہوئی ہے۔ ان کی تبلیغی کا دروائیوں ہوئی ہوئی ہے اور اب سپریم کورٹ نے ان کی سات اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ بیلوگ بعید غیر سلم ہونے کے اسلامی علامات و شعائر استعمال کرنے کے قانو نا مجاز نہیں۔ کیونکہ یہ بات دھوکہ دہی اور دومروں کی حق تلفی کے تحت آتی لے ہے۔ مگر حکومت کی دین و فد ہب سے التعلقی مردم ہری اور عدم تو جہی کا تیجہ ہے کہ آج میں ہوں کی غفلت اور بے پروائی پرنوحہ کناں سے التعلقی مردم ہری اور عدم تو جہی کا تیجہ ہے کہ آج میں ہوں دروازہ جسے جناب اسے میں صاحب نے ہیں۔ وہ دروازہ جسے جناب اسے میں صاحب نے ہیں کیا تھا۔ وہ بیل تو کواس دروازہ کا نام ونشان بھی باتی نہیں رہا۔

ادھرقادیانی نداق اور مسخواڑاتے ہیں کہ یہ ہیں مبحد کے بانی اور متولی اور یہ ہے اسلامی حکومت۔ تمام مجداس مسلم آبادی ہیں بی مجد کی شکل وصورت پرنہیں بلکہ گندگی اور ملبہ کے ڈھیر کی صورت اختیار کرچکی ہے۔ ہرد کیجے والا اسے دیکے کرخون کے آنسورو نے پرمجود ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ مجد کی حالت زارکو کسی صحافی نے جب ملاحظہ کیا تو وہ کلیج سوں کر رہ گیا۔ اس نے فوری طور پر اس کے جملہ کو ائف بحت موجودہ حالت زار باتصور روز نامہ پاکستان ایک پر اس کی ۱۹۲۸ جنوری ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں شائع کراد یے ۔ ادھر یہی تفصیلات انگریزی روز نامہ THE NEWS میں شائع ہوگئ جس میں شائع کراد یے ۔ ادھر یہی تفصیلات انگریزی روز نامہ تلا کہ سے کہ اس مجد کو مسلمانوں کے عدالت اور حکم انوں سے نظر بید پاکستان کا واسطہ دے کر استدعا کی گئی ہے کہ اس مجد کو مسلمانوں کے حوالے کر کے اس کو تو فیق دے کہ وہ موقعہ پر چاکر اپنی لگائی ہوئی بیل برآ مدکریں ۔ مسجد کا سامان اے سی صاحب کو تو فیق دے کہ وہ موقعہ ہوئے جلد از جلد اس بے مقصد طوالت کو فراہم کریں اور عدالت بھی پچھ بڑی عدالت کا کا ظرر کے جدرسول الشمانی کے حوالے کرے کہ وہ اسے دوبارہ تغیر کر کے محدرسول الشمانی ہیں ۔ وہ ایس سیٹ کر مسجد مسلمانوں کے حوالے کرے کہ وہ اسے دوبارہ تغیر کر کے محدرسول الشمانی ہیں ۔ وہ الله الموفق!

ا آج کل عالمی سطح پر ہیومن رائنٹس (انسانی بنیا دی حقوق) کا بہت پرا پیگنڈہ کیا جار ہا ہے کہ ہرخض آزادی رائے کاحق دارہے۔اس کے تحت پاکستان میں بھی حقوق انسانی کا بہت واویلا کیا جار ہاہے۔ مگراس واویلا سے غرض میہ ہے کہ عیسائی تھلے بندوں اسلام اور خاتم المرسلین مطابقہ کی تو ہین کا ارتکاب کرتے بھریں۔ نیز قادیانی اسپے ملحدانہ عقائد دنظریات کومسلمانوں کے مگراہ کرنے کے لئے خوب ریشہ دوانیاں کرتے بھریں اور کوئی غرض وغایت نہیں ہے۔

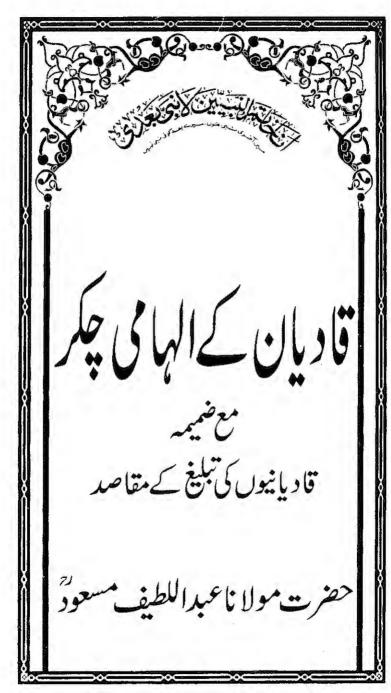

### قاديال كالهامى چكر بسم الله الرحمن الرحيم! پيش لفظ

"نحمده ونصلى على رسوله الكريم · اما بعد · فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم · ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يوحى اليه شئى (الانعام: ٩٣) "

"وقال تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروابه ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ايديم وويل لهم مما يكسبون (البقره:٧٧)"

حضرات! جھوٹ اورافتر اء ہر مذہب وملت میں ایک فتیح اور بہت بری شے ہے۔ نیز عقل سلیم بھی اس سے انکار کرتی ہے۔جھوٹا آ دمی معاشرے اور سوسائٹی میں صاحب وقار نہیں ہوتا کیکن جب اصدق القائلین لیعنی خدا تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ بات لگائی جائے تو تو اس سے بدتر کوئی وصف نہیں۔اس لئے کہاس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور فعل کی قباحت اور التحسان تتیجہ پر ہی موقوف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جوسلسلہ وحی درسالت جاری فرمار کھاہے اسے بطل کی آمیزش سے بالاتر رکھنے کے لئے بہت انظام فرمار کھے ہیں۔ جیسے فرمایا''لیسلك و من بین يديسه ومن خلفه رصداً (الدن:٢٧) " پر جوفف اس مين آميزش كرنے كى سى تاكام کرےاس کے لئے بڑاعذاب ہے۔ چنانچیراستہ میں خلل انداز ہونے والوں کا تو ناطقہ ہی بند کر دیا۔ آسانوں پر پہرے لگ گئے اور بعداز نزول جواس وجی البی اورشریعت غز اہیں خلط ملط كرنے كى كوشش كرب اس كے حق ميں عذاب اليم كا پرواند جارى فرمايا اور اظلم كے خطاب سے نوازا۔ گر پھر بھی اس تلیج برآنے والے بغیر کسی جھبک کے آئی دھکتے ہیں۔ بھی مسلمہ ہے تو بھی اسودعنسى يمجمى طليحه بصنوعمى كوئى ووسرابد بخت فيضيكم لمبي جوزى فبرست باوراس زمانديل تھی اس قتم کے بہت ہے مفتری ہوئے۔جن کے سرغنہ کا نام نامی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس كوبهي جب ماليخوليا كادوره يزا تؤوى كى اليي بعر مارشروع موئى كه سنجالنا بهى دشوار موكيا\_اس مختصر رسالہ میں اس کی وقی کا جائز ہ لیا گیا ہے کہ دخمٰن کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب ہے۔ویسے بي نبيس بلكه ايك معيار اورضابط كے تحت تا كرحق وباطل ميں تميز ہواور بندگان خدا نور اور ظلمت میں امتیاز کر کے وہ حق سے دور نہ جاہڑیں کہ آخرت کی تاکامی دیکھنا ہے۔ واللہ الموفق!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## كشف،وحي اورالهام

کشف: عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھادیے کو کہتے ہیں۔ پہلے جو چیز مستورتھی وہ مکثوف لیتنی ظاہر ہوگئی۔

قاضى محمطى تقانوى (اصطلاحات الفنون ص١٢٥/) مين ارشادفر ماتے ہيں كه: 'الكشف عند اهل السلوك هو المكاشفة ومكاهفه رفع حجاب را گويند كه مياں روح جسمانی است كه ادراك آب بحواس ظاہرى نتواں كرد ـ. ''

(بحواله اعلام از حفرت مولا نامحداد رئین کا ندهلوئی مشموله احتساب قادیا نیت تا ۲س ۱۵۰)

"ابل سلوک کے نز دیک کشف مکاهفه لیعنی اس پر دہ کے اٹھ جانے کو کہتے ہیں جوروح جسمانی کے درمیان ہوتا ہے۔ جس کا ادراک حواس فلا ہری (آئکھ، کان وغیرہ) سے نہیں ہوسکتا۔ "
الہام اِن کسی احجھی اور بھلی بات کا بلانظر وفکر اور بغیر کسی سبب فلا ہری کے اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہونا۔ الہام محض اللہ کا عطیہ ہے۔

کشف اپنمعنی کے لحاظ سے الہام سے عام ہے۔ گراس کا تعلق زیادہ تر امور حیة سے ہے اور الہام کا تعلق زیادہ تر امور حیة سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔ (اعلام شولہ اضاب قادیا نیت ۲۶س ۱۵۱،۱۵) وقی سے: مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے۔ بطور اشارہ کنامہ ہویا خواب کے طور پر ہویا الہام کے طور پر یا کلام کے طور پر ۔گراصطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جواللہ

ل "أن يلقى الله فى نفس الانسان امرايبعثه على فعل الشتى اوتركه المنجه (المنجد ص٥٣٥، طبع بيروت) كانه شئى القى من الروع "يعنى الهام يه كه الشتعالى انسان كول يس كوئى الي بات وال دع جواس كى چيز ك پان يا چورث برآ ماده كرد عد مراصطلاح من نيك خيال كودل من وال دين كوالهام كمة بيس اگر چيلتوى لحاظ سه عام ب چنانچ اى لغوى لحاظ سه الله تعالى فرمات بيس "فالهمها فجود هاو تقوها (الشمس ٨٠)" الله في الناس الماني مين اس كى برائى اوراجهائى وال دى -

ل ''وحى اليه، اشار اليه، وحى اليه كلاماً، كلمه سراء اوكلمه بما يخفيه عن غيره الوحى كل ما القية الى لغيرك ليعلمه (المنجد طبع بيروت من ٧٠٠ لفظ وحى) "

کی طرف سے بذر بعد فرشتہ نبی کو بھیجا جائے۔ اس کو وتی نبوت بھی کہتے ہیں۔ جوانبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر بذر بعد القافی القلب ہوتو وتی الہام ہے۔ جواولیاء کو ہوتی ہے اور بذر بعد خواب ہوتو اس کوشر بعت میں رویائے صالحہ (نیک خواب) کہتے ہیں۔ جو عام مونین کو بھی ہوتی ہے۔ کشف، الہام اور رویاء صالحہ پر لغنة وجی کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ مگر شریعت میں جب لفظ وجی بولا جائے گا تو اس سے دجی نبوت ہی مرا د ہوتی ہے۔ لفتہ تو شیطانی وسوسوں پر بھی دجی کا لفظ آیا ہے۔ جیٹ ان المشید اطیدن لیو حون الی اولیہم "بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وجی جیٹ ۔ (اعلام معمولہ اضاب قادیانیت جامی ۱۵۱) وجی اور الہام میں فرق: وجی نبوت قطعی اور لیجی ہوتی ہے۔ غلطی سے یاک ہوتی ہے۔

امت پراس کا ماننافرض ہوتا ہے اور نبی پراس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے لے جیسے فرمایا ''ایھا الرسول بلغ ما افذل الدی ''اےرسول اللغ الله علیہ الجو بچھ آپ کی طرف اترااس کی تبلیغ کرد بیجے ۔ الہام ظنی ہوتا ہے ، غلطی سے خالی تبیں ہوتا ۔ کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں ۔ مگر اولیا نہیں ہوتے ۔ پھر الہام دوسروں پر ججت نہیں ہوتا ۔ نہ الہام سے کوئی تھم ٹابت ہوتا ہے ۔ حتی کہ کوئی چیز الہام سے مستحب بھی نہیں ہو کئی ۔ پھر الہام بہ نبست وی کے بہم بھی ہوتا ہے ۔ متاکوئی صالح اور نیک ہوگا اتنابی الہام سے اور واضح ہوگا۔

(اعلام مشموله احتساب قاديانية جهم ١٥٢،١٥١)

لے وقی چھپا کرر کھنے کوئیں آتی۔ جیسے مرزا قادیانی (اعجازا حمی میں کہتے ہیں کہ بارہ سال جھے یقین نہ آیا۔ جب خود بی یقین نہ آیا تو دوسروں کو کیا ہتلا کیں گے۔ حالا نکہ نبیوں کی شان ہے ہے کہ 'امین السر سبول بسما اندزل المیدہ من ربہ والمومنون البقرہ: ٥٨٧) ''رسول پر جو کچھاتر اوہ اس پر ایمان لایا اور ایما ندار بھی۔ آئیس جب خود بی یقین نہ آیا تو ایمان کیسا؟ اس طرح (آئینہ کمالات میں ۵۵، فرائن جھ میں ایشا) میں وس سال چھپا کر رکھنا فہ کور ہے۔ یعنی خدا تعالی اسال وی جھپار ہاکہ تو بی میں ہے۔ گر میں تھا کہ اسے چھپائے رکھا اور اور کے حوالے میں بارہ سال وی پر یقین نہ آیا۔ پھر وہاں عدم یقین یہاں اخفاء، پھر اخفاء اس لوچ کے مقاور کے تھا کہ موقع تا ٹر کرا ظہار کروں گا۔ مبادا مرید اور عام مسلمان دفعتا دعوی میسیت سے بدک نہ جا کیں اور میری روزی میں فرق نہ آئے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل، پھر میں سے کا بتر کے حوالے کا روزی میں فرق نہ آئے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل، پھر میں سے کا بتر کے حوالے کا روزی میں فرق نہ آئے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل، پھر میں کہ کا بادا میں کہا کہ کھور کہا گا

الہام شیطانی اور رحمانی میں فرق: اگر الہام کسی نیک کام ار اللہ کی اطاعت کی طرف داعی ہوتو وہ رحمانی ہے اور اگر دنیوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف بلار ہا ہوتو شیطانی ہے۔ (جیسے مرز اقادیانی کورویے وغیرہ آنے کا الہام ہوتار ہتا تھا)

ہے۔ (جیسے مرزا قادیانی کورو نے وغیرہ آنے کا الہام ہوتار بہتاتھا)

(کذانی خواتم الحکم میں ، مدارج السائلین جاس کے ، بحوالد اعلام شمولد احتساب قادیا نیت جام ۱۵۲،۱۵۳)

الہام کا شرعی حکم: حضرات انبیاء علیم السلام کی وجی تو قطعی ہوتی ہے۔ ان کا تو خواب بھی قطعیہ ہوتی ہے۔ ان کا تو خواب بھی قطعیہ ہوتی ہوتی ہوئی ہے۔ ان کا اللہ کو ذبح کو بھی قطعیہ ہوتی سے اگر کتاب اللہ اور اللہ کو ذبح کرنے کا عزم کرلیا۔ مگر اولیاء اللہ کا الہام جمت اور واجب العمل نہیں۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہوتو عمل جائز ہے۔ پھر بھی واجب نہیں اور جو خلاف ہوتو اس پر بالا جماع جائز نہیں اور وہ الہام لے شیطانی ہے۔ کیونکہ اس سے کتاب اللہ کا نئے لازم آتا ہے تو معیار صادق اور کا ذب کا موافقت کتاب اللہ اور خالفت کتاب اللہ ہوا۔

(اعلام شموله احتساب قاد ما نبيت ج ٢ص ١٥٦)

فتوح الغیب میں ہے کہ الہام اور کشف برعمل کرتا جائز ہے۔ بشرطیکہ قرآن وحدیث کے مخالف نہ ہوا ہیے ہی دوسرے اولیاء عظام کے بے ثارا قوال کتب معتبرہ میں وارد ہیں۔ جن کے کفاف نہ ہوا ہیں گخوائش نہیں۔ گرمرزا قادیانی کی شان و کھنے کہ یہاں پر اجماعی عقیدے بھی محض الہام کی بناء پرالنے جارہ ہیں۔ (جیسے نزول سے کاعقیدہ) اپنانسب مغل ہے۔ گرالہام کی بناء پراسے بھی بدل دیا کہ وہ بنی فاطمہ ہے اور بنی فارس سے ہے۔ 'عملی ھذا القیاس کثید من الاحدور الواردة فی کتبه ''اوروی کے متعلق گذر چکا ہے کہ اصطلاح شرع میں اس کا اطلاق وجی الدہ عیرہ پر بھی بولی اس کا اطلاق وجی الدہ عیرہ پر بھی بولی

ا مرزا قادیاتی بھی فرماتے ہیں کہ ''واعلم ان (ای الالهام) کلها یخالف المقرآن فهو گذب والحاد و زندقة ''جانا چاہئے کہ الہام جب بھی قرآن کے خلاف ہوتو و جھوٹ اور الحاد اور زندقہ ہے۔ (حامت البشری ص ۲۹ برائن جے ص ۲۹۷)

وہ بھوت اورا جا داور زید ہے۔

علی جیسے الہام کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وتی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وتی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی اور ایسے ہی حضرات صوفیہ نے بعت جیس اطلاع یا کر دوسروں کو مطلع کرنا۔ چونکہ نبوت کے لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی خدا سے اطلاع یا کر دوسروں کو مطلع کرنا۔ چونکہ نبوت کے لئے تشریع احکام لازمی ہے اور ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے نبوت ورسالت کانام نبوت تشریعہ رکھا اور دلایت کانام غیرتشریعیہ، (بقیہ حاشیہ الحکے صفر ہر)

جا کتی ہے۔ چونکہ ظنی ہوتا ہے اور وحی شرعی بوجہ ختم نبوت کے بالکل بند ہے۔ اب باتی ہے تو وحی لغوی ہونئی ہے اور اگر کوئی اب قطعی وحی کا دعو کی کرے تو دوسر کے لفظوں میں اس نے نبوت کا اعلان کیا ، کیوں کے قطعی وحی نبوت ہی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی نے بے شارمقامات پراپئی وحی کے قطعی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ملاحظہ ہوفرماتے ہیں۔

(بقيه ماشير گذشته صفى) يهمطلب نبيل كدشر يعت مين نبوت كى دونسميس بين \_تشريعي اورغيرتشريعي جیسے بہ قادیانی اوراس کی ذریت لوگوں کودھوکا دیتی ہے۔ بلکہ نبوت جمعنی لغوی کی دوشمیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازی ہے۔ دوسری عام لغوی جوولایت ہے۔جس ے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی تھم شری ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیاء نے وضاحت کر دی ہے کہ در نبوت بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ وہ وحی جونبیول پر اترتی تھی۔ وہ بالکل بندہے۔خدا جانے اب مرزا قادیانی پر کیوں شروع ہوگئ۔شایدانہیں وحی شیطانی اور رحمانی میں تمیز میں ہوئی اور نہ کس کے لئے بیجائز ہے کہ اسپنے آپ پر نبی اور رسولوں کا لفظ بولے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی بول کر دائرہ اسلام سے سریٹ دوڑ پڑے۔ ہاں اولیاء کے لئے الهام باتى ہے۔مديث ميں ہے' من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه '' حافظة آن كدونول يبلوول مين نبوت داخل كردى كى ب-حالانكداسكوكى في نبيس كهتا -ابن عر في فرمات بي " اعلم أن النبوة التي هي الاخبار من شئى سارية في كل موجود منه اهل الكشف والوجود ولكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبى ولا رسول الاعلى الملائكة الذي هم رسل "(كبريت احرق ص١١٨، بحواله اعلام شموله احساب قادیانیت ج اص۱۵۴) جانتا جا ہے کہ نبوت جر لے معنی لغت میں خبردینے کے ہیں وہ الل کشف كنزديك تمام موجودات ميس سرايت كئ موئ بالكن معنى شرع كاظ ي اورسول کا اطلاق بجر فرشتوں کے اور موجودات پرنہیں کیا جائے گا۔اب دیکھے لغوی لحاظ سے تو ساری موجودات نبی مونی جاہے۔مرزا قادیانی کی کوئی خصوصیت نہیں ۔مگراطلاق غیر پر بج فرشتد کے جائز نہیں۔اس لغوی کحاظ سے تمام کی طرف الہام وی کاسلسلہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا 'واو حسسیٰ ربك الى النحل (النحل:٦٨) "" فالهمها فجورها وتقوها (الشمس:٨) " فاسَّ، فاجر، حیوان، چرند، برند کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔

> سب سے ربط آشائی ہے مجھے دل میں ہر ایک کے رسائی ہے مجھے

''اور سیر مکالمدالہ بیر جو مجھ سے ہوتا ہے بیتی ہے۔ اً رہیں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کا فرہو جاؤں اور میری لے آخرت تباہ ہوجائے۔ (تو فکر نہ کریں وہ تو ہوچی ہے) وہ کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے بیتی اور فعلی ہے۔ مانند آفاب کی روشنی کے ۔۔۔۔۔ اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لا تا ہوں۔ جیسا کہ خدا کی کتاب پر۔' (ہتلا بیئے قرآن کے برابرا پی ومی کو ہتلا نے والاطحد اور نہیں ہے؟ ) بلفظ و تلخیصہ ، (تجلیات الہیں ۲۰ ہزائن ج ۲۳ س ۲۳۱) میمضمون اور بھی مقامات اور نئرین نہیں ہے؟ ) بلفظ و تلخیصہ ، (تجلیات الہیں ۲۰ ہزائن ج ۲۳ س ۲۳۱) میمضمون اور بھی مقامات بربکٹر ست آیا ہے۔ جیسے (زول اس سے میں مرز اقادیانی نے وہی قطعی آنے کا دعوی کر کے اور ''اسلام مندرجہ بالاحوالہ جات میں مرز اقادیانی نے وہی قطعی آنے کا دعوی کر کے ہو۔ لہذا اب سے خارج ہوجاؤں اور کا فرول سے جاملوں۔'' (مگر مرز اقادیانی او پر قود وحوی کر کے ہو۔ لہذا اب تومل کئے) (حمامت البشری میں ہوجاؤں اور کا فرول سے جاملوں۔'' (مگر مرز اقادیانی او پر قود وحوی کر کے ہو۔ لہذا اب تومل کئے)

دوسر کفظول میں نبوت کا دعویٰ کردیا۔ کیونکہ قطعی دی نبوت ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے گذر چکا اوراس پر بھی بس نبیس صراحنا بھی دعویٰ نبوت تشریعیہ کیا ہے۔ جیسے (اربعین نبرہ، ص۱۰ خزائن جام ۱۳۵۵) میں ہے۔ اس بناء پر مرزا قادیانی اپنے منہ سے کافر اور دائرہ اسلام والحق فارج بھی ہوگئے۔ فرمایا'' و مسلک ان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم الکافرین '' مجھے کب لائق کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں لیکن حقیقت سے ہے کہ مرزا قادیانی کی وقی رحمانی نہ تھی۔ اس لئے خور بھی کی وقی رحمانی نہ تھی۔ اس لئے خور بھی انہیں یقین نہ آتا تھا۔ خود کھے ہیں۔

''پس میری کمال سادگی اور ذہول (نہ مرزا قادیانی عدم یقین کہئے۔ بوجہ شیطانی ہوئے کے بوجہ شیطانی ہوئے کے بیدہ شیطانی ہوئے کے بیدہ کی بیر میں نے ہوئے کہ میں ہوئے کے بیدہ کی مندرجہ براہین احمد بیدہ میں علیہ السلام کے مزول کا تھا۔ جو اس رسی عقیدہ میں علیہ السلام کے مزول کا تھا۔ جو

لے مرزا قادیانی ایک دم شک کرنے سے کا فر بنتے ہوتو بارہ سال شک کرنے سے مہدی مجدد اور سے موعود \_ سبحان اللہ اس الٹی منطق پر اے عقل کے دشمن گند بڑھتے بڑھتے کہ تدوری بھی نہیں بنا کرتی ۔ بلکہ اس گند میں اور سڑا نٹر پیدا ہو جاتی ہے۔

ع مرزا قادیانی اب تو بھنس گئے۔آپ کا تو دعویٰ ہے کہ میں براہین کے وہ ت بھی رسول تھا۔ پھر سے کہ میں براہین کے وہ ت بھی رسول تھا۔ پھر سے کتاب درباررسول اللہ میں پیش ہوکر رجٹری ہو پھی ہے اور یہ یعنی غیر متزاز ل ہے۔ (براہین ص ۲۲۸،۲۲۸،خزائن جاص دے سول تو خلطی سے پاک ، دتا یہ خلطی کسے ہوگئ کے سول تو خلطی سے پاک ، دتا یہ خلطی کسے ہوگئ کے سوگر موکد تو نہیں کیا کہ پہلے سے عقیدہ لکھ کر رجٹری کروالی پھر کمر گئے۔ (ابقیہ صاشیہ اسکا یہ خوالی کا میں کا کہ بہلے سے عقیدہ لکھ کر رجٹری کروالی پھر کمر گئے۔

ای طرح بعض مقامات پر لکھا ہے کہ: ''میں نے • ابرس تک چھپائے رکھا۔ جیسے کہ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵، فرزائن ج۵ص ایعنا) لے میں ہے۔''

(بقیہ عاشیہ گذشتہ صفیہ) اگر دھوکہ نہیں تو بتلائے کہ رجٹریشن کے وقت بیالفاظ تھے کہ نہیں۔ اگر تھے اور تھا عقیدہ غلط، تو سید المرسلین بیالیہ نے درستی کیوں نہ فر مائی کہ بیتو ساری امت غلطی پر گئی ہوئی ہے۔ اصل میں میں نے بیہ کہا تھا کہ سے فوت ہوگئے۔ اگر نہیں تو بعد میں داخل کے تو مکر وفریب ہے۔ مرزا قادیانی آئی تھیں کھو لئے ، کہیں اخبار میں بھی ننخ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ نے بحالت رسالت آ مدسیح کھو دی۔ پھر اس کے خلاف وحی آگی۔ اس کی مثال پہلے تو کسی وحی میں نہیں ملتی کہ پہلے تو نسی وحی میں نہیں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فر مائی یا بیکا میں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ اللہ کے مرزا قادیانی اپنا تو بوجہ نسیان حال خراب ہے۔ وحی کیا۔ پھراس کے خلاف وحی شروع ہوجائے۔ مرزا قادیانی اپنا تو بوجہ نسیان حال خراب ہے۔ وحی کررہے ہو۔ خدا کا خوف چاہئے۔ اب ہاتھ پاؤں مارنے اور حسرت وافسوس کی کام میں تضادہ غیرہ ہوتا ہے۔ کرنے سے بچھارے کلام میں تناقص نہیں ہوتا بالکہ خوط الحواس کے کلام میں تضادہ غیرہ ہوتا ہے۔

کرنے سے پچھ نہ ہوگا کہ کیوں براہین میں لکھ دیا۔ یا وہ غلط یا موجو وہ وسوسہ غلط، تناقص تو بہر حال ہے ہی چیار کے کلام میں تناقص نہیں ہوتا بلکہ مخبوط الحواس کے کلام میں تضاد وغیرہ ہوتا ہے۔

لے مرزا قادیانی کو بارہ سالہ وہی پریفین نہ آیا کہتم ہی سیح ہوتو یہ بھی معلوم ہونا چا ہے کہ یعین کی کیا صورت ہوئی، وہ بھی سنئے ۔ گلاب شاہ نامی ایک مجذوب یعنی ملنگ جو پہلے تھیک تھا بھراس پیشین کی کی کی محلوں ہوگئی اور ملنگ بن گیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسی اب جوان ہوگیا ہے اور پریہوشی طاری ہوگئی اور ملنگ بن گیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسی اب جوان ہوگیا کو کریم لمدھ بیان کیا کہ حضور تمہارے متعلق ریپیشین گوئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ارکی حضور تمہارے متعلق ریپیشین گوئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ ارکی حضور تمہارے متعلق ریپیشین گوئی ہے۔

اوپر میر بھی گذر چکا ہے کہ وی کے اندروضاحت اور یقین ہوتا ہے۔ الہام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔ البام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی پر جو کچھ اتر تارہا۔ اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ وہ البام ہے یا وی ۔ اگر دحی ثابت ہوتو پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے خرد ن از اسلام کرلیا اور کا فروں سے جا ملے۔ کیونکہ دمی اصطلاحی جو نبوت کی ہو وہ آنخضرت اللہ کے بعد بالکل مسدود ہاور سے جا ملے۔ کیونکہ دمی اصطلاحی جو نبوت کی ہوسکتا ہے اور اس سے کوئی تھی شرعی ثابت نبیس ہوتا۔ اگر البام ہوا جو کہ مہم ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوسکتا ہے اور اس سے کوئی تھی شرعی ثابت نبیس ہوتا۔ نہ دو دوسرے پر جمت ہے۔ پھر مرزا قادیانی گھر بیٹھ کر البام پر البام گھڑتے چلے جا کیں۔ دوسروں کے سامنے بیش کرنے اور منوانے کے بھاز نہیں۔

جس دل پر حقیقت آفتاب و می بخلی فرما تا ہے۔ اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہر گزنہیں رہتی ۔ (مرزا قادیانی! پھر آپ کیوں شک کی تاریک گھائیوں کے اندر ہارہ سال ٹھوکریں

(بقیر ماشیر گذشته صفی) بڑے در دبھرے الفاظ میں بیان کیا۔ بس پھر کیا تھا۔ پہلے جو بارہ برس وی الجی پر یقتین ندآ یا اب فور آیفتین آگیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ پس اس روز یقین قطعی ہے تہجھا گیا کہ بیہ پپشین گوئی اس محف کے رگ وریشہ میں اثر کرگئی ہے۔ (نشان آسانی صحبہ نزائن جس سمجھا گیا کہ بیہ ہٹلا ہے جس کو خدائی وی پر یفین نہ آئے اور پھرا کی مجذوب کی بات جس کو صرف ایک آدی بیان مرک یقین آئیں۔ مرک یقین کر لیس۔ محمد ایر یقین نہیں اس کا ہم کیے یقین کر لیس۔ محالانکہ او پر گذر چکا ہے کہ اگر میں ایک دم بھی وی میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں۔ یہاں تو حالانکہ او پر گذر چکا ہے کہ اگر میں ایک دم بھی وی میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں۔ یہاں تو کروں دم شک رہا۔

بتوں سے تھھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

نوث! ۱۸۸۰ سے دی شروع ہوئی اور ۱۲ سال شک رہا۔ ۱۸۹۲ میں کریم پخش کے

کھاتے رہے۔معلوم ہوا نا! کہ وی ربانی نہ تھی۔ یہی ہمارامقصود ہے) (ص۱۹۸ز قادیانی نہ ہب صربہ سے کم تر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزول آسے ص۱۹۰ز تاریخ کلام ہے نہ ربانی۔ (نزول آسے ص۱۹۰ز تاریخ کا لہام بھی دی کے نام سے موسوم ص۱۹۰ز تاریخ جماص ۱۹۹ ) اور بمو جب حدیث سے محدث کا الہام بھی دی کے نام سے موسوم اور منکر وہی بھی انبیاء کے دخل شیطان سے پاک۔

اور منکر وہی بھی انبیاء کے دخل شیطان سے پاک۔

مگر مرز اقادیانی کو الہامات ہر زبان میں ہوتے رہے۔ جن کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ کے سے طاحظ کے بین اندیا نول میں ہوتے رہے۔ کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں۔ جن سے جھے بچھ بھی واقفیت نہیں۔ جسے انگریز کی یا منسکرت یا عبر انی وغیرہ۔'' ہوتے ہیں۔ جن سے جھے بچھ بھی واقفیت نہیں۔ جسے آگریز کی یا منسکرت یا عبر انی وغیرہ۔'' (۲۹۸،۵۲۵)

پهر ثابت موا كه شيطاني بين!

اب وہ الہام بھی سنے جن کے معنی مرزا قادیانی سیحفے سے قاصررہے۔ دوسروں سے تشریح طلب کرتے رہے۔ دوسروں سے تشریح طلب کرتے رہے۔ بلکہ ایک ہندولڑ کا شام لال بھی تشریح المهام کے لئے رکھ رکھا تھا۔ مگروہ بھی کسی وقت نا کام ہوجا تا تو دوسری طرف سلسلۂ جنبانی کرتا پڑتا۔ لکھتے ہیں کہ:

''مخدومی ، کمرم اخویم میرعباس علی شاہ صاحب سلمہ! السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! بعد ہذا چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ گرقابل اطمینان نہیں لے اور بعض منجانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا۔ (آج تک کسی نبی پر ترجمہ لفظی کے

ساتھ وی نہیں آئی) بعض کلمات شاید عبر انی ہیں۔ان سب کی تحقیق عقیح ضروری ہے۔تابعد تقیم جیسا کہ مناسب ہو۔ آخیر جزومیں کہ اب تک چھپی نہیں درج کئے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو

ا لیجے حضرات! مرزا قادیانی پریشان ہیں۔ پچھامداد ہیں بھی کئے دینا ہوں۔ اپریش شاید مرزا قادیانی بھول گئے۔ حافظہ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب عدہ، خزائن جاما ص۲۵۲) ہیں ہے کہ:''اس رات کے بعد میں نے کشنی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ گرخواب میں محسوں ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کرمیری آنکھیں نکالی ہیں اورصاف کی ہیں اورمیل وکدورت ان میں سے بھینک دی اور ہرایک بیاری اور کوتاہ بنی کا مادہ نکالی ہیں اور ایک مصفی نور جو آنکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ گر بعض مواد کے نیج دیا ہوا تھا۔ اس کو چیکتے ہوئے ستارے کی طرح بنادیا اور میٹل کرکے پھروہ خض عائب ہوگیا۔'' (کیوں مرزا تادیانی! ابریشن کا پیدلگایا نہیں؟)

بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھاجائے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات بیہ ہیں۔"آپریشن عمر براطوس یا پلاطوس، لینن پرمطوس لفظ ہے۔ یا پلاطوس۔'' بہاع سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ (سبحان الله! جس پرالهام ہواا ہے تو پیتے نہیں چل کا تو دوسرے کو کیا پتہ چلے گا۔ آخر پیتہ چلتا کیے؟ الہام کرنے والافرشتہ شیرعلی بڑا بہادرہے۔الہام پرالہام چھنکے جاتا ہے۔ کم بخت کو بیہ ہوش نہیں کہ میرا ملهم عليه ضعيف القوي ب- دماغ كمزور، دل كمزور، ماليخوليا اور مراق كامارا هوا، وه كييس منجال سكة كا؟) اور 'عمر''عربی لفظ ہے۔اس جگہ پراطوں اور پریشن لے کے معنی دریافت کرتے ہیں كمكيايي اوركس زبان كے لفظ بين اور پھردولفظ اور بين - "هـوشعـنا نعساً" "معلوم نبين كس زبان کے بیں اور اگریزی بی بیں ۔ اوّل عربی فقرہ ہے۔ 'یاداؤد عامل بالناس رفقا واحسانا" يومت دُود مات آئي لويو ـ (You must do that, I love you) تم كووه کرناچاہے جومیں نے فرمایا ہے۔ (بیمترجم الہام ہے کہ مرزا قادیانی پرزیادہ بوجھ نہ پڑے) پیہ اردوعبارت بھی الہامی ہے۔ پھراس کے بعد ایک اوراگریزی الہام ہے۔تر جمہاس کا الہام نہیں بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتلایا ہے۔فقرات کے تقدیم وتاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم وتا خربھی ہوجاتا ہے۔اس کوغور سے دیکھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو بى پية نهيں چلا تو دوسرے كوكيا چلے گا؟ واه مرزا قادياني!) وه الهام بيه بيں۔ ' دوآ ل من خد بي ا ينگرى بٹ گا ڈازود يو \_ مىشل بلپ يودار ڈدس آف گا ڈنائٹ كين ايكس چينج''

اگرتمام آدمی ناداخ ہول گے لیکن خداتمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ کے کام بدل نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور اگریزی الہام ہیں جن میں سے کچھ تو
معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ ''آئی شل ہلپ یو'' گر بعد اس کے بیہ ہے۔ ''یو ہیوٹو گوامر تسز'' پھر ایک
فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ بیہ ہے۔ ''ہی بال ٹس ان دی ضلع بشاور' یہ فقرات ہیں ان کو
تقیع سے دیکھیں اور یہ برائے مہر بانی جلد جواب بھیجیں۔ ( کہیں نبوت نہ ڈھیلی پڑ جائے اور کوئی
مزید الی مصیبت نہ پڑ جائے۔) تا کہ اگر ممکن ہوتو آخیر جز میں بعض فقرات بہ موقع مناسب
درج ہوسکیں۔
( کمتوبات احمدیدج اص ۲۹ مکتوب نبر ۲۳)

لے بیکھی یا درہے کہ مرزا قادیانی نے سب علموں کے جاننے کا دعویٰ کیا ہے۔ (اعجاز آسے مسلم کا بیک کیا ہے۔ (اعجاز آسے مسلم کا بیٹن مسلم کا بیٹن مسلم کا بیٹن کے مسلم کا بیٹن کے جانب کی کیا ضرورت اورا گر جھوٹ ہے تو شام لال اور عباس کی کیا ضرورت اورا گر جھوٹ ہے تو جوٹا آ دی نبی ، محدث، مجد ذمیس ہوسکتا۔ فاقعم ونظر!

I Love You.

I am with You.

Yes I am Happy.

Life is pain.

I shall Help You.

I can what I will do.

We can what will do.

God is comming by his army. He is with you to hill enemy.

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

God makes of earth and heaven.

You have to to to Amritsar.

He had to in the zila Peshawar.

Word and to girls.

A reasonable man.

Though all men should be angry but god is with you. He shall help you. Wordo of god cannot Exchange.

| (リアパンジ)     | " میں تم سے محبت کرتا ہوں۔'   |
|-------------|-------------------------------|
| (オアレカンエ)    | "مل تبهاد بساته مول"          |
| (TO 000 52) | "بال مين خوش مول"             |
| (40 Po Si)  | "زندگى د كھ ہے۔"              |
| (エアックランゴ)   | "میں تمہاری مدو کروں گا۔"     |
| (エア・シェ)     | "ميں كرسكتا بول جوجا بول كا_" |
| (1mg.52)    | "ہم کر کتے ہیں جوجا ہیں گے۔"  |

"فداتمهاري طرف ايك لشكر كے ساتھ چلاآتا ہے۔ ٥ وشمن كو ہلاك كرنے كے لئے (IE/09/01) تمارے ساتھ ہے۔' (تذكره ص ٩٩) ''وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدد کرے گا۔'' "خدائے ذوالجلال۔" (はんのいなが) (IL COD) د جمهیں امرتسر جانا پڑے گا۔'' (IK/0の) ''وہ شلع بیثا ور میں تھہر تاہے۔'' (29mg) "أيك كلام اور دولز كيال-" (TEROUNAM) «معقول آ دی-" "الرتمام آدى ناراض مول كے گر خداتمهار يساتھ ہے۔وہ تمهارى مدركرےگا۔ خدا کی ما تیں بدل نہیں <sup>سکتیں ۔</sup>'' اس کے بعدد وفقرے انگریزی ہیں۔ جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی اور وہ بیر ہیں۔ I shall give you a large party of Islam چونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نساس کے بورے معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔ (برابين احديد حاشيه در حاشيه نم سرعهم ٢٥٥ ، خزائن ج اص ٢٦٢) اب آپ اس طرح مرزا قادیانی کے گول مول الہامات سنے اور پھراندازہ لگائے کہ اوپر کے اقوال اور قواعد پرفٹ بیٹھتے ہیں اور مرزا قادیانی کوان پریقین ہے یانہیں۔ارے یقین تو بعدازعلم پیدا موتا ہے۔ جب پت بی نہیں کہ س زبان کالفظ ہے تو یقین کہال سے آ کے گا۔ ایک انگریزی خوال کی آمد پرانگریزی الهام: ' دس از مائی اینیمی' سیمیرادیثمن ہے۔ (ترياق القلوب ص ١٦ فزائن ج١٥ ص ٢٦٥) (ترياق القلوب ص ٢٦ فرزائن ج١٥ص ٢٢٩) «عبدالله خال، دُيره اساعيل خال<sup>،</sup> (نزول أسيح ص ٢٢٥ فزائن ج ١٨ص ٢٠٣)

( كيامبهم نبيس!جو شيطاني كلام موتاب \_ بقول مرزا قادياني)

مرزا قادیانی کا ایک مریدقاضی یارمحدای شریک ص۱۳۸ موسومه (اسلامی قربانی ص۱۲) میں لکھتا ہے کہ:''حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراپنی حالت بین طاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پرطاری ہوئی ۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت كااظهارفر مايا\_(نعوذ بالله! گويا جماع كيا)"

كياريجى الهام رباني ٢٠ العياذ بالله!

یادر ہے کہ یار محر پلیڈر نبوت کے مدعی بھی ہیں۔اس لئے ان کی بات معتبر ہونی جا ہے که نبی جھوٹانہیں ہوتا۔

أيك دفعدالهام موا- "بسرعيش"

(تذكره ص ٢٩٩، البشري ج ٢ص ٨٨، مورخد٥ رومبر١٩٠٣ ، بحواله بدرج ٣)

کیا بیہہم نہیں؟ شاید مرزا قادیانی خود بھی کوئی معنی نەفر ماشکیں اور ہوسکتا ہے کہ منکوحہً

آ سانی جس کے چیچے جان کھیادی اس کے وصال کی امید ہو۔

" و بدرى رستم على " (مطلب ندارد) (تذكره ص٥٣٦، البشري ج٢ص١٥)

(تذكره ص ٤٧٤، البشري ج٢ص١٠١)

''زندگيون کا خاتمه'' لیکن کن کی زندگیوں کا خاتمہ؟ کب اور کیسے؟ مرزائیوں کی زندگیوں کا خاتمہ یاان کے

آ قاءاً نگریز کی زندگی کا۔کوئی تشریح نہیں۔

''لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔شیر خدانے فتح پائی۔امین الملک ہے سنگھ بہادر''

(تذكره ص ١٤٢، البشري ج ٢ص ١١٨)

ناظرین ہے کوئی مناسبت؟ کیار حمانی الہام کی بھی خصوصیات ہیں؟

"ل ہور میں ایک بے شرم ہے۔" (تذکرہ ص ۱۹۰۸، البشر ی ج ۲ص، بحوالہ بدرج ۲ ص ۱۱)

بے شرم کی تشریح نہیں فر مائی۔شایدخود ہی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کیجھ دی نہیں

فرمائی اورادھرمانند بارش کے دحی کا دعویٰ کیا جارہاہے۔

''گورز جزل کی پیشین گوئی کے پوراہونے کا وقت آ گیا۔''

. (تذكره ص ۱۳۴۲، البشري ج ۲ص ۵۷)

حدیث میں حفرت مین کی صفت ''حکما عدلا'' آئی ہے کہ وہ عادل حاکم ہول گے۔ مرزا قادیانی (تریاق القلوب ۱۷) میں کہتے ہیں کہاس کامعنی ہے گورنر جنر ل اور وہ پیخود ہی ہیں۔ اس لئے ان کی پیشین گوئیاں بوری ہونے والی ہیں۔ کیا پہلے بوری نہ ہوئی تھیں؟ ہمیں تو کوئی بوری ہوتی نظرنہیں آتی مثلاً منکوحہ آسانی آتھ ماوردیگر پیشین گوئیاں۔
''بعدا!انشاءاللہ''

کیامطلب؟ گیارہ دن ،سال یا ہفتہ؟ کیامطلب ہے۔

اس کتے کا آخری دم فرمایا میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتاب بیار ہے۔ میں اس کتے کا آخری دم فرمایا میں سے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتاب بیار ہے۔ میں اس کتے کا آخری دم نے اللہ میں دیکھا کہ کوئی کتاب بیار ہے۔ میں اس کتے کا آخری دم نے اللہ میں دیکھا کہ کوئی کتاب بیار ہے۔ میں اس کتے کا آخری دم نے زبان مردواری ہوا۔ (تذکرہ میں 2014)، رسالہ مکاشفات مرزاص ۲۲)

اے دوائی دینے لگاہوں تو میری زبان پر بیرجاری ہوا۔ (تذکرہ ص ۳۱۷، رسالد مکاشفات مرزاص ۲۲) سبحان اللہ! خیرخواہی کیا کہنے، کتوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کہ کشف میں دوائی دی جارہی ہے۔ادھر فضل احدمر گیا تو اتنی بے رحمی کہ جنازہ بھی نہ پڑھا۔

''افسوس صدافسوس'' واقعی مرزا قادیانی پر افسوس که کیوں خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسری خلق خدا کوجہنم کا

وای مرزا فادیان پراسون که یون کود کا طراقا ہوئے اور دو سرف ک معد در ا

بید ما بعید ''فیرمین، (Fair Man)''معقول آدمی۔ (تذکرہ ص۱۸۸۳،البشریٰ ۲۶ص۸۸) کون ہے معقول آدمی۔شاید مولا نامحد حسین بٹالوی ہوں۔جنہوں نے ساری عمراسے سمجھانے میں لگادی۔ مگراس نامعقول نے اس معقول آدمی کی بات نہیں۔

' فضل الرحمٰن نے دروازہ کھول دیا۔'' (تذکرہ ص ۵۰۹ ، البشریٰج ۲ ص ۹۰۰ ) پینہیں کیبا دروازہ کھولا مہم ہے۔

"كياعذاب كامعامله درست ب؟ اگر درست بي توكس حدتك؟"

(تذكروص ١٥٨٨، البشري ج عص ٩٤)

غالبًا مرزا قادیانی ایخ متعلق پوچهرہے ہیں تو مرزا قادیانی فکر نہ کریں۔عذاب کا معاملہ آپ کے حق میں بالکی درست ہے اور کوئی اس کی حد بھی نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔

"" تش فشال، مصالح العرب، بامراد، روبلاً " (تذکره ۱۳٬۵۲۳،۵۷۴، مکاشفات س۳۳) ایک کاغذ دکھائی دیاس پرلکھاتھا۔ عجیب الہام ہے، نہ کوئی سرنہ پیر، گالیوں اور لعنتوں کا آتش فشاں ۔ تو مرزا قادیانی تھے ہی باقی تینوں کامفہوم مجھے بھی نہیں آتا۔

"أيك دانكس س في كليا؟" (تذكره ص ٥٩٥، البشري ج على ١٠٠)

الله جانے بيكون ساداند بـ تشريح ندارد، جوعلامات كلام شيطانى كى بـ -"شر الذين انعمت عليهم" "ان لوگول كى شرارت جن پرتونے انعام كيا۔" (تذكرهم - ۵۵، البشرى جا)

جناب معم علية وجمم خرموت بين-شرارت كيسى؟ يار محدك حواله سي بهال تك سب حوال ياكث بك سے لئے محت بين-

## الوہیت کے الہام

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ پھریفین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔'' (آئینہ کمالات ص۵۲۳ ہزائن ج۵ص ایپنا)

"اانت بمنزلة اولادى" توجھىبيۇل جىيا -

(اربعين فمرمص ١٩ فزائن ج ١٥ صام ٢٥ ماشيره دافع البلاءم ٢ فزائن ج ١٨ ص ٢٢٧)

عام البامات

۵۱رمارچ ۲۹۰۱ء بروز پنجشنبه ونت صبح پیالهام ہوا۔'' خدا نکلنے کو ہے۔''

(تجليات البيص ١١ فزائن ج ٢٠ص ١٠٠٠)

كهال مصمرزا قادياني؟

"افطر واصوم" مل افطاركرتا بول اوروزه ركمتا مول-

(دافع البلايس ٢ بخزائن ج١٨ص ٢٧٧)

العياذباللد! كياخدابهي بيكام كرتاب؟

"انت منى وانا منك" توجه اوريس تحساب

(دافع البلاءم ٢، فزائن ج٨١ص ٢٢٤، كماب البرييم ٨٠، فزائن ج٣١ص١٠٠)

استغفرالله اخداتعال و"لم يلد ولم يولد" مدده كى جنانداس نے

كى كوجنا- يدكيا بنديان بكيا يمى ربانى كلام ب نبين نبيس يكلا بواشيطانى كلام ب-

"انسی بایعت بایعنی ربی "میں نے تیرے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ میرے دب نے بیعت کی۔ (دافع البلام میں انجزائن ج ۱۸ میرے د

رب بھی بیعت کیا کرتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ دجل وفریب میں شیطان نے بیعت کی ہو۔

"عسىٰ أن يبعثك ربك مقاماً محمودا "قريب بكرب تيرانج مقام محود شي كمراكري" (دافع البلام ٢٠ بنزائن ج١٥ م١٥)

یہ آیت قرآن کی سیدالمرسلین مالک کے متعلق ہے۔ مگر مرزا کے ہاں اپنے اوپر چہاں مور ہی ہے۔ کیا یکھلی تو بین نہیں ہے؟

"انى انا الصاعقة" بين صاعقه بول - (موابب الرطن ص١٣٦، فرداكن ١٩٥٥ مردم) المعنى خداكا نام صاعقه بيجوندكى كتاب بين ندهديث بين حالا تكداسائ البيتمام لوفيقيد بين يعنى ساع يرموقوف بين -

"هـو الـذى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ا

''صافطور پراس عاجز کورسول کرے پکاراگیا۔ پھراس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہوگی اللہ ہے۔ ۔۔۔۔محمد رسول الله والذین معه''

(ايك غلطي كاازاله ٢٠٢٠ فزائن ج٨١ص ٢٠٧٠،٢٠)

اب ایمان داری سے بتلا ہے کہ یہ آیت جو حضوطی کے حق میں رسالت تابت کر رہی ہے اور اس طرح اگلی محدرسول اللہ وہ ہیں جوعرب میں رحمتہ العالمین بن کر آئے یا قادیانی صاحب پھر بیرسول اور محد بروزی ہے یااصلی۔اب بھی کسررہ گئی کہ مرزا قادیانی نے حقیق نبوت کا دعویٰ کیا یا بروزی کا ؟ یہ بد بخت تو رسالت محمدی کی پاکیزہ چا درا پنے او براوڑ ہدر ہاہے۔ایسے کے متعلق کیا کہو گے جوتو ہیں لے رسول عربی اللہ کے کر ہا ہو۔وہ مسلمان بھی

ا سیدالرسلین الله فاطمة "السهدی من عدرتی من ولد فاطمة" لین امام مهدی میری اولا فاطمة "این امام مهدی میری اولا داور بنی فاطمه سے بول کے (ابوداؤدج ۲ ص ۱۱۱ مالال الکاب المهدی من بنی مراتی کیا کہتے ہیں۔ "سمعت ان بعض البعهال یقولون ان المهدی من بنی فاطمة "(طبه الهامیص ۱۲۸ مزائن ج ۱ ص این) یعنی میں نے بعض جا بلوں سے ساکہ کہتے ہیں کہ مهدی بنی فاطمہ سے ہوگا اور اس مراتی کہ مهدی بنی فاطمہ سے ہوگا اور اس مراتی صاحب نے کسے جائل کہا؟ زبان جل جائے قلم ثوث جائے جس سے یہ الفاظ تکلیں۔ مرزا قادیانی من علیہ السلام اور دوسرے بزرگول کی تو بین کرتے ہیں تو جواب مات ہے کہ یہ سارے الزامی جواب ہیں۔ یا ان کی کتابوں سے بیان کیا گیا ہے۔ (بقیر حاشیہ المح صفیر)

ر ، سکتا ہے؟ چہ جائیکہ اسے میح اور مہدی اور مجد دشلیم کرلیں ۔ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے غیرتشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جاری ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اجراء یا عدم اجراء کی بحث ہی نضول ہے۔ وہ توحقیقی نبوت کا دعویٰ کررہے ہیں۔ جب اپنی وحی کوقر آن کی طرح قطعی بنارہے ہوں اوراپنی وحی میں امرونہی کا اعلان کررہے ہوں۔

(اربعین فمرسم ۲ فزائن ج ۱ ماص ۲۳۵)

(حقيقت اللوة ص ١٤١) اور مرز انحمود قادیانی دو حقیقی نبی کهدر سے ہول۔" توتشریعی غیرتشریعی کی بحث ہی نضول ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی توتمام نبوت کا جامع بنتے ہیں۔خاتم الانبیاء بھی بنتے ہیں۔

( حقيقت الوي ص ٢٤ ، فزائن ج ٢٢ ص ٧ ٤ . جحيد الاذبان ج ٢ انمبر ٨ ص ١ ، ماه اگست ١٩١٤ ء )

(بقیرهاش کذشته منی) اگرچه بدیات بهی باطل م کیونکه کسی کتاب مین نبیل م که: "لپل اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی با تو س کو پیشین موئی کیون نام رکھا۔ ' (ضمیدانجام آتھم صم ،خزائن جاا ص ٢٨٨) " بال آپ كوكاليال بكنه اور بدزباني كى اكثر عادت تقى ادنى ادنى بات ميس غصر آجاتا تھا۔اپےنفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیرے زویک آپ کی بیر کات جائے افسون نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں بکتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسرنکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد ر بے كرة ب كوكسى قدر جھوٹ بولنے كى بھى عادت تھى۔ " (ضيمدانجام آتھم ص ٥ ، فزائن جااص ٢٨٩) "عیائوں نے بہت سے آپ کے مجزات لکھے ہیں۔ مرحق بات بیہے کہ آپ سے کوئی معزه نہیں ہوا۔'' (منمیدانجام آعم م ۲، خزائن جااص ۲۹۰) آپ فرمائے کہ بیالزامی جواب ہے یا اپنی خباثت کا اظہار ہے جوسید الرسلین اللہ سے نہیں شر مایا جوسالار انبیاء ہیں۔ دوسرے سے کب شرمائے گا۔ دوستوظلم ہوگیا۔ بید جال تو اپنی دکان چکانے کے لئے خداتحالی پر بھی ہاتھ صاف كرف لك كيا يخلوق كيا چيز ہے؟ سفتے:

''مسلمانوں کا بالا تفاق اعتقاد ہے کہ اب وحی رسائت تا قیامت منقطع ہے۔''

(ازالداد بام ص ١١٢ فرزائن جساص ١٣٣)

مرزا قادیانی اس پراعتراض کرتے ہیں۔ ' کوئی عقلنداس بات کوقبول کرسکتا ہے کہ اس زمانه میں خداستنا توہے مگر بولتا نہیں۔ پھر بعد میں اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا۔ کیا زبان يركوكي مرض لاحق موكى ـ "العياذ بالله! (ضمر المرة الحق ص١٥٨، فزائن ج١١ص ١١١) بيكون مى كتاب میں ہےخدارا کچھتو حیا سیجئے۔

"من فرق بينى وبين المصطفىٰ فما عرفنى وما راى" (خطيالهاميص٢٥٩ برّائن ١٦٥٣ سايمًا)

ایسے بے شارحوالہ جات مل سکتے ہیں۔ جواکثر میرے رسالہ "آئینہ قادیانی" میں جمع ہیں۔ ایک دفعہ مرزا قادیانی کوایک فرشتہ نے خواب میں نان عطافر مایا۔ ملاحظہ ہو:

(نزول المسيح ص٧٠٠ فرزائن ج٨١ص٥٨٥)

مرزا قادیانی کوخوابین اورکشف کھانے پینے اور نکاحوں اور روپیے کی آمدے آتے تھے اوراو پرگذر چکاہے کہ جوالہام دنیوی لذات وشہوات مثل کھانے پینے ، روپیے کے ہوں تو وہ شیطانی ہے۔ (خواتم الحکم اور مدارج)

"اییااتفاق دو ہزارمرتبہ ہے بھی زیادہ گذرا ہے کہ خدانے میری حاجت کے وقت جھے
الہام یا کشف سے بیخبردی کے عقریب کی کھرد پیدآنے والا ہے۔" (تریاق س۳ ہزائن ج ۱۹ س ۱۹۹)
دوسری جگہہے "کئی لا کھرد پید تجھے آئے گا۔" (قادیان کے آریاورہم ص ۲۵ ہزائن ج ۲۹ س ۳۳)
دوسری جگہہے "کئی لا کھرد پید تجھے آئے گا۔" (تادیان کے آریاورہم ص ۲۵ ہزائن ج ۲۹ س ۳۳)
دوسری جگہہے کے ایک کا دیا ہے کہ متعلق ہے کہ ضرور نکاح ہوکر دہے گا۔ مگر حالات زمانہ جانتا ہے کہ
کنواری کا تو نہ ہوسکا تو دوسرا الہام گھڑا کہ: "ایک باکرداورا یک بیوہ آئیں گی۔"

(ترياق ١٥٠٥ فزائن جهاص ٢٠١)

مرز ہے قسمت نہ بیوہ نہ کنواری بلکہ نامرادی میں ہی چک ہے۔ حالانکہ اس نکاح کو "اپنے صدق وکذ ب کا معیار مخمر ایا تھا۔" ملاحظہ ہو: (منمیرانجام آئٹم ص۵۴ ہزائن جااص ۵۳۸)

بلکہ بہی کنواری مرزا قادیائی کے بعد بیوہ ہوگئی۔الہام تو کسی صورت میں پورا ہوگیا۔
مرکز ب بہلے بھی واضح تھا بعدہ حالات نے اور تصدیق کردی۔اس طرح آئٹم کے بعدرہ ماہ تک مرنے کا الہام تھا مگر وہ بھی نہ مرا۔ آخری رات بڑاز ور لگایا۔منتر پڑھے مگر پچھ نہ ہوا۔
اگلے دن امرتسر میں آگھم کو جلوس میں پھرایا گیا۔

"میں نے خواب میں دیکھا کہ میر اسر حفزت فاطم علیہ نے مادر مہریان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے۔العیاذ باللہ!" (تریاق ص۳۵، نزائن ج۵اص ۲۰۲)

اب بتلایے کہ حضرت فاطمہ "ایسا کر سکتی ہیں۔العیاذ باللہ! جب مرزا قادیانی کی وقی اور کھف یقینی ہے بشطحیات سے خارج ہے توبیدلاز مآمرزا قادیانی نے جھوٹا خواب گھڑا ہے یا کوئی

شیطانی پھمہ ہے۔

''اوّل مجھ کوئشفی طور پر دکھلا یا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضا وقدر کے اہل دنیا کی نیکی وبدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے تمثیل کے طور پر میں نے خداتعالی کودیکھااوروہ کاغذ جناب ہاری کے آگے رکھ دیا کہوہ اس پرد شخط کر دیں۔ (پیخدایلاش ہوگا در ندرب العالمین کی تو بیشان نہیں) مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجا کیں۔سوخدانعالی نے سرخ سابی سے دستخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جوسرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معاً جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخ سیاہی کے قطرے میرے كپٹروں اور عبداللہ كے كپٹروں پر پڑے۔ (خدايلاش نے آپ كى بڑى تو بين كردى كەايك شريف نی کے کپڑوں کا ستیاناس کردیا) ساتھ ہی میں نے پچشم خودان قطروں کودیکھااور میں رفت دل کے ساتھ اس قصہ کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کررہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تربتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ کئے اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نتھی جن سے اس سرخی کے گرنے کا احمال ہوتا اور وہ یہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔جن پروہ بہت سی سرخی پڑی تھی ادر میاں عبداللہ زندہ موجود ہیں اور اس کیفیت کو صلفا بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بیخارق عادت اور اعجازی طور پرامرتھا۔'' (ترياق م ١٣٣، ١٢٤ من ١٥٥ م ١٩٤، شيم دعوت م ٢٢، خزائن ج١٥ ص ٢٢٧، مزول أكسيح ص ٢٢٧، ٢٢٧، خزائن 511270-K10+K)

حفرات مدیث میں ہے کہ تقدر کھی جا چک ہے۔ 'الا تبدیل بکلمات الله اور جف القلم ''قلم کھے کرسوکھ چکی ہے۔ اب مرزاقادیانی نئی تقدیر مرتب کرنے لگ گئے۔ کیا مرزائی وہ عبداللہ کے ریتر کیڑے دکھلا سکتے ہیں۔ وسخط کروانے یہ عرش پر گئے یا خدا قادیان میں آیا۔ نیز بہت سے نکات فہم روش خمیر رکھل سکتے ہیں۔

''حیو۔ قطیعة شمانین حولا او قدیباً من ذالك عمر کے متعلق الہام ہوا کہ کچھے ای سال تک پاکیزہ زندگی عطاء کریں گے یا اس کے قریب قریب یعنی دوچار برس کم یا زیادہ۔'' (ضمیم تفد گواز دیم ۱۹۰۶زائن ج ۱۵ سال ۲۲، اربعین غمر ۲۵ سال ۲۳، اربعین غمر ۲۵ سال ۲۳ سال ۲۰۰۰ زنائن ج ۱۵ سال ۲۳ سال ۲۰۰۰ زیادہ۔'' اس قسم کے حوالہ جات بیشتر کتب میں ال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ واقعت مرزا تادیانی کی عمراتی ہی ہوئی۔ جتنی البام میں بتلائی گئی یا کم وبیش؟ تو دیکھیے خود مرزا تادیانی جو البہم من اللہ کی کی عمراتی ہی ہوئی۔ بین فرماتے ہیں کہ: ' میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء سکھوں کی آخری وقت میں ہوئی۔''

ای طرح وفات مرزا قادیانی کی ۲۶ مرئی ۱۹۰۸ء ہے۔ بیکل عمر ۲۸ یا ۲۹ سال بنتی ہے۔ اب آ پ بنی اندازہ لگا ئیس کہ بیالہام کیسا تھا؟ جس میں اتفافر ق نکل آیا۔ ۲۷ یا ۲۸ سال چاہئے تھی یا ۸۴٬۸۲۲ گر یہاں ۲۹،۲۸ سال ثابت ہوئی اور بعض حسابات سے اس ہے بھی کم لگتی ہے۔ حالا تکہ اس وی شدہ عمر پر مزید عمر بھی مل گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک وفعہ مرزا قادیانی کسی بزرگ کی قبر پر کشفی حالت میں دعاء کر رہے تھے۔ وہ بزرگ آ مین کہدر ہے تھے۔ خیال آیا کہ عربی بردھالی جائے تو بندرہ سال عمر بردھنے کی دعاء کی۔ بزرگ نے آمین کہی تو مرزا قادیانی اس بزرگ سے الجو گئے۔ کشتم کشتا ہو گئے تو بچارے نے کہا کہ چھوڑ دو۔ آمین کہد دیتا ہوں تو اس نے کہددی۔ (البدرج ۲۲ سے ۲۰۰۸ء مکاشفات س)

اس لحاظ ہے ، ۹ سال ہے او پر چاہئے مگر بجائے بڑھنے کے گھٹ گئی۔ شاید بزرگ نے دل ہے آ مین نہ کہی اوران کی گتاخی کی وجہ ہے اور بھی گھٹ گئی۔ آخر مقبولوں کے ساتھ خالفت نیک پھل تو نہیں لاتی۔'' من عادی لی ولیا ، فقد اذنته بالحرب '' (مگلؤة ص ١٩٤١، باب ذکراللہ عزوجل والقر بالیہ) جومیر کے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بھی داس تا می آ دمی پر کوئی مقد مدتھا۔ اس کے بھائی نے دعاء کا کہا۔ تو مرزا قادیانی کو کشف طاری ہوا۔ فرمایا کہ میں قضا وقد رکے دفتر میں گیا اورایک کتاب میر سے پاس پیش کی گئی۔ جس میں بھی داس کی قید ایک سال کھی ہوئی تھی۔ تب میں نے اس کی قید میں ہے آ دھی قید کواسینے ہاتھ سے اورا پے قلم سے کا ب دیا ہے۔

(ترياق القلوب ص٣٦، فزائن ج١٥٥ ص١٩١)

واہ مرزا قادیانی خوب! کیا قضاد قدر کے دفتر میں خدائے بلاش کی نظر سے نیج بچا کر پہنے گئے اور خیراتی وغیرہ سے کتاب منگوا کر قید کاٹ آئے ۔ تصرف ہوتو ایسا ہی ہو۔ مگراپی عمر کے لئے شاید دفتر بند تھایا بلاش نے چارہ نہ چلنے دیا کہ بجائے برھانے کے گھٹ گئی۔

الاراپریل ۱۸۹۹ء کوالهام ہوا۔ 'اصبر ملیا ساھب لك غلاما ذكیا'' یعنی کھے تھوڑا عرصہ کرمیں تحقیم بنتریب پاک اڑكا عطاء کروں گا۔ ۲ رذوالحجہ ۱۳۱۱ھ کی تاریخ تھی۔ ساتھ ہی بیالہام ہوا۔ ''رب اصبع زوجتی لھذہ '' یعنی اے میرے خدامیری اس بیوی کو بیار ہونے سے بچا ۔۔۔۔۔ بیالهام تمام قادیا نیوں کو سایا گیااورا خویم مولوی عبدالکریم نے بہت سے خطوط کھے کردوستوں کو بھیج دیے۔دو ماہ بعداس لڑکے کی روح مجھسے ہوئی۔ (مرزاجی بیرکیا فرمایا ؟ روح

تولڑ کے کی تھی اور ہوئی آپ میں؟) اور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سنا۔ ''انسی اسقط مسن الله و احسیب '' یعنی اب میراوقت آگیا ہے اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا اور پھراسی کی طرف جاؤں گا۔ (زمین پر کہاں سے گرے گا؟ آسان سے؟ وہ تو مرزا قاویانی کے اندر تھا) دوسری مرتبہ کیم جنوری ۱۹۹ء میں بطور الہام بیکلام مجھ سے کیا اور مخاطب بھائی تھے۔ (مرز اصاحب! ۱۹۹۹ء کے بعد ۱۹۸۵ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت کیا اور مخاطب بھائی تھے۔ (مرز اصاحب! ۱۹۹۹ء کے بعد ۱۹۸۵ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت بھتم میں کا کیا معنی ) کہ '' مجھ میں اور تم میں وائی کی بی لغت ہے۔ ور نہ اس کی نظیر تو مفقو د ہے۔ واہ مرزا قادیانی کی بی لغت ہے۔ ور نہ اس کی نظیر تو مفقو د ہے۔ واہ مرزا قادیانی بی بیسے بی میں وائر کیس سیٹ رکھا ہوا تھا؟ کہ پہلے بی الہام کر رہا ہے۔)

(ترياق القلوب ص اسم خزائن ج ١٥ص ٢١٧، ٢١٧)

''ایک دفعہ ہم گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا کہ ''نصف ترا، نصف عمالیق را''اس کے ساتھ میتنہیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء میں سے ایک عورت تھی مرجائے گی اوراس کی نصف زمین ہمیں اور نصف دیگر شرکاء کوئل جائے گی۔'' (زول آسے صسالہ ۲۱۳،۲۱۳،۴۲۳ نزائن ج۸اص ۵۹۲،۵۹۱

عماليق كامعنى دوسرنے شركاء كس لفت ميس ہے؟ ديكھا حضرات دنياوى امور كا ہى الہام ہے۔وھو من الشيطان الرجيم!

''تو ہمارے پانی سے اور دوسرے لوگ خنگی سے'' گویا مرزا قادیانی نطفهٔ خدا ہیں۔ العیاذ باللہ!اوراس میں دوسرے لوگوں انبیاء واولیاء کی تو بین بھی واضح ہے۔

"آسان زمین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔" شرک اور کیا چیز ہے؟ جب تقرف بکسال ہوا۔

''تواس سے لکلا۔' اس سے کوئی نہیں لکلا۔ لم یلد''تو کلہ تہ الازل ہے'' حضرت سے علیہ السلام تو صرف کلمتہ اللہ تنے اور بیصاحب کلمیۃ الازل ہوگئے۔

''میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔'' یہ کیا؟ فوجوں کی کیا ضرورت؟ جہاد تو حرام ہے۔شاید مرزا قادیانی کے خداغاج اور پلاش کواس کی اطلاع نہ ہو۔ ''میرالوٹا ہوامال تخفیے ملےگا'' خدانے کہاں سے لوٹا تھا؟ "جس طرف تيرامنداس طرف خدا كامنه "سجان الأ!

"اے احمد تیر ہے لیوں پر رحمت جاری کی گئی۔" سمجھ نہیں آتا کہ مرزائی لغت میں رحمت کے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کیا وہی رحمت تونہیں جو خالفین کے حق میں برسا کرتی تھی۔ کمبھی ہزار لعنت کی گردان کمبھی ذریعة البغایا اور کمبھی خناز پر الفلاء وغیرہ وغیرہ۔ گوہرافشانیاں۔ اے اللہ الی رحمت نہیں جا ہے ۔ مرزا قادیانی کوہی مبارک ہو۔

" خدا کی رحت کے خزانے مجتمے ویئے گئے۔" پہال تولعت کے چشمے بھو شخ ہیں۔ (نورالحق ص ۱۱۱۲۲۱، خزائن ج مس ۱۹۲۲۱۹۱)

"آ وائن خدا تیرے اندر اتر آیا۔" بیر خدائے بلاش کا نزول ہوگا۔ جس کو یار محمد صاحب نے (اسلائ قربانی ص۱۱) میں ذکر فرمایا ہے۔ شایدای وجہ سے سار بے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ دے گئے تھے اور مجمع الامراض بن گئے تھے۔

"اس کوخدانے قادیاں کے قریب نازل کیا۔" کہاں سے؟ قادیان میں تو پہلے ہی تھے۔ پھراس کے قریب کیسے نازل ہو گئے؟

"تيرا بهيدميرا بهيد بيا" بيهمرازي مجه مين نبيل آتى دهنرت عيسي عليه السلام تو فرمات بيل - دهنرت عيسي عليه السلام تو فرمات بيل - "الله تعلم ما في نفسك "الله تعلم ما في نفسك "الله تعلم ما في بنفسي ولا اعلم ما في نفسك "الله تعلم علم الله بيات جادت مين تير بيد بيدول واقت نبيل داس كيميدول كوكن جان سكتا بهد

مگر جو قضاه قدر کے دفتر میں تصرف رکھتا ہو وہ واقعتا ہمراز ہوسکتا ہے۔العیاذ باللہ! ''تیرے پر انعام خاص ہے۔'' میدانعام دو زرد چادروں والا ہی ہوگا۔ ہمہ وقت

پیشاب بی کرتے رہو۔اللہ ایسے انعام سے ہرایک کو بچائے۔

(كتاب البرييم ٨٥٤٨، فزائن جساص ١٠١١، ١٠٠٠، استخابً)

"میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگیا ہوں۔" (کتاب البریس ۸۵ بزرائن ج ۱۹ س۱۰۱)
"سومیں نے پہلے آسان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب
وقفریق نہ تھی۔ پھر میں منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب وقفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس
کے خلق پر قادر ہوں۔" ا

كيابيرخدائي دعوى نبيس\_

"يا احمد يتم اسمك و لا يتمى اسمى "اعاهم تيرانام پورا بوجائ كااور

میراند ہوگا۔ استغفر اللہ! خدا کا نام تو کامل ہے۔ نقص ہے تو مخلوق میں۔ یہاں مرزا قادیانی کیسی برم اندوں میں۔ یہاں مرزا قادیانی کیسی برم اندوں ہے۔ اس سے اس کا میں میں میں ہے۔ اس سے اس کے ساتھ کردیا۔ (تخد بغدادص ۲۲ بخزائن جے میں ۱۲۸) دیا۔ (تخد بغدادص ۲۲ بخزائن جے میں ۱۲۸)

"كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل "ونياس ايكمكين اورمافر كرحره-

سر مرزا قادیانی تو روپیہ بؤرنے کی فکر ہی میں رہے۔ بھی میچی میچی لار ہا ہے۔ بھی دوسرا، الہام بھی اس کے اور کشف بھی اس کے۔ غالبًا محمدی بیکم کے متعلق ہے۔ مگر نا مرادی ہوئی تو دوسراالہام ہوا۔

'نیردها الیك اے پھر كريعنى بوه كرك تيرى طرف لائيں گے۔'' يا بھى ند ہوا۔ (اتام الجين على ١٩٢٥)

برطرف سے ناکای دیکھ کرالہام گھڑا۔ فرمایا: 'ایسلسی ایسلسی لما سبقتنی ''اے میرے اللہ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔' جناب کے افتراء کی وجہسے چھوڑ اہوگا۔

( تخفه بغدادص ۲۴ فزائن ج عص ۲۹)

"ياتيك قمر الانبياء" تيرب إس نبول كاج ندآ عاً-

(تخفه بغدادص ٢٥، فزائن ج يص ٢١)

ہم لوگ تو نبیوں کا چا ندسید المرسلین اللہ کوئی مانتے ہیں۔ یہ بدبخت کون ہے۔ آپ کے مقام پر منحوں قدم رکھنے والا۔ یہ پیشین گوئی بشیر احمد صاحب کے متعلق گھڑی جارہی ہے۔ جسے اب بھی قمر الانبیاء لکھتے ہیں۔ دیکھتے بشیر احمد صاحب کی تصانیف تبلیغ ہدایت وغیرہ۔ استغفر اللہ!

"آسان سے کئ تخت اترے، پر تیرا تخت سب سے او پر بچھا یا گیا۔"

(حقيقت الوحي م ٨٩، فزائن ج٢٢ص٩١)

سب سے اونچا تخت تو سیدالمرسلین اللہ کا ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام، موی کلیم اللہ علیہ السلام کا تخت بھی نیچے ہے۔ بیسی یاوہ گوئی ہے۔

"انت مدينة العلم" وعلم كاشهر - (اربعين فمرس ٣٣٣، فزائن ج١٥ ٣٣٣) علم كاشهر سيدالمرسلين العلم وعلى علم كاشهر سيدالمرسلين العلم وعلى

بابها''

"قیصر بهندی طرف سے شکرین" (ضمیرتریان القلوب نبر ۲،۳ می ۱۰ نترائن ج۵۱ می ۱۰ وجداس کی بیہ ہے کہ ساری زندگی انگریزوں کی تعریف میں گذری۔ پچاس الماریاں المحس جہاد حرام کیا۔ تحقہ قیصر بیاور ستارہ قیصرہ کھا۔ مگران کو پیتہ تھا کہ بیہ جواپ نہ نہ بہ کا بیل کھیں۔ جہاد حرام کیا۔ تحقہ قیصر بیاور ستارہ قیصرہ کھا۔ مگر ان کو پیتہ تھا کہ بیہ جواپ نہ نہ بہ کہ خواہ نہیں۔ جارا کب ہوسکتا ہے۔ معمولی نہ دیا۔ سیداحمہ خال اور دوسرے برٹ کے بیلے کوگوں کو مر اور شمس العلماء کے خطابات ملے۔ مگر بیہ محروم رہے۔ حالا تکہ انہوں نے جو قدمات اداکی تھیں کسی نے نہ کی ہوں گی۔ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے سواروں کے بھیجے۔ جنگ فران وال میں ۵۰ و پیہ چندہ دیا۔ (روداد جلساور دعاص ۳۵ نزائن ج۵۱ ص ۱۹۲۷) مگر وہاں سے معمولی می خطاب بھی نہ ملاء آخر مایوں ہو کرانہا مہی گھڑ تا پڑا کہ: ''قیصر بند کی طرف سے شکر ہی۔'' قیصر بند کی طرف سے شکر ہی۔'' فیرا جانے بیکون کہ در ہا ہے۔ یا ادھر سے خطاب نہ ملنے کی وجہ بیہ ہوگی کہ ان کے گھر بی کے آدی شراجا ہے میں خود کا شتہ بیودا ہوں۔'' ( کتاب البریم ۱۲ می کھر بی کے آدی سے خدا ہی ملانہ دوصال ضم سیست شادھر کے دے نہ ادھر کے دیم کو گھر والے تو اپنا ہی سب پچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گھر کے آدمی کو گھر والے تو اپنا ہی سب پچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ گھر کے آدمی کو گھر والے تو اپنا ہی سب پچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ گھر کے آدمی کو گھر والے تو اپنا ہی سب پچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ گھر کے آدمی کو گھر والے

خطابات نہیں دیا کرتے۔ '' پھر دیکھا کہ میرے مقابل پرکسی آ دمی نے یا چند آ دمیوں نے بیٹنگ چڑھائی ہے اور

وہ پڑنگ ٹوٹ گئ اور میں نے اس کوز مین کی طرف گرتے و یکھا۔ پھرکسی نے کہا۔''غلام احمد کی بے اس کوز مین کی طرف گرتے و یکھا۔ پھرکسی نے کہا۔''غلام احمد کی بے اپنی فتح''

واہ مرزا قادیانی! آپ تو پینگ بازوں کے بھی استادین گئے۔

دوسفی رنگ میں مغزیادام دکھائے گئے اور کشف کا غلباس قدرتھا کہ میں اٹھا کہ بادام (تذکرہ ص۲۲)

ں۔ پہلے حوالہ کو کموظ رکھ کرنتیجہ نکالئے کہ کھانے پینے کی چیز وں کا الہام شیطانی ہوتا ہے۔

فهاتم الحکم وغیرہ۔مرزا قادیانی کا دماغ بہت کمزورتھا۔جیسا کہذیابیطس کا خاصہ ہے۔لہذا بلی کو محکم وں کی ہی خوابآ تی تھی۔

''ایسوسی ایش'' تشریخ ندارد ( تذکره ۲۲۳ ) مرید به ندارد

مبهم الهام شيطاني موتے ہيں۔

"بيضه كي آ مد بون والي ب-"

4

میہ جولائی ۷۰ 19ء کا ہے۔جس کے تھوڑی دیر بعد یعنی ۸۰ 19ء کومرزا قادیانی بمرض ہیفندرخصت ہو گئے۔کیاہی سچاالہام ہے۔ بیرواقعی قابل تسلیم ہے۔

حضرت مرزا قادیانی کے الہامات کا سلسلہ بڑا تجیب ہے۔ ایک الہام گول مول گھڑ لیتے۔جس کی تشریح دوسرے وقت پراٹھار کھتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تو جسٹ اس پرفٹ کر کے اپنی صداقت کا اعلان کردیتے۔ان کی زندگی ہی انہی چالبازیوں میں گذری ہے۔

مثال نمبرا: ۹رجنوری ۱۹۰۳ء کوالهام موارد و فی نیسته وزید میبیت ایک آدی نامرادی عصر کیااور بلاکت اس کی میبت ناک موگی۔

(مواہب الرمن ۱۸۰۸ نزائن ج۱۹ مسلم ۱۳۰۸ نزرائن ج۱۹ مسلم ۱۳۰۸ نزرائن ج۱۹ مسلم ۱۳۰۸ نزرہ میں ۱۹۰۸ اس الہام کے الفاظ کی ہی دور تکی دیکھئے۔ قبل اور زید دو ماضی مجبول کے صیغے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک آ دمی نامراوی میں ہلاک ہوا۔ بیتو تھیک، دوسر اجمله اس کامر نا ہیبت ناک ہوگا۔ بیسے؟ شاید ربط ہیہ ہے کہ اس کی موت کا متیجہ آ کے چل کر ہیبت تاک ہوگا۔ مگر یہ مفہوم ذہمن میں نہیں ہے۔ بہرصورت کی کے نامراد مرنے کا تذکرہ ہے۔ گوجو گیوں کی طرح غیر متعین ہی میں نہیں ہے۔ بہرصورت کو چار دن بعد ایک غریب ماشکی جو ان کا مخالف تھا فوت ہوگیا۔ تو مرزا قادیانی جن کا دعویٰ بیہ کہ میں نبی ہوں اور نبیوں کے جملہ افعال واقوال اور خیالات سب تصرف باری سے ہوتے ہیں۔ (ریوین ۲ نمبر ۲ میں ۱۹۰۸ء)، بابت فروری ۱۹۰۳ء)

یوں فر مایا ایک سقد مرگیا۔ای دن اس کی شادی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ مجھے خیال آیا کفتل حیبعہ وزید مہیعہ جودتی ہوئی تھی وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

(البدرنمبر۵ج۲مورند۴رفرور۳۰۹۱ء،ملفوظات ج۳مع۳۱)

ناظرین کرام! و کیمے پنجابی نبوت کے کرشے کہ کیے وہ گول مول الہام جو پہلے گھڑر کھا تھاوہ غریب ماشکی پرتھوپ دیا۔ خیر بیتو ہوا۔ آ کے ملاحظ فرمایئے۔ ملک کابل میں مرزا قادیانی کے دومر پرعبد الرحمٰن اور عبد اللطیف بوجہ بینے حرمت جہا تجھ کرسنگسار کئے گئے تو مرزا قادیانی نے زبان وی سے فرمایا۔ ''اس سے پہلے ایک صرح وی الہی (اب گول مول صرح ہوگئ) صاحبزادہ مولوی عبد اللطیف صاحب مرحوم کی نسبت ہوئی تھی۔ جب کہوہ زندہ تھے۔ بلکہ قادیان میں ہی موجود تھے اور بیدوی الہی (میگزین اگریزی ۹ رفروری ۱۹۰۳ء) الکم کارجنوری ۱۹۰۳ء) ورالبر ۱۹۰۲رجنوری ۱۹۰۳ء) کا کم دو جس شائع ہوچک ہے۔ جومولوی صاحب کے مارے جانے کے بارہ میں ہے اور وہ یہ ہے۔ ''قل خوبتہ وزید ہمیت '' بیتی اس حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جاتا کہ تو تھی۔ خواند وزید ہمیت نہ نہ سنا اور اس کا مارا جاتا کہ سے دونر پر ہمیت '' بیتی اس حالت میں مارا گیا کہ اس کی بات کو کسی نے نہ سنا اور اس کا مارا جاتا

ایک ہیب ناک امرتھا۔''لعنی لوگوں کو بہت ہیبت ناک معلوم ہوااوراس کا بڑااثر دلوں پر ہوا۔ کہ

کی طرح پنجابی نبی چالبازیاں دکھلاتا ہے۔

دیکھیے حضرات مرزا قادیانی کی چالا کیاں کہ کہاں یہ گول مول اور بے تکاسافقرہ جس
میں کسی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ پھر کہاں ایک قادیاں کاغریب ماشکی جومرزا قادیانی کا پانی
مرزا تا تھا۔ پھر کہاں عبداللطیف مرزائی جو مخالف نہ تھا۔ نہ اس کی موت نامرادی کی تھی۔ چونکہ
مرزا قادیانی صادق تھے۔ اس کی موت تو اعلی درجہ کی شہادت ہونا چاہئے تھی۔ نامراد کسی ؟ واقعی
مرزا قادیانی کاذب تھے۔ پھر مرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کا صرت کا الہام تھا، بچ ہے:
مرزا قادیانی کاذب سے۔ پھر مرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کا صرت کا الہام تھا، پچ ہے:

خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہے خصوصاً آج کل کے انبیاء ہے

مثال نمبر۱: ۱۸۸۰ء - ۸۳۰ء کے درمیانی زمانے میں بوقت تالیف براہین احمد سید مرزا قادیانی نے ایک الہام سنایا تھا۔'شاتان تذبحان و کل من علیها فان ''دو بکریاں ذئ کی جا کیں گی اور زمین پرکوئی نہیں جوم نے سے کی جائے گا کوئی چارروز پہلے اس دنیا کوچھوڑ گیا کوئی چیچھا سے جاملا۔ (براہین ص ۱۱۵، بقیرحاشی نمبر۳، فزائن ج اص ۱۱۰)

اسی طرح (تذکرۃ الشہاد تین ص ۲۷ ، فزائن ج ۲۰ ص ۲۹) میں اس کو بعنوان جلی بیان کیا ہے۔حضرات! بیگول مول اورمبہم البہام گھڑ لیا کہ آئندہ کام آئے گا۔

فارغ کیوں بیٹھیں کوئی الہام ہی گھڑ لیں۔ کیا ہزاروں بکرے روزانہ ذخ نہیں ہوتے۔خودمرزا قادیانی کوایک دفعہالہام ہوا۔'' تین بکرے ذبح کئے جائیں گے۔''صبح اٹھ کرتین بکرے ذبح کردیۓ۔

جوالیک معمولی بات تھی۔ مگر مرزا قادیانی کامقصود ایسے گھڑے ہوئے الہامات سے تلمیس ہوتی تھی۔ چنانچہ ۸۰ برس گذر گئے تو منکوحہ آسانی محمدی بیٹیم کی پیشین گوئی کے درمیان میہ الہام یاد آسٹی المجمد اللہ میاد آسٹی الہام کا ایک میں مقان تا وجھٹ اس شیطانی الہام کوایئ رقیب سلطان محمد اور اس کے باپ احمد بیگ پر جڑویا کہ بیدونوں مرجائیں گے۔''دو بکریوں سے سیمراد ہیں۔''

(ضميمانجام آ كقم ص ٥٤ فزائن ج ااص ١٣١)

مگرخدانعالی کو چونکه مرزا قادیانی کا کاذب ہونا منظور تھا اور خاصی ذلت مقصود تھی۔ اس لئے سلطان محمد نه مرا۔ به الہام جوں کا تو ں رہ گیا۔ آخر سوچتے سوچتے ۱۹۰۳ء میں عبداللطیف اورعبدالرحل کا بلی مرداروں پر چپال کردیا۔ چنانچہ آپ نے بکمال شان نبوت ان کی موت پر جڑ
دیا۔ '' خداتعالی براجین احمد یہ میں فرما تا ہے۔ دو بکریاں ذرئے ہول گی۔ یہ پیشین گوئی مولوی
عبداللطیف اوران کے شاگر دعبدالرحل کے بارہ میں ہے۔ جو پورے تیس برس بعد پوری ہوئی۔''
( تذکرة المشہاد تین ص ۲۰ فرائن ج ۲۰ ص ۲۱ ۵۰ تذکرہ ص ۸۸) میں ایک عنوان قائم کر کے اس پیشین گوئی
کوان دومرداروں کے بارے میں چسپال کرتے ہیں۔ ہندہ مسلم ، سکھ بھا تیوغلام احمد کی ہے!
مثال نمبرس: حضرات آخریہ بھی سفتے کہ مرزا قادیانی کو دی کون بھیجا تھا اور لانے
والے کون ہیں؟ مرزا قادیانی کے خدا کا نام بھی الگ ہے اور فرشتوں کے نام بھی کس کتاب یا
حدیث میں نہیں سے محلے مرزا قادیانی کے خدا کا نام۔

(تذكروس ٢٥١) بلاش (تحد كواز وييم ٢٩، فرزائن ج١٥ اص ٢٠٢) (براین ۱۹۳۵ ماشد فزائن جاس ۱۹۳۳) عاج میچی میچی: وقت مقررہ پرروپیدلانے والا۔ (حقيقت الوي م ٢٣٦ بخزائن ج٢٢م ٢٣١) (ترياق القلوب ص٩٦ فرزائن ج١٥ من ١٥٥) خراني (ترياق القلوب ص ٩٥ فرزائن ج١٥٥ م١٥٥) شرعلي .....٣ مثھنلال (تذكروس اله ٥) سم.... أنكريزى فرشته (برابين احديث ١٨١، فزائن جام ١٥٤) حضرات! ان کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے بے شار ولا تعداد الہامات اور کشوف ہیں۔بطور نمونہ پیش کے گئے ہیں۔اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔اصول اور ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ لگائے کریدالہامات کیے ہیں۔خواہشات ولذات و نعوید کے متعلق بے یا امورضروربدے متعلق۔ آپ دیکھیں کے کدا کٹر بلکہ کل الہامات کھانے پینے نکاح اور آمد مال كمتعلق بين اور يبلخواتم الحكم اور مدارج السالكين كحواله عد كذر چكا ب كدايس الهامات شیطانی ہوتے ہیں تو مرزا قادیائی ٹی کیے بن گئے؟ مجدد اور مہدی کیے ہوسکتے ہیں۔ان برتو شيطاني تسلطنبيس موسكنا فداراامرآ خرت مين غور وفكرس كام لومحض ضداور تعصب كي بناء يرق كوباطل اور باطل كوحق كهدو يناعقل انسان كانقاضانهيس

<sup>&</sup>quot;اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخر دعونا الحمد لله رب العالمين"

#### بسم الله الرحين الرحيم!

#### ضميمه

# قادیانیوں کی تبلیغ کے مقاصد

حصرات! ایک نہایت اہم چیز جس کوعوام پر منکشف کرنا ضروری ہے وہ میہ کہ مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی بڑی مدافعت کی ہے۔غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے اورمباحث کئے۔جس کی نظیر نہیں ملتی اورخود مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کھیٹی برتی کے ستون کوتو ڑودں اور بجائے تثلیث کے توحید کو م اور آبہت مبارک خیال ہے) اور آنخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ ''پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں آئے تو میں جھوٹا موں '' لیج حضرات نشانات کا تو بھا غرا پھوٹ گیا۔ان کواب مرزائی مرزا قادیانی کی صدافت میں پیش نہیں کر سکتے صرف علت عائی کو پیش کریں۔''پس دنیا مجھ سے کیوں وشمنی کرتی ہے۔وہ میرےانجام کوئبیں دیکھتی۔''اجی دنیا تو دیکھتی ہےاوروہ براہی ہوا۔ گرتمہارے چیلے جانے ہی نہیں ر کھتے۔وہ نشان نشان کرتے رہتے ہیں۔''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعوداورمہدی معبود کو کرنا چاہے تھا۔'' یہ دونوں الگ الگ ہستیاں ہیں۔مرزا قادیانی دونوں کیسے بن بیٹے؟ اور لفظ معبود اور موعود علیحد می بردلیل نہیں ہے؟ اور تمہارا "المهدى الاعسىٰ كہنا بكار ہوا۔'' تو پھرسیا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔واہ جی کیسے مرے کی بات کھی، قرین انصاف یہی ہے۔ (اخبار بدرج منبر ۲۹ص۸، مورده ۱۹۰۸ والی ۱۹۰۸ء) ''میرے آنے کے دومقصد ہیں مسلمانوں کے لئے بیکہ دہ اصل تقویٰ اور طہارت برقائم ہوجائیں اوروہ ایسے سیچ مسلمان ہول جواللہ تعالی نے مسلمان کے مفہوم میں جایا ہے اور عیمائیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کامصنوی خدا (بیوع مسیح) نظرنہ آئے۔ دنیااس کو بھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔''

(ملفوظات ج مص ۱۳۸، اخبار الحكم قاديان جوص • انمبر ۲۵ كالم ۱۳ ، مورخد ١٤ ، جولائي ١٩٠٥ ) " تمام دنيا عيس اسلام بى اسلام موكر وحدت قومي موجائے گی۔ "

( فخص چشمه معرفت ص ۸۳ فزائن جسم ص ۹۱)

'' مسلمان اعلیٰ درجے کے متق جوخدا کے نزدیکے متقی ہوں ، ہوجا کیں گئے۔'' '' فیر معبود سے وغیرہ کی پوچا ندرہے گی اور خدائے واحد کی عباوت ہوگی۔وغیرہ'' (اخبار الحکمج میں انبرہ تاکی کے ایس میں انبرہ کا کالم ہمور ندے ارجولائی ۱۹۰۵ء) '' دعد نتا ہے میں کا رہیں ہے کہ ایس میں کا کہ ہمور ندے ارجولائی ۱۹۰۵ء)

"میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔"

(حقيقت الوي عن ١٥١ فرنائن ج٢٢ص ١٥٥)

ای طرح اب بھی بہت ہے بھدارای وسوے کے اندر بھنے ہوئے ہیں کہ مرزائی خصوصاً لا ہوری پارٹی باہر جاکر بہت بیلغ کرتی ہے۔مولوی کیا کررہے ہیں؟

حفزات! بیرسب شیطانی چقمه اور جال ہے۔اب دیکھنے میں بفضلہ تعالیٰ اس کو کیسے تار تاریجے دیتا ہوں۔

اوّل بیر سفتے: جواعلانات مرزا قادیاتی کے ہیں کہ سب مسلمان اعلیٰ تقوے کی سفیج پرنظر
آئیں گے اور عیسائی وغیرہ غیر غدا مہب مث کروحدت قومی ہوجائے گی۔ تو آئی تھیں کھول کر دیکھنے
کہ سب مسلمان ایسے ہی ہوگئے؟ سب کوچھوڑ ہے ، مرزا قادیاتی کے مریداور ماننے والوں پر ہی
بیرنگ چڑھا؟ صاحب ہوش تو بہی ہے گا کہ پچھنظر تو نہیں آتا۔ جس طرح دوسر بے لوگ برغمل
ہیں۔ ایسے ہی مرزائی ہیں۔ احکام شرح کی کوئی پابندی نہیں کرتے۔ نہ بی نمازی ہیں، نہ سب
روزے ہی رکھتے ہیں۔ ای طرح دوسر بے احکام کی حالت ہے۔ دوسری طرف رشوت وغیرہ جنتی
بھی برائیاں ہیں برابر کے ملوث ہیں۔ غرض مرزائی وغیر مرزائی میں کوئی فرق نہیں۔ تقویل کی ہوا
بھی نہیں گئی۔

نمازی مصیبت کون مول ہے، سوٹ بوٹ کون اتارے۔ جب کہ تو بہ سے سب پچھ بن جاتا ہے۔ ''ایک محصیب کے سب پچھ بن جاتا ہے۔ ''ایک محص نے سوال کیا کہ وہ چھ ماہ تک تارک صلوٰۃ تھا۔ اب تو بہ کر لی، ساری نمازی حفات بن بن بڑھوں تو فرمایا، نمازی حضائیں ہوتی۔ اب اس کاعلاج تو بہ بی کافی ہے۔ '' ( ملفوظات جو ماہ ممازیں ٹل جاتی ہیں تو جب چاہا تو بہ کرلی۔ ہرسال یا چھو ماہ بعد تو بہ کرلی، دن میں پانچ مرتبہ کون بوٹ سوٹ اتارے۔ یا در ہے کہ تو بہ سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ کہیں قرآن وحدیث اور کی فقیمہ امام کا قول نہیں۔ بیا پناؤھکوسلہ ہے۔

''مفتی محمد صادق کوایک دفعہ فرمایا کہ آپ کا جسم کمزور ہے۔ان دنوں روزہ نہ رکھیں۔ اس کے عض سردیوں میں رکھ لیں۔''مفتی صاحب کی ڈائزی بحوالہ عقائد مرز ااز مولا ناعبدالغفار صاحب، کمزوری کی صراحت نہیں ہے۔ (مؤلف) وحدت قومی کی بجائے انتشار قومی اس حد تک پہنچ ئیا ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے سلمانوں کی اپنی حکومت تھی۔ جب یہ مقدس ہستی آئی تو دیکھئے سلطنت برطاندیکس طرح چھاگئی۔ جس کوختم کرنے آئے تھے وہ ترتی کر گئے۔ عرب ممالک، مصر، عراق، شام وغیرہ ادھر ہندوستان تمام عالم اسلام پرعیسائیت چھاگئی۔ خداکی قدرت کا کرشمہ دیکھئے ان کے تشریف لے جاتے ہی چرسے میمالک آزاد ہوتے مکھے اور اب تک تقریباً مطلع صاف ہے۔

بیعیسائی تسلط کی ظاہری ترتی تھی۔جس کے ساتھ مساتھ عیسائی ند بہب وتہذیب کا چھا جانا امر لابدی تھا۔جس کے نتیجہ میں آج عالم اسلام اپنے ند بہب وتہذیب کوسلام کہدکرا پناوقاراور عظمت ضائع کر بیٹھا ہے۔

اب آپ ان کی نہ ہی تر تی اور ترویج کا حال سنتے کھیسٹی پرتی کا ستون کہاں تک ٹوٹا اور مرزا قادیانی کی صدافت کہاں تک اجا گر ہوئی ۔خودانہیں سے ہی سنئے:

''عیسائیت دن بدن پھیل رہی ہے۔''

(اخبار پیغام صلحص ۳۵۰، بحواله پاکٹ بک، مارچ ۱۹۲۸ء)

دور کیوں جا کیں \_خود قادیان کے ضلع گورداسپور کی عیسائیوں کی آبادی دیکھئے۔

ا ۱۸۹۱ء میں عیسائی آبادی ۱۴۴۰ء میں ۱۸۹۱ء میں

ااواء ش ۱۱ ۱۱ ۱۹۱۱ ما ۱۹۱۱ ما ۱۹۱۱ ما ۱۹۱۱ ما ۱۹۲۱ ما ۱۲ ما از ۱۲ ما از ۱۲ ما از از از از از از از ا

مندرجه بالانقشه بتلار ہاہے کہ مرزا قادیانی کے اپنے مرکز میں عیسائی اٹھارہ گناتر تی کر

محے۔ دوسرے اصلاع اور ممالک کا کیا انداز ہ ہوگا؟ اب دوبارہ مرزا قادیانی کا علان پڑھیے۔

"اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ (یعنی عیسائیت کوختم کر کے

وحدت قو می کا قیام) جوستی موعود کوکر ناچا ہے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پھھند ہوا اور میں مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بدرج موسم نبر ۲۹ بمور صرف ارجو لا لَی ۱۹۰۲ء)

حفرات! آپنے کیا نتیجہ نکالا؟ یہی نا کہ

کوئی بھی کام مسجا ترا پورا نہ ہوا

نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

س قدرخوش نعیب بین وه لوگ جومرزا قادیانی کی تا کامی پر گواهی دیتے بین اوران

کوجھوٹا سیجھتے ہیں۔دراصل عاقبت انہی کی ہے۔

مزید سنئے: آج سے ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ آج پچاس لا کھ کے قریب ہے۔ اب ۱۹۲۸ء میں کہاں تک پہنچ گئی ہوگی؟

اب ۱۹۲۸ء میں بہاں تک پی جولی؟

''در ۱۹۲۱ء میں عیسائیوں نے ۱۱ الا کھ ہم ار نسخ ہندوستان کی مخلف زبانوں میں بائبل

کے شالع کئے۔''

اخرین دیکھتے چلے جائیں کہ عیسیٰ پرتی کا ستون کس طرح گرد ہاہے۔ یا گر رہا ہے۔

اس وقت دنیا میں مسحیت کی اشاعت کے لئے بڑی بڑی الجمنیں سرگری اور مستعدی

اس وقت دنیا میں مسحیت کی اشاعت کے لئے بڑی بڑی الجمنیں سرگری اور مستعدی

سے کام کر رہی ہیں۔ ان کی تعداد سات سو ہے اور بیصرف انگلیشین اور پر وٹسٹنٹ سوسائیلیاں

ہیں۔ رومن کیتھولک کی جعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔ ۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اوّل الذکر

المجمنول كومالي امداد دي ان كي فهرست:

| لا كه يوندُ | 92444    | امريكه                            |
|-------------|----------|-----------------------------------|
| لا كه يوغر  | 277297   | كينيذا                            |
| لا كه يوتر  | 124900°  | برطانوي جماعتين                   |
| لا كھ پونڈ  | LA-97+   | ناروى، سويدن، باليند، سوئنزر ليند |
| بزار بوند   | 4290     | جرمنى                             |
| كروزيوغ     | 141147+4 | ميزان                             |
| *           | ٠ صل     |                                   |

(اخبار پیغام ملح۲۲ را کتوبر ۱۹۲۸ و بحواله مرزا قادیانی)

ایک قابل خور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ہمارے ریفارم اور حکمران بیراگ سنار ہے بی کہ ند ہب ہماری ترتی کا روڑا ہے۔ ہر طرف قد عنیں لگ ربی ہیں۔ مگریہ مہذب ممالک کا وطیرہ تو پھھاور بی ظاہر کر رہا ہے۔ بیتو اپنی ترتی ند ہبی ترویج میں سیجھتے ہیں۔ ہر طرف مشنریاں پھیلار کھی ہیں۔ گرانٹیں پہنچ ربی ہیں۔ تفصیل پھڑنی نہیں ہے۔

بیلا ہوری مرزائیوں کا خبار ہتا رہاہے، یو ڈائے سے قادیانی نے عیسیٰ پری کاستون۔ اوپر کا اعلان دوبارہ بغور پڑھئے۔ہم نے اپنے پاس سے پچھٹیں لکھا۔سب پچھان کے گھر کا ہے۔مرزا قادیانی نے جو پچھ کہا تھا تعینہ اس کا الٹ ظاہر ہور ہاہے۔

مرزا قادیانی تواین آپ کوخاتم انٹیین ملک کابروز کتے ہیں۔ان کی توہر بات پوری ہوئی۔گریہاں کچوبھی معلوم نہیں ہور ہا۔اپنی زبان سے معکوس نتیجہ سایا جار ہاہے۔ کچھ توسمجھو۔ مرزائیوں کو بہت فخر ہے کہانہوں نے عیسائیوں کو بہت فکستیں دیں اور تر دیدعیسائیت میں بہت ہے نئے اور فیتی اصول وضع فرمائے۔

خواجہ کمال الدین صاحب اپنی تصنیف مجد و کامل طبع جمبئ کے ص۱۱۱ پر ہڑے فخر سے تحریفر ماتے ہیں کہ عیسائیت کے خلاف جو دسواں اصول مرز اقادیانی نے ایجا دکیا وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیا ہے بلکہ اس نے اس نہ ہب (عیسائی) کا خاتمہ ہی کر دیا وہ بیہے:

'' نہ ب کلیسوی کی کوئی تعلیم کا ایک امر بھی ایسانہیں جوقد میں کفار کے مذاہب سے

مروقه ندبور"

اس اصول کوخواجہ صاحب نے بڑے فخر سے پیش کیا ہے۔ گرشایدان کو بیم علوم ندہوکہ مرزا قادیانی نے اس کے اسلام کے گرانے کے لئے بم کا گولہ رکھا ہوا ہے۔ بغور دیکھئے: مرزا قادیانی لکھتے ہیں'' ماسوااس کے جس قدراسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ تعلیم دیدک تعلیم کی کی نہ کی شاخ میں موجود ہے۔'' (پیغام ملے صلح صوبہ انزائن ج ۲۲ ص ۲۳ سے ۲۳ میں کی سے دیدک تعلیم

دراصل مرزا قادیانی اوران کے مریدوں کواسلام اور پیٹیبراسلام سے کوئی سروکارنہیں

ہاور بیراری تبلیخ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت پچھاور ہی ہے۔ ثبوت اس کا بیہ ہے:

" نامهان قوم پر وه ظلم کے پہاڑتوڑے کے کہ خدائی پناہ۔اس خاندان نے انگریزوں کی اسلمان قوم پر وه ظلم کے پہاڑتوڑے کے کہ خدائی پناہ۔اس خاندان نے انگریزوں کی امداد میں پچاس گھوڑے مع ساز وسامان بھم پہنچائے اور دوسرے موقع پر مزید چودہ سوار بھم پہنچائے۔ یہ ان کی انگریزوں کے ساتھ غداری ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ستاون میں جب بہ بناور مفدلوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے اور یہ بھی لکھا ربانی اوراولیاء کرام جنہوں نے اپناتن من دھن سب پھر قربان کر دیا اسلام کی خاطر، وہ سب معاذ ربانی اوراولیاء کرام جنہوں نے اپناتن من دھن سب پھر قربان کر دیا اسلام کی خاطر، وہ سب معاذ اللہ بہتمیزاور قادیان کے دہفان با تمیز)" (شہادت القرآن میں ۱۹۳۹، بڑوائن کا ۲۹۸۹ میں ایک عیسائی پاوری نے مطبع آرمی پرلیں گوجرانوالہ سے ایک کتاب البر بیلی اوراولیا کی ایک کی خت تو بین کی گئی تھی۔ جس کوئن کرکوئی مسلمان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے لا ہور کی انجمن" مجاسب کاروائی کرے۔ گرمرزا قادیانی معلم مسلمان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے لا ہور کی انجمن" مجاسب کاروائی کرے۔ گرمرزا قادیانی معلم گورنمنٹ کومبور میں روانہ کیا کہ ایسی تحریر کے متعلق مناسب کاروائی کرے۔ گرمرزا قادیانی معلم گرمنٹ کومبور میں روانہ کیا کہ ایسی تھاتی مناسب کاروائی کر اور معرز مسلمان ساری خرابی کا باعث ہیں کہ: " میں معانی بیا عت جے اسلام اور بانی اسلام تھے سے ذرابھی تعلق نہیں ہے فرماتے ہیں کہ: " میں معانی بیا عت ہیں کہ: " میں معانی بیا عت ہیں ، اللہ آئیں

ہدایت دے) کے اس میموریل کا سخت نالف ہوں اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبر وں نے تحض شتاب کاری سے پیکاروائی کی۔''

(مجوعداشتهارات جساس ۱۹۱۰۳)

اس طرح پچھلے دنوں امریکہ کے ایک ہفتہ واررسالے میں سید المرسلین اللہ کی فرضی تصویر شائع ہوئی۔ جس پر سفار تخانہ پاکستان نے احتجاج کیا گرظفر اللہ خان کی وزارت خارجہ اس احتجاج پراز حد ناراض ہوئی کہ ایسے کام نہ کیا کرو۔

(روزنامدامروزلا مورده ۱۹ مروند ۱۹۵۱ و ۱۹۵۰ مرزائوں کی سیاس چالیس ۱۳ مرزا مورد اور در المحرد المحرد کی الم

" " سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لئے ہراحمدی (مرزائی) کوایے خون کا آخری قطرہ تک بہادیے میں دریغ نہیں کرنا چاہے۔ وہ حضرت سے موعود (مرزاجی) اورسلسلہ کی جک جے۔" (اخبار الفسل ج ۲۳میں ۵، نبر ۲۳م، مورده ۲۰ راگست ۱۹۳۵ء)

دیکھا حضرات! کیا بھی دین سے تعلق ہے کہ وہائ حل کی تلقین اور یہاں آخری قطرہ بہادینے کی تلقین تو ظاہر ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اسلام کے لئے جہاد حرام اوراپنے کرشن کے لئے آخری قطرہ بھی بہادینا فرض ہے۔اب سمجھ حرمت جہاد کے فتوے کاراز؟

"اپ دین اورروحانی پیشوا کی معمولی بتک کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔ پھر کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ جماعت احمدید کے امام ان کے خاندان کی خواتین جماعت کے معزز کارکنوں اور معزز خواتین کے خلاف اس درجہ شرمناک اور حیا سوز جھوٹے اور بناوٹی الزامات لگائے جاکیں اور بار بارلگائے جاکیں۔ لیکن کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ برخض جانتا ہے کہ اس تم کی شرارتوں کا بتیجاڑ ائی جھڑا فتن فسادتی کے آل وخون ریزی معمولی بات ہے۔"

(الفصل ج عاص المبرا ٩ بمورند ١٩٠٥ ركى ١٩١٠ م)

گذارش ہے کہ پھریہ تلقین مسلمانوں کو کیوں کی جاتی ہے۔ان کو ولدالحرام تنجریوں کی جاتی ہے۔ان کو ولدالحرام تنجریوں کی اولا و، جنگلی خزیر کہ لیٹا یونمی ہھنم ہوجائے گا؟ حالانکہ بیدوحانی پیشواجن باتوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ بینی خلیفہ محمود صاحب پروہ الزامات زناوغیرہ برحق ہیں۔ کہیں سے تاریخ محمود بہت کتاب آل جائے تو سب حقیقت آپ لوگوں پرعیاں ہوجائے۔ ۱۹۳۹ء کا الفضل بھی اس پرشاہد ہے۔ ذرا جال کرد کھی تولیں۔

حفزات بات کمبی ہورہی ہے۔ بیسلملہ جتنا چلے گانجاست ہی نجاست نکلے گی۔اصل بات كى طرف آ ہے كه مرزا قاديانى جومباحث عيسائيوں وغيرہ سے كرتے تتحان كى غرض كياتھى؟ اسلام کی حمایت تھی یا گور نمنٹ کی حمایت اور مسلمانوں کودھوکہ۔ انہیں کی زبانی سفتے فرماتے ہیں کہ: "اب میں اپنی گورنمنٹ محسند کی خدمت میں جراکت سے کہ سکتا ہوں کہ بیدوہ بست سالہ میری خدمت ہے۔ (اوپراین خدمات جو ۱۸۵۷ء وغیرہ کی تھی ان کا ذکر ہے) جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کرسکتا اور بیھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک جو کہیں برس کا زبانہ ہے۔ایک مسلسل طور پرتعلیم ندکورہ پرزور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کامنہیں۔(واقعی مرزاجی مخلص آ دی تھے نگر گورنمنٹ کے حق میں خدا کے حق اورمسلمان کے حق میں سب سے بوے غدار) بلکدا یہ فخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی تجی خیرخوابی ہے۔ ماں میں اس بات کا اقرار کرتا ہول کہ میں نیک نیتی سے دوسرے فداہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسے ہی یاور یوں کے مقابلہ بربھی مباحثات کی کتابیں شائع كرتا ربا موں اور ميں اس بات كا اقرار موں كەبعض يادر يوں اور عيسائي مشز يوں كى تحرير نہایت سخت ہوگئ۔(یاور ہے یادر بول کومرزا قادیانی نے بھی دجال کہاہے جو آخرز مانہ میں ظاہر ہوگا اور انگریزوں وغیرہ کو یاجوج ماجوج کہا ہے اور آپ ان کی توصیف کرے اپنی وفاکیشی کا ثیوت دیا جار ہاہے) اور حداعتدال سے بڑھ گئ اور بالحفوص پرچہنور افشال میں جو ایک عیسائی اخبارلدھیاندے لکاتا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اوران مولفین نے ہمارے نی مالکہ كى نسبت نعوذ بالله البيح الفاظ استعال كئے كەخص (معاذ الله) ۋا كوتھا، ز تا كارتھا اورصد ہا پر چوں میں بیشائع کیا کہ میخض بدنیتی ہے (معاذ اللہ) اپنی لڑکی پرعاشق تھااور بایں ہمہ وجودجموٹا تھا۔ لوث ماراورخون کرنااس کا کام تھا۔ تو مجھے ایس کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشرول میں پیدا ہوا کرمبادامسلمانوں کے دلوں پرجوایک جوش رکھنے والی قوم ہان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیداند ہو۔ (حضرات چور پکڑا گیا یانہیں؟ دوسروں کا تو خدشہ ہوا، اپنے ول میں تو کوئی اشتعال پیدانہ ہوا) تب میں نے ان جوشوں کو شندا کرنے کے لئے (اسلام اور پیغیر اسلام الله کی حمایت اور غیرت میں نہیں ) اپلی تھی اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کود بانے کے لئے تھمت عملی یمی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قد رختی سے جواب دیا جائے۔ تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فروہ وجا ئیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدانہ ہو۔ (اصل بات میتھی کدایے آ قا اگریز کی خدمت اور مدد، اسلام کے ساتھ تمہیں کیا داسطہ؟) تب میں نے بعقابل

الی کتابوں کے جن میں کمال بخق سے بدزبانی کی گئی تھی چندالی کتابیں تکھیں جن میں کسی قدر بالقائل بخق ہے۔ (بید ڈرتے ڈرتے لکھ رہے ہیں تاکہ آقا ناراض نہ ہو جائے) کیونکہ میرے بالقائل بخق ہے۔ (بید ڈرتے لاکھ رہے ہیں۔ کانشنش نے جھے قطعی طور پرفتوئی دیا کہ اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آدی موجود ہیں۔ ان کے غیض وغضب کی آگ بجھانے کے لئے بیطریق کافی ہوگا۔' (ضمیر نبر الله محقد کتاب تریاق القلوب ص دعین وغضب کی آگ بجھانے کے لئے بیطریق کافی ہوگا۔' (ضمیر نبر الله محقد کتاب تریاق القلوب ص ۲۹۲،۳۷۱)

پھر چندسطریں بعداور وضاحت کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ: ''سو مجھے یادر یوں کے مقابلہ پر جو کچھ وقوع میں آیا ہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے۔ (ورنہ کوئی حمایت اسلام نہیں ہے۔ اس غرض سے مباحث نہیں کئے۔لہذا اے گورنمنٹ مجھے میری نیت پر نفاق کا فتو کی دینے کی ضرورت نہیں کہ میرا خیرخواہی کا بھی ڈھنڈورہ ہے اور میری یا در یوں سے بھی جدال ہے ) اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل ورجہ کا خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل فیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل والد مرحوم کے اثر نے ، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے ، تیسرے خدانتھالی کے الہام فیرنس الله میں استان ہے۔ اور سے الله میں الله میں الله کے الہام فیرنس الله میں الل

و یکھا حضرات! اس پاک تثلیث کوہم تو پہلے ہی سے کہدرہ ہیں کہ بیا گریزوں کا لگایا ہوا بوداہے۔لیکن آپ کو یقین نہیں آتا۔ اب توسن لیا، البذاحق وباطل کا امتیاز واضح ہوجانے پر جاد و کتی پر چلنے کی کوشش کریں۔والله الموفق!

### خاتمه ..... بوجموتوجانين

ا جناب مرزا قادیانی (تریاق القلوب ضیمه نمر۳ مرقومه ۲۷ رتمبر ۹۹ آوم دال، خزائن ج۵ام ۲۹۳) میں تحریر فرماتے ہیں کہ:''اب میں یقین کرتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ وس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے اور میری فراست سے پیشین گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک میری جماعت ایک لا کھ تک پہنچ جائے گی۔''

۲ ...... کھر (رسالہ خمیر جهاد مرقومہ عرجولائی ۱۹۰۰ وص۹، نزائن ج ۱۵ ص ۲۸) میں لکھا کہ: ''میرے مریدتیں ہزار سے زیادہ ہیں۔'' چلوٹھیک ہے کہ تقریباً ایک سال کے عرصہ میں ۲۰ ہزار بڑھ گئے۔

۳..... کچر (نزدل المسح مرقومة ۱۹۰ می ۱۳۱ بخزائن ج۱۸ ص ۵۰۹) میں لکھا ہے کہ:'' نید رس مرفستر ہزار بلکداب تو جماعت ایک لا کھ کے قریب ہوگئے۔' واہ سِحان اللہ! پیشین کوئی پوری ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ مراند جر ہوگیا۔

سم ..... (تریاق القلوب مرقومه ۲۵ را کتوبر ۱۹۰۳ و ۱۵ می ۱۱، خزائن ج۱۵ می ۱۹۰۳) میل لکهد دیا که: داب پیگروه دس بزار کے قریب بوگیا ''

جناب بیتر تی معکوس مجھ سے بالاتر ہے۔ نیز آپ کی پیشین کوئی بھی ناکام ہورہی ہے۔ پھر نمبر ۳ کود کیمے کہ وہاں بھی ۱۹۰۲ء میں تعدادستر ہزار بلکہ لاکھ تک پہنچائی گئی ہے۔ عجیب فلفہ ہے۔ بی تصنادیانی مجیار آ دمی کے شایان شان نہیں ہے۔

اور سنتے: (تبلیات البیر توم ۱۵ رمارچ ۱۹۰۱ میر ه بزائنج ۲۰ می ۳۹۷) میں لکھتے ہیں کہ: "میرے ہاتھ پر چارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی ہے تو بدکی ۔"

یم مطابق مرزائی ۵۰ ہزارتک پنج مطابق مرزائی ۵۰ ہزارتک پنج ایں۔

اب جناب ۲۵ را کتوبر۱۹۰۲ء سے ۱۵رمارچ۲۰۱۹ء تک کی مدت نکا لئے اور بی بھی واضح سیجئے۔ان لاکھوں مریدوں کی اوسط فی دن اور فی گھنٹہ کیا ہے؟

دوسری بات سننے: مرزا قادیانی نسیم دعوت میں فرماتے ہیں کہ: "مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں مرتبدروز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سوسود فعدا یک ایک دن میں پیشاب آتا ہے اور بعض خارش کا عارضہ بھی ہوجاتا میں پیشاب آتا ہے اور بعجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ بجھے دومرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ بیس کہ سردرداور دوران سراور دوران مون کہ بیشاب خون کم ہو جانا، دوسرے جسم کے فیچے کے حصے بیس کہ بیشاب کا مادراکٹر دست آتے رہنا ہیددنوں بیاریاں قریبا ہیں برس سے ہیں۔"

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔''دوران سراور کثرت پیشاب اس زمانہ سے ہیں۔ جب میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔'' (حقیقت الوق ص ۲۵، خزائن ج۲۲ ص ۳۲۰)

تیسری بات جناب مرزا قادیانی (تذکرة الشهادتین ۴۳۳ بزدائن ج ۴۰ س۳۹) میں لکھتے میں کہ:''اب تک دولا کھ سے زیادہ میر ہے ہاتھ پرنشان طاہر ہو چکے ہیں۔''

پھراس کتاب میں آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ: ''جس فخص کے ہاتھ سے اب تک دس لاکھ سے زیادہ نشان طاہر ہو چکے ہیں۔'' (تذکرۃ الشہاد تین ص ۲۱، فزائن ج ۲۰۰۵ س حفزات ص ۱۳۳ سے ۱۳۵ کی تھے ایک دو گھنٹرلگ جاتے ہوں گے۔ (کیونکہ ہرروز دودو جز لکھ لیا کرتے تھے) (حقیقت الوی ۱۳۰ ہزائن یہ ۲۲م ۱۳۵ ) تواتے قلیل عرصہ میں آٹھ لا کھنٹان کیے ہوگئے اور سنے ایک جگھتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتے ہیں۔ پس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء عیسوی سے شروع ہوکر دسمبر ۱۹۰۰ء تک پورے ہو جا سیندہ جا سیس کے۔ میری تائید میں اور میری تقد ایق میں کوئی آسانی نشان ندد کھلا دے اور اپنے اس بندہ کوان لوگوں کی طرح رد کردے۔ جو تیری نظر میں شریرا ور پلیداور بوین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور ،اور کی رث کی بھی داد دیتے چلے جا کیں) تو میں تھے خائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور ،اور کی رث کی بھی داد دیتے چلے جا کیں) تو میں تھے خائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور ،اور کی اور ان احتوں اور بہتا نوں اور الزاموں کا اپنے شیک مصدات مجھوں گا۔ '' (مغیر تریان القلوب نبر ۵ ص) ہزائن ج ۱۵ ص) اس تیک مصدات محمول گا۔ '' و مان دو کھنٹ میں نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا موریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا کی ساتھ طلب نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہے اور وہال دو کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہوریا ہوریا دور کھنٹ میں تا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہوریا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہوریا دور وہال دور کھنٹ میں تا میں میں اس کور کھنٹ میں تا میں میں تیں دور کی کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہوریا دور ادری کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہوریا ہوریا دور اور کور کی کے ساتھ طلب نشان ہوریا ہو

ناظرین! دیکھئے کس آہ وزاری کے ساتھ طلب نشان ہور ہا ہے اور وہاں دو گھنٹہ میں آٹھ لاکھ آگئے۔

حضرات غور سیجے کہ جس ہستی کو سوسوم رتبہ پیشاب آرہا ہو۔ دن یا رات ، تو ساڑھے تین منٹ بعد پیشاب ، پھر سر درد بے چین کئے ہوئے ہو۔ سراق کے سب دماغی تو ازن درست نہ ہو۔ بے خوابی بھی ہو ہو تی دل اور بندش نبض بھی طاری ہوادھر اسہال دم نہیں لینے دیے اور حقیقت الوحی میں قولنج کا بھی ذکر ہے۔ وہ نماز کیسے اداکرتی ہوگی۔ کھانے کا کیا انظام ہوگا۔ مریدوں سے بیعت کیے لیتی ہوگی۔ خصوصا جب کہ ہر روز دواڑھائی منٹ کی اوسط بیٹی ہے۔ پھر جواتی تصانیف اس کی طرف منسوب ہیں۔ وہ کیسے تصنیف ہوگئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ الی ہستی کے پاس کھانا کھانے اور نماز پڑھے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوبا قول میں کھانے اور نماز پڑھے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوبا قول میں سے ایک ضرور جھوٹی ہے یا تو بیاریال محفن دھوکہ دہی اور مبالغہ آرائی ہے یا تصانیف صرف اس کے ایک منسوب ہیں اور کرا نہ پر کھوائی گئی ہیں۔

ین المساف کیجے کہ مرزا قادیانی کی صدافت کیے ٹابت ہوگئی ہے۔ هسسندا اخسس رمسسا اردت والله یهدی السی سبیسل الرشساد

مراق،مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''اس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑکی اورایک نیچے کے دھڑکی لیعنی مراق اور کثرت بول''

(اخبارالبدرقادیان ۷رجون ۲۰۹۱ء، بحواله نوبت مرزاص ۲۲۵) ۱۹۹



# معجز وخسوف وكسوف كى حقيقت

19

## مرزا قادیانی کے ۴۵ سیاہ جھوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم!

قاديانيت كى حقيقت اورخسوف وكسوف كى فيصلم كن بحث

"قال الله: ومن اياته اليل والنهار والشمس والقمر (فصلت:٣٧)" فقدرت كالمكن نشانيون مين سرات اورون اورسورج اورج نديي - ك

"وقال النبى عَنْهُ الله السه القمر اليتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته (البخارى ج ١ ص ١٤٠٠ باب صدقة فى الكسوف)" ﴿ بِحَثُك سورج اور عائد الله تعالى كى نشانيوں من سے دونشانياں بيں ان كور بن لكنا (الله كى قدرت كى نشانى ہے) يكى كى موت يازندگى كى دجر سے نيس بوتا ۔ ﴾

ایها الاخوة المسلمون اس عالم رنگ و بوش فی وصداقت کے ساتھ نبرد آزا اس نے لئے بڑے بڑے شاطر، عیار اور فذکارا تے رہے۔ جنہوں نے طلق خدا کونور ہدایت سے روکتے اور برگشتہ کرنے کے لئے نہایت پر فریب چکر چلائے۔ قیم شم اور رنگارنگ کے جنن کے ۔ گر ان میں مثیل دجال، سرخیل کذابین، سرتاج طحدین، قدوة المطلبین والمفلین، امام المفترین والکذابین، پیکر دجل وفریب، عکس عزازیل، خلف مسلمہ وعنی جناب مرزاغلام احمد قادیانی خاتم وائرہ ضلالت علیہ ماعلی اسلافہ من المطلبین والملحدین القرار کا مقام اور شان خادیانی خاتم وائرہ ضلالت علیہ ماعلی اسلافہ من المطلبین والملحدین القرار کا مقام اور شان نور بوالحجیوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہمر شم کے تضاد و تناقش سے معمور ومرضع اور بوالحجیوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہمر شم کے تضاد و تناقش سے معمور ومرضع کے ایر بور جہ کے براور سلم امام ہیں۔ ایک مسلمہ حقیقت کی محمد یہ دیر دیداور ایک طے شدہ کذب و خطاب کو مظہر حقیقت کے طور پر چیش کر وینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آ نجناب پہلے ایک فرایل کو مظہر حقیقت کے طور پر چیش کر وینا آپ کے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے۔ آ نجناب پہلے ایک نظریہ کو ولائل نقلیہ (قرآن وحدیث) اور عقلیہ سے خابت کر کے دلائل کی و نیا میں تہا کو یہ یہ کو دلائل کی و نیا میں تہا کہ کو دیں گر کے حدائل کی و نیا میں تہا کہ کو دیں گر کے حدائل کی و نیا میں تہا کہ کو دیں گر کی مدت کے بعدان تمام ولائل کو بے وقعت قرار دے کراس نظریہ کی سے مخالف

کودولت دائل سے مالا مال کر کے اپنے پیروم شد اہلیس کوبھی ورط جرت میں ڈال ویں گے حتی کہ لفت دمحاورہ میں بھی ننخ وتبدیلی سے خبالت وندامت محسوں نہ کریں گے۔ آ بخاب کی پوری حیات ناپائیدارائی تسم کے جوڑتو ڑاور ہیرا پھیری میں گذری۔ آپ نے قدم قدم پراستے دعوے اوراعلان کئے ہیں کہ انہیں خود بھی ان کا تصاد اور تبائن و تخالف پیش نظر نہ رہتا تھا۔ ایک ایک دعویٰ اور نظریہ کو چارچار پانچ پانچ طور پر پیش کرتا آپ کا عام وطیرہ اور دل پندمعول تھا، جس کے نتیجہ اور نظریہ کو چارچار پانچ بانچ طور پر پیش کرتا آپ کا عام وطیرہ اور دل پندمعول تھا، جس کے نتیجہ میں آپ کی تحریرات اور کتب ورسائل کی حالت سیہوگئی کہ جو تحض ہو بھی دعویٰ ثابت کرتا چاہئے۔ مال وہ اس کے حق میں آپ کی متعددتا نیدات پیش کرسکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا آ دی ہے کہتے کی کہ مرز اقادیانی نوت ہر گزنہیں فر مایا۔ بلکہ وہ تو دھی نوت اگر کوئی دوسرا آ دی ہے کہتے کے کہ مرز اقادیانی نے دعویٰ نبوت ہر گزنہیں فر مایا۔ بلکہ وہ تو مدعی نبوت کو کا فرکہتے ہیں تو ہے تھی کرسکتا ہے۔ جیسا کو کا فرکہتے ہیں تو ہے تھی کی کتب مرز امداری کی پناری ہیں۔ کہلا ہوری مرز اکٹوں کی کتاب ''فتح حق'' اور قادیانیوں کی ''غلبرت'' اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کہلا ہوری مرز اکٹوں کی گیاری ہیں۔ کہلا ہوری مرز اکٹوں کی ہر چیز نکا لی جاسکتی ہے۔ گویا کہ کتب مرز امداری کی پناری ہیں۔ اس طرح دعویٰ مسیحیت اور دیگر دعوی کا معاملہ مجھے لیجے۔ گویا کہ کتب مرز امداری کی پناری ہیں۔ اس طرح دعویٰ مسیحیت اور دیگر دکوئ کی معاملہ مجھے لیجے۔ گویا کہ کتب مرز امداری کی پناری ہیں۔ اس طرح دعویٰ مسیحیت اور دیگر دکا کی جاسکتی ہے۔

نہایت جا بک دی اور عیارانہ طریقے ہے مستحکہ خیز تاویلات اور دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔
چنانچہ آپ کے درجنوں دعووں بیں سے ایک مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے کہ احادیث نبویہ بیں
جس مہدی کے آنے کی اطلاع اور خبر ہے۔ اس کا مصداق میں ہی ہوں۔ دوسراکوئی نہیں ہوسکا۔
علاوہ ازیں آنجناب کا پنظریہ بھی ہے کہ مہدی اور سے موعود دونوں ایک ہی شخصیت ہے، دونییں۔
جب کہ کتب احادیث میں دونوں کے لئے الگ الگ باب منعقد کئے گئے ہیں۔ گر آنجناب کواس نظریہ کی اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ آپ کے دلی نعت اور سر پرست انگریز کواس سے قبل ایک مہدی (مہدی سوڈ انی ) سے سابقہ پڑچکا تھا۔ جس نے انگریز کے مدت تک دانت کھئے گئے تھے۔
لیفرادہ تو مولی مہدی سوڈ انی ) سے سابقہ پڑچکا تھا۔ جس نے انگریز کے مدت تک دانت کھئے گئے تھے۔
لیفرادہ تو مولی مہدی سوڈ انی کے مولی سے احتراز واجتناب ہی کیا۔ گراسے بالکل ترک کرنا بھی گوارانہ کیا۔ لیفراس نے اس دعویٰ کو سیویت میں مدغم کردیا۔ کیوں کہ ایک ضعیف الاسناد کرنا بھی گوارانہ کیا۔ لیفرالس نے اس دعویٰ کو سیویت میں مدغم کردیا۔ کیوں کہ ایک ضعیف الاسناد اور نا قابل مجت روایت میں الفاظ ' لا مہدی الاعیسے '' بھی وارد ہوئے ہیں۔ لیکن جملہ اور نا قابل مخوب یا در کھیں کہ احادیث میں مہدی کی علامات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن براور ان اسلام خوب یا در کو میں کہ احادیث میں مہدی کی علامات الگ بیان کی گئی ہیں اور عیسیٰ بن مرزا قادیانی کی بھی قسم کی علامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مثلاً مسى ميں تو وہ پيدا ہو کر نہيں بلکہ آسان سے نازل ہوں گے۔ آکر سلطنت کے مالک بن کردين اسلام کودنيا ميں غالب کرديں گے۔ پھرتمام خلق خدا سي عقائداور صالح اعمال پر عدل وانصاف اورامن وسکون کی فضامیں زندگی گذاریں گے۔ سوائے اسلام کے کوئی بھی نظر بیاور مذہب باقی ندرہے گا۔ نہ عیسائیوں کی صلیب پرتی نہ ہندوؤں کی مظاہر پرتی اور نہ ہی ویگر کوئی الحادی تحریک باقی رہے گی۔ بیسے چالیس سال تک ونیا میں سکونت پذیر رہ کر طبعی وفات سے دوچار ہوں گے۔ مسلمان ان کا جنازہ پر دھیں گے اور وہ روضہ رسول کے اندر مدفون ہوں گے۔

ای طرح متعدد احادیث میں حضرت سیح کے ذاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے حالات تفصیل سے نہ کور ہیں۔جن سے مرزا قادیانی کو پچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔

امام مهدى عليدالسلام

ای طرح احادیث میں امام مہدی کے حالات وعلامات بھی بکثرت وارد ہیں۔جن میں سے نمایاں درج ذیل ہیں۔

..... وه حفرت حسن کی اولا دسے پیدا موں مے۔

٢ .... ان كانام محمد وكار

| ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔                                        | ۳  |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| وہ کشادہ بیشانی اوراونچی ناک والے ہوں گے۔                              | ۳  |
| وہ سات یا ٹوسال تک زمین پر حکومت کریں گے۔                              | ۵  |
| وہ زمین کوعدل وانصاف ہے معمور فرماویں گے۔                              | ٢  |
| وہ مدینہ کے باشندے ہول گے۔وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لا کیں گے۔    | 4  |
| لوگ ان کو بیعت کے لئے تلاش کرتے ہوں گے۔حتی کدر کن اور مقام ابراہیم علا | ۸۸ |
| السلام كدرميان ان كے ہاتھ پر بيعت ہوگی۔                                |    |

ہ..... وہ بیعت کے خود خواہش مند نہ ہوں گے۔ بلکہ لوگ ان کو مجبور کر کے اپنا پیشوا بنا ئیں گے۔

• ا..... وه این اخلاق وعادات میں سید المرسلین الله کے مشابہ ہوں گے۔ یعنی ممل طور پر ظاہر اُاور باطناً متبع سنت ہوں گے۔وغیر ذالك!

مندرجه بالاتمام امورصحاح ستدكى ايكمشهور كتاب ابودا ؤدسيه ماخوذيين

(ابوداؤدج۲ص،۱۳۱۰،۱۳۱، كتاب المهدى)

اس کے برعکس جناب مثیل دجال کے حالات وعلامات ان کے ساتھ رتی بحر بھی نہیں ملتے۔ان میں ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی ۔ نہ خاندان ، نہ نام وولدیت ، نہ حکومت وسلطنت۔ مجویانہ نام ملتا ہے نہ کام ۔ سب کچھ ملیحدہ بلکہ الث ہے۔

پھرادھر بدسمتی سے مرزا قادیانی مہدیت کے ساتھ مجددیت، سیحیت، نبوت، کرش وغیرہ کے دعوے بھی کر بیٹھے۔ جب کہ وہ مہدی برق کوئی ایک اعلان اور دعویٰ بھی نہ کریں گے۔ نہ وہ کوئی پارٹی بنا کیں گے۔ مگر یؤصا حب ہر طرف ٹائکیں پھیلائے دیکھے جاسکتے ہیں۔ان کے زمانہ میں اہل اسلام کی کوئی اور قیادت باقی نہ رہے گی۔ جب کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں متعدد مقرق اور مختلف قیاد تیں موجود ہیں۔

مرزا قادیانی کے حالات وکوا کف

آپ کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضلی خاندان مغل برلاس، وطن قادیان ضلع گورداسپور، خلق وعادات سنت مصطفی می انگل بر عکس، شکل وشبهات رنگ و هنگ، فدکوره بالدیمان سے بالکل غیرمتعلق اورغیر مناسب، خاندانی حالات دین و فد جب، اخلاق وشرافت، قومی فیرت وجدر دی سے بالکل دور اور معرشی آئے آئے بناب کا بجین، جوانی قبل از دعاوی اور ابعد از ال

سب پھھاسلام اور اہل اسلام سے بالكل الك تصلك بلك خالف اور متضاو مرز ا قادياني كي ذاتي سیرت واخلاق کسی نمایاں پوزیش بلکه عام خطوط سے بھی ڈاؤن۔ جیسے بھین میں آپ چڑی مار مشہور تھے۔عام اوباش لڑکوں کے ساتھ مشغول ومصروف رہتے تھے۔ایک دفعہ کھرسے چینی کی بجائے نمک ہی جیب میں بھر کرلے گئے۔راستہ میں جب ایک مٹھی مندمیں ڈالی تو دم نکلنے کو ہو گیا۔ ایک دفعہ ماں سے کھانا مانگا، ماں نے کہا گڑ ہے کھا لے، نہ مانا کہا اجار سے کھالے، نہ مانا۔ آخر تك آكركهدديا كه جاراكه سے كھالے توراكه بى روئى يرركه كركھانے لگے۔ايك وفعد ذي كرتے ہوئے چھری سے بجائے جانورکو کا شنے کے اپنی ہی انگلی کاٹ لی \_ زیرک عقمند، حساس اور باتمیز اشخ تتھے کہ ایک دفعہ پہننے کو گرگا بی ملی تو دائیں بائیں کی تمیز نہ ہوتکی۔اہلیہ نے نشان بھی لگا کر دی مگر پھربھی بات نہ بنی۔ نیچے کا بٹن او ہر کے کاج میں اوراد پر کا نیچے کے کاج میں ڈال لیتے۔لائی لگ ایسے کدایک وفعدان کا تایا زاد بھائی امام الدین ان کے ساتھ دادا کی پنشن کی رقم سات صد روپید لینے چلا گیا تو راسته بی میں اس کوورغلا کرادھرادھر پھرا تار ہا۔ حتیٰ کہوہ خطیررقم چند دنوں میں اڑا دی تو جناب والا مارے شرم کے گھر کا رخ نہ کر سکے۔ وہیں سیالکوٹ ملازمت کے لئے پہنچے جہاں انہیں پندرہ روپیہ ماہوار کی ملازمت بل گئی جو جا رسال تک چلتی رہی۔اس دوران ترقی کا سودا د ماغ میں سایا تو مختاری کا امتحان دے دیا۔جس میں بیصاحب فیل ہو گئے۔ جب کہان کا ایک ہندوسائقی کامیاب ہوگیا۔ بیتھی ان کی ذاتی اور دہنی قابلیت۔

العرض اس قتم کے حالات وواقعات قادیا نیوں کی ذاتی تصانیف میں کافی ندکور ہیں۔ خاص کرسیرت المہدی نامی کتاب جواسی کے فرزند مرز ابشیراحمہ نے لکھی ہے۔

ما ک و یرک بہری بال کا دار اور در اور در اللہ اللہ کا کہ میں ملاخطرہ ایمان والی بات بی۔

ازاں بعد کچھوع کی فاری تعلیم بھی حاصل کی مگر وہی ٹیم ملاخطرہ ایمان والی بات بی۔

اس کے بعد آنجناب اپنی شہرت اور ذریعہ معاش کے لئے میدان مباحثہ ومناظرہ میں قدم رکھنے

گے۔ ہرشم کے چیلنج اور دعوے شروع کر دیئے۔ جب کچھ شہرت ہوگئ تو پھر الہام ومجددیت کا خبط
سایا، جو نمبروار چاتا چاتا (نہایت ہی شاطر انداور عیاراند طور پر) دعوی نبوت تک جا پہنچا۔ حتی کہ
کرشن او تاراور جے سکھ بہاور، رور کو پال تک فو بت جا پہنچی حتی کہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بھی بن گئے۔
ایک عجیب چیکر

مرزا قادیانی نے قبل از دعوی الہام وجددیت تائید اسلام میں ایک کتاب براہیں احدید کے عنوان سے تحریر کی۔جس میں چھاپنے اور چھ مانگے تانگے کے مضامین درج کرکے خوب مال اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجملہ اس کے مباحث میں ایک موضوع دحی

والهام اور کشف کی حقانیت تھا۔ جس پر مرزا قادیانی نے عقلی دائل پیش کر کے اس کے بعد پچھ اپنے کشوف والہامات بھی ذکر کئے۔گراس غرض سے کہ یہ موضوع مویداور مدلل ہو۔ دین اسلام کی تھانیت واضح ہوجائے۔(ملاحظ فرمائیں کتاب نہ کورہ کاص ۲۵۳ ما ۲۵۳ میں بڑائن جاص ۵۵۷ تا 2۵۸ کی تھانیت واضح ہوجائے۔(ملاحظ فرمائیں کتاب نہ کورہ کاص ۲۵۳ مات کے لکھنے کا یہ بھی ایک باعث ہے کہ اس سے مومنوں کی قوت ایمان بڑھے،ان کے دلول کوشبت اور تسلی حاصل ہواور وہ اس حقیقت کھا کو بیتین کامل سمجھ لیس کہ صراط متعقبے فقط دین اسلام ہے۔ (نہ کہ مرز ائیت، ناقل) وغیرہ اور اب تا سان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے۔ یعنی حضرت محمصطف میں ہیرو کی سے خدا اب تا سان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے۔ یعنی حضرت محمصطف میں ہیرو کی سے خدا مائل سب بیوں سے اور اتم اکمل سب رسواول سے اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جن کی پیرو کی سے خدا مائل۔'

مندرجه بالا اقتباس بالكل صحح اور جارے موافق ہے۔ اس میں مرزا قادیانی كا كوئی دعویٰ اور کوئی منصب ( مجد دیت،مهدیت یامسحیت ) ظاهرنہیں کیا گیا۔معیارا بمان ونجات صرف و ہی امور بتلائے گئے ہیں جوتمام امت کے ہاں مسلم ہیں۔ ناظرین اس پہلو کوخوب ذہن نشین ر کھیں۔اس کے بعد جب دل ور ماغ پر البیسانہ پر چھائیں پڑیں۔خدائے بلاش اور صاعقہ وغیرہ یجعلی اورخود ساخته ہر کارے ( میچی مٹھن لال،خیراتی،شیرعلی وغیرہ ) ملکه برطانیه کی برکات سے آنے جانے سکینو آنجناب نے ہر چیز کو پلٹ دیا۔ بداسلام کا خادم اور کارکن بننے والا اب اپنے عیش و آرام کے لئے سلطنت انگاشیہ کا غلام بودام بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہرآن ہر لحظ نے سے نے گریڈ میں ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آج اگر صرف ملہم تو کل ساتھ محدث بھی <u>بننے</u> کی فکر ہے۔ آج اگر محدث ہے تو کل مقام مجدویت کے لئے پرتو لنے لگتا ہے۔ پھر مقام مبدیت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے مثیل مسے ، پھر اصلی مسے ، پھرظل نبی اس کے بعد اصلی نبوت تک تک ودو کرتے رہے۔ نیز اس افراتفری اور ماردھاڑ میں ہر چیز روندتے چلے گئے۔ نہ قرآن مجید کا خیال، نہ حديث رسول طلقة ، نداجهاع امت اورآئم رين كا، بلكه خود عي سب يجه بن بينه حتى كه علوم آلیہ بصرف ونحواور لغت میں بھی داخل اندازی ہے ندرہ سکے۔جیسے اگر آج نبوت کا ایک مفہوم ہے توکل اس کودوسرے انداز اور مفہوم میں بیان کیا جار ہاہے۔ پہلے آئمد لغت کے ہاں اگر لفظ توفی کا مغهوم اخذ الشبي وافيدا ہے توان دعاوي كےرش ميں اس كامعنى صرف موت ہى قابل تشليم قرار دیا گیا۔ گویا کہ آنجناب کے دست سم سے نہ کوئی نظر پیمحفوظ رہا، نه ضابط علم وفن۔ ہر چیز میں انقلاب پیدا کردیا۔اب مندرجہ بالاسطور کی روشیٰ میں زیر بحث موضوع کی طرف آ ہے کہ براہین

میں جوالہا مات اور کشوف بیان کے گئے تھے وہ صرف دین اسلام کی تائید وتقدیق کے لئے تھے۔
ان میں کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ گر جب آپ انقلابات وتغیرات کی نذر ہو گئے تو انہی الہامات کو
اپ دعویٰ کی سنداور دلیل بنانے گئے کہ میری براہین میں بیالہام درج ہے، وہ درج ہے۔ حالانکہ
وہ تو صرف دین حق کے مسئلہ دحی والہام کی تائید وتقدیق کے لئے تھا۔ نہ کہ مرزا کے کسی دعویٰ
ومنصب کی تائید میں۔ بتلا ہے کہ کتنا عظیم دجل اور فراڈ ہے۔ گویا اب چیوٹی کو پرلگ گئے۔ یہ
ریگنے والی معمولی می چیز ہر طرف بھن بھناتی ہوئی اڑ رہی ہے یاللعجب۔ الغرض مرزا قادیانی کی
تمام تاریخ ای قتم کے ہیرا پھیری اور دجل وفریب سے معمور ولبریز ہے۔ کسی موقعہ اور دعویٰ پر
صاف گوئی اور معقولیت کا شائر نظر آنا محال اور ناممکن ہے۔

### دعوى مهديت

دعویٰ کی اس چکر بازی میں ایک مقام پر آپ نے مہدویت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر حسب عادت اس کی تقید این وتائید کے لئے قر آن وحدیث سے پچھ دلائل اور سہارے تلاش کرنے لگانو کہیں سے کوئی تائید نہل سکی۔ آخر پھرتے پھراتے سنن دارقطنی ، جوایک چوشھ درج کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے اپنے زعم میں ایک سہارانظر آیا تو اس کی نوک پلک درسے کی حدیث کی حدیث کے دربے ہوئے۔ وہ روایت درج ذیل ہے:

"حلتنا ابو سعيد الاصطخرى ثنا محمد بن عبدالله بن نوفل ثنا عبيد الله بن يعيش ثنا يونس بن بكير عن عمروبن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطني مع تعليق المغني ص٥٦ ج٢، باب صفة الصلوة الخسوف والكسوف، مطبعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)"

"قال فی التعلیق: قوله عمر وبن شمر عن جابر کلا هما ضعیفان لا یحت بهما "امام بیرعلی بن عمردارقطنی مصنف کتاب کہتے ہیں کہ ہم سے ابوسعید نے بیان کیا۔ان کو محد بن عبداللہ نے ،ان سے عبداللہ بن یعیش نے ،ان سے بوٹس بن بمرنے ،ان سے عمرو بن شمر نے ،ان سے جابر نے بیان کیا کہ محد بن علی (خدا جانے کون ہے) کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی دونشانیاں ہیں۔ وہ دونوں نشانیاں آسان وز بین کی آفزیش سے آج تک ظہور پذیر نہیں ہوئیں (وہ یہ کہ) چاندرمضان کی کیم کو ضوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندرہ نہیں ہوئیں (وہ یہ کہ) چاندرمضان کی کیم کو ضوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندرہ

تاریخ کو ) پھر من لو کہ بید دونوں نشانیاں آسان وزمین کی پیدائش سے لے کر آج تک بھی واقع نہیں ہر ئیں۔

جب آنجناب كويدروايت نظر آگئ تو پركيا تها، آپ كي قوت مخيله متحرك بوگئ فن دجل وفريب اورصنعت تاويلات بإطله اورتسويلات ابليسي كاخوب مظاهره كيا\_اعلان كردياكه دیکھویہ صدیث سی ہے۔ آسان وزمین نے میری صداقت کی موائی دے دی۔ فلال فلال کتب ورسائل میں اس پیش کوئی کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے۔ بدمراد ہے، وہ مراد ہے۔ الغرض خوب بريومك مجائى - پيرتقريبا اين مركتاب درساله اوراشتهارات مين اس كسوف وخسوف كوتاويلات باطلہ سے مزین کر کے خوب پلٹی کی گئی۔ گرعلائے حق نے پوری دیا نتداری اور خیر خواہی سے مرزا قادیانی کی ہرتاویل تسویل کا نہایت مسکت اور شافی جواب دیا۔جس کے بعد کسی ہوشمند انسان کے لئے رتی مجر مخبائش نہیں رہ جاتی گر اہلیس اور اس کے نمائندے قیامت تک اپنی ہار ہاننے والے نہیں ہو سکتے ۔ وہ اپنی دسیسہ کاریوں میں مسلسل مصروف ومشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ انبول نے بھی الی یوم يبعثون والا تھيكم كرتا ہے للندايدواقعد كوف جو١٨٩٥ء ميل وقوع یذیر ہوا تھا، اس کو پھر ۱۹۹۳ء میں بعنی سوسال پورا ہونے پر امت قادیانیہ پورے زور وشور سے كتب ورسائل ميں پیش كر كے عوام الناس كو ممراه كرنے كى كوشش كررہى ہے۔ بيدا تكريز كے خود کاشتہ بودے ای کے رسم ورواج کو اپنا کر اسیے کفروضلالت پرمہرتصدیق لگارہے ہیں۔ ورن سلسله بدایت ورشد میں ایی کوئی نظیر موجودنہیں ہے کدایک مجز ہ کی صدسالہ یا بچاس سالہ یا دگاریا جوبلی وغیره منائی جائے۔مثلاً فتح بدر جو کرمسلم طور پرایک کا نناتی حقیقت ہے۔اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی یاد نہیں منائی جاتی۔ فتح کمہ اور دیگر فتو حات کی کوئی یادگار منانے کا کوئی اسوہ حسنہ یا ارشادرسالت موجودنہیں اور نہ ہی عہد صحابہ ﷺ آج تک امت مرحومہ نے ان کی جو بلی وغیرہ منائی ہے۔ بلکہخود بیقادیانی ٹولہ بھی الی کوئی یادگارٹیس منا تا۔ حالاتکہ ان کو برحق بھی سجھتا ہے۔ (ادرادهربیخسوف و کسوف مرزا تو ہے بھی متنازعہ ) کوئی قادیانی بتلائے کہ کیا بھی سیدالمسلین مالیاتی کے کسی مجزہ کی یادگارمنائی گئی ہے؟۔کیاشق القمر کی بھی یادگارمنائی گئی ہے؟ واقعہ معراج کی یاد ويكرعظيم الشان معجزات كى جن كى تعدادخودمرزا قاديانى بهى تين بزارتك تشليم كرتا ہے تو جب آپ کے کسی بھی معجزہ کی یاد گار منانے کا دستور نہیں۔ نہ اہل اسلام میں نہ خود قادیا نیول میں۔ تو مرزا قادیانی جوآب کا بروزظل ہونے کا مدی ہے۔اس کے متعلقہ کسی واقعہ کی یادمنانے کا کیا جوڑ ہے؟ خاص كر جب كدوه جو بھى غيرمسلم اور متنازعه، البذا قادياندن كابيدواويلاخلاف جتى ہے۔

ماہناموں کے خصوصی نمبراور مستقل رسالوں میں اتنا داویلا کرنامحض شور شرابہ ہے اور پھر دیکھئے،
میرے سامنے ان کے ایک ماہنامہ مصباح کا خصوصی نمبرموجود ہے۔ جس میں مضامین تھوڑ ہے گر
قادیانی خواتین کی مبارک بادیوں سے بیسیوں صفحات سیاہ کئے گئے ہیں۔ یا در ہے کہ بیرہ ہی باطل
پرستوں خاص کر عیسائیوں اور انگریزوں کا فارمولا ہے کہ جھوٹ کواتنا اچھالوا در اتنا بیان کرو کہ لوگ
اسے سے ہمجھے لگیں۔ اس کے سوااور کوئی مقصد نہیں۔ جب کہ خوشبو (صداقت) خود ہی مہک اٹھتی
ہے، اسے مہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

الغرض قادیانی اوراس کی ذریعت باطلہ کا بھی دستور چلا آر ہا ہے کہ معمولی ہی بات کو اتفا اسچھالتے ہیں کہ گویا وہ کوئی نص قرآنی ہے۔خود قادیانی کی کتب ورسائل دیکھئے ایک بات کو اتن کثر ت سے اور مختلف تا ویلات کے روپ میں ذکر کرے گا کہ کوئی کتاب یا رسالہ اس سے خالی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ الغرض اہل حق نے مرزا کے مقابلہ میں ای وقت مرزا قادیانی کی ہر باطل دیلی اور تا ویل کے پر نچے اڑا دیئے۔مستقل کتب تحریرہ و ہیں۔مفامین بھی شائع ہوں گے۔منجلہ دیلی اور تا ویل کے پر نچے اڑا دیئے۔مستقل کتب تحریرہ و ہیں۔مفامین بھی شائع ہوں گے۔منجلہ ان تحریرات کے ایک کتاب '' ہے جو حضرت العلامة عارف کا مل مولا نا ان تحریرات کے ایک کتاب '' ہے جو حضرت العلامة نین کردیا ہے۔ مسئلہ پر مسئلہ پر مسئلہ پر مسئلہ پر مسئلہ پر مسئلہ ہوتا ہوں۔ بھی شائع کردی ہے۔فقیر مرتب ) تا کہ ہر بیلخ اور عالم بلکہ عوام الناس مسئلہ کی (المحمد لنہ العساب قادیا نیت پر شائع کردی ہے۔فقیر مرتب ) تا کہ ہر بیلخ اور عالم بلکہ عوام الناس مسئلہ کی در گرا ہوں ہے کے لئے در بجہ ہا ہے۔ فی الحال بندہ حقیر اپنی استعداد کے مطابق مختصراً اس مسئلہ کی حقیقت پیش کرنے کی جہارت کر ہا ہے۔اللہ اسے اللہ ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث دقیقت پیش کرنے کی جہارت کر ہا ہے۔اللہ اسے اللہ ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث ورگرا ہوں کے لئے در بعد ہدایت بنادے۔آ مینٹم آ مین !

روايت دارفطني مترجمهاورمفهوم

ناظرين كرام إمندرجه بالادارقطني كي روايت بمع ترجمدو باره ملاحظة فرماية:

"عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال أن لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض • تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه • ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطني مع تعليق المغني ص٦٥ ج٢، مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)" اس روایت کے راوی صاحب کتاب سے لے کے محمد بن علی تک سات ہیں۔ کمامرانفا بحث روایت (بفرض صحت)

قادیانی کی پیش کردہ اس روایت (نہ کہ صدیث) پرکی طرح سے بحث کی ضرورت ہے۔ ا..... اوّل تو بیا یک روایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث فرمان رسول کو کہتے ہیں۔ جب کہ بیر آنخضرت علیقہ تو کہا کسی صحالی تک بھی نہیں پہنچی۔

سسس اس روایت کے آخری راوی محد بن علی معلوم نہیں کہ کون ہیں۔ آیا ام باقر بیں یادیگر کوئی شخصیت؟ لبذا پیسند محدثین مجددین امت کے ہاں غیر معتبر ہوئی۔ بالفرض اگر محد بن علی وہی امام زین العابدین کے فرزند امام باقر ہی ہوں پھر بھی پیسند مرفوع متصل نہیں بلکہ منقطع ہے جو کہ عند المحدثین والمحبد دین غیر معتبر ہے۔ لبذا اس سے کوئی مسلمہ ثابت نہ ہوگا۔

مى اس بىدروايت اپئى مضمون كے لحاظ سے بھى سيح احادیث كے سراسر خلاف بے كيونك سيح حديث ( بخارى جاس ١٣١٥ ، باب صدفة فى الكوف ) و ( مسلم جاس ٢٩٥٥ ، تتاب الكوف ) ملى يون فذكور ہے: "أن الشه مس والقمر ايتان من آيات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته الله او كما قال " ﴿ يعنى يسورج اور چاند قدرت اللى كى نشانيول يس سے دونشانيال بيں ۔ يكى كى موت يا زندگى پر خسوف پذير نيس ہوتے ۔ بلكم ان كومنك من كے خدا ايخ بندول كو درا تا اور منب كرتا ہے ۔ ﴾

یعنی اے میرے بندود کیمو، بیسورخ اور چانداتے عظیم جسامت کے مالک ہیں۔ میں قادر قیوم خدا ان کے نور اور کمالات کے سلب کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تم مٹھی بحر خاک ہو، تمہاری کیاد قعت ہے۔ لہذا میری نافر مانی اور عداوت ہے باز آؤ۔ اس کا خیال بھی نہ کرنا، ورنہ پھر خیر تہیں ہوگی۔ میسیح حدیث ہے۔ جس میں خسوف و کسوف کی غرض وغایت بر بان اصد تی المحلق بیان فرمائی گئی ہے۔ لہذا بید روایت مرز ااصولی طور پر اس کے خلاف ہونے کی بناء پر قابل جہت نہ موگی۔ پھر مزے کی بناء پر قابل جہت نہ موگی۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اور مرزے کی ، کی کرائی ساری جالا کیوں پر یائی پھیرنے کے لئے امام وارتھنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب کے ساری جالا کیوں پر یائی پھیرنے کے لئے امام وارتھنی نے اس روایت کے بعد اور اس باب کے

آخریں ای سیح حدیث رسول سالیہ کو درج فرمایا ہے کہ بیتو ایک غیر معتبر روایت ہے۔ حدیث رسوں نہیں۔ اصل سیح فرمان پغیر بیہ ہے جواس غیر معتبر روایت کے مضمون کے خلاف اور قابل رسوں نہیں۔ اصل سیح فرمان پغیر بیہ ہے جواس غیر معتبر روایت کے مضمون کے خلاف اور قابل کا اعتبار وجت ہے۔ بیمحدثین کا اکثر اصول ہوتا ہے کہ وہ سیح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا اس ماحب ایٹ عند بید کے آخریمیں بیان کرتے ہیں۔ البنداور یں صورت جناب مرزا قادیانی جو کہ امام صاحب کو بہت سراہتے اور ہدیے تقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی امام وارقطنی نے مرزا کی کھل کر تکذیب فرمائی ہے۔ فاعد تبدر والیا اولی الالباب!

۵ ..... آ نجهانی مرزا قادیانی کی ایک عادت بیجی ہے کہ وہ کہی اپنی خالف حدیث کواس لئے بھی نا قابل قبول قراردے لیتا ہے کہ بیبخاری میں نہیں ہے۔ اگر شیحے ہوتی تو اسے بخاری کیوں نہ ذکر کرتے۔ جیسے احادیث مہدی اور بعض احادیث نزول میں خراردے لیتا ہے اور خود جب اپنی باری آتی ہے تو دوردراز کی روایت کو بھی درجہاق ل کی متنداور معتر قراردے لیتا ہے اور خود حکم بننے کا دعوی کر لیتا ہے۔ حالانکہ بیضا بطر سراسر خلاف عقل ہے تو جب اصول حدیث کے روسے میروایت سنداومتنا غیر معتر قرار پائی تو اس کوا پنے دعوی کے جبوت میں رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا کون کی دوایت سنداومتنا غیر معتر قرار پائی تو اس کوا پنے دعوی کے جبوت میں رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا کون کی دیا تھا اس کے اس میں سے کئی مسلمہ مید دیعی جی تو اید وضوا بط کونظر انداز کرنا بقول مرزا قادیانی فسق و کوئی ہیں تو اور کیا ہے؟

جدد کی ہیں وان مے واعد و صوابط و صرائدار سرنا بھوں مرز افادیات سی و طریق اور ایا ہے؟

۲ ..... اگر بیروایت مہدی کے لئے تسلیم کربھی کی جائے تو بھی مرز اقادیانی کواس
ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ بیصرف مہدی کے لئے نشان ٹابت ہوسکتا ہے۔ گرمرز اقادیانی
توسیح موعود ہونے کے بھی مدعی ہیں۔ اس کے بعد نبوت اور رسالت کے بھی مدعی ہیں۔ لہذا بیان

کومفیزئیں۔کہاںمہدیاورکہاںکرٹن؟ مندرجہ بالا اصولی اوراجہالی تحقیق کے بعداب اس روایت کےمندرجات نمبروار اور تفصیل سے ساعت فرمایئے۔اس روایت کے کل پانچ جملے ہیں۔اب ہرا یک کی الگ الگ تشریح

اورمفهوم كي تنقيح ملاحظه فرما كين:

ا ...... ''ان لے مهدینا ایتین ''ترجمہ: بے شک ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہوں گی۔

اس جملہ میں مہدی کی دونشانیوں کا ذکر ہے۔ پھرمہدی بھی ابیا کہ جس کے دعویٰ کرنے کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ بلکہاس کی پہچان ان دونشانیوں سے ہوگی نہ کہ دعویٰ سے ۔ازاں بعد وہ صرف مہدی ہوگا۔ نہ مثیل مسے ہوگا اور نہ مسے موعود اور نہ ظلی و بروزی یا مطلق نبی درسول \_جس طرح مرزا قادیانی برمقام کی طرف بے تکے ہی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بیتو کرش، جسنگھ اور دورگو پال بھی بنتے نظر آتے ہیں۔ موی اور ابرا ہیم علیہ السلام وغیرہ تمام انبیاء کا اوتار بھی بنتے پھرتے ہیں۔ جب کہ روایت میں فہ کور مہدی مطلق مہدی ہوگا۔ وہ مجون مرکب برگز نہ ہوگا۔ در بی صورت جناب قادیانی پہلے نمبر ہی ہے فیل ہوجاتے ہیں۔ باتی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لفظ اس جملہ میں آیتین کا ہے جو کہ آیت کا شنیہ ہواور آیت الی علامت اور نشانی کو کہتے ہیں کہ چوک پیشیدہ شے کو ایسے طور پر لازم ہو کہ ای نشانی کے اور اک سے خود اس چیز کا اور اک ہو جائے۔ وہ فی صد ذاتے معلوم نہ ہو کتی تھی۔ (ویکھے مفردات امام داغب میں اس

جائے۔وہ ی حدد افد صعوم نہ ہوئی ا۔
جب آیت کے بیم عنی ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس روایت میں مہدی کی دوالی نشانیوں کا ذکر ہے کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا فوراً یقین ہوجائے گا کہ امام مہدی موجود ہیں۔اس کے بعد ندو کوئی مہدیت کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوسری شرط کی۔وہ خود ہی ایک خاص موقعہ پر پہچان کئے جا کیں گے۔ادھر جناب مرز اقادیانی میں یہ بات نہیں پوئی گئی۔ بلکہ حدیث میں خدکورہ دیگر علامات ہے بھی بیصا حب کی میصا حب کیسر خالی اور محروم ہیں۔مہدی والا نہ تام، نہ ولدیت، نہ خاندان، نہ کام خرض کے مرز اقادیانی ہر نمبر میں فیل ہوگئے۔

ایک مزیدشبهاوراس کاجواب

قادیانی اوراس کی ذریت ایک حدیث بیش کرتی ہے: ''لا المهدی الا عیسیٰ (ابن ماجه ص۲۰) ''مهدی توصرف عیسیٰ علیه السلام بیں ۔ الگ کوئی مهدی نہیں لہذا مهدویت کے ساتھ مسیحیت کا دعویٰ بھی اس روایت دار قطنی کے خلاف ندہوگا۔

جواب بیہ کا قل تو بیدہ بی ضعیف ادر منکر ہے۔ کونکہ ازروئے احادیث کثیرہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ فخصیتیں ہیں۔ دونوں کے لئے تمام کتب حدیث میں محد ثین نے الگ الگ باب منعقد فرمائے ہیں۔ خوداس کتاب میں مہدی کے لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہوسکتے۔ لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہوسکتے۔ دونوں کی علامات الگ الگ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعداس خلط ملط کا کوئی امکان باتی نہیں رہ جاتا۔ اس بناء پرامت مسلمہ ابتداء ہی ہے دوہتیاں الگ الگ تسلیم کرتی آئی ہے۔ پھر بیصر ف ایک ہی معتبر ہے۔ امام ذہبی اس دوایت کومنکر کہتے ہیں۔ برخلاف اس ہے کہ اس میں مجد بن خالدراوی غیر معتبر ہے۔ امام ذہبی اس دوایت کومنکر کہتے ہیں۔ برخلاف اس

کے مسیح اور مہدی کے علیمدہ ہونے کی احادیث بے شار اور ہر حدیث کی کتاب میں مذکور ہیں۔ بصورت صحت روایت اس کامفہوم سے ہے کہ مہدی کامل صرف عیسیٰ ہیں۔ گویامطلق مہدی کی نفی نبيس - بكُنْ كَمَال كاذكر ب- حِيثُ لا سيف الا ذوالفقاد ولا فتى الاعلى "توكيا ذ والفقار کے سوااور کوئی مگوار نہیں ہے۔ علیٰ کے سوا کوئی بھی جوان اور بہادر نہیں ہے؟ تو جیسے یہاں ظاہر مفہوم مراد نہیں ویسے ہی حدیث ابن ملجہ میں ظاہری مفہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود مرزا قادياني في المحمد الاعيسى ولاعيسى الااحمد "وكيايهال بهي دونوں کو ایک ہی شلیم کر لو گے۔ بتاؤ عیسیٰ کی نفی کروگے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض ایسی تاویلات اورسہاروں سے قادیا نیوں کامقصود حاصل نہیں ہوسکتا۔

ناظرین کرام!مندرجه بالاتفعیلات سے آپ نے معلوم کرلیا که وجودمهدی کے وقت بددونشانیال ظاہر مول گی۔جن سے ان کی شناخت موجائے گی۔ بنہیں کہ پہلے ایک مخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پھرلوگ اس سے نشان طلب کریں گے تو وہ پچھ مدت تک اس کے لئے دعاء کرتا رہے گا اور پھر بینشان ظہور پذیر ہول گے۔روایت بالا میں ان امور کا کوئی ذکر نہیں۔ گرچونکہ بظاہرروایت قادیانی کی تائیدند کرتی تھی۔لہذا مختلف حیلے بہانے اور تاویلات باطلہ سے فٹنگ کی كوشش كرت موع ايك مربي سلسله قاديانيد يون متائج اخذ كرت بين كه: "اب آپ اس حدیث (روایت) کو دوبارہ غور سے پڑھیں۔(یعنی قادیانی عینک لگاکر۔ ناقل) تو آپ کومعلوم ہوگا کہ اس میں بہت ی پیش گوئیاں جمع ہیں۔''

رسول كريم الله كى پيش كوئى (بالكل غلط، روايت مين آپ كااسم گرامي سرے سے ہے بی نہیں ) کے مطابق ایک شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ (بیجی بالکل غلط ، روایت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے)

بيامام مهدى قرآن كريم اوررسول اكرم الله كالمطيع اور فرما نبردار موكا\_ (دیکھے روایت میں اس کا نام ونشان تک نہیں۔ محض قادیانی سینے دوری کا کرشمہ ہے)

لوگ امام مہدی ہے اس کی صداقت کا نشان طلب کریں گے۔ (بیجی بالكل جھوٹ ہے)

> بينشان رمضان كريم مهيني مين واقع موكار ۳....

چاند کو گرئن کی میلی تاریخ کو گرئن گلے گا۔ (پیلفظ ''گرئن کی میلی .....۵

تاریخ"بیقادیانی چکربازی ہے)

۲ ..... سورج کو گرہن کی درمیان تاریخ کو گرہن گے گا۔ (یہاں بھی بیلفظ " گرہن کی درمیانی تاریخ" چکر بازی ہے) "

کسس پینشان امام مہدی کی صدافت کے لئے ظاہر ہوگا۔ (لیکن وہ مہدی نہ سے موعود ہوگا نظلی بروزی نبی اور نہ ہی مہدیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی طلب پر بینشان طلب کرے گا

۸..... سورج اور چاندگر بن تو آگئتے ہی رہتے ہیں۔لیکن اس طرح بطور نشان سے گربن پہلے کسی کی صدانت کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔ ( مگر مرز ائی طرز کے گربن ہو پیکے )

(أساني كواه ازعبدالسيع خان قادياني ص١٦٠١٥)

چنانچہ تاریخ سے ثابت کیا جائے گا کہ اس قتم کے گربمن کی معیان مہدیت وسیحیت کے ذمانہ میں ہوئے۔ تاظرین کرام، مندرجہ بالاتمام تنقیحات بحض خانہ زاد ہیں۔ روایت میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی قادیانی مکاریاں اور حیلہ سازیاں ہیں کہ ایک بے تعلق بات کو اپنے دجل وفریب سے مرز اقادیانی پرفٹ کرنے کے لئے زمین و آسان کے قلابے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگرسب بے سود ایما ندار اور حقیقت شناس نگا ہیں فور أسب کچھ تا الرکتی ہیں۔

روایت وارقطی کاجملمان الم تکونا مند خلق السموات والارض "به دونون نشان ابتداء آفرینش سے بھی بھی ظهور پذریبیں ہوئے۔

بلکہ بیب بیٹ اور بے نظیر ہیں۔ نیعنی سابقہ تمام تاریخ انسانی بیں ایسا گرہن کھی نہیں ہوا۔ یہ جملہ روایت بیں دومر تبہ ذکر ہوا ہے۔ ایک تو ذکر آیات سے پہلے اور دوسری مرتبہ ان کے بعد۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ آیتیدن کی صفت کا ہفہ واقعہ ہوا ہے اور دوسری مرتبہ بطور تاکیدا در مزیدا ظہار ندرت کے لئے۔ اب لم تکونا فعل میں ضمیر تشنیہ آیتین کی طرف راجع ہے۔ علاوہ ازیں اس کا کوئی مرجع نہیں۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جب سے آسان وز بین پیدا ہوئے ہیں یہ کسوف بھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ بلکہ بیصرف مہدی کے وقت بطور علامت ظاہر ہوں گے۔ گویا بیظ اہر کیا جارہا ہے کہ یہ دونوں کسوف وضوف ایسے عجیب وغریب ہوں گے کہ ان جیسے پہلے بھی بھی واقع جارہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کے دونوں کے کہ ان جیسے پہلے بھی بھی واقع جارہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کے کہ دونوں کے دونوں کی دونوں کے د

روايت كاجملة عيان آيتين: "تنكسف القمر الأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه "جمل فعلي خريم عطوف "(مضان كي كيلي رات كوچا عر

كر بن بوگا\_نصف رمضان يعنى بندره تاريخ كوسورج كربن بوگا-"

اب تاریخ عالم گواہ ہے کہ ابھی تک ایسا گرہن بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مرزا قادیا نی کے زمانہ میں چاندوسورج کوگرہن ہوا۔ مگر دہ ۱۳اور ۲۸ کو ہوا۔ للبذاوہ بے نظیر نہیں جب کہ روایت میں بے مثال و بے نظیر کسوف کا تذکرہ ہے۔

اب ال فقره کے متعلق کی امورز پر بحث آئیں گے۔

ا..... لفظ قمر کی شخفیق -

٢..... وتوع خسوف كاونت.

مندرجہ بالا زیر بحث روایت کے الفاظ سب پرعیاں ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاندگر بن ہوگا اور اس کے نصف بینی پندرہ کو سورج گربن ہوگا۔گر بالفاظ روایت چونکہ ایسا گربن بھی نہیں ہوا اور جس کو یہ پیش کرتے ہیں وہ ان توارخ بین نہیں ہوا۔ لبذا یہ لوگ گی تاویلات باطلہ کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً روایت میں جو پہلی رات کا ذکر ہے اس سے مراد خسوف قمر کی پہلی رات یعنی تیرہویں رات مراو ہے۔ کیونکہ قانون قدرت کے مطابق چاندگر ہن ہمیشہ کی پہلی رات اور 18 تارخ کو ہوئے ہیں۔ ای طرح سورج گربن کی تاریخیں بھی حسب قانون اللی مدان ہیں حذف مضاف میں تو نصف سے مراد ۲۸ تاریخ ہے۔ لینی اوّل لیدلة من ر مضان میں حذف مضاف مانا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ مضاف مانا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ روایت میں لفظ قمر ہے جو کہ تیسری رات کے بعد پر بولا جاتا ہے تو جب پہلی رات کو قمر ہے بی روایت میں تو خسوف کا کیا مطلب ہوگا؟

ہم اہل حق شق وار جواب ویے ہیں کہ چونکہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ بینشان پہلے بھی ہوئے نہیں۔ یہ بالکل خلاف عادت ہوں ہے۔ لہذا یہ ظاہری الفاظ کے مطابق ہی ہوں گے۔ یعنی کیم رمضان اور پندرہ رمضان کو درنہ یہ بیمثال ندر ہیں گے جو کہ روایت کا مرکزی مفہوم ہے۔ باتی رہا تمہار الفظ قمر کا الشکال تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں پیلفظ کا مرتبہ وار دہوا ہے۔ جن کے مجموعی ملاحظہ سے بی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ لفظ قمر بطور جنس کے اوّل سے لے کر انتیس یا تمیں تک۔ ہر رات کے چاند پر بولا جائے گا۔ بسا اوقات اس کی مختلف کیفیات کے اظہار کے لئے دوسرے اسا بھی استعال ہوئے ہیں۔ جیسے ابتداء میں ہلال پھر قمر پھر بدر وغیرہ، ویسے مجموعی طور پراس پر لفظ قمر کا اطلاق قرآنی استعال ہے۔ جیسے فرمایا: ' والسق صور قدد رضاہ منازل

حتى عاد كالعرجون القديم "" اورجم نے جاندك مختلف منزليس مقرر كردى ہيں - يہاں تک کدوہ آخریں پرانی ٹنی کی طرح (باریک اور خمیدہ) ہوجاتا ہے۔' بیاطلاق میرے نظریے پر نص قطعی ہے کداؤل سے لے کرآخرتک تمام راتوں کے جاند کو قمر کہاجاتا ہے اور بھی مختلف مدارج میں مختلف نام ہلال بدر وغیرہ کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ قمر کامعنی ہی اجالے اور روشیٰ کے ہیں جو کہ پہل تاریخ سے ہی اس سے صادر ہونے لگتی ہے۔ لہذا میہ ہرحالت میں قمر ہی قمر ہے۔ جیسے اردو میں سب كوجيا تدكيتي بير-

لغات عربيه

عربی کی متنداور مشہور لغات قاموں اور اس کی شرح تاج العروس میں ہے۔"الهلال غرة القمر وهي اوّل ليلة "يعني المال قركي بهلى رات كوكمة بير و يكه كير واضح موكياك قمرايبالفظ ہے كہ پہلى رات كے چاندكوبھى كہتے ہيں۔صاحب تاج العروس لكھتے ہيں۔"القدم ليلتين من أوّل الشهر هلالا "يعنى مهينكى يبلى دوراتون كي الدكوتركية بيراييبى ا، اور ۲۷ تاریخ کے جا ندکو بھی ہلال کہاجا تا ہے۔ (قاموى چهمهمه)

ناظرين كرام! ملاحظه فرمائيل كه لفظ قمر كاضيح مفهوم كيسے واضح مو كيا كه مجموع طور پرتمام مہینے کے جاند کوقمر کہتے ہیں اور اس کی مختلف حالتوں کی بناء پر اس کے دوسرے تام بھی ہیں۔ مگریہ إلك بى نام يعنى عاند، بوجداضافت بلال الى القمر- يدمير عدوى بربربان قاطع ب\_ يس نے ال نظرید پر بربان اول سورة لیمن سے پیش کیا۔ دوسری آیت ساعت فرمایتے: "هواللذي جعل الشمس ضياة والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب (يونس: ٥٠ وكذالك آيات اخر) "﴿ وهذات جِس فيسورج كوچك دار مايا اورجا ندكوروثني اوراس کے لئے منزلیس مقرر فرمائیس۔ (مجھی ہلال، مجھی قمراور مجھی بدر وغیرہ) تا کہتم برسوں کی گنتی جان سكواور حساب كرسكو\_

ویکھنے اوّل رات سے لے کر آخرتک کوقمر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس ذات بے مثال نے اس کی مختلف منزلیں مقرر کرویں تا کہتم ڈائری اور حساب و کتاب معلوم کرسکوتو اگر قمر کا اطلاق تین دن یا اس کے بعد کے جاند پر کمیا جائے تو کیا کہلی دو تین تاریخیں حساب مين يا كيلندُر مين نه آوي گي - ياللعجب! ملاحظله فرمانيئة قادياني عقل وفهم اورعلم وديانت، معلوم ہوا کہ قادیانی اوراس کی ذریت ضالہ کوقر آن مجید، لغات عربی اور محاورات عامہ کا طاہر اور مطمی مطالعہ بھی میسر نہیں محض ٹیجی ٹیجی اور مٹھن لال کے پیش کردہ ڈھکوسلوں ہی کے زیر گردش رہ کر جگ ہنسائی اور اضحو کہ عالم بنے ہوئے ہیں۔اللہ ان کورشد دہدایت سے بہرہ ور فرمائے یا ہماری ان سے جان چھڑائے۔

نكنة طحبيه

ایک دلیسے بیں اور نصف سے مراد درمیانی تاریخ کے کرا پناالوسیدها کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔گر
مراد لیتے بیں اور نصف سے مراد درمیانی تاریخ کے کرا پناالوسیدها کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔گر
وہ خور کریں تو تمام مسئلہ لی ہوجائے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ چا ندگر بمن رمضان کی پہلی تاریخ کو اور سوری
گر بمن اس کے نصف میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو اگر حسب مراد قادیانی نصف سے مراد سوری گر بمن کی
بلکہ وسط ہوتا ہے تو چونکہ روایت میں لفظ والعصف منہ ہے نہ کہ فی الواسط منہ البند آ بیلفظ بھی
بلکہ وسط ہوتا ہے تو چونکہ روایت میں لفظ والعصف منہ ہے نہ کہ فی الواسط منہ البند آ بیلفظ بھی
قادیانیوں کے خلاف اور ہمارے لئے ایک واضح ولیل ہے۔ کیونکہ سورج گر بمن کی تمین تاریخوں کا
ارمضان کو واقع ہوگا جو مہینے کا نصف ہے۔ قادیائی مفہوم کے چیش نظر بیر ضوف بے نظیر نہیں ہو
سکتے۔ کیونکہ ایسے گر بمن قوصرف نصف صدی کے عرصہ میں تین مرتبہ دقوع پذیر یہ ہو چکے ہیں۔
اس قسم کا خسوف سام ۱۸۸ رمضان کے ۱۳ اء کو واقع ہوا اور ہوا بھی

مندوستان میں۔

\* کهاس وقت و پال مسٹرڈ و کی مدعی میسیجیت موجود تھا۔ \* کهاس وقت و پال مسٹرڈ و کی مدعی میسیجیت موجود تھا۔

۳..... ایما تیسرا اجماع یبی ۱۸،۲۸ررمضان۱۳۱۱ء کو دقوع پذیر ہوا۔ جس کو آنجناب بےنظیر قرار دے کراپی صدافت کی تائید میں پیش کردہے ہیں۔

تواگرابیااجهاع خوف و کسوف کی مدی کی صدافت کی دلیل ہے تو قادیا فی مسٹر ڈوئی کو بھی تسلیم کرلیں۔ یہ تفصیل حضرت العلامہ سید محمد علی صاحب مو تکیر کی نے اپنی لا جواب کتاب "دوسری آسانی شہادت" میں اس فن نجوم کی دو مشہور کتابوں مسٹر کیتھ کی پوز آف دی گلولیں اور حدائق النجوم سے اخذ کر کے درج فرمائی ہے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ انسائیکلو پیڈیا بر مین کا کی مختص سے ہے کہ ہر واقع شدہ گہن ۲۲۳ برس کے بعد پھر اسی طرح ادر انہی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب فدکور صفح ۲۳ ۔ یہ تجرب انسائیکلو پیڈیا میں ۱۳ قبل مستح سے کے کرا ۱۹۰ و تک درج کیا گیا ہے۔

## ایک قادیانی منطق

قادیانی منطق یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ پہلے بھی ایسا خسوف سوف ہوا ہواوراس وقت کوئی مدی مہدیت بھی موجود ہو۔ تو حضرت العلامہ نے ای کتاب میں ایسے گہنوں اور مدعیوں کانقشہ بھی پیش کردیا ہے کہ جوالیے گہن کے وقت مدی مہدیت اور مسیحیت تھے۔

ا است کے ابتداء میں میر مہدویت: دوسری صدی کے ابتداء میں مید میں الہام ونبوت ہوا ہے اوراس کے زباند دعوی لین کا ادھ میں ایسا گر ہن واقع ہوا جیسا کہ مرزا قادیانی کے زبانہ میں ہوا۔ ۱۳ ارمضان کو چاند اور ۲۸ ررمضان کو صورج گر ہمن ۔ لیجئے قادیانی کی شرط پوری ہوگئی۔ بیتو اگر کسی مدی کے زبانہ میں چاند اور ۲۸ رمضان کو صورج کا ان تاریخوں میں گر ہن لگنااس کی صدافت کی دلیل ہے تو اس طریف کو بھی سلیم کرلیا جائے۔ جب کہ بیصا حب حکومت بھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مند حکومت بھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مند حکومت پر بیٹھا۔ ادھر مرزا قادیانی تواپنے گاؤں بلکہ اپنے محلّہ کے بھی نمبرواریا ذمہ دارنہ بن سکے۔ اس بناء پر طریف کا پلہ اس قادیانی ہے بھاری ہوجا تا ہے۔

۳۱.... ابومضور عیسی: اس نے دعوی نبوت کیا، ۳۹۸ء میں مارا گیا۔ ۳۳۲ء میں چوکداس کے دعوی کا وقت ہے۔ اس وقت الیے گرہنوں کا اجتماع ہوا تھا۔ بعن ۲۸،۱۳ رمضان کو۔ ۳۸.... صالح: اس نے ۱۲۵ھ میں دعوی نبوت کیا اور اس کے زمانہ میں مرزا کی

ا ...... صاب ۱۱ ع ۱۱ ه ین دنوی جوت نیا اوران سے رہانہ یں مرر ۱۱ طرح چاند سورج کا گرئن ایک مرِ تبہیں دومر تبہ ہوا۔ پہلے ۱۲۷ھاور دوسری مرتبہ ۱۲۱ھیں۔

ہ۔۔۔۔۔ مسٹر ڈوئی: اس نے مسجدت کا دعویٰ امریکہ میں کیا تو ااسااء میں وہاں سا اور ۲۸ ررمضان کوالیا گربن ہوا۔لہذا اگر بوجہ خسوف کے مرزا قادیانی سے ہوتے ہیں تو سیصا حب

قاديانيول سايك لاجواب سوال

حضرت العلام فرماتے ہیں کہ بیتو فرمایئے کہ جب اس طرح کے گہنوں کے اجماع کا ایک مقرر قاعدہ ہے۔ ہنود ، نصاری اور مسلمانوں نے آئندہ ہونے والے گہنوں کی فہرسیں مرتب کررکھی ہیں جو کہ عام مطبوعہ کتب میں نہ کور ہیں۔تو اگر کوئی ماہرفن اوران کتب کا جاننے والا اس قاعدہ کومعلوم کر کے اپنے وقت میں ایسے کہن کا واقع ہونا معلوم کر کے اور وہ فہرشیں و مکھ کرمہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور ساتھ ہی دار قطنی کی روایت بھی پیش کر دے تو کیا وہ مہدی تشکیم کرلیا جائے گا؟ ممکن ہے جناب مرزا قادیانی نے اٹنی کتابوں کو دیکھ کرید دعویٰ مہدیت کردیا ہے۔ چنانچية نجناب حقيقت الوى ميں لكھتے ہيں كه خدانے باره سال پيشتر مجھے بي خبروى تقى كه ايها كبن موا\_ (ماخوذ ازص ٢٠٠٠) ہے كوكى قاديانى جيالا جواس اشكال كا جواب دے مارے خيال مل تو يبى بات آتى ہے كەمرزا قاديانى نے حدائق النجوم دىكھ كرنى يدوى كاكيا تھا۔ يدروايت دار قطنى محض سینه زوری ہے اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے بیتو سراسراس کےخلاف جاتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کایدکہنا کہ کوئی جھوٹا مدی ۲۳ برس تک کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جب کہ ادھرصالح باوجود کاؤب ہونے کے سے برس تک باوشاہ بھی رہا۔ پھراس کی اولاد میں کی صدیاں حکومت رہی۔ ادھر جناب قادیانی ایک دن کے لئے اپنے قادیان کے بھی غمردار ندین سکے تو بتلاہے قادیانی معیار کی روسے صالح زیادہ سچاہے یا مرزا قادیانی؟ صرف دعووں کے دادیلا اوراشتہار بازی کے بل بوتے برتو سچائی ثابت نہیں ہوسکتی۔ بلکدان کے لئے ایک سیح اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔جس کی بناء پر مدعی کی صداقت خود بخو دعندالناس مسلم ہوجاتی ہے۔ گرمرزا قادیانی ان امور ہے یکسر خالی اور محروم ہیں۔ میصرف جھوٹے واویلاسے کام نکالنا چاہتے ہیں۔

سائنس اور قانون قدرت کاسهارا روایت کے ظاہری الفاظ کہ چاندگر ہن پہلی رمضان کواورسورج گرہن اس کے نصف لینی

روایت علی است کی میں انعاد ان کی اعتراض کرتے ہیں کہ بینظاہر مفہوم قانون قدرت اور سائن کی اصولوں کے خلاف ہے۔ کی کہ دونوں کے لئے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ چاندگر ہن مائنٹی اصولوں کے خلاف ہے۔ کیوں کہ دونوں کے لئے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ چاندگر ہن ہمیشہ ۱۲۲۳ اور ۱۵ کو داقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی سورج گر ہن ۱۲۸ اور ۲۹ تاریخ کو دقوع پذیر ہوتا ہے۔ بیسائنسی اصول ہے۔ بیقانون قدرت ہے۔ اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ لہذا اس روایت سے مراد ہے کہ چاندگر ہن خسوف کی پہلی رات (نہ کہ مہینے کی پہلی رات) ۱۳ کو ہوگا اور سورج گر ہن کسوف کی درمیانی رات یعن ۲۸ کو ہوگا نہ کہ ۱۵ تاریخ کو۔ کیونکہ بیقو ضابط گر ہن ہی کے خلاف ہے۔

جواب یہ ہے کہ بیتہ ہارا اپناؤھکوسلہ ہے۔ روایت کے الفاظ بصورت سلیم بھی بتاتے ہیں کہ یہ بنظر خسوف و کسوف کا اجتماع ماہ رمضان میں کیم اور پندرہ تاریخ کوئی ہوگا۔ جو کہ آئ تک نہیں ہوا۔ قادیانی نے چونکہ ایک شیطانی منصوبے کے مطابق تھینج تان کراسے اپ اوپ بی فٹ کرنا فرض کر رکھا تھا۔ لہذا وہ ایسے لچر تاویلات اور سائنسی اصولوں کا سہارالیتا ہے۔ جب کہ روایت میں اس کی تائیز نہیں ہوتی اور نہ بی خالق کا کانات کسی سائنسی اصول کا پابند ہے۔ وہ تو فعال لما یدید ہے۔ ان الله علی کل شدتی قدیر ہے۔ وہ تو خلاف عادة اور قانون آگ کو گڑار بنا سکتا ہے۔ پھر سے پانی کے چشے پیدا کرسکتا ہے۔ کو گڑار بنا سکتا ہے۔ سے نسانی اعمال (رونا اور سسکیاں بھرنا) صادر کرسکتا ہے۔ پھر وں سے کلمہ کوری کے ستون سے انسانی اعمال (رونا اور سسکیاں بھرنا) صادر کرسکتا ہے۔ پھر وں سے کلمہ وسکتا ہے۔ اس کی دات بھر سے ایس کی دات

چنانچەمرزا قاديانى خورسلىم كرتے ہيں كە: "خداكے كرورُ ما قانون قدرت الجمى مخفى ہيں اورآ ہتر آ ہت فاہر ہور ہے ہیں۔ مرافسوں ان لوگوں پر کددانستہ آ نکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر بورب كاكونى فخض يدبات ظاہر كردے كديس چھريس سے پانى تكالسكتا مول ياتمام پھركو يانى بناسكتا موں تواس کے مقابل پر بیلوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور امنیا و صد قذا کہنے لکیں گر خدا کے (چشمه معرفت ص ۲۲۳ فزائن چ ۲۳۳ ص ۲۳۱) کلام نے جو کچھ بیان کیااس کوئیس مانتے۔'' ملاحظ فرمايي كسم طرح كالك ايك جمله اورلفظ خودانى ك اويرصادق آرباب قادیانی ٹولدایے راہنما اور پیشوا کے سالفاظ بار بار پڑھیں۔ پھر ذرا قانون قدرت قانون قدرت كى ردان كركة ويكص -ايها النضالون المتعنتون تم كون بوت بوخداك قوانین اور قدرت کے احاطہ کرنے والے۔ وہ توسب کچھ کرسکتا ہے۔ وہ تو ایک دن اس تمام نظام کو درہم برہم بھی کردے گا اور سورج کے طلوع مشرق کے قاعدہ اور قانون کی دھجیاں اڑ ا کراہے مغرب ے نکال لائے گائم اس وقت کون سے سائنسی اصول اور قانون فطرت کا سہارا لوگے؟ اس لئے اس قتم کے ڈھکوسلہ بازی سے باز آ جاؤاوراس خناس اکبرے جان چھڑا کر حبیب عظام کے دامن عافیت کوتھام لو۔'' ورنہ کیا ہوت، جب چڑیاں چک گئیں کھیت۔' البذاسلامتی کاراستہ یہی ہے کہ امام مهدى اور ہیں جن كے حالات وصفات اصدق الخلق عليہ في نتصيلًا الگ بيان فر ماديج ہيں۔اسى طرح حفرت عیسیٰ علیدالسلام،مہدی ہے الگ دوسری شخصیت ہیں ۔جن کے حالات وصفات ایک

سوسے اوپرارشادات نبوبید میں ندکور ہیں۔ دونوں ایک نہیں۔ نیزبیروایت دارقطنی غیر معتبر ہے۔ بصورت تسلیم صحت مرزا قادیانی پرفٹ نہیں بیٹھتی۔ لہذا تہارے بیجشن، جوبلیاں اور مبارک بادیاں محض جھوٹی طفل تسلیاں دجل وفریب اور مشحکہ خیز اور حماقت آگلیز مشغلہ ہے۔ اب بھی موقعہ ہے ان خرافات سے مجتنب ہوکر جادہ حق پرگامزن ہوجاؤ۔

قادياني حماقت وجهالت كأايك نادرنمونه

قادیانی اپنی صدافت کے لئے اس خسوف و کسوف کے لئے فی کل وادیھیمون کا نمونہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ''آ سان میرے لئے بنایا تونے ایک گواہ و پانداور سورج ہوئے میرے لئے بنایا تونے ایک گواہ و پانداور سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار' طلاحظ فرمایئے کہ انبیاء ورسل تو مخلوق خدا کے لئے نوراور و ثن کر دیتے ہیں۔ گریہ ذات بن کر آتے ہیں۔ ظلمت کدہ و نیا کو آفاب ہدایت بن کر منور اور روثن کر دیتے ہیں۔ گریہ ذات مجیب خود کہتی ہے کہ چانداور سورج جو کہنی نور ہوتے ہیں وہ بھی میرے لئے اپنی روشن اور نور سے محروم ہوگئے دیا للعجب اوا قعتا سر اجا منیر اے بعد ایسے بی تاریک و تارآ سکتے ہیں۔ نور اور روشن تو خاتم الانبیا علی پیر اختیام پذیر ہوچکا ہے۔ آفاب نبوت کے بعد سوائے ظلمت و ضلالت کے اور کیا ظہور پذیر ہوسکتا ہے؟

روايت كا يوقا جمله: "ولم تكوناً منذ خلق السموات والارض"

روایت میں مندرج دونشانوں کے ذکر کے بعد پھروہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتین کے بعد مذکور تھا۔ یہاں صرف واؤ حالیہ کے اضافہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مقام پر تو یہ جملہ آیتین کی صفت تھا۔ (جس کی وضاحت پہلے کردی گئی ہے) جس سے محل طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ مہدی کے وہ دونشان بنظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدی کے زمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی مہدی کے وہ دونشان بونگیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدی کے زمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی معلوں ہوئی۔ بلکہ پہلی ہی مرتبہ یہ نشان اور علائتیں فلا ہر ہوں گی۔ پھر ان دونوں علامتوں کے وقت کوصاف طور پر بیان فرما کر دوبارہ اس جملہ کوواؤ حالیہ کے ساتھ ذکر کہا تا کہ نہایت تاکید اور حصوصیت کے ساتھ دان نشانوں کی کیفیت اور حالت بیان ہوجائے کہ ظہور اور وقوع اس تاکید کا جملہ کھی بھی نہیں ہوا۔ بلکہ ان کا وقوع صرف اور صرف مہدی برخ کا ذمانہ اور عہد ہے۔ گویا اس جملہ کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ تاکہ ان کے دجل وفریب کی بچھ پردہ داری رہ جائے گر حکر ات آپ قادیا نیوں ایسے سکہ بند وجالوں کا ابتداء ہی سے ناطقہ بندی کا سامان فرا ہم فر مادیا ہے۔ ویسے آپ قادیا نیوں کے جس استدلال کو بھی ملاحظ فرما کیں گے وہاں یہی حقیقت یا کیں گے۔ تج بہ شام ہے۔

الغرض مندرجه بالا روایت کی سند بھی غیر سی اور غیر معتر ہے۔ ایسے بی اس کا مفہوم وضمون بھی قادیانیوں کے حق میں غیر سیح فابت ہوگیا۔ واہ رے نصیب بد بختیاں و گراہاں۔ "ربنا لا تنزغ قلوبنا بعد اذھدیتنا ، اللهم ثبت قلوبنا علی الحق والصراط

المستقیم امین ثم امین'' قادیانی مهم کاایک قرآنی استدلال

سایک حقیقت ہے کہ 'اذا فاتك الحیداء فافعل ماشدّت ''کرجب کی انسان سے حیاء رخصت ہوجائے تو پھر وہ جومرضی میں آئے کرتا پھرے۔ کیونکہ وہ روحانی ایڈز کا شکارہو جاتا ہے۔ جس کے سرهر نے اور اصلاح پذیرہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بعینہ ای طرح جناب مثیل دجال اکبر کا معالمہ ہے کہ وہ اپنے وہل وہل وہل اکبر کا معالمہ ہے کہ وہ اپنے وہل وہل وہل ایکر کا معالمہ ہے کہ وہ اپنے وہل وہل وہل کے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر وہل وفریب اور جھوٹے وعووں کی تا نمیر میں شرم وحیاء کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر گذرتا ہے۔ جی کہ قرآن مجید میں بھی تحریف کرتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ایسالچر مفہوم پیش کرتا ہے کہ کی بڑے سے بڑے وہمن اسلام کوبھی و لی جمارت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارا مغلوب اس خسوف و کسوف کے بارہ میں ایک تو مندرجہ بالا روایت پیش کرتا ہے اور دوسر نے نمبر پر شیطان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۵ کے القیامہ کی درج ذبل آیات سے مشیطان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۵ کے القیامہ کی درج ذبل آیات سے استدلال کرتا ہے۔

''فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر'' قادیانی ترجمہ: یعنی جس وقت آ تکھیں پھراجا ئیں گی اور چاندگر ہن ہوگا۔ سورج اور چاندا کھے کئے جائیں گے۔ یعنی سورج کوبھی گرہن کگے گا۔

(مرزاقادیانی کی کتاب فردالمی حصد دوم مے بنزائن جی میں ۱۹۳۳)
ان آیات کوقادیا نی ادراس کی ذریت ضالہ اپنے خسوف و کسوف کی دلیل بناتے ہیں۔
مگریہ بتا ئیں کہ ان آیات میں مرزاقادیا فی کا دعوئی مہدیت کہاں مذکور ہے۔ رمضان اور گرئین کی
تاریخوں کا کہاں ذکر ہے؟ بیتو وہی بات ہوئی کہ جب بھو کے کو پوچھا گیا کہ دواور دو کتنے ہوتے
ہیں؟ وہ فورا بولا چارروٹیاں۔ ای طرح مشہور ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر چیز سبز ہی نظر آتی
ہے۔ ایسے ہی مرزاقا دیانی کو بھی جب ایک لفظ مل جائے تو اسے اپنے او پرفٹ کرنے کی دھن میں
مگن ہوجاتے ہیں۔ جب خسوف و کسوف کو مدنظر رکھ لیا جائے تو پھر جہاں بھی پر لفظ دیکھا اسے

اپنے ہی کھاتے میں ڈالنے کی فکر اس کے قلب و ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ ورندان آیات میں مرزائی خسوف کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ خود قرآن مجید سے سورۃ القیامہ نکال کراور تلاوت کر کے اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فرما ہے قادیائی کا ایک اور نمونہ کہان آیات مبارکہ کومرزا قادیائی کے مقصود ومطلوب کے ساتھ کچھ تحقیق ہے یا نہیں۔ یہاں تو روز قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب بدنظام کا نئات درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ تمام ستارے اور سیارے نیز شمس وقمرا پی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر خدا کی قہری جی کا شکار ہو جا کیں گے۔ تو اس وقت انسان بریشان اور مضطرب ہو کر بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پرتمام حقیقت منکشف ہوجائے گا۔ وہ جان جائے گیا محنت کی ہے۔

ملاحظ فرمائے اخلاق عالم نے اس سورۃ کا نام ہی القیامہ رکھا ہے۔ للبذا ظاہر ہے کہ پھراس میں حالات وکوائف بھی ای کے بیان ہوں گے۔ نہ کسی زماند کے مدعی مہدیت اور البہام وکشف کے۔ ملاحظ فرمائے مرزائی مفہوم سورت کے نام ہی سے کتنا بعیداور لا تعلق ہے۔ آپ سے آپات بمع چنداگلی آپات ساعت فرماکر قادیانی وجل وفریب کی دادد یجئے۔

"فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ المستقر، ينبئو الانسان يومئذ المستقر، ينبئو الانسان يومئذ المستقر، ينبئو الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيرة، ولو القى معاذير ""جب أي كمين بقراجا عيل كا ورجا ند بافر وجوجائ كا ورسون اورجا ندا كفر ديج جاوي كرار مركز نبيل كو كي بما كن كرال بها كا كرال بها عدر تي المان الي تا بالها نان الي تا بالها بواد يتي كل المان الي تا بالها و يتي كل المان الي تا بالها تا اللها اللها اللها بها كا كرال اللها كا كرال بها كا كرال بها كا كرال بها كا كرال بها كرال بها كا كرال بها كا كرال بها كرال به

ناظرین کرام! خدارا ذرا فیصله فرمایئے که کیا ان آیات مبار که کو مرزائی مفہوم کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ ساتھ کچھ تعلق ہے۔ ساتھ کچھتات ہے۔ کوئی اشارہ کوئی کنامیمکن ہے؟ بالکل نہیں ہر گزنہیں۔ یہ ہے قادیانی دجل وفریب کا انمول شاہکار۔ وفریب کا انمول شاہکار۔ انجیل اور قادیانی

دارقطنی کی روایت اور مندرجہ بالاقرآنی آیات کے بعد جناب قادیانی انجیل میں بھی

دسیسہ کاری سے نہیں چو کے۔ وہاں سے محض بے جوڑ بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ: ''اور فور أان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گا اور چاندا پنی روشنی نددے گا اور ستارے آسان سے گریں گے۔'' (انجیل متی باب:۲۲، آیت:۱۲۹، رسالی آسانی کوادس ۱۲)

گے۔'' ملاحظہ فرمائیئے کہ ان آیات میں سیح موعود کے آنے کی خبر ہے کہ ان کے آنے سے

ملا طفہ مربات کے ایدان ایک یں ک حود ہے اے کی برہے کہ ان کے اسے کے برائی ہے اسے کے برائی ہے اسے کے بہاں ہے کہ مرزا قادیانی سے موجود ہے گا۔ پھر اس کی صدافت کے اظہار کے لئے اس کے فرمان دعویٰ میں بیدنشان ظاہر ہوں گئے۔ نداس میں کسی مہینے کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی تاریخ کا ہندا کی پناہ اتنی ہے جوڑ بات اور دلیل ۔ ناظرین! اسی نمونہ کوسا منے رکھ کریقین کرلیس کہ قادیا نیوں کے تمام دلائل کم وہیش اسی طرز دلیل ۔ ناظرین! اسی نمونہ کوسا منے رکھ کریقین کرلیس کہ قادیا نیوں کے تمام دلائل کم وہیش اسی طرز

کے بے جوڑی ہوتے ہیں۔لہٰذاان کے کسی بھی دعویٰ یادین پرکان نہ دھریئے۔ اللّٰد آپ کو ہر فتنہ ہے محفوظ فر ما کر بروز حشر خاتم المرسلین بلطانیہ کی شفاعت نصیب

فرمائے۔

ا ایک منجلے قادیانی نے اس بحث کی تائید میں مندرجہ ذیل حوالہ جات بھی درج کئے ہیں۔ (اعمال ۱۹:۱۲مقر ۲۵:۱۲مقر ۲۳:۱۳مقر ۲۳:۱۳۰۵

می مسابقه حواله کی طرح ان میں بھی ان کوذرہ بھرتا ئید میسز ہیں ہوسکتی۔ ہر خص ان حوالہ ریسے سرچیں ہوسکتی۔ ہر خص ان میں بھی ان کوذرہ بھرتا ئید میسز ہیں ہوسکتی۔ ہر خص ان حوالہ

جات کا تجزید کرے حقیقت شناس ہوسکتا ہے۔ منات

مرزا قادیاتی کے ۲۰سیاہ جھوٹ میں سیمنیات میں از برنزیا کا میں

جهوٹ کے متعلق مرزا قادیانی کا فیصلہ لکھتے ہیں:

ا است ''لعنت ہے مفتری پرخدا کی کتاب میں۔عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی

جناب يس ـ " (برابين بنجم ج٥٥ س اا بنزائن ج١١٥ س ١١)

۲ ..... "دوه کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے

ل-" (شحنة ق ص ٢ ، فزائن ج ٢ ص ٢٨٦)

سم ..... "جموف ام الخبائث ہے۔" (مجموع اشتہارات جسم اسم ماشیہ)

"حصوث بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضمیمه تخذ گولز و پیم ۱۳۰۰ نز ائن ج ۱۷ م ۷ ۱۸ ، اربعین نمبر ۳ مس ۴ ، نز ائن ج ۱۷ ص ۴۰۰ ) . بر بر

م..... نیز مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو

جائے تو پھردوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔' (چشہ معرفت م ۲۲۲ بزدائن ج ۲۳ م ۱۳۳)

مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ گر اب ذیل میں ہم
مرزا قادیانی کی کتب سے صرف ۲۰ جھوٹ درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ ثابت کردے تو ہم
اسے بلغ ایک ہزار روپین فقرانعام دیں گے۔ ورند تمام قادیانی مرزائیت سے تو بہر کے دائر ہ اسلام
میں داخل ہوجا کیں اور مرزا قادیانی کومندرجہ بالاخطابات سے نوازیں۔

ا است مرزا قادیانی نے لکھائے کہ: 'دمیج موعود کی نبست تو آثار (روایات) میں میکھاہے کہ علاءاس کوقبول نہیں کریں گے۔' (ضمیر برا بین احمدیث ۱۸۵ بخرائن ج۲۵ س۵۵ سے کہ کھا ہے کہ علاءاس کوقبول نہیں کریں گے۔' (ضمیر برا بین احمدیث معتبر میں نہیں آتی۔ لہذا یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ثابت ہوا۔

۲ ...... کسی نے مرزا قادیانی ہے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا پاری زبان میں بھی خدانے کلام کیا ہے تو مرزا قادیانی نے کہا کہ: ' ہاں خدا کا کلام پاری میں بھی اتر اہے۔جیسا کہ وہ اس زبان میں فرما تاہے۔ ایں مشت خاک راگر نہ خشم چہ کئے''

(چشمەمعرفت ص اا بخزائن ج۳۲ ص ۳۸۲)

یہ مرزا قادیانی کی اپنی وتی ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی پر خدا نے کوئی بھی وحی نہیں۔ اتاری پھر کلام الٰہی شاعرانہ نہیں ہوتا۔لہذا ہے تھی آنجناب کا جھوٹ ہوا۔

سو در اوّل تم میں ہمولوی اساعیل علی گڑھی نے میرے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔'' (زول می ص ۱۳ بخزائن ج ۱۸ ص ۹۰۹)

حالاتک انہوں نے بھی ایسانہیں کہا۔ جناب مرزا قادیانی نے بیہ بالکل غلط اور جھوٹ سرحداد، کی ماہ میں ہیں۔

ککھا ہے جوان کی عادت ہے۔ در میں موجود میں شدہ میں کا نہیں تاریخ کا میں موجود میں کا میں ان میں ان کا میں موجود میں کا میں موجود میں کا

۳ ..... " فرآن شریف کی نصوف قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتری (مدقی الہام ووقی) اس دنیا میں دست بدست (جلد اور نقلہ) سزا پالیتا ہے۔ " (انجام آتھم ص ۲۳،۵۰،۳۹، فزائن جااس ایونا) قرآن مجید میں ایسا کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ وہاں لکھا ہے۔ "اندما ندملی لھم لیز دا دہا"

۵.....۵ '۱ مخضرت الله في خفر ما يا كه جب كى شريل وبانازل بوتواس شهر كم لوكون كو مي المائل كرنے والے لوگون كو جائے كہ بلا توقف اس شهركو جيور دير ورند خداتعالى سے لرائى كرنے والے مخمريں كے۔''

۱۳۹۹

۱۹۹۳

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰۰

۱۹۰

۱۹۰۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

۱۹۰

علی الکادبیں ، ۸..... ''افسوس ہے وہ حدیث بھی اسی زمانہ میں پوری ہوئی۔جس میں لکھا تھا کہ مسیح کے زمانہ کے علماءان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے۔جوزمین پررہتے ہیں۔''

(اعجازاحدي سارفزائن جواص١٢٠)

یبھی بالکل جھوٹ ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ ذرا کھلا سے نقد انعام پا ہے۔

اللہ مرزا قادیائی نے لکھا ہے کہ: ''بہت کی حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ بنی

آدم کی عمرسات ہزار برس ہے اور آخری آدم پہلے آدم کی طرز پر الف ششم کے آخر میں جوروز ششم کے تخر میں جوروز ششم کے تکم میں ہے۔ پیدا ہونے والا ہے۔'' (ازالداو ہام می 19 ہزائن جسم 20) نیز لکھا کہ اس ابن مریم (مرزا قادیانی) کا نام انجیل اور قرآن میں آدم رکھا گیا ہے۔

نیز لکھا کہ اس ابن مریم (مرزا قادیانی) کا نام انجیل اور قرآن میں آدم رکھا گیا ہے۔

بالكل غلط!

اا..... ''احادیث صیحه میں پہلے سے یہی فرمایا گیاہے کہ مہدی کوکا فرتھ ہرایا جائے (ضميمه انجام آئقم ص ٣٨ ، فزائن ج ١١ص ٣٢٢) كوكى ايك روايت بهى پيش نبيس كى جاسكتى البداوظيف بنالو الالعدنة الله على ١٢..... 'وضيح بخاري مين صاف لفظون مين لكها كيا ہے كه آنے والأسيح موعوداس (ضميمدانجام آنهم ص ٣٨ بخزائن ج١١ص٣٢٢) امت میں ہے ہوگا۔'' ف ..... یہ بھی مرزا قادیانی کاخالص اور سیاہ جھوٹ ہے۔ بخاری میں بلکہ کہیں بھی صاف لفظوں میں بیضمون نہیں آیاہے۔ ١٣ ..... "أيك وقت أيها آئ كاكرسب دوزخ سے نكل حِكم مول كے۔ يد حدیث می سے ٹابت ہے۔'' (ملفوظات ج٠١ص ١٩٤) يه بالكل درست نبيس ب-قرآن ميل توب-''وما هم بـخــارجين من الغار (البقرة:١٦٧) "ليني مجرم بھي بھي دوز خے نظل عيس ك\_ نيز قرمايا: "لا يخفف عنهم العذاب (البقرة:١٦٢) ''' كلما نضبحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها (نساه:٥٦) "يعي كفارس بركز عذاب بكان كياجات گا۔ جب بھی ان کے چڑے دمک جائیں گے۔ ہم ان کے چڑے دوسرے بدل دیں گے۔ "كذالك في ايات اخر "ابفرمائي مديث يح قرآني نصوص كفلاف كيي بوسكى عدار لهذا لعنة الله على الكاذبين! ۱۲۰۰۰۰۰۰ "لیکن سے کی راست بازی اپنے زماند کے دوسرے راست بازوں ہے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بچیٰ نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔'' (معاذالله)! (دافع البلاءص المخزائن ج٨١ص٠٢٠) ف ..... ناظرین کرام! بیمرزا قادیانی کاسفید جھوٹ ہے۔ سیح کاشراب بینا کہیں بھی نہیں ثابت ہوسکتا۔ نہ بائبل سے نہ تاریخ ہے۔ ۵۱..... " "اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیری خرقر آن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی آیت' هو الذی ارسل رسوله "کامصداق ہے۔" (اعجازاحدی ص ع، فزائن جواص ۱۱۳) ف ..... یه بالکل بکواس ہے۔ کہیں بھی مرزا قادیانی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں احادیث

میں بطور مفتری اور دجل کے عمومی طور پرضرور ذکر ہے۔

''بیوع درحقیقت بوجہ بھاری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔'' (ست بجن ص ا ١١، فزائن ج ١٩٥٠) ف..... حضرت میچ پر بیالزام خالص كفر ہے اور تو بین انبیائے كے زمرہ ميں آتا ہے۔جس سے بردا کفر کوئی نہیں ۔ (العیاذ باللہ) ''وفات سے پرصحابہ کا اجماع ہو چکاہے۔'' (ضميمه برابين احديي ٢٠٠٧ فزائن ج١٢ص ٢٤٣) ف ..... يقول مرزابالكل جهوث اور كذب واختراع ہے يكى ايك محدث ومفسر نے اس اجماع کونقل نہیں کیا۔ ہاں حیات سے پر حدیث انی ہرریہؓ کے تحت اجماع کا ثبوت بدرجہ تواتر ثابت ہے۔ کسی کا عتر اض بھی منقول نہیں۔ ١٨..... "ديبودخود يقيينا عثقارتبين ركعة كدانبون فيسلى عليدالسلام كولل كيا-" (ضميمه برابين احمد بيص ٢٠٥، خزائن ج١٢ص ٣٧٨) ف..... ملاحظه فرمايع! مرزا قادياني في كيما سفيد جموث بولا اوركتاب اللي قرآن مجيد كى تكذيب كى قرآن مجيديس يهود كاقول يون ب- "انا قتلنا المسيح (نساه:۸۰۸) "بعنی ہم نے کے گول کردیا ہے۔ مرزا قادیانی اکثر بیترکت کرتے رہے ہیں۔ ۱۹ ..... " کفار نے درخواست کی کہ آپ مع جسم عضری آسان پر چڑھ جائیں تو ان كوجواب ملات قل سبحان ربى "لينى ان كوكهدك كرمير اخداياك بى كدوه اي عهداور وعدہ کےخلاف کرے وہ کہہ چکا ہے کہ کوئی جسم عضری آسان پڑہیں جائے گا۔'' (ضميمه برابن احديث ٢٢٢، فزائن ج١٢٥٠) ف ..... يهجى سراسرسفيد جموث بخدان كهين بحى بيدوعده نبيل فرمايا-"قل لعنة الله على الكاذبين والمفترين'' ٢٠ ..... مرزا قادياني كتية بين كه: "وفات مي كالجديم رف مجمه ير كهولا كياب-" (اتام الجحدص مخزائن جهم ١٤٥٥) ف..... یہ بھی مرزا قادیانی کا محض دجل وفریب ہے۔ کیونکہ اس سے قبل

(ازالیس ۱۹۸۸،۲۹۲، فزائن جسس ۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳)

مرزا قادیانی وفات میح پرتیس آیات قر آنی پیش کر یکے ہیں۔

نیز بخاری مسلم کی صحح احادیث اور کئی علمائے امت کے اقوال اس مسئلہ پر پیش کر چکے بیں۔ بتلا بے آب یہ اس قدر واضح اور مدل مسئلہ بھید کیسے ہوسکتا ہے۔ پھر یہ بھی یا درہے کہ آ نجناب اس سے قبل حیات مسح آیات قرآنیا در متواتر صحح احادیث اور اجماع امت سے واضح کر چکے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷ نزائن ج سم ۴۰۰ شہادت القرآن ص ۴۰ بزائن ج ۲۹ س ۲۹۸) اب بتلائیئے مرزا قادیانی کا پہلامؤقف درست ہے۔ (حیات سے) یا تیس آیات اور احادیث کثیرہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ (وفات مسج) درست ہے یا تیسرا مؤقف، اخفائے مسئلہ کا مؤقف درست ہے؟

ناظرین کرام! آپ مندرجه بالا بیس حواله جات سے نہایت وضاحت ہے معلوم کر پی کے ہیں کہ مرزا قادیانی سراسر کذب اور دجل وفریب کا پلندہ ہے۔ صدق ورائتی کا کوئی ذرہ بھی اس بین نہیں۔ البنداس فتنہ ہے ہیشہ بناہ ما تکتے رہے ۔' اللہم اعو ذبك من فتنة الدجال '' نیز وہ لوگ جو کھن سادہ نیک نیتی یا کسی دباؤیا لالج کے تحت اس فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے نہایت غور سے سوچیں کہ ایسا مکارو کذاب کیے ایک راست باز انسان ہوسکتا ہے۔ مہدی مجددیا سے موجودیا نبی ہوتا تولا کھوں میل دور کی بات ہے۔ اللہ رب کریم ہرایک فردانسانی کو ہرقتم کے فتنداور آزمائش سے حفوظ رکھے آئیں۔

مرزا قادیانی کے مزید ۲۵ جھوٹ

مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت لگے ہاتھوں ۲۵جھُوٹ اور بھی ساعت فرمائے۔ تاکہ آ نجناب کے متعلق آپ کے ذہن میں مزیدسے مزیدان کا کذب وفراڈ واضح ہوجائے اور پھران کی طرف سے کوئی بھی ڈھکوسلة س کرکوئی وسوسہ پیدا ہونے کا امکان باقی ندر ہے۔

ا مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ:''عزیز دتم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بیارت تمام نبیوں نے دی ہے۔اس کی جس کی بیارت تمام نبیوں نے دی ہے۔اس کی موعود (مرزا قادیانی) کو دیکھنے کی بہت سے نبیوں نے خواہش کی تھی۔''لاحول ولا قوۃ! ِ (ابھیں نمبرہ میں ۱۴ مرزائن ج ۱۵ میں ۲۸۳۲)

ف ..... الملاحظة فرمائي كيا اتنابرا جموث آب في ملى سنام ـ اس جيز كالوكهيل

اشارہ تک جھی نہیں ہے۔

۲ ......۲ "دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل (خدا کی مانند) لکھا '' (ضیمة تخد گولزویی ۱۹ خزائن ج ۱۵ مصا۱۲)

ف..... ناظرین کرام! دانیال کی کتاب میں اس مضمون کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ محض میچی کاشاخسانہ ہے۔ سر..... ''ابن عربی نے''فصوص الحکم'' (ان کی معروف کتاب کا نام ہے۔ تاقل ) ميں لكھا ہے كہوہ (خاتم الخلفاء) چيني الاصل ہوگا۔" (حقیقت الوي ص ٢٠١ خزائن ج٢٢٥ ١٠٠) ف ..... اگرابیا ہو بھی تواس سے مرزا قادیانی کوکیا فائدہ؟ کیونکہ مرزا قادیانی تو چینی الاصل ہر گزنہیں ہے۔ بلکسدہ پنجانی ہیں۔ سے " " قرآن شریف بلکہ کتب سابقہ میں بھی ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت میں آئے گا اور سے کے نام سے بکاراجائے گا۔وہ لاز ماچھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا۔" (ليكجرلا بورص ٩٦، فرائن ج ٢٠٩٥ ١٨٥) جھوٹ لکھتے وقت ابلیس کے کان کترے ہیں۔قرآن مجید میں الی کسی بات کا امکان ہی نہیں اور ندی کتب سابقه میں کہیں اس کا نشان ہے۔ ۵..... ''اجماع صحابة وفات سي ير موچكا ہے۔'' (ليکچرسيالکوٺ ص ۵۷ فزائن ج ۲۴۰ (۲۴۲) ف..... يبالكل جموك ب\_ان كاجماع توحديث الى مريرة كى روشى مين حيات ونزول میے بر ہوا تھا۔ جس کوتمام مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے جی کہ خود مرزا قادیانی نے اس (ازالهم ۵۵۷ بخزائن جساص ۴۰۰ ،شهادت القرآ ن ص ۴ بخزائن ج۲ ص ۲۹۸) اس کے برقلس سی ایک نے بھی وفات میچ پراجماع نقل نہیں کیا۔ کیا کوئی قادیانی جیالا کسی ایک محدث ومفسر کی قتل دکھاسکتا ہے؟ '' '' مخضرت ملک نے سے موعود کے بارہ میں فرمایا کہوہ نبی اللہ اور امامکم (تخد گواز دیس ۲۰ بخزائن ج ۱۵ ساله ) ف ..... بیمی بالکل غلط ب آنخصو مطالعه نے کہیں نہیں فر مایا کہ وہ تم میں سے بوگا ـ بلك فرمایا" والدى نفسى بيده ليو شكن ان ينزل فيكم ابن مريم "يعنى مريم کے بیٹے علی نازل ہوں گے۔ مرزا قادياني ني الكامام كن "يقول ابن عبياسٌ قيال سمعت

| ابن مريم على جبل افيق"                              | ں ینزل اخی عیسیٰ       | رسول علياتك يقوا         |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| (حامته البشري ص ۸۸ فزائن ج عص ۱۳۱۲)                 |                        |                          |
| ن السماء "كالفظ بهي تفاركروه مرزا قادياني نے        | ال روايت مين"          | ن                        |
|                                                     | ں گڑ بڑان کا وطیرہ ہے۔ |                          |
| الله نے گوائی دی کہ میں نے معراج کی رات             |                        |                          |
| (ملفوظات ج٠١ص٥٥)                                    | میں دیکھا۔"            | حضرت عيسلي كومردوا       |
| كاسفيد جھوٹ اور وجل ہے اور أب علق كے ذمه            |                        |                          |
| كارشادى-"من كذب على متعمداً                         |                        |                          |
| ے ذمہ جھوٹ لگائے وہ اپناٹھ کا نہ جہتم بنالے۔        |                        |                          |
| ز مين پرنسل انساني موجود هي-''                      | "آدم سے پہلے بھی       | 9                        |
| ( المفوظات ج ١ اص ١٣٣٢)                             |                        |                          |
| ہے۔ ورند بتلایے کہان کا فرداول کون تھا؟ نیزیہ       | بيرجمى بالكل جھوث ـ    | ن                        |
|                                                     | یث میں منقول ہے؟       |                          |
| ہے کہ اس کو د کھ دیا جائے گا اور اس پر معنتیں جھیجی | "أ فارضيحه مين أيا     |                          |
| (ضميمه كتاب البربيص ٢ بزائن جساص ٣٢٩)               |                        | عائيں گي۔''              |
| ل جموث ہے۔ ہم اس پرصرف يمى كهد سكت بين كد           | يه بالكل صريح اور و ا  | ن                        |
|                                                     | الكاذبين والمفترير     |                          |
| م کاذ کر ہزار ہاطب کی کتابوں میں موجودہے۔''         | "مرہم عیسیٰ علیہ السلا | 11                       |
| (ست بكن ص ج بخزائن ج واص ٢٠٠٣)                      |                        |                          |
| لتبطب ميں اس كا ذكر دكھا ديں تو منه ما نگا انعام۔   | آپ صرف پانچ سو         | ن                        |
|                                                     | بين وردكري-            | ورنه لعنت الله على الكاة |
| ئى صفات كا نام ابن مريم ركوديا گياہے <u>۔</u> "     | "سورة تحريم ميل مر     | 17                       |
| (ترياق القلوب ١٥٩، فرزائن ج١٥٥ ص١٨٨)                |                        |                          |
| ئے لعنت اللہ علی الکا ذبین کے پچھاور نہیں کہتے۔     | ہم اس بارہ میں سوا۔    | ن                        |
| اہ کی عمر تک آپ اللہ کے ماں باپ دونوں فوت ہو        |                        | r                        |
| (may pear fire in a state )                         |                        | " # AP                   |

ف ..... يجمى بالكل خلاف واقع ہے۔آپ كى والده كا إنقال آپ كى چيرسال كى عربیں ہواہے۔مرزا کو ہاہ اورسال میں فرق نظر نہیں آیا۔ ۱۲ ..... "وما ارسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث كا قرأت بخارى میں غورے پڑھو۔'' (ایام اصلیح ص ۵۵، فزائن ج ۱۳۰۹) ف ..... جناب قادیانی، بخاری میں موتو پڑھیں۔ جب دہاں ہے، ی نہیں تو پھر ہم كيارِ حين - يكن النه على الكاذبين " 10 ..... مرزاكواس كفدايلاش وصاعقت كها" انست منسى بمنزلة (دافع البلاء ص ٢٠٠٤ أَن ج ١٥ اص ٢٠٠٢) اوركها "أسمع ولدى" أحسبيت و البشري ج اص ٣٩) lekes" ف ..... ازروع قرآن خدانے کوئی اولا دنہیں بنائی۔ بلکداس کونہایت کا فراند تظريفر مايا كيا ب-فرمايا: "لم يتخذ ولدا "اورفرمايا: "تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدأ "مرزالي كجموا ابوت مين ايك بات بى كافى بكرده اسية آپ كوخدا كابيامان اب ١١ ..... " " في في المرات ايك يبودى عالم سے سبقا سبقاً روهي " (زول الس ص٢٠ فزائن ج٨١ص ٨٣٨) بالكل غلط ے ا..... ' ' سورة الناس میں صرت کا شارہ ہے کہ بادشاہ دفت کی اطاعت کرو'' (روائدادجلسهٔ عام ص ٢٤، فزائن ج٥١ص ١١٩) ف ..... بيرافتر اعلى الله كي نهايت گهناؤني مثال هـ نه و بال صراحت ب اور نه بى كوئى اشاره ـ بال مرز اجيسے خناسوں كاذ كرواضح طور پرموجود ہے۔ ۸۱..... "" " تمام الهامي كتب بروزكي قائم جين " " (ترياق القلوب ص ۱۵۸ فزائن ج۱۵ ص ۴۸۱) بالكل غلط، ورند ثبوت ديجئے۔ 19..... "قرآن سے ثابت ہے کمت موعود عیلی بن مریم نہیں۔" (تخذ گولژوييس۲۰ بخزائن ج ۱۱۸) ف..... كوكى حواله بيش يجيخ - نيز بتلايئ كهتم پھر كيوں مريم بنتے رہے اور حيض وحمل کے مرحلے طے کر کے عیسیٰ بنتے رہے۔

٢٠ ..... " " قرآن مجيد مين الناس بمعنى دجال يهى آيا ہے۔" ( تحد كورو ويس ٢١ فرزائن ج ١٢٠ (١٢٠) شبوت د يحير ۲۱ ..... د ببود یول نے حفاظت تورات کے سلسلۂ میں اس کے نقطے بھی گن رکھے .....۲۱ (شہادت القرآن ص۲۸ بخزائن ج۲ ص۳۳۸) ف ..... بالكل غلط كهيں سے بھى بيٹابت نہيں ہوسكتا۔ ہے كوئى مردميدان جواس كا ثبوت فراہم کرے۔ ''جولوگ میرے دعویٰ کے وقت ابھی پیٹ میں تھے۔اب ان کی اولا دبھی جوان ہوگئے ہے۔" (ضيمه براين احدييص ١٣٥ فرزائن ج١٢ص ٣١٣) ف ..... ييغومبالغه كى بدر ين مثال ب- كيونكه برصورت مين توبيف والا أفرادكم از کم چالیس سال کی عمر کے ہونے چاہئیں۔ حالا تکہ مرز اقادیانی کا دعویٰ • ۱۸۸ء ہے بھی تشکیم کیا جائے تو ۱۹۰۸ء تک صرف اٹھائیس سال بغتے تھے۔ گیا ابھی پیٹ والے جواب ہوئے نہ کہ ان کی اولا د۔ بچے ہے''اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی'' آنجناب ہرموقعہ بے موقعہ جھوٹ کے کامل رسیا ہو چکے ہیں جھوٹ کے بغیررہ ہی نہیں سکتے۔ ٢٣ ..... "سورة تحريم مي صريح طور يربيان بكداس امت كيعض افرادكانام مريم ركها كياب-' (ضيم براين احميص ١٨٩، خزائن ج١٦ص ٣٦١) ف ..... يحض افتراء على الله ب-فلعنة الله على الكاذبين! ۳۲ ..... "میں (مرزا قاویانی) انگریزی ہے واقف نہیں۔" (براین احمد به بنجم ص ۸۰ بخزائن ۱۲ص ۱۰۵) ف ..... يبهى بالكل بكواس ب ورنه بتلايي كم مخارى كا امتحان كس زبان ميس ہوتا تھا۔ نیز تیری انگریزی وحی کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ جب کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہرنی اس کی قو می زبان میں وی ہوتی ہے۔ صلیب کوتو زےگا۔اس کا نام سے ابن مریم رکھا۔'' (ضیمانجام آتھم ص اجزائن ج ااس ١٨٥٥) ف .... یہمی سراسر جموث ہے۔ آپ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا۔ ای لئے زا قادیانی صلیب توڑنے کی بجائے اس کی پرسٹش ہی کرتے رہے۔

ناظرین کرام! لیجئے آپ نے بیمرزا قادیانی کے صرف ۲۰+ ۲۵=۴۵ جھوٹ ملاحظہ فرمائے ہیں۔ جب کداس کی تقریباً ہر بات جھوٹی ہے۔ پیئٹڑوں ہزاروں جھوٹ نقل کئے جاسکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ چھرمرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقوال پڑھئے کہ ولد الزنا اور تنجر بھی جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔ نیز لکھاہے کہ:''جوا یک بات کا اعتبار نہیں رہتا۔''

(چشمه معرفت ص ۲۲۲ فزائن چ ۲۳۳ ص ۲۳۱)

اب فرمائیے کہ مرزا کے تو یہاں ۴۵ جھوٹ ٹابت ہو گئے۔ لہذا یہ ہم کیے اس کی کسی بات کا یقین کرلیں۔ اس ضابط سے تو اس کا ہر دعویٰ اور ہرایک پیش گوئی تحض ڈرامہ ہی ٹابت ہو گئے۔ پیٹ گوئی تحض ڈرامہ ہی ٹابت ہو گئے۔ پیٹ کا چکر ہی ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کی خدمت میں گذارش ہے کہ ان کی کسی بات یا مؤقف ونظر یہ پر مطلق توجہ ندویں۔ بیخض دھوکا اور خالص فراڈ ہے۔ نیز ان کے پیروکاروں کی خدمت میں مود باند گذارش ہے کہ آپ بھی مندرجہ بالاحوالہ جات کو ملاحظ فرمائیں۔ اگر وہ واقعی غلط ہیں تو پھر اس شیطانی جال سے نکلئے۔ تم نے ان سے کوئی ادھار لے کر کھالیا ہے جو ہرصورت میں ان کا پلہ نہیں چھوڑ تے۔ ہر شخص کواپی اپنی جواب وہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہرفر دانسانی کوتو فیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخر دی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخر دی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی سعادت اخر دی ہی کو فیق دے کہ وہ اپنی

مرزا قادیانی کی عربی

آ نجمانی مرزا قادیانی کی مبالغة آرائی اور دجل وفریب یون تو ہر پبلو میں نمایاں ہے۔
گربسا دقات وہ صاحب ریکارڈ تو ڈاقد ام بھی کرگذرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک مقام پر انہوں نے بیہ
بربا نک دی کہ: '' قر آن کے بعد میری بلاغت کا نمبر ہے۔'' (بحة النوس ۱۲۸ بنزائن ۱۲۳ س) ۱۲۰ سال کہ بیمقام ومر تبدتواس ذات مقد سکا ہے جس نے اعلان فر مایا کہ: ''انیا افصح
العرب''اور فر مایا: ''اعطیت جو امع الکلم'' (محکلو آص ۱۵ م) باب نصائل سیدالرسلین)
لعرب''اور فر مایا: ''اعطیت جو امع الکلم'' (محکلو آص ۱۵ م) باب نصائل سیدالرسلین)
فرمایا گیا ہے۔ گر جناب مرزا قادیانی حسب عادت ہر معاملہ اور ہر موقعہ پر نہایت ہے باکی اور
شرائی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی عربی کے چند نمونے پیش خدمت
ہیں۔ طاحظ فرمائے:

ا..... ""سمعت ان بعض الجهال يقولون"

( فطيد الهاميص اسم، فزائن ج١١ص ١٢١)

| حالانكمازروئ قرآن ومن الناس من يقولو "يولون كي حكر يقول عابية تما-                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ "وبو سهن وعنا قهن" (خطبالهاميص ١٩٩، تزائن ج١٥ص ١٩٩)                                  |
| بتلا ہیئے بوسہ عربی زبان کالفظ ہے؟                                                     |
| س مرزا قادیانی کی اعجازی کتاب کی جھلکیاں ۔ کھاہے:''ویترك الغاس                         |
| طرق الله ذا الجلال " (اعجاز أس ١٢١ مردائن ١٨٥٥ اسما)                                   |
| لفظ الله بحرور مونے كى بناء پرذى الجلال جا ہے تھا۔ گرافعے الخلق مرز ا كا كرشمہ ديكھئے۔ |
| " " ولم يزل هذه الجنود تلك الجنود يتحاربان "                                           |
| (ایجازاکی ص۱۲، قزائی جراص ۱۳۱)                                                         |
| ''یتداربان''غلط ہے۔'تتداربان''عاہے تھا۔ کونکہ جود بعجہ جمع ہونے کے                     |
| ضمير واحدمونث كامتقاضي ہے۔                                                             |
| ۵۵ "الا على النفس التي سعى سعيها"                                                      |
| (اعجاز اکسیح ص ۲ ۱۳۱ فرزاکن ج ۱۵ ۱۵ (۱۳۰۱)                                             |
| لفظ نفس مونث ہے۔ لہذاستی کے بنائے سعت جاہے تھا۔ مگر اقصح الناس کواس                    |
| ہے کیاغرض؟                                                                             |
| ٢ "وان لا توذى اخيك" (اعاداك ص ١٦٥، فزائن ج١٨ ١٩٥١)                                    |
| احیک مجروز مبیں بلکہ مفعول ہونے کی بناء پر اخاک چاہئے تھا۔ شاید مرزا قادیانی کے        |
| ہر کارے بیچی اور مٹھن لال دغیر ہ معمولی صرف ونحو ہے بھی واقف نہیں۔                     |
| —— "ولكل منها دلالة على كيفية ايلاف"                                                   |
| (اعجاز ص ٢ ٤، تزائن ج١٥ ص ٨ ٤)                                                         |
| الف كى جمع الاف،الوف ہے نہ كدايلاف _                                                   |
| ٨ "اتظن ان يكون الغير" (اعاد الميح ص ١١ فرائن ١٨٥٥ ١١)                                 |
| الغير عربي زبان ميس معرف بالامنهيس آتا-                                                |
| ٩ "الزم الله كافة أهل الملة" (اعادام صمر مرزائن جماص ٨٥)                               |
| حالانكه كاف مضاف ثبيس آتار                                                             |
| <ul> <li>'ومثلها كمثل ناقة تحمل كلم اتحتاج اليه وتوصل الى</li> </ul>                   |
| دار الحب من ركب عليه" (اعاداً ص ١٥٠، ترائن ١٨٥٥)                                       |
| ۳۶ .                                                                                   |

دکب علیه میں خمیرناقد کے لئے جوکہ مذکر نہیں بلک مونث ہے۔ لہذار کسب علیها چاہے تھا۔

اا ..... "لا شيوخ و لا شاب" (اعجاداً ع ٥٥، خزائن ج ١٨ص ١٥)

اس میں جمع اور مفرد کاعطف خلاف ادب ہے۔

۱۲ ..... ''هذا الرجيم هو الذي ورد فيه الوعيدا عنى الدجال''
(اعَادَ أَنَّ صَاه، رَانَ ج ١٥ص ٨٣)

حالانکدرجیم البیس کی صفت ہے۔

١٣ .... "فارتد على اثارهما ووهب له الجنة"

(البشري جاص ٥٥، تذكره ص ٢٩)

ملاحظ فرمایے الجندمونث ہے۔جس کے لئے فعل بھی مونث چاہئے تھا۔و ھبت ندکہ و ھب۔

۱۳ مرد اقادیانی کد: "میں اپنالشکر تیار کرد م (البشری جاسه ۵) در البشری جاسه ۱۹ (البشری جاس۵)

ترجمه کی لطافت قابل توجہ ہے۔

۵۱..... "بایعنی ربی" (البشری ۲۳ ص ۲۱، تذکره ص ۳۲۰)

ترجمهاز مرزا قادیانی''اے رب میری بیعت قبول کر۔'' ناظرین کرام! فیصلہ خود کر

لی کریر جمکس اصول بلاغت کی بناء پر درست ہوسکتا ہے۔؟

۱۲ سسیح المخلق عد ورنا لین تری من بعد موادنا

وسادنا"ترجمازمرزاقادیانی"ا عند موادی عد ورب نی من بعد موادی و فسادنا"ترجمازمرزاقادیانی"ا عندائے جو قلوق کی طرف بھیجا گیا۔ ہماری جلد خرلے اور بمیں اپنی کتاب دے۔" (البشری ۲۳س ۱۵، تذکر دس ۲۳س)

ترجمه کے کمالات عیاں ہیں۔ یہ ہمرزا قادیانی کی بلاغت کے شاہ کار۔

دش الخبر ـ ترجمه از مرزا قادیانی "نتاخوانده مهمان کی خبر"

(البشرئ جهم ۲۹ متذكره ۱۳ مراه ۱۳ متذكره ۱۳ متذكره ۱۳ مراه ای ای مراه ای ایراه ایراه ای ایراه ایراه ایراه ای ایراه ایراه ای ایراه ای ایراه ای ایراه ایراه ای ایراه ای ایراه ایراه ایراه ایراه ایراه ایراه ایراه ایراه ایراه ایر

اللی جوتم برے دہ عرش سے فرش تک ہے۔" (البشريٰ ج٢ص ٩٨، تذكره ص٥٥٢)

ترجمه كى نزاكت ولطافت ملاحظ فرمايئه

ا ا ا مرزا قادیانی نے اعجاز اُسے نامی بزبان عربی ایک کتاب کھی تو بطور تحدی اور چیننج اعلان کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ مگر خدائے عظیم نے اسے پہلے قدم ہی پررسوا كرديا- كيونكداس كالماش يح يرتكها عكد" وقد طبع في مطبع ضياء الإسلام في سبعين يوماً من شهر الصيام" (اعجازاً من ٹائل بخزائن ج ۱۸ص۱)

لین برکتاب مطبع ضیاء الاسلام میں رمضان کے ستر دنوں میں طبع ہوئی ہے۔ جب کہ کسی بھی صورت میں رمضان کے سر دن نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ۲۹ یا تمیں ہوتے ہیں۔ یہ اقصے انخلق کی بلاغت وفصاحت \_

بندہ فقیران نمبروں کو بعد د زبانیے جہنم ( جہنم کے نتظم فرشتے ) انیس کے عدو پر ہی ختم كرتا ہے ۔ (ورند تلاش سے اليے نمو في سكتے ہيں۔) كيونكد كذب دجل كے منصب والا آخرت میں انہی انیس (علیہا تسعة عشر) كے بى حوالد كيا جائے گا۔ (العياذ بالله) خاتم الانبيا مالية كا مكذب اور كتاخ بميشه بميشه انبي ك زير كراني رب كارالله تعالى مم سب الل ا یمان کوحق پرست بنائے اور آخرت میں اسے برے مقام سے بحرمت سیدالانبیا مالک محفوظ فر مائے۔ جنت الفردوس كا وارث بنائے۔ آ مين ثم آ مين بحرمته سيد الا وّل وخاتم النميين ملك في واصحابه واز واجها جمعين صلوة دائمه الى قيام الساعد

قادياني كلمه

قاديانون كاعقيده م كم كم طيب "لا اله الا الله محمد رسول "مي محدرول الله عدر اومرز اغلام احدقاد یانی ب\_مرز ابشراحدایم اے لکھتا ہے۔ "مسیح موعود مرز اغلام احمد قادیانی خود محدرسول الله بیں۔ جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ تشریف لائے۔اس لئے ہم مرزائيوں كوكى نے كلے كى ضرورت نبيں - ہاں اگر محدرسول الله كى جگه كوئى اور آتا تو ضرورت پيش ( كلمة الفعل ص ١٥٨) آتى-"نعوذ بالله!

مرزا قادیانی کی شان

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹھیک وہی شان وہی نام وہی رتبہ ہے۔ جو

(اخبارالفة ل جسم بريساص عدموردد ارتمبر ١٩١٥) ٱنخضرت الله كاخما نعوذ بالله! تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسول قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ چودھویں صدی کے ترام انسانوں کے لئے نبی اور رسول (アロアックジン) مرزاغلام احمة قادياني بي نعوذ بالله! مرزار حمته للعالمين ب قاديانيون كاعقيده بي كدرصة للعالمين مرزاغلام احمدقادياني بي نعوذ بالله! (تذكره ص٨٣) مرزاسیدالا وّلین وآخرین ہے مرزائی اخبار (الفضل نمبرای جساس، مورجه ۲۷ رخمبره۱۹۱ع) کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ وہ مرزا وہی ختم المرسلین تھا۔ وہی فخر الا ڈلین وآ خرین ہے۔ جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمتہ للعالمين بن كرآ ما تقا\_ تعوذ بالله! مرزا قادیانی باعث مخلیق کا ئنات ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ آسان وزمین اور تمام کا سنات کوصرف اور صرف مرزا قادیانی کی (حقيقت الوي ص ٩٩ فزائن ج٢٢ ص١٠١) غاطر پيدا کيا گيا <sub>-</sub>نعوذ بالله! مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت الله سے زیادہ تھی قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخضرت اللہ کا زماندروحانی ترقیات کی طرف پہلا قدم تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے میں روحانیت کی پوری بچلی ہوئی نعوذ باللہ! (خطب البامیص ایما بزائن ج١٦ص ایساً) مرزا قادياني كاتخت سب سے اونجاتھا قادیانی عقیدہ ہے کہ آسان سے بہت سے تخت ابرے کیکن مرزا قادیانی کا تخت (حقیقت الوی ص ۸۹ خزائن ج۲۲ ص ۹۲) سب سے او نیجا بچھایا گیا۔ نعبوذ باللہ! مرزا قادیاتی کوبڑی فتح نصیب ہوئی قاديانى عقيده بحكرة تخضرت المستعلقة كوچيونى فتح نعيب مونى تقى اور بزى يعنى فتح مبين (خطبالهاميص ١٨٨ فزائن ج١١ص ٢٨٨) مرزا قادياني كوموئي فعوذ بالله! مرزا قادیانی کااسلام افضل ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخضرت علیہ کے زمانے کا اسلام پہلی رات کے جاند کی طرح

ناقص اور بے نورتھا اور مرزا قادیانی کے زمانے کا اسلام چودھویں رات کے جاند کی طرح تابال

اوردرخش ہے نعوذ باللہ! (خطب الہامیص ۱۷۲ بزائن ج۱۹ س۲۷۲) مرزا قادیانی کے مجرے آنخضرت فلیلے سے زیادہ ہیں قادیانی عقیدہ ہے کہ استخصرت اللہ کے مجزات تین ہزار تھے نعوذ باللہ! (تحذ كواز ويص مهم بنزائن ج ١٥٥ س١٥٥) اورمرزا قادیانی کے مجز سے تین لا کھے زیادہ ہیں نعوذ باللہ! (حقیقت الوی م ۱۷ بزائن ج۲۲ م ۱۷ (حقیقت الوی م ۱۷ بزائن ج۲۲ م ۱۷)
مرزا قادیانی دیمنی طور برآ مخضرت میلید سے افضل ہے
تادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کا دیمی ارتفاء آ مخضرت میلید سے دیادہ ہے۔
نعوذ باللہ! نعوذ بالله! مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت آلف سے اعلیٰ ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت آلف سے اقوی اکمل اور اشد ہے۔ نعوذ باللہ! آت مخضرت اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ تشریف لائے ہیں قادياني عقيده ہے كه: 北京江江北京北 اور آ کے سے بوھ کر میں اپنی شان میں محمد کیھنے ہوں جس نے المل نعوذ بالله! غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (اخبار بدرقاد بان ج نبرا، شاره ۱۳۳ م ۱۱، مور در ۲۵ را کوبر ۲ ۱۹۰) نبیوں سے مرزا قادیانی کی بیعت کاعہد قادیانی عقیدہ ہے کماللہ تعالی نے حضرت وم علیدالسلام سے لے رحضرت محمد سول النفاضة تك برايك نى ب مرزا قاديانى رايمان لان اوراس كى بيعت ونفرت كرف كاعبدليا تقا نعوذ بالله! آمانیود بالله! آمنی سیالله کی پیروی باعث نجات نہیں قادیانی عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں آنخضرت اللہ کی پیروی باعث نجات نہیں۔ بلك صرف مرزا قادياني كي پيروي سے نجات موكى فعوذ باللد! (اربعين نمراص، خزائن ج ١٥٥ ٣٣٨)



## معركةق وباطل

امت مسلمہ میں قادیانیت کا ناسور پھوٹے ایک صدی گذر پچی ہے۔اس عرصہ پیں معلین امت نے اس کی کمل تشخیص کر کے اس ناسور کوجسد ملت سے جڑوں سمیت کاٹ کر الگ بھینک دیا ہے۔ گراس کی سرانڈ ابھی تک ملک وملت کو پریشان کر دہی ہے۔ البذاتمام امت کو متحد ہوکر اس سرانڈ سے نجات یا ٹااز بس ضروری ہے۔ نیز اس طرف بھی توجہ دیناضروری ہے کہ کہیں اس ٹاسور کی کوئی جڑ پھرنہ پھوٹ پڑے لہذااس مسلم میں غفلت اور لا پروائی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بات سوفیصد میچ ہے کہ قادیا نیت کو فد بہب اور حقانیت کے ساتھ ور و مجر تعلق نہیں ہے۔ بیرتو محض مغربی استعار کا ایک آلہ کاراورا بجنٹ گروہ ہے۔اس ٹولہ نے کچھودینی مباحث کو محض آ ڑے طور پرا پنارگھا ہے۔ جیسے مسئلہ حیات ونزول سیح علیہ السلام اورا جرائے نبوت وغیرہ۔ علمائے امت نے ان کے تمام ترشبهات کے مسکت جوابات دے کرمیدان مناظرہ ومباحثہ نے تو ان کو بھگا دیا ہے۔ مگراب بیلوگ إیپے طور پر بذر بعدلٹر پچ مختلف وسوے اور شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ جو محض دجل وفریب اور دسیسہ کاری ہوتی ہے۔ حقیقت سے ان کو پچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سلسلمين بنده حقير بحى كيحة تجربه ركهتا ب-جس كى بناء يرعرض بدب كددرباره مسائل قاديانيون ے نیٹنے کے لئے مخصرطریقہ یہ ہے کدان کے پیش کردہ نظریات کارداورتو ڑخودمرزا قادیانی ہی کی تحريرات بي اجاد عنا كدان كے لئے كوئى مخبائش ندر بے۔ اگر چديے طريقة اپنانے ميں قادياني کتب کا وسیع مطالعہ درکار ہے۔ مگریہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تھوڑی می محنت کر کے ہمیشہ کے لئے سہولت فراہم ہوجائے گ۔ چنانچ بندہ حقیر نے ای طریقے کو اپناتے ہوئے ذیل میں قادیانی كے پیش كرده معيار بائے صدافت كوتىلىم كر كان كى ترديدوتكذيب كاتمام مرحلة خودقاديانى كتب سے باحسن وجوہ طے کیا ہے۔ جس کا مطالعہ ہرفرد کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ بایں طور کہ مرزا قادیانی نے اپنی ذاتی کتب وتحاریر میں حق وصدافت کے جوجومعیاراورضوابط پیش کئے ہیں۔ ا نبی کوتتلیم کرتے ہوئے خودای کی دیگر تحریرات سے مرزا قادیانی کی تر دیداور تکذیب اس حد تک کر دی ہے کہ کسی ہوشمندانسان کوقاد مانیت کے دجل وفریب اور حماقت و جہالت ہونے میں رتی بھرشک وشبہ باتی نہیں رہ جاتا۔اب بندہ ذیل میں وہ معیار بمع ردبیش کر کے ہر فر دیشر کودعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اس تحریر کو بغور مطالعہ فر ما کراپی عاقبت کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاد ہُ حق پر گامزن بونے كى توفيق عنايت فرمائے-" والله يهدى من يشاء الى طريق مستقيم احقر:عبداللطيف مسعود، وُسكه!

# حق وصدافت کے قادیانی معیاراوران کا نتیجہ

ببلامعيار

مرزا قادیانی اس کے لڑکے اور اس کے پیرد کارسب کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کونبوت اجاع نبوی سے حاصل ہوئی ہے۔ مگریہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں تو اس کی تعمل نفی ہے۔ نیزخود مرزا قادیانی بھی بہی بات کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ:

ا..... "لا شك ان التحديث موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة (ماحدالبري مم ١٨٠٠٠) كما هو شان النبوة"

"اس میں ذراشک وشبہ نہیں کہ مکالمت وخاطبت الہید (وتی الهی) محض عطائے الهی ہے۔ کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ شان نبوت کا معاملہ ہے۔ ( یعنی جیسے مقام نبوت کسی اتباع یاریاضت ومجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح تحدیث ہے۔)"

م ..... ووسرى جُدُكُها م كه: "والمؤمن الكامل هو الذي رزق من هذه

النعمة على سبيل الموهبة" (الاستناص ٢٦، فرائن ج٢٢ ص ١٨٣٣) سبيب در الموهبة" من المناص عندا المناص ١٨٣٠ من المناص ال

كالل حصد پايا ہے۔ جو مجھ سے پہلے نبيوں اور رسولوں اور خدا كے برگزيدوں كودك كئے۔"

(حقيقت الوي ص ١٢ فزائن ج٢٢ ص ١٢)

رجانیت ہے۔ کسی عامل کاعمل نہیں ہے اور یہ بزرگ صدافت ہے۔ جس سے ہمارے مخاطب میں میں میں میں میں میں میں میں میں ا

بر ہمووغیرہ بے خبر ہیں۔'' (براہین احمد بیص ۳۵۳ ،خزائن ج اص ۴۳۰ ، حاشیدا ا) خشہ

یں ۔ ناظرین کرام!مندرجہ بالااقتباسات میں جناب مرزا قادیانی نے واضح طور پرتشلیم کیا ہے کہ نبوت بھن عطائے الٰہی سے ملتی ہے۔اس میں کسی محنت یاریاضت ومجاہدہ کا ذرہ دخل نہیں ہوتا۔ مزید برآ ل آنجمانی قادیانی تواس سے بھی بڑھ کرشکم مادر ہی سے میہ تقام لے کرآ ئے ہیں۔ لیکن خدا جانے پھراس پر کیا مصیبت نازل ہوگئ کہ بیسب کھ بھول کر لکھ دیا کہ مجھے آنحضو ماللہ کی اتباع سے نبوت بلی ہے۔اب اس معمد کاحل کوئی قادیانی مر لی یاان کا گرومرز اطاہر ہی کر سکے گا۔ ال من مبارز؟ نیز قادیانی تو بجائے اتباع کے الٹا مخالفت کے راستہ پر چل پڑا تھا۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ حیات ونزول مسے علیه السلام اور مسئلہ جہاد وغیرہ میں ۔خدا جانے قادیانی لغت میں اتباع بھی خالفت ہی کو کہتے ہیں؟ کونکہ مرز اہر معاملہ میں تھم جوہو کر آیا تھا تو آخراس نے جہاں قرآن کی غلطیاں نکالیں، حدیث رسول اللہ میں من پندر دو قبول کررویدا پنایا۔ ایسے ہی بیرویہ عربی لغت ومحاوره میں بھی ضرور چلانا چاہئے تھا۔ تا کہ اس کی حکمیت مکمل ہو جائے۔ یاللعجب! ملاحظہ فرمائے مرزانے ساری امت ہے کٹ کر نبوت کی نئی تقسیم کر ڈالی کہ اس کی ایک قتم ظلی نبوت بھی ہے۔جواتباع واطاعت سے حاصل ہوسکتی ہے۔ پھراس مفہوم کلی کوفر دواحد (صرف اپنی ذات) ہی میں محدود و مخصر فرمادیا۔ علاوہ ازیں آنجناب نے لفظ توفی کے مفہوم میں بھی تبدیلی وترميم فرمائي كه پهلےاس كامعنى تھا كامل نعمت دينا ، كامل اجردينا \_ پھراس كامفہوم صرف موت ميں مخصركر ديا- الغرض قادياني اصول وضوابط بطورتجديد كےسارى دنيا سے نرالے اور منفر وكرويا۔ الغرض قاديانی اصول وضوابط بطورتجديد كے سارى دنيا سے زالے اور منفرد بيں۔ايسے ہى اگراس ك بال اتباع كامعنى يحى مخالفت موتوكوئى بعيد بات نبيس بـ واه ر مرزا قاديانى ، تيرى تووى بات موئی که: "اونث رے اونت تیری کون ی کل سیدهی"

تو گویا مرزا کاظلی نبوت کا نظریہ خوداس کی دیگر تحریرات سے بی ختم ہوجا تاہے۔ ہمیں قرآن وحدیث سے دلائل دینے کی ضرورت بی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں قادیا نیوں کے تمام نظریات کوخود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ختم کرناچاہئے۔ دوسرامعیار ، حقیقی نبوت سابقہ

مرزا قادیانی اوراس کے پیروکارخودکوسابقدانیاء کرام علیم السلام کے معیار پر بلکدان
سے بھی اعلی مرتبہ پر قرار دیتا ہے۔
کر جب کوئی اسے اس معیار پر دکھنے گلتا ہے قورا شتر مرغ کی طرح عذر کر دیتا ہے
کہ:'' ماسوااس کے جو محض ایک نبی متبوع علیہ السلام کا تبع ہے اوراس کے فرمودہ اور کتاب اللہ پر
ایمان لا تا ہے۔اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قتم کی ہے بھی ہے۔ کیونکہ انبیاء

اس لئے آتے ہیں کدایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر

کروائیں۔'' (آئینہ کمالات اسلام س ۳۳۹ بخزائن ج ۵ س ۳۳۹ ،خط بجواب نواب محمد ملی خال) دوسری جگہ لکھا ہے کہ:''بہت ہے لوگ میرے دعویٰ میں نبی کا نام س کر دھو کہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کولمی ہے۔لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔''

(حقيقت الوي من ١٥٠ حاشيه بخزائن ج٢٢م١٥٠)

الانمياطية في متعلق بعى فرماياك: "هذا نذير من النذر الاولى "كمارك يه في معظم بعى مالقه نبيول من سال الدرسك السال الدرسك الشافعة بيول من سال الدرسك السال الدرسك النالي المنافعة بيول من سال المرسك النالي المنافعة بيول من سال المرسك ال

فضلنا بعضهم على بعض "لبذائش نبوت من سب برابر مرمراتب من تفادت-بيمرزا قادياني والى نبوت كس اندازى بيع؟ جوسابقدا نبياء عليهم السلام كى نبوت سيكوئى

علیمہ ہی چیز ہے۔ الی نبوت کا اعلان خدانے تو تمہیں فرمایانہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی ابلیسی اور اخترائی چیز ہے۔ الی نبوت ہے۔ اخترائی چیز ہوتو الگ بات ہے۔ محر پھر ہمیں اس سے کیا سر دکار ہوسکتا ہے۔ ہمیں تو اس نبوت سے وابستہ ہونا ہے جو اللہ کریم نے حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم الانبیا علیہ پرختم فرمادی اور اسی نبوت ہے۔ پھرا گر کوئی سر پھرا فرمادی اور اسی نبوت ہے۔ پھرا گر کوئی سر پھرا سابقہ چلی آنے والی نبوت کے خاتم الانبیا علیہ پرختم ہونے کا قائل نبیں تو وہ قطعاً دائر واسلام سے خارج ہونے کا قائل نبیں تو وہ قطعاً دائر واسلام سے خارج ہونے کا قائل نبیں تو وہ قطعاً دائر واسلام سے خارج ہونے کا قائل جی کے اور خسم کی نبوت کے اجراء کا نظر بیر کھتا ہے تو یہ بھی

بوجہ عدم جوت کے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیونکہ اس نے بلادلیل ایک بی چیز کے ابتداء اور جریان کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام میں تو بلاجوت کوئی عملی مسئلہ ٹابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی نظریہ ٹابت ہوجائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قادیانی ہمیشہ دورخی ، متضاد اور پہلود اربات کرتے ہیں جو کہ ان کے متبوع اور گروکا وطیرہ تھا۔ لہذا ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی کی نبوت سالقہ بیوں ہی کے سلسلہ بوت ہو بی کی نبوت سالقہ نبوت ہو گھڑے کرو نبوت ہو اگر آئم سالقہ سلسلہ بوت میں اس کو کھڑے کرو تو یہ بات خلاف اسلام ہے کہ وہ نبوت خاتم الانبیاء کہم السلام پرختم ہو بھی ہے۔ جس کا اقرار مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے وارا گرتم کی نئی قتم نبوت کے مدی ہو۔ جیسے (کلمہ الفسل ص۱۱۱) پر خورم زا قادیانی نے بھی کیا ہے وار اگر تم کسی نئی قتم نبوت کے مدی ہو۔ جیسے (کلمہ الفسل ص۱۱۱) پر خورم زا قادیانی نے بھی کیا ہے وار اگر تم کسی نئی قتم نبوت میں خوب زور مارا ہے۔ بلکہ خودم زا قادیانی نے بھی یہی بات کہی ہے تو یہ بھی اسلام کے خلاف اور کفرخالص ہے۔ نیزتم اس صورت میں اجرائے نبوت کا دعوئی مباحث اور مناظر نبیس کرسکتے۔ بات ختم ہوئی۔

#### تيسرامعيار، مدت نبوت

آ نجمانی مرزاقادیانی کہتا ہے کہ میں نے تیس سال سے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور ابھی تک بیسلملہ آ کے چال مہار ہے۔ خداجانے کہاں تک جائے۔ جب کہ آ نخصو و اللہ کے بارہ میں آیت 'کہو تھے والے علینا بعض الاقاویل ''واردہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے۔ مدعی نبوت کو بہ جلدی مارا جاتا ہے۔ وہ تیس سال تک زندہ نہیں رہ سکا۔ لہذا میں بھی سچا مدعی نبوت ہوں۔ و کیسے اس کی کتاب (حقیقت الوی ص ۲۹، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، تر حقیقت الوی ص ۲۹، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، تر حقیقت الوی ص ۲۹، خزائن ج۲۲ص ۲۱۳، تر حقیقت الوی ص ۲۵، خزائن حراص ۲۲، خزائن ج۲۲ص سال کھے ہیں۔ (اربعین نبر ۲۳ ص ۲۲، خزائن جراص ۴۰۹) میں مدت تیس سال فدکورے۔

جواب یہ ہے کہ اقل تو تیری مدت ہی میں شدید تضاوے بہس سے تیری یادہ گوئی اور کذب وافتر اء کھل جاتا ہے۔ دیکھنے (آئینہ کمالات اسلام ۵۳۰ فرزائن ج۵ می ۱۳ اسال، (خرائن ج۵ می ۱۳ اسال، (خرائن ج۵ می ۱۳ میں ۱۹ سال، (خرائن ج۷ می ۱۳ میں ۲۹ سال، (ضیر تحذید کولا ویر ۱۳ میں ۱۶ میں ۱۹ میں ۱۳ میں اور (اربعین جسم ۲ نمبر می ۱۴ میر ۱۹ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں اور در اقادیانی کی کس بات پر اعتبار کیا جاوے۔

ا ..... میضابط صرف سیددوعالم الله کے لئے ہے، عام نیس کیونکہ الو تقول '' احد ''نہیں فرمایا کہ جوکوئی مری نبوت ہارے ذمہ کوئی بات کے۔ بلکہ یفر مایا کہ الو تقول '' کہ اگرآ پ خاتم الانبیاء ایسے ہی کوئی بات بلاوی کہہ دیں تو ہم یوں کریں گے۔ بیرخاص ہے عام نہیں۔ ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود سے نبی ہونے کے صرف تین سال امت میں رہے۔حفرت کی علیدالسلام کی مت بھی نہایت مخضر ہے۔ بعد میں شہید ہو گئے۔ نیز اس طرح آپ کے بعد کا ذب مرعیان نبوت ۲۰،۰۰۰ سال تک زندہ رہے۔ بلکہ انہوں نے حکومت بھی قائم کرلی۔خود بہاءاللہ ایرانی کامسکاتمہارےسامنے ہے۔ان تفاصیل سے واضح موا كديداً يت صرف أنخفوه الله كي لئے بعام نبيل-

بائبل اوراخضاص خاتم الانبياء عليطة

قادیانی نے خود بی بائل کا حوالہ وے کراس دلیل کا خاص ہوناتشلیم کرلیا ہے۔ دیکھتے صاحب بهادر بحواله استثناء لکھتے ہیں کہ: ''میں ایک نبی مبعوث کروں گا.....لیکن وہ نبی جوالی شرارت كرے كدكوئى كلام ميرے نام سے كہے جوكدييں نے اسے حكم نہيں ديا كدلوگوں كوسنا تا ..... وه نبي مرجائے گائن (استثناء ١٨: ١٨ تا ٢٠ ، بحواله ضميم اربعين تمبر ٢٠ ١٣ م، مندرج خزائن ج ١٥ ص ٢٧ ٢٠) ويكهي اس حواله صصاف اختصاص معلوم بور باب-

س..... تیراید دعویٰ نبوت تیس سال یا کم دمیش محض غلط ہے۔ کیونکہ تو تو استنے برس خدا کی وجی کو بھے ہی ندسکا تھا۔ (اعجازاحمدی میں بخزائن جواص۱۱۱) دعویٰ توسمھ کے بعد ہونا تھا۔

س ..... اس حساب سے تونے دعویٰ مسیحیت ۱۸۹۱ء میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں لینی کل کے ابرس زندہ رہ کر واصل جہنم ہوا، تئیس برس تو پورے نہ کئے ۔ لہذا قبل ۔ حالانکہ بیہ مدت بھی غلط ہے۔

دراصل بقول مرز امحود اورعام قادیا نیول کے مرز اقادیانی نے ۱۹۰۱ء میں دعوی نبوت کیا تواس حساب سے صرف عسال رہ کر داصل جہنم ہوا۔ توسیا کیسے کہلاسکتا ہے؟

ایک اورطریقہ ہے: آنجمانی نے آیت 'لوت قول'' کے بارہ میں جوشرا لط بیان کی ہیں وہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں یا کی جاتیں۔ چنانچے مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ:''<sup>د</sup>یس اے مومنو! اگرتم ایک ایسے مخص کو یا وجو مامور من اللہ ہونے کا وعویٰ کرتا ہے اور تم پر ثابت ہوجائے کہ وتی اللہ یانے کے دعویٰ پڑتیس برس کاعرصہ گذر گیا اور وہ متواتر اس عرصہ تک وحی اللہ یانے کا دعویٰ کرتار ہا اوروہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقینا سمحھ لوکہ دہ خدا کی طرف سے ہے اوراس مدت میں آخرتک بھی خاموش نہیں رہااور نداس دعویٰ سے دستبر دار ہوا۔''

(ضميمة تخفه كولز وييم ١١، خزائن ج ١٥ص ٥٨)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرماسیئے کیا ہے مذکورہ شرا نظامرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں کہ: ا..... ہے صاحب، برا مین احمد میہ سے لے کر آخر تک بھی اپنے دعویٰ نبوت سے خاموش یا دستبردار نہ ہوا ہو؟

۲..... نیزمسلسل اس دعویٰ کوز ورشور سے اپنی کتابوں میں شائع کرتار ہاہو۔ نتیجہ:افسوس صدافسوس۔ جناب آنجہانی ان علامات سے یکسر خالی اورمحروم ہے۔اس میں پرتسلسل اور دوام دعویٰ ہر گزنہیں پایا گیا۔لہذا ہے اسپے دعویٰ نبوت میں بالکل فیل اور صفر ہے۔ کیونکہ اس مدت میں مرزا قادیانی سے بجائے تشکسل دعویٰ کے قدم قدم پر اس دعویٰ سے

وستبرداری اور انحراف واقع موتا ربار بلکدری نبوت کوکافر بعنتی اورخارج از اسلام بھی کہتا ربار و کیسے کستاہے کہ:''فلا تظن یا اخی انی قلت کلمة فیه رائحة ادعاء النبوة''

(جامته البشري ١٨٠ فرنائن ج ١٥٠ ٣٠١)

نيز لكماك : "ماكان لى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين" (مامت البشري م ١٠٤٠) بقوم كافرين " مامت البشري م ١٠٤٠ م ١٠٠٠ م مامت البشري م مامت البشري

نیزیی می کلها که: ''میرانبوت کا کوئی دعوی نہیں۔ بیآپ کی قلطی ہے ۔۔۔۔۔کیابیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے ۔۔۔۔۔اور ان نشانوں کا نام مجزہ رکھنا ہی نہیں چاہئے ۔۔۔۔۔ بلکہ کرامات ہے۔'' (جنگ مقدس ۲۵ مزائن ۲۶ س۱۵۷)

مرزا قادیانی نے تو دعویٰ نبوت کی طرح دعویٰ مسیحت ہے بھی برملا انکار کیا ہے۔ دیکھنے لکھتا ہے کہ:''اس عاجز نے جومٹیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھے۔۔۔۔۔ میں نے بیدوی ہرگزنہیں کیا کہ میں سے بن مریم ہوں۔ جو مخص بیالزام میرے پر لگادے، وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔'' (ازالیادہامی، ۱۹۴، فزائن ج سم ۱۹۲)

توجب مرزا قادیانی میں سے مدی والی شرائط نہیں پائی تکئیں۔ بلکہ وہ اپنے وعویٰ سے بیبیوں مرتبہ انکاروانحواف اور پہلوتہی کرتار ہاہت تو پھروہ سچا کسے ہوگیا۔ وہ تو سراسر کذاب، وجال اور کا فرطعون ہوگا۔ یہ نتیجہ اور تھم ہم نے خود آ نجتاب کے ضابطہ کے مطابق لگایا ہے۔ لہٰذا آپ سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز بقول مرز انحوو قادیانی کہ آپ نے دعویٰ نبوت ا ۱۹۰ء میں کیا ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعدا سے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ لہٰذا ۱۹۰ء سے بہلے کے تمام حوالہ جات جن میں دعویٰ نبوت سے انکار ہے، وہ اب منسوخ سمجھے جا کیں گے۔ ان سے جت بکڑنی غلط ہے۔ دیکھئے:

(مرز انحود کی کتاب حقیقت اللہ واس ۱۳۱)

اب فرما ہے! مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے صدق وکذب کے متعلق شرائط کس بیٹے تک پنچیں کہ آنجناب صرف چھسات سال تک اس دعویٰ پرزندہ رہا اور اتن ہی مدت بقول مزاقادیانی آپ کا ایک حریف بابوالی بخش بھی دعویٰ نبوت کر کے زندہ رہا۔ جس نے اپنانا مہویٰ رکھا تھا۔'' وکھا جوافقا۔ ملاحظہ فرما ہے! مرزا قادیانی کلھتے ہیں کہ:'' بابوالی بخش نے اپنانا مہویٰ رکھا تھا۔'' (تترحقیقت الوی م ۱۰۵ مزائن ج۲۲م ۵۳۱)

(تمه حقیقت الوی ص۸۸ خزائن ج۲۲ص ۵۲۰)

اب فرمائے کہ جب بابواللی پخش چھ برس دعویٰ کے بعد مرگیاتو وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا گیاتو آپ جناب بھی حساب نگالیس کہ ا ۱۹۰ء کے بعد کتنے برس زندہ رہے؟ کیاتم نے تئیس سال والی معیاری مدت پوری کر لی یا ابتدائی پیش رفت ہی میں فضب الی کے تیلنج میں پھنس مجھے؟ یہ بات کوئی فنوت کے بعد جلد ہی اسے کہ خوا نہوت کے بعد جلد ہی اسے کذب وافتراء پرم رقعد بی شبت کر کے آنجمانی ہوگئے۔

ایک مزید مفالط: اگرکوئی قادیانی یہ کہددے کہ مرزا قادیانی مطلق دعوی الہام کے ساتھ اتن مدت پوری کر کے ہیں۔ لہذاوہ جھوٹے نہیں بلکہ سے قابت ہوں گو گذارش ہیہ کہ یہ ذیر دست خلط محث ہے۔ جناب مرزا قادیا نی نے ''لمو تدقدول ''کامعیار دعویٰ نبوت کے متعلق قرار دیا ہے نہ کہ مطلق الہام وکشف کے متعلق اور نہ ہی وہ معیار بن سکتا ہے۔ کیونکہ ''لمو تدقول ''میں امر نبوت کا ذکر ہے نہ کہ مطلق الہام وکشف کا۔ اگر چہ مرزا قادیا نی کی تحریرات اس ضابطہ کے بیان میں پہلودار اور نہایت مفالطہ آگیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیا دہے۔ گر اس ضابطہ کے بیان میں پہلودار اور نہایت مفالطہ آگیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیا دہے۔ گر اس خالے مقیار ہیں۔ قادیا نی ہر جگہ ایسی وُنٹو کے اس کی موشیار ہیں۔ قادیا نی ہر جگہ ایسی وُنٹو کی الہام نہیں بلکہ دعویٰ نبوت کے لئے یہ معیار ہوشیار ہیں۔ قادیا نی ہر جگہ ایسی وُنٹو کی الہام نہیں کوشش کرتے ہیں۔

ایک اہم کلتہ:''لبو تبقول''کاعنوان سارے قرآن مجید میں صرف اور صرف سید الانبیا منافقہ کے لئے استعال ہوا ہے اور کسی بھی نبی کے لئے بیعنوان نبیں آیا۔ وجداس کی بیہ ہے مخالفین انبیاء نے اپنے اپنے نبی کے لئے افتراء کاعنوان ہی اختیار کیا تھا۔ جس کے جواب میں مجی لفظ استعال کیا گیا ہے۔ ممر خالفین سیدار سل سالٹے نے آپ کے حق میں جب بیعنوان اختیار کیا تو اس کے رد میں خالق کا تنات نے بھی یہی لفظ استعال فرمایا تا کہ خالفین کا خوب رد ہو جائے۔ کیونکہ کی الزام کا جواب بمیشراسی لفظ میں دیا جا تا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کوقوم نے بیالزام دیا کہ:'' انا لذراك فی ضلل مبین (اعراف: ۲۰)'' تواس کے جواب میں فرمایا کہ:'' قبال یہ قوم ہود نے اپنے پیغیم علیہ السلام کو بیطعن دیا کہ:'' انسا لذراك فی سفاھة (اعراف: ۲۱)'' اس کے جواب میں فرمایا کہ: ''قسال یہ قسوم لیسس ہی سفاھة ولکنی رسول من رب العالمین ''قسال یہ قسوم لیسس ہی سفاھة ولکنی رسول من رب العالمین (الاعسراف: ۲۷،۲۱)'' می سفاھة ولکنی دیا جواب میں دیا جارہ ہے۔ اس طرح کفار مکرنے کہ دیا کہ:''ام یہ قولون تقول ہے ''تو اس کے جواب میں بی فرمایا کہ: ''او تقول علینا بعض الاقاویل (الحاقة: ٤٤)''

تمام قرآن مجيدين ان دومقامات كسواكبين بهى يدهاده استعال نبيس موالهذاال كغرض وغايت وى جوسيدالانبيا والله كاس عاجزا ورحقيرترين امتى فييش كى بايك اورحقيقت: اس انداز سے دوسرے مقام پريعنوان اختيار فرمايا كيا ہے كه:
"وان كادوا ليد فقد فونك عن الدى او حينا اليك لقفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا ، ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، اذا لا

نقناك ضعف الحيوة وضعف المماة ثم لا تجد لك علينا نصيرا"

(ئى اسرائىل:۸۳۲۷۵)

"اوروہ منکرین تواس کوشش میں نے کہ آپ کواس دی برقت سے برگشتہ کردیں جوہم نے آپ کو گی ہے۔ تا کہ آپ ہم پراس کے علاوہ پچھاور گھڑلا ئیں۔ تب وہ آپ کوا پناد لی دوست بنا لیتے اورا گریہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ توان کی جانب پچھ قدر مائل ہوئی چلے تھے۔ (اگر ایسا ہوجاتا) تواس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دوگنا عذاب دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کسی کو پھی اپنامہ دگارنہ پاتے۔ "(العیاذ باللہ م العیاذ باللہ)

اور پراپ ہالدہ اجماد کے مقابد کی اور گاہیا مددہ رست یا کہ اللہ اجماد باللہ اجماد باللہ اجماد باللہ اجماد باللہ اجماد کے سے ناظرین کرام! ملاحظ فرمائیں بیعنوان سابقہ عنوان سے بھی کتنا تقیین ہے۔جس سے رب العالمین کی کبریائی اور شان جلالیت کا نمایاں اظہار ہور ہا ہے کہ ہمارے نبی برحق علیہ السلام ہمارا پیغام پہنچانے میں است محتاط اور حساس ہیں کہ اس میں معمولی کا گر بڑکا بھی کہیں امکان نہیں ہے۔ بالفرض والتقد مرا گر کہیں الیہ ہوجاتا تو ہمارا پیضا بطہ شاہی صادر ہوجاتا۔ البذا پی عنوان صرف امر رسالت کے اخبار کے لئے ہے۔ نہ کہی کے لئے مدت اور

معیار صداقت بیان کرنے کے لئے۔ بیا ہے، ی ہے جسے فرمایا: 'کو اشر کو الحبط عنهم ما کانو یعملون (انعام: ۸۸) ''لہذا قادیانی اوراس کی ذریت باطلہ کوا ہے عنوانات سے رتی برابر سہار انہیں بل سکتا۔ مرزاچونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور عظمت رسالت کی حقیقت سے سوفیصلہ بہرہ اور محروم ہے۔ لہذا وہ باغوائے شیطانی ایسے ایسے ڈھکو سلے بیان کرتا رہتا ہے کہ جس کی حقیقت کا دور دور کہیں نام ونشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد بشرکواس کے دجل وفریب سے محفوظ رکھے اور جو پھنس چکے ہیں۔ ان کو بھی راہ راست پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔

### چوتھامعیار

قادیانی اوراس کی امت مرزا کے معیار صدق و کذب کے لئے آیت 'لے د لبشت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون (یونس:۱۶) '' بھی پیش کرتے ہیں کہ میری پہلی (قبل ازدولی) زندگی ملاحظہ کرو۔

## تبقره و بجزييه

ا اسس سے آیت کر بمہ صرف آنخضرت اللہ کے لئے ہے۔ جن کی سیرت طیبہ کے دونوں دور (قبل از نبوت اور بعد از ال) درخشاں اور بے عیب طاہر ومطبر آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی مخالف سے خالف بھی آپ کی ذات اقدس پرانگی نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اسی حیات طیبہ کے پیش نظر آپ قبل از نبوت بھی تمام معاشرہ عرب میں صادق وامین کے لقب عالی سے مشہورومع وف تھے اور بعد از نبوت تو ایک ایک لمحہ حیات امت کے لئے قیامت تک اسوہ حدنہ معابلہ حیات، معیار سعادت اور دین و مذہب بنا۔ آپ کی ظوت وجلوت کے اعمال واخلاق ایسے منابلہ حیات، معیار سعادت اور دین و مذہب بنا۔ آپ کی ظوت وجلوت کے اعمال واخلاق ایسے پاکیزہ اور ' وانك له علی خلق عظیم ''کرجمان تھے کہ اگران کوا پی تھیلی پر رکھ کرتمام زمان ومکان میں چکرلگایا جائے تو کوئی جھمک محسوس نہ ہو۔ بلکہ طلق خداان کوروح سعادت و کامرانی سمجھ کرانیا نے کے لئے بے تاب ہوجائے۔

برخلاف اس کے قادیا نیوں کی حالت ہیہ ہے کہ جب بھی ان کوسیرت مرزا پر بحث کرنے کا کہا جائے تو وہ زہر کا پیالہ پینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگراس بحث کے لئے تیار نہ ہوں گے۔
میرے بھی حقیقت، کہ مرزا قادیاتی نے کسی معیاری کر داراوراخلاق واعمال کا نمونہ ہر گز پیش نہیں کیا۔ نہ بل از دعویٰ اور نہ ہی بعد از دعویٰ ۔ ملاحظہ فرمایئے وہ تو خود اپنے آپ کو معیار نبوت پر مکھنے سے کترا تا ہے اور اس کوقادیا نیوں کی کم فہمی اور بے بھی قرار دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمایئے اس کی مشہور کتاب (آئینہ کمالات سے متعلق خود رقسطرا ز

ہے کہ: '' مجھے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ نہ کوئی موافق تھا نہ خالف۔ کیونکہ میں اس زمانہ میں پھی بھی ج چیز نہ تھا۔۔۔۔۔اس زمانہ میں میں درحقیقت اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جاتا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔'' نیز لکھا ہے کہ:'' بلکہ میرے دوشناس بھی صرف چند آ دمی ہی لگلیں کے اور خود گورنمنٹ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لئے کسی کی آ مدورفت نہتی۔''

(نزدل المسيح ص ١٨، نزائن ج ١٨ص ١٥٥، بقيدرؤيت كواونمبر١٩)

اب فرمایئے کە مرزا قادیانی کی ایسی زندگی کوجوبالکل مہمل اور تا قابل توجہ ہو۔ کیے کسی معیار کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے؟

ناظرين كرام! اب اندازه لگائيس كدمرزا قادياني خود بى اپ آپ كاستياناس كرگيا همدا كر اي خود بى اپ آپ كاستياناس كرگيا نهايت عيار اند طور پروبى معيار اب لئي بيش بهى كرديتا ہے - بجيب مخره ہے - خدا كرے كوئن نهايت عيار اند طور پروبى معيار اپ لئے بيش بهى كرديتا ہے - بجيب مخره ہے - خدا كرے كوئى نه مجھے - اے قاديا نيو! بي ہے تهمارا گرواور بيثوا جوخودكوا يك معمد بنا كرد كهنا چا بهتا ہے - وہ اپنى كوئى صاف حيثيت كميں بهى واضح نبيس كرتا اور ندبى كرنا چا بهتا ہے - تم خواه خواه اس كے يتھے لگ كرا بى عاقبت برباد كرر ہے ہو مير ب خيال ميں تو مرزا قاديائى وہى حقيقت سمجھانا چا بهتا ہے كد: "ايلها عاقبت برباد كرر ہے ہو مير ب خيال ميں تو مرزا قاديائى وہى حقيقت سمجھانا چا بهتا ہے كد: "ايلها العبادة الك مين من من الغير عوال الله ومن كتمه اعزه الله "كهذا قاديائيت كي خلى كرفاتم الاغياء والرسلين الله كے ماف من من دور منور ومطهر جاده حق پر آجا كو ور ني تم من الله على حدوال الشيطان "ك خمن من من واضح كيا گيا ہے - "والله يهدى من يشاء الى حدواط مستقيم"

مولا نامحم حسين بثالوي كى تعريف مرزا:

مرزا قادیانی مولانا بٹالوی کی تعریف اپنے حق میں یول نقل کرتے ہیں کہ دموکف براہین (مرزا قادیانی) کے حالات وخیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے۔مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب ہیں۔ اس زمانہ سے آج تک خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری ہے۔مؤلف براہین احمد یہ مخالف وموافق کے تجربہ اور مشاہدہ کی روے واللہ حسیبہ شریعت محمد یہ پر قائم اور پر ہیزگار و صدافت شعار ہیں۔ کتاب براہین احمدید ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اوراس کا مؤلف اسلام کی مالی وجانی قلمی ولسانی وحالی وقالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے۔ جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔' (ازالداد ہام ۸۸۳،۸۸۳ بزائن ج ۴ ص ۵۸۱) اس عبارت کومرزائی اکثر پیش کرتے ہیں تو اس کے متعلق گذارش ہیںہے کہ:

ا سنت مضمون محض سابقہ تعارف یا مرزا کی حوصلہ افزائی کے لئے تکھا گیا تھا۔
پوری دافقیت سے نہ تکھا گیا تھا۔ جیسا کہ خود بٹالوگ صاحب تکھتے ہیں کہ:'' جھوٹ بولنا اور دھوکہ
دینا آپ کا ایساوصف لازم بن گیا ہے۔ گویاوہ آپ کی سرشت کا ایک جز ہے۔ زمانہ تالیف براہین احمد میں کھتا۔ گرز مانہ تھنیف براہین سے جوجھوٹ احمد میں کھتا۔ گرز مانہ تھنیف براہین سے جوجھوٹ بولنادھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا۔'' (رسالہ اشاعت السنہ براج ۵۵ میں ۱۸۹۲،۸)

نیز مرزا قادیانی نے جو بٹالوی صاحب کا تبھرہ ہایں الفاظ قل کیا ہے کہ:''ز مانہ تالیف براہین احمد یہ کے پہلے آپ کی سواخ عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا تھا۔ گرز مانہ تالیف براہین احمد یہ سے جوجھوٹ بولنا، دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے ۔۔۔۔علی الخصوص ۱۸۹ء سے جب سے آپ نے سے موعود ہونے کا دعولی مشتہر کیا ہے ۔۔۔۔۔آپ کا یہی حال ہے۔''

(أَ نَيْنِهُ كَالاَتِ صِ السَّهِ فَرُائُنَ جَهُ صَ الْفِناً)

سے علاوہ ازیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے پہلے چراغ دین جمونی کی تحریر کو بہت سراہا اوراس کے طبع کی اجازت دے دی گر بعد میں جلانے بہتھم دیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' اور میں نے سرسری طور پر پچھ حصدان کا سناتھا اور قابل اعتراض حصدا بھی سنانہیں گیا تھا۔ اس لئے میں نے اجازت دے دی تھی کہاں کے چھپنے میں پچھ مضا نقہ نہیں گرافسوں کہ خطرناک لفظ اور بیہودہ دعوی جو کہ اس کے حاشیہ میں ہے۔ اس کو میں نظرت اوگوں اور دوسرے خیالات کی وجہ سے من نہ سکا اور محض نیک طنی سے ان کو چھپنے کے لئے اجازت دے دی۔'' اور ادر دوسرے خیالات کی وجہ سے من نہ سکا اور محض نیک طنی سے ان کو چھپنے کے لئے اجازت دے دی۔'' درافع البلاء میں ۱۹ ہزائن ج ۱۹ میں ۱۳۳۹)

سسس پھرآ گے مزید لکھا ہے کہ: ''افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلی سے ہمارے سچے انسار کی ہتک کی اور عیسائیوں کے بد بودار فدجب کے مقابل پر اسلام کو برابر درجہ کا فہ ہب جھ لیا۔ سوہم کو ایسے شخص کی کچھ پر داہ نہیں۔ ایسے لوگ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اور نہ نفع پہنپا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کو چاہئے کہ ایسے انسان سے قطعاً پر ہیز کریں، اس کی تحریروں سے ہمیں پوری واقفیت نہیں۔ اس لئے اجازت طبع دی تھی۔ اب الی تحریروں کو چاکر تا چاہئے۔'' وافعی سے کہ ایسے انسان جمیروں کو چاکر تا چاہئے۔'' وافعی سے کہ اور انسان جمیروں کو چاکہ تا ہوں ہمیں اور کی اور انسان جمیروں کو چاکہ کرتا چاہئے۔'' وافعی جمیروں کے اس کے اجازت طبع دی تھی۔ اب الی تحریروں کو چاکہ کرتا چاہئے۔'' وافعی جمیروں کے دو انسان جمیروں کے دو انسان جا بھی ہمیروں کے دو انسان کے دو انسان کے دو انسان کی تحریروں کے دو انسان کی تحریروں کے دو انسان کے دو انسان کی تحریروں کی تعلق کی دو انسان کی تعلق کو دو انسان کے دو انسان کی تحریروں کی تعلق کے دو انسان کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کو تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے دو تعلق کی تعلق

اس کے متعلق اس افتباس کے سابق ولائق میں مزید بھی اس کی تنقیص کی ہے۔ تا کہ اجازت طبع کے اثر است کا از الدہو سکے۔ بہی حساب مولانا بٹالوئ کی تحسین کا بھی لگالینا چاہئے کہ یہ نا قابل اعتبار ہے۔ جیسے جمونی کی تحسین مرزائیوں کے بال نا قابل اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں مرزا قادیائی نے ایک اور محض ڈاکٹر عبدائکیم کے متعلق بھی بہی روسیا پٹایا ہے۔ پہلے تو اس کی کلمسی ہوئی تفسیر کوخوب داددی کہ یہ تفسیر نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان ہے، نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں، دل سے نکلی ہے اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ پھراس کے برعکس دوسرے مقام پر یوں لکھا کہ: ''ڈاکٹر عبدائکیم کا تقویل صححے ہوتا تو بھی تفسیر کھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں ذرہ روحانیت نہیں اور نہ بی ظاہری علم کا پچھ حصہ ہے۔''

ناظرین کرام! جیسے مرزانے خود حسن طن کے طور پر سرس کی طور پر جمونی اور عبد الکیم کی تخریرات کو اجمالاً و کمیے کران کی مدح و تو صیف کر دی۔ بعد میں بغور اور تفصیلی علم ہوجانے پر ان کی سخت تنقیق اور تو بین کرنے گئے۔ ایسے ہی مولا نامجر حسین بٹالوگ کا معاملہ بھی سمجھ لیجئے۔ قادیا نیوں کو ان کی تحسین سے خوش نہ ہونا چاہئے ورنہ ان دونوں کی تحریرات بھی جمت سمجھیں۔ جن کی مرزا قادیانی نے تحسین کی ہے۔ جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ جب کہ مرزاملہم ہے اور بٹالوی صاحب غیرملہم۔

سسس نیز مرزا قادیانی کے ہم مجلس لوگ مرزا کے حق میں یہ گواہی بھی دیتے ہیں گار ہے۔ "مرزا قادیانی )نفس پرست ہے، فاس ہے، فاجر ہے۔ سسب بداخلاق، شہرت کا خواہاں، شکم پرور ہے۔ سسکم بخت، کمانے سے عادر کھنے والا، کمراور فریب اور جھوٹ میں مشاق ۔۔۔۔۔۔ اور جھوٹ میں مشاق ۔۔۔۔۔ اور جھوٹ میں مشاق ۔۔۔۔ مرزا کی جماعت کے لوگ بدمعاش بدچلن لوگ ہیں کہ ہم نے پندرہ سال تک متواتر پہلو ہے پہلو ایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کران کے حال پرغور کیا تو اتنی غور کے بعد ہمیں کہی معلوم ہوا کہ بی خص در حقیقت مکار، خود خرض ،عشرت پسند، بدزبان وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ " دیکھنے مرزا قادیانی کی ذاتی کتاب: (تتر حقیقت الوی می ۱۵۳٬۵۲۲ نورائن جمامی ۵۹۰٬۵۹۰)

مرزا قادیانی نے میتحریآ رسیکے اخبار شھ چنتک کے مختلف پر چوں سے اخذ کر کے تکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائے میں ہے۔ مرزا قادیانی کے ہم وطن اور حالات کے ذاتی طور پردیکھنے والوں کا تجبرہ واقعہ، جناب مرزا قادیانی جب کمنامی کے خول سے نکل کر پبلک سطح پر نمودار جواتو اس کے کر کیٹر وکردار کی تصویر کشی پراز تھیقت یہی واضح ہوئی کہ بیصاحب نہایت شاطر و مکار، دھوکہ باز اور پر لے درجہ کا نوسر باز آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلی کتاب براہین کے بارے

میں لوگوں سے بچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ کر کے رقم پیشگی وصول کر کے خوب لوٹا۔ پھراس نے پچاس جلدوں کی بجائے صرف پانچ ہی پرٹر خادیا اور لوگوں کے مطالبہ پر بید مکاری اور نوسر بازی کی اعلان کر دیا کہ: '' پہلے براہین کے بچاس جصے لکھنے کا وعدہ تھا۔ گر پانچ ہی پراکتھاء کی جاتی ہے۔ کیونکہ بچاس اور پانچ میں صرف مفر کا فرق ہے۔ لہٰذا پانچ سے بچاس کا وعدہ پورا ہوگیا۔'' کیونکہ بچاس اور پانچ میں صرف مفر کا فرق ہے۔ لہٰذا پانچ سے بچاس کا وعدہ بورا ہوگیا۔''

یہ ہے مرزا قادیانی کی سابقہ نہیں بلکہ دور رسالت والہام کی کیفیت، اور سنئے مرزا قادیانی کی کتاب براہین احمد میکا ڈرامہ۔

مرزا قادیانی نے تر تک میں آ کراعلان کیا کہ میں اسک کتاب پچاس حصول پر شتمل
کھوں گا۔ جس میں اسلام کی حقانیت کے تین سوز بردست دلائل درج کروں گا۔ کین جب سے
کتاب شروع کی تو سجان اللہ پہلا حصہ تو چوب قلم سے اشتہار پر ہی پورا ہوگیا۔ پھر مختفر سا دوسرا
حصہ مرتب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بینگی قیمت کی صورت میں رقم بوڑ نے کا زور شور سے خوب
بندوبست کیا کہ کتاب کی قیمت ۱۰ رو پے رکھی۔ پھر پچیس رو پے کا اعلان کردیا۔ نیز صرف قیمت
ہی نہیں بلکہ اعلان کیا اہل شروت اصحاب زیادہ سے زیادہ تعاون کر س ۔ جس پر جناب مرزا قادیانی
کی جھولی میں بواسطہ میچی و خیراتی وغیرہ کافی رقم جمع ہوگی۔ حالا تکہ بینگی قیمتیں لینے کی کوئی ضرورت
کی جائیدادوں ہزار
دو پیتھی۔ کیونکہ اس کتاب پرکل خرچہ صرف ۹ ہزار رو پیدآ تا تھا اور مرزا قادیانی کی جائیدادوں ہزار
دو پیتھی۔

ادھر مرزا قادیانی اسنے فیاض تھے کہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں مشتھر ایسے مجیب کو بلاعذرے و حیلے اپنی جائدہ دس ہرائیں جا بلاعذرے و حیلے اپنی جائیداد دس ہزار روپیہ پرقبض ودخل دے دوں گا۔ (براہین ۴۲، خزائن جا میں ۲۸) گرکتاب کے لئے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔اس کے بعد کہ تین سودلائل لکھنے کا وعدہ فرمایا۔گرمایا۔

ملاحظہ فرمائے کہ جس کتاب کو بچاس جلدوں میں شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اوراس کی پیفکی قیت بھی بڑھ چڑھ کروصول کرلی مگر جب چندہی قدم چلے تو دانے ختم ہوتے نظر آئے، جوش مرہم پڑ گیا تو لگے اختصار کا راستہ ڈھونڈنے کہ اتنی طوالت کی کیا ضرورت ہے؟ بہ کام تو اس

اختصاریل بھی کافی ہے۔ پھریہ بھی یادرہے کہ جو برائے نام چار سے لکھے، وہ بھی مانگ تا تُک کر ا پورے کئے۔ اپنے اندراتی سکت کہاں تھی۔خود تو آنجناب نیم ملاخطرہ ایمان کے مصداق تھے، پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کی زبانی سنئے:'' پھر تخمینہ ۲۳سال تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہا۔۔۔۔۔اور بہت ہے لوگ جواس کتاب کے خریدار تھے۔ اس کتاب کی تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے گذر گئے۔''

(دیباچہ راہین احمد پنجم می بخزائن ج ۲۱مس) عوام الناس تا خیراور ٹال مٹول کی وجہ ہے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے اور اس میں وہ

توخریداروں کوٹالتے ہی رہے۔ بھی اپنی طرف سے اور بھی وحی والبہام کے زور سے مگر لوگ نہ ٹلنے سے نہ خرسکا۔ شخص نہ ٹلئے۔ جس پر مرزا قادیانی تو شخت کے دھیٹ ہے رہے۔ لیکن نور دین برواشت نہ کرسکا۔ اس نے ازخودا جازت طلب کی کہ: ''اگرخریدار براہین تو قف طبع کتاب سے مفطرب ہوں تو جھے اجازت فرمایئے کہ بیدادنی خدمت بجالاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس

حق بجانب بھی تھے۔ آخر ۲۳ سال گور لع صدی کاعرصہ کون انتظار کرسکتا ہے؟ اس برمرز اقادیانی

تواس کی طباعت پرخرج کیوں نہ کرسکے؟ آخر غیرت دین بھی کوئی شے ہے۔ یہ نہ کرسکے سے قو کسی سے قراس کی طباعت پرخرج کیوں نہ کرسکے؟ آخر غیرت دین بھی کوئی شے ہے۔ یہ نہ کرسکے سے قو چوڑی اشتہار بازی کی کیا ضرورت تھی کہ جس کے نتیجہ میں خریداروں کواتنی زحمت برداشت کرنی پڑی اور مرزا قادیانی کو بھی اتنا کچھ سنتا پڑا۔ آخر کئی افراد کو مجبوراً رقم واپس بھی کرتا پڑی۔ دریں صورت دین حمایت بھی زندہ رہتی اگر واقعی مرزا قادیانی اس میں مخلص سے جس کا اظہار یوں کیا ہے کہ خرض ہے کہ: ''میہ کچھ تجارت کا معاملہ نہیں اور مؤلف کو بجر تا تید دین کے کس کے مال سے پچھ غرض نہیں۔'' (براہین میں و، خزائن جام 19)

اس اظہار کے بعد بھی مرزا قادیانی نے لوگوں کی رقوم واپس نہیں کیں اور نہ ہی نوردین کووالیس کرنے کی اجازت دی تو پھر ہم اس کے سواکیا گمان کرسکتے ہیں کہ بیسب معاملہ محض شکم پروری اور حرص زر کی بحیل تھی۔ لوگوں کے اموال پر محض ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ کوئی تقوئی، تائید دین اور خلوص نہ تھا۔ چنا نچہ پھراس کے بعد بھی جناب آنجمانی کی زندگی اسی جوڑ تو ژ مولانا ثناءالله، مولانا محرصین بنالوی، و اکر عبدالکیم، محمدی بیگم و بدالله آتهم و غیره سے مقابله کر کے فیل بی ہوے ۔ پھر آخر میں اپنی بی دعاء سے ۱۹۰۸ء میں عالم رنگ و بوسے ناکام چل بسا۔ بید ہمرزا قادیانی کی زندگی ۔ جس کووہ 'لقد لبشت فید کم عمد اسن قبله '' کہہ کرپیش کررہا ہے۔ یہ تووبی مثل ہوئی کہنام نہندزگی راکا فور۔

الله تعالیٰ ایسے مکاروں اور اہلیس سرشتوں سے ہر فردانسان کو محفوظ رکھے، آمین!

مجهامعيار، تناقضات مرزا

جناب مرزا قادیانی اس مسله میں خود لکھتے ہیں کہ: ''اگر میری با تیں اللہ کی طرف سے نہوتیں توان میں تافضات واختلافات ہوتے۔'' (حقیقت الوی ۱۰۹،۱۰۸ ترائن ۲۲۵ ۱۰۹،۱۰۸)

یواصول واقعی درست ہے۔ کیونکہ خدائی فرمان ہے: ''لمو کان من عند غیر الله لموجدوا فیه اختلافا کثیر آ''اگری قرآن مجیداللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلافات یاتے۔

اب اس معیار پر جب مرزا قادیانی کوآ ز مایا جا تا ہے تو آنجناب خود ہی گھبرا کراس کا اقرارکر لیتے میں۔ملاحظہ فرمایئے لکھتے میں کہ:

ں کا سبب کی بین کھا۔ ملاحظہ فرمایئے! جناب مرزا قادیانی نے اپنی تحریر میں تناقض کا وقوع کھلے ہندوں خود

تسلیم کرلیا ہے۔مزید <u>سننے لکھتے</u> ہیں کہ: ۲...... ''ان دونوں متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس

۴...... مستعمل ان دولوں متناطق مسمولوں کا ایک ہی گیاب بیل من موں ہوں اور میرا اس وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا .....اس لئے میں نے ان متناقض با توں کو برا مین میں جمع کردیا۔''

سم..... ''میراا پناعقیده جومیل نے براین احمد پیمیں لکھا، ان الہامات کی منشاء معرب میں میں پیکنقیف ملی دریا ہے''

ہے جو براہین احمد سیمیں درج ہے،صریح تقیض میں پڑا ہوا ہے۔'' دریں لصلی صدیعہ خور کے جدوجہ معربین

(ایام اصلی صدیم فردائن جهاص ۲۷)

مرزا قادياني كافتوى درباره متناقض الكلام

ا..... '' پرلے درجے کا جالل جوائے کلام میں متناقض بیا نوں کوجع کرے اور

اس براطلاع ندر کھے۔" (ست بجن ص ۲۹ فزائن ج ۱ اص ۱۸۱) نیز لکھا کہ: 'دمسی سچیار اور عقلند اور صاف ول انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نبيس ہوتا۔ ہاں آگر کو ئی پاگل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو،اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تاہے۔" (ست بچن س، سر بخزائن ج ١٥ ١٣١) نیز لکھا کہ: ''ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض با تیں نہیں نکل سکتیں۔ کونکہ ایسے طریق سے یاانسان یا کل کہلاتا ہے یا منافق '' (سٹ بجی ص ۱۳ بزائن ج اص ۱۳۳) " بلكه سراسيمه اور مخبوط الحواس آ دمي كي طرح اليي تقرير ب بنياد اور (براین ص ۲۵م فزائن جاص ۵۰۸) ا براہن ۵..... ''اور جھوٹے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (ضمير برابين احديدج ۵ص الا فزائن ج۲۱ص ۲۷۵) "قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا (ازالداوبام ٥٥، فزائن جسم ١٣٩) ..... ''اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض ايخ كلام من ركمتا إ-" (حقیقت الوی م ۱۸ ارخزائن ج ۲۲ م ۱۹۱) "تلك كلم متها فتة متناقضة لا ينطق بها الا الذي ضلت حواسه وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين" (انجام آ تقم ص ٨٨ فرزائن ج ااص اليناً) ناظرین کرام! مندرجہ بالا متعدد حوالہ جات ہے آپ مرزا قادیانی کے تنافض کو خوب بچھ چکے ہوں گے اوراس کا حکم اور نتیج بھی خود آنجناب کی زبان سے من چکے ہیں کہ جو مخض خودا کی ضابطہ صدافت مرتب کرے اور پھرخود ہی اپنے آپ کا اس کے خلاف ہونا بھی شلیم كرلة بحراس كى شناخت كاكو كى بيحى پيلو باقى نبيس ره جاتا بذا بوالمراد والمرام! للذا بهم اس ضابط کے تحت تمام قادیا نیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ محض خدا کے لئے اور اپنی عاقبت کے پیش نظر سوچیں کہ آتی وضاحت کے بعد ان کے لئے دائرہ مرزائیت میں رہنے کا کوئی جواز موسکتا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ضابط نہیں بنایا۔ بلکہ خود مرز اقادیانی کی تحریرات سے پیش کیا ہے کہ متناقض کلام کسی مخبوط الحواس ،مجنون ، پاگل ، کذاب وغیرہ کا تو ہوسکتا ہے۔لیکن وہ کسی خدا برست، سچیا را ورضیح الد ماغ انسان کا کلام نہیں ہوسکتا۔ چہ جا ئیکدا سے خدائی یا الہامی

کلام قرار دے کراہے مدار نجات انسانیت قرار دیا جائے۔

اور سننے مرزا قادیانی نے صاف کھاہے کہ: ''اللہ تعالیٰ جھے خلطی پرایک کھے کے لئے بھی رہنے نہیں دیتا''

رہنے تیں دیتا۔'' فرمائے کہ مرزا قادیانی ۱۲سال تک سابقہ غلطی پررہے یا نہیں؟ تو تیجہ کیا لگلا کہ یہ سارا افسانہ مرزا قادیانی کا اپنامن گھڑت ہے۔ کوئی وحی کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف پیٹ پوجا کا چکر ہے۔ تا کہ نوردین تھیم کے ساتھ خوب عزرومشک اوریا تو تیوں کے مزے آ کیں اوران کے نتیجے سے بھی لطف اٹھا کیں۔

ساتوال معيار، نبوت كى غرض وغايت

اسسلسلمیں جناب آنجمانی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا ...... "جبعلت غائی رسالت اور پیغیری کی عقائد حقد اور اعمال صالحه پر قائم کرنا ہے تو پھراگراس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں تو ان کی کون س سکتا ہے اور کا ہے کوان کی بات میں اثر ہوگا۔'' کان کی بات میں اثر ہوگا۔'' ۲ ..... "د پس جب تک آیک نفس کو ہرتتم کی نالائق باتوں سے تنزہ تام حاصل نہ ہو

۲ ...... ' ' پس جب تک ایک نفس کو ہرقسم کی ٹالائق باتوں سے تنز ہ تام حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدانہیں کرتا اور اگر تنز ہ تام کی شرط نہ ہوتی اور قابل

اور غیر قابل یکسال ہوتا تو ساراجہال نی ہوجا تا۔'' (براہین احدیث ۲۰۱،خزائن جام ۹۷) سا ..... '' وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سچے اور پاک عقائد ہوں اور سچے

سے ازاں جملہ ایک عصمت بھی ہے جس کو حفظ الٰہی سے تعبیر کیا جا تا ہے .....

ادرا گر کوئی لغزش بھی ہوجائے تو رحمت البی جلد تر ان کا تد ارک کر لیتی ہے۔''

(גודטובת שאחילוול שות ציח)

مندرجه بالا چارون عبارات بغور ملاحظ فرما كرخود فيصله فرماييخ كه كيامرزا قادياني ان مفات سے كسى بھى درجه پرمتصف تفا؟ نداس كے عقا كدورست منے كه مسئلة تم نبوت اور حيات منح من باقرار خود هدتوں گرائى ميں رہانيز آنجناب كے نظريات اور تاثرات انبى مقدس انبياء ورسل كے بارہ ميں نهايت ناقص منفى اور گراہ كن بيں۔ بيصاحب خثيت اللى اور تعلق مع الله سے قطعى أخموم اور لا تعلق مے مقام نبوت تو بعيد از وہم و گمان ہے۔ اس كا ذاتى اخلاق كردار انتهائى ڈاكن أقاد بينظالم تو تمام عرائي مشاق قالس سول ويتبع غير سبيل المؤمنين "كا بكراور

مصداق بنار ہا۔ حیات سے کے بارہ میں بارہ سال تک باوجود بکد الہام الہی اس پر حقیقت واضح کرتا رہا۔ گریہ بھی نہ مجھتا تھا۔ تو کیا ایسا ہوئق عالم اور بدھومیاں معاذ اللہ مقام نبوت کا استحقاق رکھ سکتا ہے؟ جس کی ایک بات بھی دوٹوک صاف اور غیر متناقض نہ ہو۔ وہ کیے کسی منصب کا اہل ہوگا اور تو اور بہتو ہیں سال تک مقام نبوت کو تسمجھ سکا۔ (بقول مرز امحمود قادیاتی) یہ بدھومیاں نصوص شر بعت اور محاورہ و لفت میں بھی اپنی ٹا تگ اڑا تا رہا۔ ان میں تبدیلی و ترمیم کا ارتکاب کرتا رہا۔ جس کی مثال کسی بھی نبی یا ملہم کے ہاں نہیں ملتی۔ ایسے فردیگا نہ کومقام انسانیت سے بھی ربط نہیں ہوسکتا۔ مقام مکالمت و مخاطبت الہی تو کہیں دور کی بات ہے۔ جو لمحد ہر موقع پر نصوص قرآ نبید میں تاویل و ترجی جسارت کرتا رہا، جو ہر لحظ ارشادات خاتم الانبیا حقایقہ کو بی باز یچے اطفال اور معنی ہوئی جسارت کرتا رہا، جو ہر لحظ ارشادات خاتم الانبیا حقایقہ کو بی باز یچے اطفال اور معنی دیا ہے۔ کیا واسط ہوسکتا ہے؟

علاوہ ازیں جو بنیادی احکام شرعیہ سے عافل رہے۔ ہمیشہ رخصت ہی پر کار بندر ہنے کو کمال ہمتار ہے۔ اسے مقام وحی والہام الہی سے کیا واسطہ؟ جس لا یعقل کی معاشرتی اور معاملاتی زندگی بالکل ناقص اور داغدار ہو، اسے مقام مجددیت اور پیشوائی سے کیا جوڑ ہوسکتا ہے؟ سید دوعالم اللّه نے فرمایا کہ ایک مؤمن بزدل بھی ہوسکتا ہے، بخیل بھی ہوسکتا ہے۔ (اگر چداییا ہوتا نہ چاہئی گرمؤمن جھوٹانہیں ہوسکتا۔ (محکلوۃ) جب کے مرزا قادیانی آنجمانی جامع صفات کی ہمت نہیں کی ۔غزوہ وجہادتو نہایت دور کی بات کی ہمت نہیں کی ۔غزوہ وجہادتو نہایت دور کی بات تھی۔ مرزا قادیانی بخیل بھی پر لے درج کے متے کہ مخص زبانی انعام کا اشتہارتو دے دیتے۔ مگر بھی دینے کا ارادہ نہ کیا۔ باتی تیسراوصف یعنی جھوٹ تو وہ ان کی روح رواں اوراوڑ ھنا بچھوٹا کھا۔ ایک دن بھی اس کے بغیر گذارانہ ہوسکتا ہے۔ آپ مختصراور جامع طور پر قادیا نبیت کو بچھنے کے کئے سورہ انعام کی آئیست کو بچھنے کے لئے سورہ انعام کی آئیست کو بھی سے کی مختل ہوں کہ دار میں راہنمائی ناممکن ہے۔ البندا ایسے انسانی ڈھانچے سے سی بھی صحیح نظر بے یا کردار میں راہنمائی ناممکن ہے۔ البندا ایسے انسانی ڈھانچے سے سی بھی صحیح نظر بے یا کردار میں راہنمائی ناممکن ہے۔ البندا وکوئی مرزا قادیانی آئیمانی کے حوالہ سے کوئی نظر بیا ختیاریا قبول کر ایتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی مرزا قادیانی آئیمانی کے حوالہ سے کوئی نظر بیا ختیاریا قبول کر ایتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی

محفوظ رکھے ہر بلاسے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے۔ آ تھواں معیار، در بارہ حیات ونز ول مسیح

مرزا قادیانی نے براہین میں صاف اقرار کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہی دوبارہ آسان سے نازل ہوں گے۔ بعد میں اعجاز احمدی میں لکھا کہ مجھے وہی الہام بارہ برس تک سے موجود

محروم العقل والفهم نہیں ہوسکتا۔اللہ کریم ہر فرد بشر کو ایسے بہروپوں سے محفوظ رکھے۔ آمین!اللہ

بناتی رہی۔ گرمیں بے خبر رہا اور براہین میں ذکر کردہ رسی عقیدہ پر قائم رہا۔ بارہ برس کے بعد مجھ پر اصل حقیقت کھول دی گئی کہ واقعی تو مسیح موجود ہے تو پھر اس نے ۱۹۹۱ء میں دعوئی مسیحت کیا۔

یادر ہے کہ ۱۸۸۴ء میں بارہ سال ملانے سے ۱۹۹۱ء بنتا ہے نہ کہ ۱۸۹۱ء معلوم ہوا کہ مرزا
قادیانی کو براہین کے زمانہ میں بہی معلوم تھا کہ واقعتا عیسیٰ علیہ السلام ہی نزول فرما ئیس گے۔ گر
اس کے بعدا یک جگہ کھھا کہ میں نے دس سال تک اسے چھپائے رکھا۔" ولکن اخفیقه "
اس کے بعدا یک جگہ کھھا کہ میں نے دس سال تک اسے چھپائے رکھا۔" ولکن اخفیقه "

اب بتلائے اس کی کسی بات کا اعتبار کیا جادے۔ کیونکدا یک بات کا معلوم نہ ہونا اور بات ہے اور کسی بات کا چھپائے رکھنا اور بات ہے۔ گویا دونوں حوالوں میں عدم علم اور علم کا تصاد ہے۔ یہی جناب آنجمانی کا وطیرہ ہے کہ اس کی ہر بات تصاد کا شکار ہے۔ تناقص وتصاد سے خالی اس کا کوئی بھی نظریداور تحریر پیش نہیں کیا جاسکتا۔ `

دوسری بات بیہ ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ:'' پس بیلم بھھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کو نہیں چھوڑا۔ جب تک خدا تعالی نے روش نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھڑا یا۔'' ( تند حقیقت الوجی ۱۹۳٬۱۹۳٬۱۴۴ خزائن ج۲۲ص۲۰۲)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے بیعقیدہ اپنے الہام پر قائم کیا تھا نہ کہ قرآن وہدیث کی نصوص پر۔ گراس کے خلاف یہ بھی اکھ دیا کہ: ''میج فوت ہوگئے ہیں۔ اس پرقرآن مجید کی تعمیل آیا بیت دلالت کردہی ہیں۔ نیزاس پرقرتمام سحابہ گااجماع ہوچکا ہے۔ لبذا و من سوء الادب ان یقال ان عیسیٰ ما مات وان ہوالا شرك عظیم!'' (الاستفتام ۴۳۰ بزائن ۲۲۰ م ۴۲۰) نیزلکھا کہ:''ات جدون فی کتاب الله نزول عیسیٰ بعد موته فما معنی فلما توفیتنی یاذوی الحصاۃ'' (ضمیر شیقت الوقی این استفتاء م ۴۲۰ بزائن ۲۲۰ م ۱۳۵ میں فلما توفیتنی علیہ السلام کے ذکر موت کے بعد ان کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پاسکتے ہوتو پھر'نفلما توفیتنی''کا کیام منی ہوگا؟''

پیسلی و بعدان کے نزول کا ایک موت کا ہی ذکر ملتا ہے تو اس کے بعدان کے نزول کا در کیے جہ بھتی جب قرآن مجید میں ان کی موت کا ہی ذکر ملتا ہے تو اس کے بعدان کے نزول کا ذکر کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ یہ تو تضاو ہو جائے گلہ پھر سابقہ اقتباس سے معلوم ہوا کہ مون البام محض البہا میں ایک البار کے معن البار کے البار کیا ہے۔ نہیں بلکہ قرآن کی صریح نصوص (تمیں آیات) اور اجماع صحابہ کی بناء پر میے تقیدہ اختیار کیا ہے۔ فرمائے کون کی بناء پر میے تقیدہ اختیار کیا ہے۔ فرمائے کون کی بناء پر میے تقیدہ اختیار کیا ہے۔ فرمائے کون کی بنات درست ہوگی ؟

## تيسرىبات

ا ...... بہلے مرحلہ میں بیذات عجیب قران مجید کی آیات سے اورا تباع اہل ایمان کے حیات مسے کا عقیدہ تسلیم کرتی رہی۔ نیز صحح احادیث (سنی وشیعہ) اور جمیع کتب اہل تصوف وغیرہ کی اتباع میں بھی یہی حقیقت تھی۔ دیکھئے اس کی کتب:

(شہادت القرآن ص ۹۰۴، فزائن ج۲ ص ۳۰۰، ۱۰ دالدص ۵۵۵، فزائن ج سول ۴۰۰) ۲ ...... دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کی تمیں آیات اور اجماع صحابہ کی بناء پر

وفات مسيح ثابت موكى للبذا كيمراس عقيده كوابنايا

سیس تیسرے مرحلہ میں بینظاہر کیا کہ یہ مسئلہ اور عقیدہ تمام امت سے مخفی رہا تھا۔ حتی کہ اکابرین امت بھی ای غلطی میں جتلا تھے۔ حمر وہ معذور تھے۔ اب اس راز کوخدا نے صرف مجھ پرمنکشف فرمایا ہے۔ و کیکھئے اس کی کتب: (انتمام الحج ص۳، فزائن ج۸ص ۲۷۵، ضمیر حقیقت الوی ص۳۷، فزائن ج۲۲ص ۲۷۸، حامة البشری ص ۱۳، فزائن ج مص ۱۹۱)

اب فرمایے جومسئلة تمیں آیات قرآشیے ثابت ہوا، اس پر تمام صحابیر کا واضح اجماع ہو چکا ہے۔ وہ ایک راز کیسے ہوسکتا ہے؟ موہ تمام امت مسلمہ سے تفی کیسے رہسکتا ہے؟

یہ ہاں دجال و کذاب کا رویہ کہ بات کو داختی نہیں کرسکتا یکھن چگر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز ہر بات میں کئی کئی پہلوا ختیار کرتا رہتا ہے جو کہ صریحاً ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ دریں صورت اے ایک فریب کا رء مکاراور نوسر باز تو تسلیم کیا جا سکتا ہے ۔ گرکسی بھی ہے منصب (مسے یا مہدی وغیرہ) کا اہل تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے مزید کئی تناقض بھی پیش کے جا سکتے ہیں۔ گراختصار کے چیش نظرات نے پر بھی اکتفا کیا جا تا ہے۔ نوالی معیار ، انبیاء کسی کے شاگر دنبیس ہوتے

اس سلسله میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''انبیاعلیم السلام تمام نفوس قد سیہ انبیاء کو بغیر کسی استاداورا تالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فر ما کراپنے فیوش قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا۔'' (براین احدیص کے بخزائن جام ۱۷)

اس كے برخلاف الي متعلق لكھاہے كه:

..... " (چونکه میں نے بوتانی طبابت کی کتابیں سبقاسبقا پڑھی تھیں۔"

(حقيقت الوي م ٢٣٣، فزائن ج٢٢م ٢٣٥)

٢..... "جب بيضعيف الي عمر كي بهلي حصه مير ابنوز تخصيل علم مين مشغول تفاين (برابين احديث ٢٣٩ ماشيدور حاشيد فزائن جاص ٢٤٥) س..... "مولوی ابوسعید محمد حسین بثالوی که جوکسی زمانه میں اس عاجز کے ہم مکتب بمي تقير" (براین احدیص ۵۴۰ هاشیددر حاشیه فرائن جاس ۹۲۱) "قرات قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم تعميقية وشياءً يسيراً من كتب الطب ..... وكذالك لم يتفق لي التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل'' (آئينكالات ص٥٢٥ فزائن ج٥ص الينا) ۵ ..... "جبكه بمقطبي وشرح ملا يزهة تقد جارب بم كمتب ال زماند ان تک ہم میں ان میں خط و کتابت ..... جاری ہے۔'' (شهادت القرآن كااشتهار المحقد لوليليكل كنة ييني كاجواب ص٨٨، فزائن ج٢ص٣٨) " میرااستاذمولوی فضل احد" (ازاله او بام ۵۷۸ نزائن جساص ۵۷۹) ''میرےاستاذ ایک بزرگ شیعہ تھے۔ان کا مقولہ تھا کہ وہا کا علاج فقط (وافع البلاءم ٣ فردائن ج ١٨ص ٢٢٣) تولاتمريٰ ہے۔'' ف ..... میرے خیال میں اس رافضی استاد کی صحبت کا اثر تھا کہ یہ ہونہار شاگر دیمی ہمہوفت تیرابازی کرتار ہتا تھا۔ ٨..... مرزاغلام احد نے سالکوٹ كى ملازمت كے دوران كسى الكريزى دان ے اگریزی بھی بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ حمر بعجہ غبی ہونے کے چل ندسکا، ای لئے مخاری کے امتحان ميں بھی فيل ہو گيا تھا۔ (سيرة المهدى حصداة لص ١٥١٠ روايت تمبر ١٥٠) مندرجه بالااساتذہ کےعلاوہ بھی مرزا قادیانی کے مزیداستاذاس کی سوانح عمری میں مندرج ہیں۔جن کی ممل فہرست بیہ۔ ا..... مولوی فضل احمه ۲..... ميال فعنل البي-س..... کل علی شاه شیعه بر بس.... خودمرزا كاوالدغلام مرتضى وغيره لبذاال تعليم وتعلم كيسلسلكي صورت من بهي جناب قادياني في ندموع \_ كيونكداس نے خود ہی میرقانون بنایا کہ ان کامعلم خود خدا ہوتا ہے۔

(براين ص مرفزائن جاص١١)

توجب مرزا قادیانی کے استے استاذ برآ مد ہوگئے تو یہ بقول خود بھی اس مقام کا مستی کیے ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی نے اگر چداس موقع پر بھی ڈیڈی مارنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے تورا قالیک یمودی عالم سے سبقا سبقاً پڑھی۔ گریہ بات پایہ بھوت تک نہیں پہنچ سکتی۔ (کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے کہ:''اذ عللہ متك السكتاب '') نیز بصورت سلیم متتی مارزا قادیانی کا مندرجہ بالا اصول غلط ہوجائے گا۔ نیز بصورت تعلیم سے علیہ السلام آپ کی نبوت کا مرزا قادیانی معاملہ مشکوک ہوجا تا ہے۔ لہذا ان تمام حواد ثابت سے بچنے کا ایک بھی راستہ ہے کہ مرزا قادیانی سے جان چیز ان جائے اور اسے کوئی بھی منصب نددیا جائے تو پھر سارا معاملہ درست ہوجائے گا۔ اللہ اللہ تے خیر سلا!

ا است کیونکہ نہ تو حضرت کے علیہ السلام نے کی یہودی سے تورات پڑھی۔

کیونکہ انہیا علیم السلام کا معلم خود خدا ہوتا ہے۔ چنا نچہ خود رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ دیکھے فرمان الہی ہے کہ: ' واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل (المائدہ:۱۱۰) ' ﴿ اور جب کہ میں نے بخے کتاب وحکمت اور توراة وانجیل کی تعلیم دی۔ کہ ملاحظہ فرما ہے! قادیانی کا افتر اء اور تو بین سے علیہ السلام کا انداز جو سراسر نص قر آنی فلوص کے بالکل خلاف ہے۔ بتا ہے کیا ہی اور مجدد والہم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جوقر آنی نصوص کے خلاف بیان کریں اور اس کے مقدی انبیاء کرام علیم السلام کی کردار کشی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! فلاف بیان کریں اور اس کے مقدی انبیاء کرام علیم السلام کی کردار کشی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! است اس بناء پر مرزا قادیانی کی بھی منصب کا اہل نہیں ہوسکتا۔

سا سند نیز انبیاء کرام علیم السلام کا تقدیں وعظمت بھی بحال رہتی ہے۔

سا سند میکہ ختم نبوت بھی درست رہتا ہے۔ لہٰذا اس قادیانی سے ہمیشہ اجتناب سے سند ابتا ہے۔ لہٰذا اس قادیانی سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہی ضروری ہے۔

کہ نی اپنی تعلیم اور دعویٰ میں غلطی نہیں کرتا۔ چنا نچہ آنجمانی لکھتا ہے کہ:''اصل بات
سیہ کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ دلاکل تو آقاب
کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تو اتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیمی ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ پس
ایسا بی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعویٰ کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے
دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر تو اتر ہوتا ہے جس میں پھھٹک باتی نہیں رہتا۔ بعض جزوی

معيارنبوت

امور جواہم مقاصد میں سے نہیں ہوتے ،ان کونظر کشفی دور سے دیکھتی ہے۔ان میں پیجھ تو اتر نہیں ہوتا۔اس لئے بھی ان کی تشخیص میں دھوکا بھی کھالیتی ہے۔' (اعجازاحمدی س۲۷، خزائن ج۱۹س۱۳۵) پھرمرزا قادیانی اپنے بارہ میں خصوصاً لکھتے ہیں کہ:''ان الله لایتسر کے نسی علی

خطاطرفة عين ويعصمنى من كل مين ويحفظنى من سبل الشيطان" (نورالحق م ١٨٠٠ مرزائن ج٨٥ ١٢٤١)

'' بے شک اللہ مجھے خلطی پر ایک لمحہ بھر بھی باتی نہیں رہنے دیتا اور مجھے ہر غلط اور جھوٹ سے محفوظ فر مالیتا ہے۔ نیز شیطانی راستوں سے میری حفاظت فرما تاہے۔''

ملاحظ فرماسے! جناب قادیانی، انبیاعلیم السلام کے صدق کوک اعلی معیار پر بالخصوص اپنے صدق کو واضح فرمارہ ہیں۔ گرافسوں اور صدافسوں بیصرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ عملی طور پر جناب قادیانی اس پرایک فصد بھی فٹ نہیں ہوتے۔ کیونک آنجناب اپنی مرکزی اور بنیادی بات یعنی حیات سے کے بارہ میں ہی ایک لمح نہیں ایک گھنٹر نہیں ایک دن یا ماہیں سال نہیں بلکہ پورے بارہ سال تک غلطی پراڑے نہیں بلکہ ڈٹے رہے۔ اس عقیدہ کو بحوالد آیات قرآنیا ورذخیرہ اطادیث اور کتب تصوف وغیرہ اٹل اسلام کا اجماعی عقیدہ بتاتے رہے۔ چنا نچہ خوداعتراف کرتے ہیں کہ: '' پھر میں قریبابارہ برس تک جوایک زمانہ درازہ ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ غدانے جھے شدومہ سے برا بین میں سے موجود قرار دیا ہے اور اس میں حضرت سے علید السلام کی آمہ علامانی کے اس رسی عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر کے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئی۔ ورنہ میرے مخالف بتلادیں کہ میں نے باوجود سے کہ برا بین احمہ سے میں شرک موجود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بیدوئی کیوں نہ کیا اور کیوں برا بین میں خداکی وی کے مخالف کھے موجود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بیدوئی کیوں نہ کیا اور کیوں برا بین میں خداکی وی کے مخالف کھو دیا۔''

تھرہ: جناب قادیانی ہے کول کی گردان نہ سناہے۔ بلکدا ہے بیان کردہ معیار کے پیش نظر جواب دیجے کہ جب نبی کواپی دحی پر کامل ترین بھین ہوتا ہے تو تھے کیول بھین نہ آیا۔ جب کہ بید مسئلہ بھی تیری تعلیم کا بنیادی حصہ تھا۔ جزدی یا غیرانهم نہ تھا۔ وہ بھی بارہ سال تک، جب تھے اپنی وحی پرمشل قرآن پڑتہ بھین تھا اورا گرتو ایک دم بھی شک کرتا تو کا فر ہوجا تا۔

(تجليات البيس ٢٠ فرائن ج ٢٠ص١١٦)

تو پھرتو بارہ سال تک کیوں کا فرینارہا۔ جب تھیے خداتعالیٰ ایک لحہ بھی غلطی پر باتی

نہیں رہنے دیتا تو اس نے بارہ سال تک مجھے کیوں گمراہی کی دلدل میں بھینک رکھا؟ (معلوم ہوا کہ تیراسارا چکرہی ابلیسی ہے)

انبیاء عظام علیم السلام تو خدائی تعلیم کے مطابق صحیح اور واقعی عقائد پر ہوتے ہیں۔ تو کیوں بارہ سال تک رسی عقیدہ پر ڈٹار ہا؟ اللہ تعالی نے تیری را ہنمائی کیوں نہ فرمائی۔ یا تو ہی وی اللی کوٹالٹار ہا۔ دونوں حالتوں میں تو کذاب و دجال بنتا ہے۔ تیری صدافت کا ذرہ بھی طابت نہیں ہوتا۔ کمال ہے کہ خداکی وی تجھے براہین میں متنبہ کرتی ہے کہ تو ہی سے موجود ہے۔ گر تو ایسالا یعقل اور بدھو ہے کہ بڑے اعتماد سے قرآنی آیات کے حوالہ سے اس کے خلاف سے کے جسمانی نزول کا عقیدہ بار بار درج کرتار ہا نے ضیکہ تو ہر حالت میں نااہل، نالائق، بدھواور احمق ہی قرار پائے گا، تیرا کوئی بھی پہلودرست نہیں ہوسکا۔

گيارهوال ميعار، قادياني مبابله اوران كاانجام

قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کی مباطح کئے جن میں وہ کامیاب رہا۔

الجواب: مرزا قادیانی کے مباہلہ کے بارہ میں جوشرانطاس نے خودلگائی ہیں۔وہاس

کے کسی بھی مباہلہ میں طاہر نہیں ہوئیں۔ لہذا قادیانی اپنے کسی بھی مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے پیش نہیں کرسکتا۔ پیش نہیں کرسکتا۔

مباہلہ کے لئے قادیانی شرائط

جناب قادياني لكصتاب كه:

ا ..... "شیل بھی بیشرط کرتا ہوں کہ میری دعاء کا اثر صرف ای صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب تمام وہ لوگ جو مبابلہ کے میدان میں بالقابل آ ویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کا کہ جب تمام وہ لوگ جو مبابلہ کے میدان میں بالقابل آ ویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کی بلامیں گرفتار ہوجاویں۔ اگر ایک بھی باقی رہاتو میں اپنے تین کا ذب سمجھوں گا۔ اگر چہ وہ ہزار ہوں یا دو ہزار .....میرے مبابلہ میں بیشرط بھی ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دس آ دمی صاضر ہوں۔ اس سے کم نہ ہوں۔ " (انجام آ تھم میں 24 ہزائن جا اس کے میں انہ میں نے رسالہ (انجام آ تھم میں 40 ہوں۔ " اس سے کم دیں آ دمی صافر ہوں۔ " میں سے میں انہ میں انہ میں انہ ہوں۔ " انہوں کہ جو افہا مات میں نے رسالہ (انجام آ تھم میں 40 ہوں۔ " ا

م ۱۲) تک لکھے ہیں۔ وہ کل الہامات آپ اشتہار مباہلہ میں لکھے اور محضی حوّالہ نہ دے۔ بلکہ کل الہامات مندرجہ صفحات مذکورہ کی نقل اشتہار میں ورخ کرے۔''

(ضميرانجام أتحقم ص ١٣٣ خزائن ج ١١ص ١١١)

سسسس '' یہ بھی یا درہے کہ اصل مسنون طریقتہ مباہلہ میں یہی ہے کہ جولوگ ایسے مدگی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوا دراس کو کا ذب اور کا فرکھمرا 'میں ، وہ جماعت مباہلین کی ہو مصرف ایک دوآ دمی نہ ہوں ''

(منیمدانجام آعظم ۳۵ بخزائن ج ااص ۱۹۹۹)

۱ منیمدانجام آعظم ۳۵ بخرائن ج ااص ۱۹۹۹)

۱ منیمدانجام آعظم ۳۵ بخرائی ایبا نه کرے اور پھر کسی دوسرے وقت میں مباہله کی دخواست منظور نہیں کی جائے گی۔''

(ضيمدانجام أنهم ص ٢٦١ فزائن ج ١١ص ٣٢٠)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن شرائطاکا تذکرہ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ کیاہ ہ شرائطاس کے مباہلات میں پائی گئیں؟ ہرگزنہیں۔ جب وہ شرائط نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی اوراس کی ذریت باطلہ کس طرح ان کو اپنی حقانیت کی دلیل بناسکتے ہیں۔ جب وہ شرائط ہی نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی کیسے کہ سکتا ہے کہ بیلوگ میرے مبابلہ کے اثرات سے مرے۔

وه حفرات جن کومرزا قادیانی اپنے مباہلہ کا شکار قرار دیتا ہے: مولا ٹانذ برحسین دہلوگ، مولوی اصغرعلیؒ، مولوی عبدالمجید دہلویؒ، مولا ٹارشیدا حمد گنگونیؒ، مولا ٹاسعدالله لدھیانوی، مولوی محمد لدھیانوی، مولوی غلام رسول عرف رسل بابا، مولوی اساعیل، مولوی شاہ دین، مولوی غلام دیگھیر قصوری، کیھر ام وغیرہ۔

(حقیقت الوقی میں ۳۰۱، ۱۳۸۰، ۳۳۰، نوزائن ج۲۲می ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ۳۵۲، ترجیقت الوقی میں ۲۳ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی تکذیب کے لئے اس کا یکی اقرار کافی ہے کہ:''ان لوگوں میں ہے کوئی مباہلہ کے لئے نہیں آیا۔'' (حقیقت الوقی سو، ۳۰، نوزائن ج۲۲م ۳۱۳) نیزیمی بات اس نے (انجام آتھم میں ۲۲) پر بھی کھی ہے۔

تو جب بقول شاتیری شرائط کے مطابق کوئی میدان مباہلہ ہی میں نہیں آیا تو پھر وہ تیرے مباہلہ سے شار کیے ہوگئے؟ جناب آ نجہانی دریں صورت تیرا مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے بیش کرنا کس قدر دجل وفریب ہے۔ 'الا لے بنہ الله علی الکاذبین ''نیزان حضرات میں جوفوت ہوئے ، وہ ان کی انفرادی موت تھی۔اجہا می نتھی۔لہذا تو ان کی وفات کواپنے صدق کی دلیل کیسے بناسکتا ہے؟ پھریدا فراد سال کے اندرا ندر نہیں بلکہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے وقت پردار آخرت کوسدھارے۔لہذا ان حقائق کی موجودگی میں تو اپنا اتو کیے سیدھا کرسکتا ہے؟ ہاں تم مولا نا شاء اللہ امرتسری کے مقابلہ میں وعائے استفتاح کے نتیجہ میں ضرور مرے۔

## بارجوال معيار

" یا نبی الله کنت لا اعرفك" (الاستفام ۱۸۵ مرزائ ج۲۳ م ۱۳۷)

ایعنی الهام میں خدا مرزاقادیانی کو خطاب کررہا ہے کدا ہے اللہ کے نبی میں تجھے نہیں کہا تھا تھا۔ دیکھے اس الهام میں کوئی تقدیم نہیں کداس کا قائل فلال ہے فلال ہے اور صرف عن الظا ہرکی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ اسے خدانے صاف کہددیا کدا ہے مرزا میں تو تجھے جاتا بھی نہیں کہ تو کہال سے فیک پڑا؟ میں توسلسلہ نبوت اپنے حبیب خاتم الانبیا ملک پڑا کی میں توسلسلہ نبوت اپنے حبیب خاتم الانبیا ملک پڑتم کر چکا ہوں۔ تو کہال سے بیدعوئی کررہا ہے۔ لبندا ان اخت کذاب دجال"

ایے بی مرزا قادیانی کوی الهام بھی ہوا کہ: "لقد جسست شیستا فریا ، ماکان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغیا"

''اے مرزاا بے تو ایک بہتان باندھ لایا۔ (کدرعویٰ نبوت کردیا) تیرا باپ ایسا برا آ دمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکارتھی ۔ تو کس راستہ پر چل پڑا۔ وہ دونوں توضیح ختم نبوت کے قائل تھے۔''

ملاحظہ فرمائے کہ اسے الہام میں کہا جارہا ہے کہ اے مرزا تو بہت بڑا بہتان گھڑلایا ہے۔ دعویٰ نبوت اور مسیحت کرنے کی جرأت کر لی۔ تیرا خاندان سو براسی مگراتی خرابی اس میں نہ مقی۔ لہٰذا ''وممن اخللم ممن افتریٰ علی الله کذبا'' یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے جو خدا کے ذمے جھوٹ لگائے کہ اس نے مرزا قادیانی کوسے بنایا، نبی بنایا، مجدد ومہدی بنایا۔ جب کراس نے اسے کچھ بھی نہ بنایا تھا۔

اسسلسد میں اب مرزا قادیانی کی ایک ذاتی تحریر سننے لکھتے ہیں کہ:''اگر ہم ہے باک اور کذاب ہوجا کیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتر اکن سے ندڈریں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سور اچھے ہیں۔'' واقعی! (نشان آسانی س ہزائن جہم ۳۷۲س)

اب فیصلہ واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریرات سے وہ مفتری علی اللہ ثابت ہوگئے اور ضدائے فرمان کے تحت طالم ترین اور اپنے فتوی کے مطابق کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کو کیا سمجھیں اور مرزا قادیانی کے بلے اب باتی رہ کیا گیا ہے جو بیقادیانی لئے بیٹھے ہیں۔ لہذا تمام قادیا ندل کواس خناس اعظم سے جان چیٹر الینا چاہئے۔ تاکہ وہ دونوں جہان کی رسوائیوں سے نے کیس۔ 'واللہ یہدی السبیل ویہدی الیٰ

تیرهوال معیار،صدق وکذب کا ایک عظیم بر مان ،مرزا قادیانی کی دعائے استفتاح اوراس كاانجام ،حضرت مولانا ثناء الله امرتسري كيساته مرزا قادیانی کا آخری فیصله

مرزا قادیانی ساری زندگی مکروفریب اور شاطراند چالبازیوں کے تانے بانے بنیار ہا۔ بمیشد حق کوچیلنی کرتا، دعوت مبارزت ومبابله دیتا گرحیله بهاندے سامنے آنے سے کی کتر اجاتا۔ ای بناء پراس کے اکثرت مباحثات تحریری ہیں،تقریری نہیں۔گررب قدیر نے آخر میں اسے اپنے غضب وقہر کے شکنجے میں ایسا جکڑ ا کہ جس سے وہ نگل نہ سکا۔

موايول كمرزا قاديانى في 10ماريريل ١٩٠٥ واين طرف سايك اشتهار شائع كياك. "بخدمت مولوى شاء الشصاحب، السلام على من اتبع الهدى مدت سے آپ کے پرچالل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ مردود، کذاب، دجال ومفید کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شهرت دیتے ہیں کہ پیخص مفتری ادر کذاب ادر دجال ہے، اور اس محض کا دعویٰ سیج موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھاٹھایا اور صبر کرتارہا۔ (پیجمی جھوٹ ہے بلکہ تو ہمیشہ ترکی بہتر کی ان کی تو ہین و تنقیص میں سرگرم رہا۔ ناقل ) تگر چونکہ میں و یکھتا ہوں کہ میں حق کو پھیلانے کے لئے مامور ہول اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے ونیا کومیری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کرکوئی لفظ سخت نہیں ہوسکتا۔اگر میں ایبا ہی کذاب اورمفری ہوں جیسا کہ اکثر آپ اہے ہر پر چہ میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عربیں ہوتی۔ (بیجی غلط ہے، قرآن میں ہے:"انھا نعلی لهم لیزدا دو ا اثما") اور آخروه ذات اور حرت کے ساتھ اپنے اشدو شمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجاتا ہے۔ (بیبھی ضروری نہیں، دیکھئے مسلمہ کذاب رحلت خاتم الانبیا ﷺ کے

بعد ہلاک ہوا) اوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ (بے شک الیابی ہے) اور اگریں کذابِ اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں

اور سے موجود ہوں تو میں خدا کے قفل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیاریاں، آپ پرمیری زندگی میں ہی وار د نہ ہوئی تو میں خدا

کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وی کی بناء پر پیش کوئی نہیں مجھ دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جاہا ہے۔ (معلوم ہوا کہ بیمبابلہ نہیں محض دعاء ہے۔جس کے لئے فریق وانی کی منظوری یا نامنظوری ضروری نہیں ) اور میں خدا سے دعاء کرتا ہول کدا ہے میرے مالک بصیر وقد سرچوعلیم وخبیر ہ، جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے، اگرید دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میر لے فس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تواہد میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت سے ان کواوران کی جماعت کوخوش کروے۔(انشاء الله ایابی ہوگا اور ہوا) آ مین ! مراے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء الله ان تہتوں میں جو مجھ پرنگا تا ہے، حق پرنہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہول کہ میری زندگی میں ہی ان کو تابود کر محمر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہینہ وغیرہ امراض مبلکہ سے بجراس صورت کے کہوہ کھلے کھلےطور پرمیرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصبی سمھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمين!....اب ميں تيرے ہي تقدس اور رحمت كا دامن پكڑ كرتيرى جناب ميں ملتى ہوں كہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سیافیصلہ فرما اور وہ جو تیری تکاہ میں در حقیقت مقسد اور کذاب ہے۔ اس کوصاد ق کی زندگی میں بی دنیا سے اٹھائے یاکسی اور سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو، مبتلا کر۔اے مير، يبار، ما لك تواليا تى كرء آمين ثم آمين! "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خيير الفاتحين . آمين!" (مرزاقادياني كشائع كرده مجوع اشتهارات جسم ٥٤٩٠٥٤)

ناظرین کرام! قادیانی کی میطویل تحریر بغور مطالعه فرما کرفیصلہ کریں کہ آیا میں بہلہ ہے یا صرف دعا کی طرف ہے۔ جس کے وقوع کے لئے فراق ٹانی کی منظوری یاعدم منظوری کو کچھوٹل نہیں۔

اسس پھراس کے کی طرف دعاء ہونے کی تاکید میں مرزا قادیانی نے آخر میں قرآن مجید کی آیک منظوری ایک دعاء ہو کر خدا قرآن مجید کی آیک دعاء ہمی نقل کردی۔ جو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے مایوس ہو کر خدا کے حضور ٹیش کی تقی اوروہ فریق مخالف یعنی کھار و منکرین کی منظوری یا عدم منظوری کی شرط کے بغیر کے حضور ٹیش کی تقی اوروہ فریق مخالف یعنی کھار و منکرین کی منظوری یا عدم منظوری کی شرط کے بغیر کے حضور ٹیش کی تقی اور وہ فریق محال کے منکر و کذاب بتاہ و بریاد ہوگئے۔

٢..... ايسے اى حضرت نوح عليه السلام نے بھى اسىنا اور قوم كفار كے درميان خدائى فيصلہ كے لئے دعاء كى تقى بين من كا تذكرہ رب كريم اسىنا كلام مجيد ميں يول فرماتے ہيں۔

'قال رب ان قومی کذبون و فافتح بینی وبینه فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین (الشعراه:۱۱۹٬۱۱۸) ' وا میر ما لک ومر فی میری امت فق محصر المؤمنین (الشعراه:۱۱۹٬۱۱۸) و میرد میرد میرد اوران کودمیان سیافیملفر مادد ک

و کھے مرزا قادیانی نے بھی بالکل یہی عنوان اختیار فرمایا ہے کہ اے اللہ، مجھے ثناء الله كذاب ودجال كہتا ہے۔ تو اگر میں ایبا ہی ہوں تو مجھے ہلاك كردے ورنداسے ہلاك فرما۔ اب اس میں مخالفین نوح علیہ السلام سے منظوری کا کوئی مطالبہ نہ تھا کہ آیا تمہیں بیطریق فیصلہ منظور ہے بانہیں؟ بلکہ محض خدا کے حضور کیل طرفہ دعاء ہے۔جس کی منظوری کے متعلق ہر فرد بشرخوب جانتا ہے کہ منکرین ہلاک ہو گئے اور خدا کے برگزیدہ نبی علیہ السلام بخیر وسلامتی زندہ رہے۔ای طرح مرزا قادیانی نے اس طرز پرخداہے فیصلہ طلب کیا، نہ کہ مباہلہ کی دعوت دی۔ (بس کے لئے فریقین کی منظوری اور حاضری ضروری ہے ) او اللہ تعالی نے حسب خواہش قادیانی واقعتا کذاب و د جال کوسیچ کی زندگی میں اس کی مند ما تکی موت بیسی باک کردیا۔ بات توباالكل واضح بے محر پھھ قاویانی افراداس میں شیطانی تاویلیں کرتے رہتے ہیں کہ مولوی ثناء الله صاحب نے اس کومنظور ند کیا تھا۔ لہذا مرز اقادیانی کامر تا فیصلہ نہیں مجھن اتفاق ہے۔ حالانکه مندرجه بالا تفاصیل ہےان کی اس تاویل کا باطل ہونا اظہر من افغنس ہے کہ مرز اوا قعثا این دعاء کے نتیجہ میں منہ ما تکی موت سے ہلاک ہوا ہے اور جناب مولانا ثناء اللہ اس کے بعد چالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذار کر بلکہ قادیانی کو کذاب ودجال ٹابت کر کے ۱۹۴۸ء میں خدا کے حضور حاضر ہوئے۔وہ اپنے اس مشن سے ذرہ پیچھے نہ ہٹے۔ بلکہ پہلے سے پوھ کراس محاذ پر قادیا نیت کے پر فچے اڑاتے رہے۔

جب قادیانی بقول خود ہیں مہلک مرض سے ہلاک ہوکرایے کذاب دافتراء پرمہر تقدیق جبت کر گیا۔ (دیکھیے مرزا کے خسر ناصر نواب کی کتاب دیات ناص ۱۹۲۷ء مطبوعه دمبر ۱۹۲۷ء) اب قادیانی حضرات کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس داضح خدائی فیصلہ کے بعد پچھ ہوش کریں کہ مرزا قادیانی کا کذب دافتر اوقو سوفیصد ثابت ہو گیا تو تم کیوں اس منحوں کے دامن سے چٹے ہوئے ہو تمہیں اپنی قبراور حشر کی فرنہیں؟

خدارا کچھ خیال میجے!! آخر ضد، ہٹ دھری کی ایک حد ہوتی ہے۔ اتن ہٹ دھری نہیں ہونی چاہئے کہ انسان اپنی عاقبت کی بھی فکرنہ کرے اور ایک واضح اور ثابت شدہ کذاب و دجال سے وابسة رہ کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔اللہ تعالی نے تمہیں عقل وتمیز سے نواز اہے، تم کیوں اس د جال سے وابستہ رہنے پرادھار کھائے بیٹھے ہو۔الخدر الخدر!

تيخ اورا في آل واولا وكيمي بجا واس مكاروعيار سے فرمان اللي ہے كه: "قـــوا انفسكم و اهليكم نارا (تحريم: ٦) "الله تعالى آپكورا وہدايت اور صراط تنقيم عنواز على الله انا نعوذبك من فتنة المسيح الدجال"

نسسسسرزا قادیانی کی بید دعاء بطور فیصله کے تقی۔ اس میں فریق مخالف کی منظوری شرطنہیں ہے۔ جیسے کہ بطور مثال قرآنی مثالیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اب اسی طرح خود مرزا قادیانی کی ذاتی تحریر ہے بھی ثبوت لیجئے۔ جناب قادیانی مولوی غلام دیکھیرقصوری کے متعلق کصح ہیں کہ:''انہوں نے اپنی کتاب میں میرے تق میں بددعا کی تھی کہ اے اللہ مرز ااور اس کے متعین کو ہدایت دے ، ورند تباہ و برباد کردے تو اس کے نتیجہ میں وہ خود ہی مرکئے۔''

(نشان نبره١٢٥، حقيقت الوي ص ٣٣٠، فرائن ج٢٢ص ٣٨٣)

(ازالداوبام ٥٥٠، فزائن جسم ٢٩٨)

یمی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خداہ یک طرفہ دعاء کی ، تو خود ہی اس کے متیجہ میں بلاک ہوکرا ہے کذب، پرمہرنگادی۔ تیجہ میں بلاک ہوکرا ہے کذب، پرمہرنگادی۔ چودھواں معیار ، تکمیل مشن

النيا الى عنه الدنيا الى الاخرة الا بعد تكميل رسالات قد ارسلوا لتبليغها"

(حمامة البشر كاص ٢٩٩، خزائن جريص ٢٩٣، دريعين نمبر ٢٥ من مزائن جرياص ٢٩٣١). البعين نمبر ٢٥ من مزائن جرياص ٢٩٣١)

٣ ..... 
دو کيكن زيرک لوگ اس کوخوب جانتے بيں کہ ايسے مامور من الله کی اصدافت کا اس سے بردھ کراورکوئی جو حمکن نہيں کہ جس خدمت کے لئے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بچالا نے کے لئے بیں بھیجا گیا ہوں۔ اگر وہ خدمت کو الدی طرز پسندیدہ اور طریق برگزی سے اداکردیو سے جودومرے اس کے شریک نہ ہو تکیس تو يقينا سمجھا جائے گا کہ وہ اسے دعویٰ بیس سے اداکردیو سے جودومرے اس کے شریک نہ ہو تکیس تو يقينا سمجھا جائے گا کہ وہ اسے دعویٰ بیس سے اداکردیو سے جودومرے اس کے شریک نہ ہو تکیس تو

(تمته مقيقت الوحي ص ٥٩ بخزائن ج٢٢ص ٣٩٣)

اس عبارت معمعوم مواكد جناب قاديانى ائى ذمددارى بورى ندكرسكار بكدادهورى بى چود كررابى ملك عدم موكيا- "فاعتبروا يا اولى الابصاد"

ف ..... اس بیچارے نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی لکھ دیا کہ وہ انجیل کو ناقص ہی چھوڑ کرآ سانوں پر جابیٹھ۔ (براہین ص ۳۳۱، نزائن جاص ۳۳۱) کے اس اقتباس کے تحت تو حضرت سے علیہ السلام بھی ..... 'الا لمصنة الله علی المکاذبین ''مگریہ بات نہیں۔ بلکہ میج اپنے مشن کی تحمیل کریں ہے۔ کیونکہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ دوبارہ آ کرتمام یہود بمع محمراہ عیسائیوں کے راہ راست پر لے آویں گے۔ گویا ان کا بینقصان مشن ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ورندان کے سیچ نبی ہونے میں تو مرزا قادیانی کو بھی شک ندھا۔

مزیدساعت فرمایئے۔ قادیانی کلھتے ہیں کہ: "میری صدافت اس سے معلوم کرلوکہ جس کام کے لئے میں آیا ہوں وہ پورا ہوا ہے یا نہ؟ اگر وہ غرض پوری نہ ہوتو خواہ میرے کروڑ نشان ومجوزات ہوں ،کوئی ان کا اعتبار میں ۔ " (دیکھتے قادیانی اخبار بدر مورندہ ارجولائی ۱۹۰۹ء) اصل عبارت درج ذیل ہے۔" مگر باوجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں سے بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں ہی ہے کہ میں عیسیٰ پرسی کے ستون کوتوڑ دوں اور بجائے شلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنخضرت مالیات کی طالب ہوں اور بیائے شلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنخضرت مالیات کی علیت عائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور سے علمت عائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس ونیا جھوں وہ کہا ہوں وہ میرے اشجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موجود ومہدی معہود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سے ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں معہود کو کرنا چاہئے تھا تو پھر میں سے ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں والسلام فقط غلام احمد!

(اخبارالبدرج منمبر٢٩ رجولا ئي ١٩٠٩ عن ٨ بكتوبات احديد حصداوٌل ج١ ص١٢١)

تفره و بري

ناظرین کرام! آیا میال کرہم قادیانی کواس معیار پر پھیں کہ کرصلیب سے کیا مراد ہے؟ ادلہ تو حید کو واضح کرنا اور دلائل تلیث کو باطل کرنا ہے یا کہ عیسائیوں کی تعداد کو کم کر کے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اگر مراد شق اوّل ہے تو جناب آنجمانی قادیانی اس میں سراسرنا کا م اور جمونا ہے۔ اس لئے کہ ادلہ تلیث کو قر آن مجید نے پہلے ہی باطل کر کے دلائل تو حید خالص کواظہر من اُحتم کر دیا ہے اور بائبل کی روسے یا عقی طور پر دلائل تثلیث کو توڑ نے کا نہایت بہترین کام حضرت مولا نار جمت اللہ کیرانوی ہسید آل حسن ودگیرا کا برین امت اپنی تصانیف میں کر بھے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے مباحثات اور تحریرات تو عشر عشیر بھی نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی تو خود آئیس بزرگوں کا خوشہ چین ہے۔ نیز مختلف مباحث میں بینہایت ناکام رہا ہوا۔ جب پادری آتھم کے مقابلہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل ہے۔ پادری آتھم کے مقابلہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل سے نہایت ہولت سے ہوسکتا تھا۔ گرید اپنی بھی نہ بنا۔ بالاخرا کی الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن بھی نہ بنا۔ بالاخرا کی الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن بھی نہ بنا۔ بالاخرا کی الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تمرا تفصیل اس کی ذاتی گئا۔ بنا میں خوشہ ہو سکتی ہے۔

اگر مراداس سے دوسری شق ہے کہ عیسائی شار کم ہوجائے اور مسلمان بکثرت ہوجا کیں تواس شق میں مرزا قادیانی باقرار خودہی نہایت نا کام ہواہے۔ چنانچے مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ:

ا دمیوں کا میں جو پادری ہیکٹر صاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آ دمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس خبر ظاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ

بیان میں ہے۔ ان سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شداہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیں ہزارتھی، جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شداہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیں ہزارتھی،

اب پہاس سال میں بیکارروائی ہوئی جوستائیس ہزارہ پانچ لا کھتک شارعیسائیوں کا پہنچ گیا۔"

(و يكي مزا قادياني كى كتاب برابين احمديس ح، فزائن جام ١٩)

بہ قادیانی کا کسرصلیب اور اشاعت وغلبہ اسلام کا منظر براہین کے وقت کا ہے۔اس کے بعد مزید ملاحظہ فرمایے قادیانی لکھتا ہے کہ:

٣ ..... " " كونكه انتيس لا كه نومر تدعيسا كي پنجاب اور مهندوستان ميں ظاہر ہو گيا۔ "

(زول يحص ٢٩ فزائن ج٨١ص ١٠٨)

۳..... " "اس ملک ہندوستان میں ۲۹لا کھانسان مرتبہ ہوا،عیسائی ہوگیا۔" (مفوظات جسم ۴۳۰) ملاحظہ فرمائیں جوں جوں دنیا میں مرزا قادیانی نے کام کیااس کی تکذیب یعنی کشرت میں میں کار یہ ہورہی ہے۔ کہاں وہ چند لا کھ اور کہاں آج کی مردم شاری جو صرف پاکتان میں پچاس ساٹھ لا کھ بتائی جائی ہے اور عالمی سطح پران کی کشرت اور غلبہ شوکت تو نہایت قامل قوجہ ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی کسر صلیب ۔ نام نہندزگی راکا فور!

بدرهوال معيار بتحريف قرآن

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''یونہی کسی آیت کا سرپیر کاٹ کراپنے مطلب کے موافق ماکر پیش کردینا پیوان لوگوں کا کام ہے جو تخت شریرا در بدمعاش اور گنڈے کہلاتے ہیں''

(چشمه معرفت ص ۱۹۵ فزائن ج۳۲ ص ۲۰۲)

نیز لکھا کہ:''سوقر آن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یجی تحریف اور الحاد اور دجل (نزول سے صب بی خزائن ج ۱۸ص ۱۸م)

نیز قرآن مجید کااعلان ہے کہ:''ومن اظلم ممن افتری علی الله ''لینی اس مخص سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواللہ کے فرے جھوٹ لگائے۔

نیز بقول مرزا قادیانی مفتری علی الله سوروں اور کتوں ہے بھی بدتر ہے۔

(نثان آسانی ص مرفزائن جسم ۱۲۳)

ناظرین کرام! آپ نے اقتباسات میں قادیانی کا بیاعتراف اور فیصله من لیا کہ خدا کے ذمیے جھوٹ لگانے والا اور قرآن مجید میں تحریف اور من مانے مفہوم بتانے والا کتوں اور سوروں سے بدتر نیز وہ سخت بدمعاش اور خنڈ وقتم کا انسان ہے۔

اب آپ ذیل میں جناب قادیانی کے افتر اء دجل وفریب اورتحریف قر آن کے صرف چند نمونے اور مظاہرے ملاحظ فرمائیں۔

قادمانى افتراء

قادیانی اپنی کتاب کشتی نوح میں لکھتا ہے ۔ ''اوراسی واقعہ کوبطور پیش گوئی کمال تقریح سے بیان کیا گیا ہے کئیسٹی بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرواس امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے اس مریم میں عیسٹی کی روح پھونک دی جائے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کوئیسٹی کی روحا نیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہ عیس بن مریم کہلائے گا۔ بیدہ فہر محمدی ابن مریم کے بارہ میں ہے جوقر آن شریف میں بعنی سورہ تحریم میں اس زمانہ سے تیرہ سو برس پہلے بیان کی گئی ہے۔'' (کشتی نوح ص ۲۵،۵۰۵) ہے جوال کا سے میں اس زمانہ سے تیرہ سو برس پہلے بیان کی گئی ہے۔'' (کشتی نوح ص ۲۵،۵۰۵) اب فرمائے کیا وہاں اس قادیانی پیش گوئی کا کوئی اشارہ بھی ہے۔ بلکہ بیاتو مرزا قادیانی خود بی آیت کے مفہوم کوتو ژموز کراسے نفسانی اور شیطانی مطلب کے موافق بنار ہا ہے اور خود اپنے فتو کی کے مطابق کتوں اور سوروں سے بھی بدترین بن رہاہے۔ دجل وافتر اء کا ار تکاب کر کے نہایت بدمعاش اور غنڈہ بن گیا ہے۔ کیونکہ آج تک کسی بھی محدث ومفسر نے میہ مفہوم بیان جبیں کیا۔

اصل حقیقت سنے: سورہ تحریم میں اصل حقیقت بدے کدرب کا نات نے صرف کی نسبت کے غیرمؤٹر ہونے اور ذاتی عقیدہ وحس کردار برکامیانی کا انحصار بیان فرماتے ہوئے جار خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر دوان خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کی نسبت نو نہایت او کچی تقى يمرذاتى نظربيه وكردار بالكل منفى تقاليعنى حضرت نوح اورلوط عليهاالسلام كى بيويال جوكه ايمان وکردارصالح سے خالی تھیں تو فرمایاان کویہ پیغبری کی نسبت کام نہ آئے گی۔ بلکہ ان کو ' قید ادخلا النار مع الداخلين "كافرمان كبرياساوياجاسكا-

اوردوسرے تمبر بردوان خواتین کا تذکرہ فرمایا کہ جن میں سے اوّل الذکر لیتی فرعون کی ا ہلیہ آسیہ خانون کی نسبت تو بالکل منفی تھی ۔ تمران کا بمان وکر دار قابل رشک تھا۔ الہٰ دانہیں اس دنیا میں دار آخرت کی بہترین زندگی کی بشارت سنادی گئی اور دوسر نے نبر پر حضرت مریم علیماالسلام کا ذ کر فرمایا که بیمجمی اعلی کر دار کی ما لک تھیں ۔اس لئے میر بھی سعادت دارین سے بہرہ ورہول گی اور نہایت صالح زمرہ میں شامل ہوں گی۔ بتلاسیے پہاں قادیانی مفہوم کیسے ثابت ہوگیا کہ ایک مغل بچہ کو پہلے صفات مریمیت سے متصف کیا جائے گا۔ پھراس میں عیسیٰ کی روح تفخ کی جائے گی۔ پھر اسے دس ماہ حمل رہے گا۔ بیمفہوم کیے بے گا؟ کیاکس حدیث میں ایسامفہوم منقول ہے؟ کسی صحابی یا تابعی یا آئمہ بحدثین مفسرین مجددین واولیائے کرام میں سے کسی نے بھی میں مفہوم ذکر کیا ب؟ حالاً تكد بقول مرزا قادياني قرآن كوتح يف لفظى وتح يف مغوى ي محفوظ ركها-

(ايام المسلح ص ٥٥ فزائن جهاص ١٨٨)

محربيقادياني مفهوم توجميل كسى بعى كونے كهدرے يس سوائے دجال كرد (قاديان) ك نظرنيس آيا- نيز اگرتمهارايى يدمفهوم ايك من ك كاتسليم بحى كرليا جائ توفر مايك اس ے پہلے ذکر کردہ نین خوا تین کا مظہر کون ہوا اور کیسے ہوا؟ آخران جاریس سے صرف ایک خاتون کے ذکر کوایے حق میں پیش کوئی بنالینا کون ساانصاف ہے؟ کون ساضابط تغییراورقر آن فہی ہے؟

آ خرا تنا دجل وفریب، غنڈہ گردی اور بدمعاثی امت کیے برداشت کرلے گی؟ لہذا ہم جناب آ نجمانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہآپ انسان ہی رہتے تو اچھاتھا۔ اس آیت کے مفہوم کو بگاڑ کرکتے اور سورسے بدتر نہ بنتے۔ اے کاش آپ بدید معاشی اور غنڈہ گردی نہ کرتے۔ کلام اللی میں تیجریف کرکے اس کے قبر وغضب کا نشانہ نہ بنتے۔

اور سنے، مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''نہم پوچھتے ہیں کہ پیش گوئی کے بیان کرنے سے
کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیش کوئیاں اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے کہ آئیس پوراہوتے دیکھ کر
لوگوں کے ایمان میں ترتی ہو لیکن اس قتم کی پیش کوئیاں جومصنف کتاب پیش کرتے ہیں، ایسا
فاکمہ نہیں دے سکتیں ۔ کیونکہ ان کے پوراہونے کوان لوگوں نے توسمجھا ہی نہیں ۔ جن کی آتھوں
فاکمہ نہیں دے سکتیں اور اب ایک ہزاریا تیرہ سوسال بعد ایک شخص (مرزا قادیانی وغیرہ) کی
سمجھ میں بدیات آئی جووا قعات سے بھی بالکل بے خبر ہے۔ جوآ بیت ظالموں کی سزا کے لئے ہے،
اسے معاویہ پر رکا دیا ۔ کیونکہ آپ معاویہ وچھا نہیں سمجھتے ۔ لیکن کیاان کو یقین ہے کہ حضرت معاویہ اس آبیت کے واقعی مصدات ہے۔'

(قول مرزامتول ازریویآ فریلیجری سخبره ابب ماداکوریم ۱۹۸۴ می ۱۹۸۳)

ظاہر ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی شیعہ کواس آیت کی تحریف کرنے میں ادراخر ای طور پراس کوحفرت معاویہ پرفٹ کرنے کے جرم میں تنبیہ کررہ ہیں کہاس نے بلا جوت ادرسید ذوری سے اس آیت کا مصداق حفرت الامیر طوقر اردے کرار لگاب ظلم کیا۔ اب اس معیار پرہم بھی آیت تحریم کے سلسلہ میں وجل وتحریف کرنے کے جرم میں یو چھتے ہیں کہ تمہیں کیا واقعی یقین ہمی آیت تحریم کے سلسلہ میں وجل وتحریف کرنے کے جرم میں یو چھتے ہیں کہ تمہیں کیا واقعی یقین کے کہ یہ آیت آپ چھے جعلی ہے کے لئے ہے۔ کیا دافعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی ؟ لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ آپ واقعی کہا ہوگئے اور لوگوں نے آپ سے عسی علیہ السلام کومتولد ہوتے و یکھا؟ کیونکہ جب تک بیتمام منظر بقول شالوگوں کے مشاہدہ میں ندآ کیں۔ السلام کومتولد ہوتے و یکھا؟ کیونکہ جب تک بیتمام منظر بقول شالوگوں کے مشاہدہ میں ندآ کیں۔ اس ماسلام کومتولد ہوتے و یکھا؟ کیونکہ جب تک بیتمام منظر بقول شالوگوں کے بقین میں ترتی ہوگی؟ کیا اس امنام کو کی اور مجد دولیم نے نقل کیا ہے؟

جب تک تم ان تمام امورکو ثابت نه کرو کے تمہارا بیاستدلال اور تمہارا مریم ویسیٰ بنتا محض ایک دحوکا اور ڈرامر تو ہوسکتا ہے۔ گر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسط نہیں ہوسکتا۔

و قاد ما في افتراء

مرزا قادیانی لکستا ہے کہ: '' قرآن مجید کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے

ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کوخدا بنانے کے موجد پہلے آریدورت کے برہمن ہی ہیں۔'' (ست بچن س ۱۹۲ ہزائن ج ۱۹۰ م

اب قادیانی یا تو قرآن مجید کی ان آیات کا حوالدوی -جن میں بیاشارات پائے جاتے ہیں۔ورنہ تسلیم کرلیں کہ جناب مرزا قادیانی واقعی کتوں اور سوروں سے بدتر تھا اور پرلے درج کا بدمعاش اور غنڈہ تھا۔امید ہے کہ ذی ہوش قادیانی ضرور قادیا نیت پر تین حرف بھیج کر سید ھے سادھے دین اسلام میں آ جا کیں گے۔
قادیانی افتر اعلی اللہ کی مثال ۳

قادیانی لکھتا ہے کہ: ''قرآن شریف اور انجیل سے طابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوردکردیا تھا اور اصلاح مخلوق میں تمام نبیوں سے بیان کا گراہوا نمبر تھا۔'' حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوردکردیا تھا اور اصلاح مخلوق میں ۳۸،۳۷ خزائن ج۲ام ۴۸۸)

ہلائے یکی آیت سے ثابت ہور ہا ہے۔ ورنہ جلئے غنڈوں اور بدمعاشوں کی لسٹ اور کتوں اور بدمعاشوں کی لسٹ اور کتوں اور سوروں سے بدتر مقام میں اتر جائے۔ قادیانی افتر اعلی اللہ کی مثال ہم

اب حسب تفصیل ریویو آف ریلیجز اکتوبر ۱۹۰۴ء ید پیش گوئی قر آن وحدیث سے ٹابت کی جائے۔ورند مرزا قادیانی ادر مرزائی با آواز بلندیدوظیفه کریں۔

"نحن فوق خنازیر الفلا ونساء نیا من دو نهن الاکلب"

ہرمرزائی اورمرزائین صح وشام اس وظیفہ کی ایک آئیج ضرور کیا کریں۔

افتراء علی اللہ کی جارمثالوں کے بعد چندمثالیں افتراء علی الرسول بھی ملاحظ فرما ہے۔

مثال نمبرا: "مثلاً صحح مسلم کی حدیث میں پیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام

جب آسان سے اتریں گوان کالباس زردرنگ کا ہوگا۔" (ازالیاد ہام ص ۱۸ جُزائن جسم ۱۳۳)

حالا تکہ حدیث مسلم میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ کی دوسری کتاب میں

مذكور ي-

مثال نمبرا: "اوراحادیث صححہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سے موجود چھٹے ہزار میں پیدا موگا۔" (دیکھئے مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوجی سی ۲۰۱۴ خزائن ج۲۲س ۲۰۹)

یتح ریحی افتراء علی الرسول کی بدترین مثال ہے۔ کسی حدیث میں ایساؤ کرنہیں ہے کہ مسیح موعود فلاں سندیا صدی میں پیدا ہوگا۔ نہ کسی حدیث میں سنہ اور صدی کا ذکر اور نہ ہی ان کی پیدائش کا تذکرہ۔ بیڈ بل اور نہایت گمراہ کن افتراء ہے۔

مثال نمس " ایسای احادیث سیح میں آیا تھا کہ وہ سیح موعود صدی کے سر پرآ یے گا اور وہ چودھویں صدی کامید دہوگا۔'' (ضیمہ براین احدید صدیخم ص۱۸۸ مزائن ج ۲۱ص ۳۵۹)

مثال نمرم: "فاص كروه خليفه جس كى نسبت بخارى يس لكها ب كرآسان ساس ك الله المهدى "اب و يوكد بيعديث كس پايداورمرتبدكى كرة" هذا خليفة الله المهدى "اب و يوكد بيعديث كس پايداورمرتبدكى ب جوائي كتاب يل درج ب جواضح الكتب بعد كتاب الله به ...

(د يكية مرزا قادياني كي ذاتي كتاب شهادت القرآن من الم، فرائن ج٢ص ٣٣٧)

ملاحظہ فرمایے اس بے باک دشمن خدا کی جرائت کہ کمس دھڑ لے سے خاتم الانبیا بیک کے کس دھڑ لے سے خاتم الانبیا بیک کے دمہ جھوٹ لگار ہاہے۔ ہے کوئی قادیانی جیالا جو بخاری میں مندرج بیددیث دکھاد ہے؟ مرزا قادیانی کا پھھ تو حق نمک اداکرے ورنداس بدمعاش اور غنڈے سے اپنی خلاصی کرانے کی کوشش کرے۔اللہ تعالی ہر کم کردہ راہ حق کو جادہ منتقیم پرواپس آنے کی توفیق عنایت فرماوے۔آمین!

قادمانی تاویلات کی حیثیت

ناظرین کرام! آپ مطالعہ قادیات میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی تاویلات کا نہایت مکروہ اور پرالحاد چکر ملاحظہ فرما کیں گے۔ حالانکہ رحمت کا کتات اللہ نے صاف فرمادیا تھا کہ ''من قال فی القرآن برایه فلیتبوء مقعدہ من المغاد '' کہ جوش اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہتم میں بنالے اور بقول مرزا قادیانی بھی بہتلیم ہے کہ: ''المند صوص تحد مل علی ظو اهر ها ''اور یہ کقرآن کا صحیح منہوم پہلے قرآن نے، چھر حدیث سے لیاجائے گا۔ چھر صحابہ اور پھر بعد میں مفسرین، مجددین و ملہمین رحم ماللہ سے، اور یہ کی کہا کہ قرآن کا صحیح منہوم برزمانہ میں موجود رہا ہے۔ بالحضوص بنیادی مفاجیم مداد ایمان امور ہر زمانہ میں موجود رہا ہے۔ بالحضوص بنیادی مفاجیم مداد ایمان امور ہر زمانہ میں برابر مشہور و متعارف دہے ہیں۔

تو پھران اصول وضوابط کے پیش نظرقادیا نی تاویلات در بارہ سورۃ تحریم اوردیگر آیات واحادیث کا حکم صاف ظاہر ہوجا تا ہے۔

مزيد وضاحت

علوم بين ميس-

جناب مرزا قادیانی سرسید کے متعلق بہت تفصیلی اور پر حقیقت اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ''سرسیدصاحب قرآن کی تعلیم اوراس کی ہدایتوں سے ایسے دور جاپڑے کہ جو تاویلیں قرآن کریم کی ندخدا کے علم میں تخص ، نداس کے رسول کے علم میں ، نہ صحابہ ہے علم میں ، نہ اور ندان پر دلالتہ النص نداشارہ النص ، وہ سید اولیاء اور قطبوں اور ابدال کے علم میں اور ندان پر دلالتہ النص نداشارہ النص ، وہ سید صاحب کو سوچھیں .....انہوں نے قرآن کریم کی الی بعیداز صدق وانصاف تاویلیں کیس کہ جن کو ہم کسی طرح سے تاویل نہیں کہ سکتے۔ بلکہ ایک بیرا ریم سی قرآن کریم کی پاک تعلیمات کا روہے۔ کیونکہ ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑا نجات اور مدار ایمان جس کا حرف حرف قطعی اور

متواتر اور یقینی الصحت ہے۔ یعنی قرآن کریم سیدصاحب کے ہاتھ ہیں ہے۔ مگران کی اس لفرش کو کہاں چھیا کیں اور کیوکٹر پوشیدہ کریں کہ انہوں نے قوقرآن کریم پربی (تاویلیس کرے) خطر خوت کھینی تا چاہے۔ ہیں کبھی تشلیم نہیں کروں گا کہ کسی موقعہ پر ان کے قلب نے شہادت دی ہو کہ جو پچھ تاویلات کا دور در از تک دامن انہوں نے پھیلایا۔ وہ بچے ہے بلکہ جابجا خود ان کا دل ان کو طزم کرتا ہوگا کہ اے مخفی تیری تمام تاویلات الی ہیں کہ اگر قرآن کریم ایک جسم خفس ہوتا تو بصد زبان ان ہوگا کہ اے مخفی تیری تمام تاویلات الی ہیں کہ اگر قرآن کریم ایک جسم خفس ہوتا تو بصد زبان ان ہے۔ بیزاری ظاہر کرتا اور اس نے بیزاری ظاہر کی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو تخت مورد خفس بھہرایا ہے۔ جو اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ یہود یوں کی کارستاندوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کلام اللی میں تحریف والحاد اختیار کر کے کیا نام رکھایا۔ قرآن کریم کی کئی آیت کے ایک مطابق موں ، دل مطمئن ہوجائے اور بول الے کہ ہاں بھی خشاء الی ہے جو اس کے پاک کلام سے ظاہر ہوں ، دل مطمئن ہوجائے اور بول الے کہ ہاں بھی خشاء الی ہے جو اس کے پاک کلام سے ظاہر ہور ہا ہے۔ یہ خت گناہ اور معصیت کا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایک دوراز حقیقت تاویلیں ہورہا ہے۔ یہ خت گناہ اور معصیت کا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایک دوراز حقیقت تاویلیں ہورہا ہے۔ یہ خت گناہ اور معصیت کا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایک دوراز حقیقت تاویلیں

بید تقیدی حاشیر ۲۲۷ سے ۱۷۳ تک چلاگیا ہے۔جس میں مرزا قاویانی سرسید کی فلسفیانہ تاویلات باطلہ کی تروید کر ہے ہیں۔ مگرخودان کا حال سیدصاحب سے مختلف نہیں۔ بلکہ

کریں کہ گویا ہم اس کے عیب کی پردہ پوٹی کر راہے ہیں یااس کووہ باتیں بتلارہے ہیں جواس کو

(آئينكالات م ٢٢٨،٢٢٨ فرائن ج٥ م اينا)

حقیقت بیہ کے مرزا قادیانی نے خود وفات سیح اور لفظ تونی کامفہوم سرسید سے اخذ کیا ہے اور پھر اپنے اسمحن پر تقید کی بوچھاڑ بھی کررہے ہیں۔ اسی طرح حکیم نوردین بھی لکھتے ہیں کہ: ''البی کلام میں تمثیلات واستعارات و کنایات

کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تا ویلات و تمثیلات سے، استعارات و کنایات سے اگر کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تا ویلات و تمثیلات سے، استعارات و کنایات کام لیا جائے تو ہرا کی طحد، منافق، بدعتی افتی ، راء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق اللی کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔'' (تحریجیم نوردین کمتی از الداو ہام ۸، نزائن جسم ۱۳۱۷)

سیبات والسان ہے۔

تاظرین کرام! مندرجہ بالاگر واور چیلے کے دونوں اقتباس سے صاف واضح ہور ہاہے

کداپنے ندموم مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہرجگہ تاویل بازی کا چکر طحد ومنافق کا کام ہے۔ اس

بناء پر جب ہم قاویانی تحریرات ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کے جیج نظریات و مسائل ہیں ای شیطانی

تاویل بازی کا چکر نظر آتا ہے۔ اب اس قاویانی ضابطہ اور اس کے کردار کے موازنہ کے بعد اصل

حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ قاویا نیت سراسرالحاد و منافقت کا نام ہے۔ قادیا نیت قرآن اور
اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔

سولبوال معيار مرزا قادياني كى كذب بيانيال

خموت کے بارہ میں مرزا قادیانی کافتوی

ا ..... "د مجموث بولنامر تد مونے سے كمنيس " ( تحد كارويس ١١ بر ائن جاس٥١)

٣٠٠٠٠٠ " تكلف سے جھوٹ بولن موه كھانا ہے " (انجام آ تقم ص ٥٩ بزرائن جا ١٩١٨)

سا ..... " "جموت اس یا خاندے برد مربد بور کھتا ہے۔"

(سلسلة تصنيفات احمدية عبدوم المفوظات احمديدج اص ١٨١)

س..... "نظط بیانی اور بهتان طرازی راست بازون کا کامنبیں \_ بلکه نهایت شریر

اوربدؤات آدمون كاكام ب-" (آريدهم ص اافرائن ج-اص١١)

ه ...... "مر از یک جمونا بونے کی ذات بزار موتوں سے برتر ہے۔"

(Transtitus-10M)

۲ ..... ۲ دلعنتی زندگی والے،اوّل و هخص اوراس کی جماعت ہے۔جوخدا تعالیٰ پر

افتراء كرت ين اورجعوث اورد جالى طريقه سدونيا من فساداور يعوث والتي بين "

(زول تع مر ١١١، فزائن جداص ٢٨٩٠٣٨)

السن " " كا بر م كر جب كوئى ايك بات مين جمونا ابت موجائ تواس كى دوسرى باتول يل بحى اعتبار نيس ربتائ (چشم مرفت م٢٢١، فرائنج عص ٢٣١) اب ذیل میں آ نجمانی کے چند بالکل عظم جموث ملاحظہ فرمائے۔ چنانچ صاحب بهادر لکھتے ہیں کہ: ا..... " "میرے ہی زمانہ میں ملک برموافق احادیث صیحہ اور قر آن شریف اور پہلی كتابول كيطاعون آئي-" (حقيقت الوي ص ٢٥ بخزائن ج٢٦ ص ٨٨ بحثى فوح ص ٤ بغزائن ج٩٩ ص ٤) اب فرمائي كمال قرآن وحديث وغيره ميل كلهاب كدمرزا قادياني كے زماند ميل طاعون ظاہر ہوگی ۔ حقیقت پیہے کہ مرزا قاریانی سرے لے کریاؤں تک کذب وافتر اءاور دجل وفريب بى كايلنده ب-جهالت وحاقت كايكرب-"اللهم احفظ عبادك منه" ٣ ..... مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''بہشتیوں کے لئے قرآن مجید میں''الا ماشاء ربك "منبيل ب-" (حقيقت الوي ص ١٨٩ بزائن ج٢٢ ص ١٩١) حالانکدای صورت میں میلفظ واضح طور پر مذکور ہے۔لیکن مرزا قادیانی پر تکذیب قرآن کی مہرلگ گئی ہے۔ لہذااس نے صاف انکار کردیا ہے کہ بہشتیوں کے لئے پافظ نہیں آیا۔ ۳..... مرزا قادیانی نے بحوالہ مکتوبات مجد دسر ; ندی لکھاہے کہ:''لیکن جس مخفس

حالاتكهكتوبات على لفظ ني قطعانبيس بككه لفظ محدث ہے۔'' فسلسعسنة الله عسلسى المفترين ''

سم ..... ''خاص كروه خليفه جس كى نسبت بخارى ميس لكها ہے كه آسان سے اس كے لئے آواز آئے گى كه: هذا خليفة الله المهدى!''

(شهادت القرآن ص ١٨، خزائن ج٥ص ٢٣٧)

حالاتکہ بخاری شریف میں اس لفظ کا کہیں نام ونشان نہیں ہے۔ لہذا بیمرزا قادیانی کا محص جھوٹ ہے۔

ه...... "دفیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔'' (ازالہ اوہام ص ۸۱ مزائن ج عص ۱۳۳۲)

جب کہ چیج مسلم کی سی روایت میں پیلفظ نہیں ہے۔ '' آنجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کم از کم ایک بزار رويدير ربتا تفاء" (ايام الصلح ص١٦٠، نزائن ج١٨٥ ، سلسلداحد بيشعبد دوم، ملفوظات احديدجا ص۱۱) میں دو ہزار کھھا ہے۔ گرکسی بھی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہ ہزار کا نہ دو ہزار کا۔ بلکہ سو کا بھی نہیں۔ "اسلام كمتمام فرقے مانتے ہيں كەحفرت منج عليه السلام نے كامل عمر يائى \_ ليحنى ايك سوتچيس سال زنده رے ـ " (مسيح بندوستان ص٥٥ ،خزائن ج٥١ص٥٥) حالانکدریسب بہتان ہے۔ مرزا قادیانی کھتاہے کہ: 'صدیث آتی ہے کدیاتی علی جهنم زمان ليس فيها احدو نسيم الصبا تحرك ابوابها!'' (حقيقت الوي ١٨٩، ح بخزائن ج٢٢ص١٩١) گر حقیقت ہے کہ بیرحدیث کہیں نہیں۔ سیچ ہیں تو حوالہ دیں ور نہ قول رسول ک<sup>و</sup> مسن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "كاشي وشام وظيفه كياكري-ایک جگه مرزا قادیانی آ نجمانی لکھتا ہے کہ: "ایک فاری حدیث یوں إِن مشت خاك را كر نه بخشم چه كنم!"هذا بهتان على النبي عَلَيْ الله (حقیقت الوحی ص ۸۹ مزائن ج۲۲ص ۱۹۹) ''تیرہویں صدی کے اختام پرسے موعود کا آنا جماعی عقیدہ ہے۔'' (ازالداوبام ص ۱۸۵ فرزائن جسم ۱۸۹) حالانکدریکوئی اجماعی عقیدہ نہیں محض قادیان کے چنٹر دخانے کی ایک گپ ہے۔ "حضرت مس عليه السلام ك لف كسى حديث من رجوع كالفظ نيس آيا" (انجام آئمتم ص ااا، ۱۵۱، نزائن ج ااص اليفياً ضميمه براين احديدج ۵ص ۱۲۲، نزائن ج ۲۹س ۲۹۰) مالانكه مديث مين وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "كالفاظموجود (تغيرابن جريرج ٣٥ م١٥ ، درمنثورج ٢٥ ٣١) ''سلف کے کلام میں سے کے لئے نزول من السماء کا لفظ نہیں آیا۔''

(انجام آئقم ص ۱۳۸، خزائن ج ۱۴ س ۱۳۸)

حالانكر كى سلف ككلام من بيلفظ موجود برمثلاً فقدا كبرص ٨ مين امام اعظم كابي كلام موجود بربيك في سلف ككلام من السماء "كالفظ حديث من موجود بربيك فود و بربيل من السماء "كالفظ حديث من موجود بربيل من السماء "كالفظ حديث من موجود بربيل أن يحمل المنافق الله على الكاذبين!
على الكاذبين!
ساا سن "مام نحوش بيقاعده ما تاكيا بركو في كلفظ من جهال خدا فاعل مواور

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کے گیارہ لڑکے ہوئے ادرسب فوت ہوگئے۔'' (چشمہ معرفت ص۲۸۷، نزائن ج۲۲س ۲۹۹)

سراسر بذیان اور جھوٹ ہے۔

۱۵ د د قوم کا اتفاق ہے کہ " یعیسیٰ انی متوفیك "میں چارول مواعید بالتر تیب وقوع میں آئے ۔"

التر تیب وقوع میں آئے ۔"

الکر دیں دوست اسلامی کی دوست میں دوست اسلامی کا میں تاکہ دیں دوست اسلامی کا میں تاکہ دیں دوست اسلامی کا دوست کی دوست میں دوست اسلامی کا دوست کی دوست میں دوست اسلامی کا دوست کی دوست میں دوست کا دوست کی دوست کرد دوست کی دوست ک

سە بالكل غلطادر بے اصل ہے۔ بلكهادهرتو حضرت عبدالله بن عباس كا قول ہے۔ ' فيده من تا ننہ ''

تقديم وتاخير"

۱۲ مرزا قادیانی لکستا ہے کہ:'' دار قطنی کوشائع ہوتے ہوئے گیارہ سو برس ہو چکے ہیں۔'' کا این جم جو حفیوں کی نہایت معتبر کتاب ہے۔''

(ايام السلح ص ٨٠ فزائن جهم ١٥٥)

بیسراسر غلط بیانی ہے۔ نہ دارقطنی گیارہ سوسال سے شائع ہے اور نہ فقاویٰ ابن حجر حنفیوں کی معتبر یاغیرمعتبر کتاب ہے۔ بلکہ بیتو شافعیوں کی کتاب ہے۔

۱۸ ...... ''بیر حدیث که حضرت عیسی علیدالسلام کی عمر ۱۲۰سال تھی۔ محدثین کے خورت اسلام کی عمر ۱۳۰سال تھی۔ محدثین کے نزد یک اقل درجہ کی تیجے مانی ہوئی ہے۔'' (ایام اصلح ص ۱۳۳۰ خزائن ج ۱۳س ۲۸۸)

يہ بھی محض ایک کپ ہے۔ ورند ثبوت دیا جائے۔

19..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ' صفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ (تریاق انقلوب ص ۲۱ برزائن ج ۱۵ مردد) ۲۰ ..... مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ:''میرادعویٰ سے موعود کانہیں۔''

(ازالداوبام ١٩٠٥ ترائن جسم ١٩٢)

حالا تکه سراسر غلط ہے۔ کیونکہ بیای کتاب بیس لکھتا ہے کہ: ''اگر بیا جزمی موعود نہیں تو پھرآ پ لوگ سیح موعود کو آسان سے اتار کر دکھا کیں۔''

(ازالداد بام عداء ۱۵، فرائن جسم ۱۸۹،۱۸۹)

ظاہر ہے کداس کی ایک بات ضرور غلط ہے۔

ا۲ ..... مرزا قاویانی بوطهمطرات سے لکھتا ہے کہ: 'فیلا تبطین یا اخی انی قلت کلمة فیه رائحة ادعاء النبوة '' (جماحتالبشری می ۸۳۰۴ النبوة ''

حالاتکہ یہ کتاب ااسا اھے تالیف ہے اور مرزا قادیانی خود (اربعین جمس ۲۰۱) میں کھتا ہے کہ میرے دعوی نبوت کو ۲۳ سال گذر بھے ہیں۔ بتلایئے کون ی بات درست ہے؟

ناظرين كرام! برندب وملت مين جموث ايك فتيح اور برى چيز قرار ديا گيا ب-اسلام میں تواسے ایمان کے منافی اور ضد کہا گیا ہے۔ حتی کہ خود مرزائے قادیان نے بھی اس کے بارہ میں نہایت واضح الفاظ میں فتو کی دیا ہے۔ تواب مندرجہ بالا۲۱ حوالہ جات میں نہایت صراحت سے مرزا قادیانی کی کذب بیانی واضح موربی ب\_البذا مم اسے سطرح کسی بھی مثبت منصب کا حقدار مجھ سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے یالمہم ہے؟ مسجیت اور نبوت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس جیسا کوئی بیباک اور جراًت مندانسان نماڈ ھانچے آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو بدے دھڑ لے اور دلیری سے صریح جھوٹ بولے۔ بلکمسلسل بولتا ہی چلا جائے۔ نہ خدا سے شرم ندرسول سے اور ندی اسے عام معاشرتی رسوائی کا خطرہ لاحق موکد میری کذب بیانی واضح موجانے یر جھے شرمسار ہونا پڑے گا۔ غرضیکہ اسے کسی بھی مرحلہ پر کسی قتم کا کوئی باک اور شرم محسوس نہیں موتى - توفر مايي السانسان كويم كيامقام و عسكت بي ؟ "الا أن نقول إذا فاتك الحياء فسافعل مساششت " قاديانى يباكى اورب شرى كى حد، جوشم الما كرجموث بولاب بينوعام کذب بیانی تھی۔ہم تواہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں اہلیں تعین کے بھی کان کتر گیا ہے۔ یہ ظالم فتمين اور حلف الله اكريمي جهوث بولني مين قطعاً كوئي شرم محسوس نبيس كرتا \_ كوياوه "إذا خاتك الحياء فافعل ماشئت "كاليك سكربندمصداق ب-آب ذيل مسمرزا قادياني كمعلف اٹھا کرجھوٹ بولنے کے چندٹمو نے بھی ملاحظ فر ماہیے۔

ا سست مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''سویس طفا کہدسکتا ہوں کہ میرا حال بہی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہویا کسی مفسر یا محدث کی شاگر دی اختیار کی ہے۔' (ایام اصلح ص ۱۲٪ بڑائن جہام ۱۳۵۳) ہویا کسی مفسر یا محدث کی شام تذہ سے پڑھا ہے۔ فضل احمد سے پڑھا ہے۔ مرزا قادیانی نے کئی اسا تذہ سے پڑھا ہے۔ فضل احمد سے بڑھا بھا۔ جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہاں پڑھاتو پڑھاادھورا۔ اگراس نے صحیح اور مکمل تعلیم حاصل کی ہوتی تو اتنا گراہی میں نہ ڈو وہا محمد بن اساعیل بخاری کو محمد اساعیل نہ کستا۔ ابودا دُد کو این داؤد نہ لکھتا رہتا ہے۔ یہ تو نیم ملا خطرہ ایمان کا مکمل مصداق آتا ہے۔ نہ کتاب کا ، دیسے بی اوٹ پڑائی کستا رہتا ہے۔ یہ تو نیم ملا خطرہ ایمان کا مکمل مصداق خونی اور کلمین سے سے اتنا تی دامن نہ ہوتا۔

السبب اور سنن امرزا قادیانی قسم الماکرده و سیجهوث بولتا ہے۔ چنا نچ کھتا ہے۔ ناور اللہ قد کنت اعلم من ایام مدیدة اننی جعلت المسیح بن مریم وانی نازل فی منزلته ولکنی اخفیت اسب و توقفت فی الاظهار الی عشر سنین " از کی منزلته ولکنی اخفیت سبب و توقفت فی الاظهار الی عشر سنین " (دیکھاس کی کتاب آئند کمالات اسلام صا۵۵، فرائن جم ص ۵۵۱) ملاحظ فرما کیں کہ یال قسم کھا کر کھر ہا ہے کہ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ مجھے تی مریم بنادیا گیا ہے۔ گرمیں اسے چھا تارہا۔

جب اس کے برعکس (اعجازاحدی می دخوائن جواص۱۱۳) میں لکھتا ہے۔ مجھے بارہ سال تک کوئی پیتا نہ چھا کہ خدائی وہی مجھے بارہ سال تک کوئی پیتا نہ چھا کہ خدائی وہی مجھے جھے بنارہ کی ہے۔ بتلا سیئے مرزا قادیائی کا بیصلفیہ بیان درست ہے یا بلا حلف۔ ایک میں ہے کہ مجھے پتا تھا۔ مگر میں نے ظاہر کرنے میں اسال تا خیر کر . دی۔ دوسری جگہ ہے کہ مجھے پتا ہی نہ تھا۔ ای طرح بارہ سال گذر مگئے۔ فرمائے کون کی بات درست ہے؟

ییقو ٹابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے قتم اٹھا کرغلط بیانی کی ہے۔اب خود مرزا قادیائی کے بقول ایسی ہات کے متعلق نتیجہ بھی ساعت فرمائے ۔مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ا...... '' حجمو ٹی قتم کھانالعنتی کا کام ہے۔''

(نزول المسيح ص ٢٦٦، فزائن ج٨١ص ١١٥ شيم دكوت ص ٨٨، فزائن ج١٩ص ٣٥٣)

" خدا كانام لے كرجھوٹ بولناسخت بدذ اتى ہے۔" (ترياق القلوب ص٧ ، فزائن ج٥ اص ١٩٠٠ ، نزول ميحص ١٠ اا ، فزائن ج١٩ص ٣٨٩،٣٨٨) اب اس فتو کی کی روشنی میں جناب قادیانی لعنتی اور بدذات ثابت ہوئے۔فرمایئے بدذات اولعنتی فرد کی بھی اچھے منصب کامستحق ہوسکتا ہے؟ کیاا سے مہدی یا مجدد ، ملہم یاستے وغیرہ تسليم كياجاسكتا ہے؟ قاديانيو! ذرا قبرى فكر كرو\_ دنيا ميں ايسے بدذاتوں سے وابستہ موكر تمهارا كيا حشر ہوگا؟ كس مند سے خدا كے حضور چش ہو گئے؟ ملك الموت تمہار برساتھ كيماسلوك كرے گا؟ ٣ خر چھيتو سوچو،كسى بات كا تولحاظ كرو-سکے سکے انچ ای دوزخ دابالن نہ بنزو قتم بخدا سانوں تہاڈے اتے بڑا ترس آ وندا ہے۔ایس واسطے کچھ تے عقل کولوں کم لے کے اگے دی فکر کرو۔ بھیٹر یو کچھ تے سوچو! کل تسی سانوں ہی الامددینااے کہ سانوں تساں چنگی طرح کیوں نہ مجھایا۔ ۳ .... " میں خدا تعالی کی قشم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بیہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ جو مير يرتازل بوا ومن ينكربه فليبارز للمباهلة ولعنة الله على من كذب الحق اوافترى على حضرت العزة! ''''اورجوكونى اس كامتكربو، است حيا مِنْ كرم بابلد كالجيليج كرے اور الله كى لعنت ہواس پر جوحق كوجھٹلائے يا بارى تعالى پر بہتان با ندھے۔'' (تترحقيقت الوحي ص ١٨ بزائن ج٢٢ص ٥٠٣) سے .... " ''اور میں اس خدا کی تھم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میر جان ہے کہای نے مجھے بھیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھا ہے اوراس نے مجھے سے موجود کے نام سے پاراہ اورای نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لا کھ تک چینجے (تترحقيقت الوحي ص ١٨ بخر ائن ٢٥ مص ٥٠٣) -U! ''میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں جوآج کی تاریخ سے جو ١٦ رجولا كي ٢ ١٩٠٤ء ہے۔ اگر ميں ان كوفر دا فردا شار كروں تو ميں خدا تعالى كى قتم كھا كر كبيسكتا ہوں کہ وہ تین لا کھ سے بھی زیادہ ہیں اورا گرکوئی میری شم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے

° دیکھومیں خدا تعالیٰ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق كے لئے ظاہر ہوئے إن اور ہورہ ميں اور آئندہ ہول كے۔" (حقیقت الوجی می ۴۵ فزائن ج ۲۲م ۴۸)

سكتا بول-"

(حقيقت الوي ص ١٤ ، فزائن ج ٢٢ص ٠ ٤)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح حلف اٹھا کر وہی ونبوت کا وعویٰ کیا جارہا ہے۔حالا تکدیمی صاحب اس سے قبل دعویٰ نبوت کو کفر والحاد قر اردے بچے ہیں۔ نیز حلفا کہا کہ خدا نے مجھے سے موعود کہا۔حالا تکہ بیسر اسر غلط ہے۔ کیونکہ براہین احمہ بیاورا عجاز احمدی کے مطابق خداکی وہی تجھے سے موعود بناتی تھی۔ مگر تجھے اعتبار ہی نہ آیا تھا۔ پھرا کیک مکنگ گلاب شاہ کی پیش گوئی کو بنیاد کرتے نے چیف وحمل کے مرسلے لئے کرتے پہلے مثل اور پھرسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

پھر پہ قوال صاحب حلفا اپنے نشانات تین لا کھ یااس ہے بھی زیادہ ہتلا رہا ہے۔جب کہ!س ہے قبل ص ۴۵ برصرف ہزاروں کا ذکر تھا اور کہیں اس نے دس لا کھ بھی بیان کئے ہیں۔ مگر افسوں ہے کہ جب ان کے نمبر شار لگا تا ہے۔ گرے پڑے اور عامیا نہ واقعات کو بھی ۲۱۰ ہے او پر نہ لے جاسکا۔ حالانکہ کم از کم ایک لا کھ تو بیان کرتا۔ تا کہ لاکھوں والی بڑ کا پچھ تو اعتبار رہ جاتا۔ گر حقیقت یہ ہے کہ جناب قادیانی مراق ، ہسٹریا کے مریض ہیں۔ جہب انہیں ان کا دورہ چڑھتا ہے تو پھران كا دماغ مھكانے نبيل رہتا۔ تتم قتم كے مبالغ اورتك بنديوں ميں پرواز كرتے ہوئے لا کھوں کروڑوں کے اعداد روندتے ہوئے اوج ثریا تک جا پینچتے ہیں۔ گمر پھر بھی ان کوسکون حاصل نہیں ہوتا فبل من مزید کی ہی وھن میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے کہ یہاں تو ایک نشان تین لا کھ بیان کئے اورساتھ والےصفحہ میں تین لا کھ بڑے بڑے نشا نوں کا ذکر فرمایا اور کہا میں ان کوفردافردا میں بھی سکتا ہول گر جب گنے پرآتے ہیں تو ان کی تعداد تین لاکھتو کارہی، تین ہزار پھر پوری نہ کر سکے۔ بلکہاس سے بھی کم تین سوبھی پ<sub>ے</sub>ری نہ کر سکے۔اب بٹلا بیے اس سے بڑھ کرکوئی جھوٹ اورمبالغہ آ رائی ہوسکتی ہے؟ چنانچہاس کتاب کےص۵۴ پرلاکھوں سے پنچےاتر کر ہزاروں کا ذکر فرمارہے ہیں۔ حالا تکہ یہ بھی سراسر مبالغہ ہی ہے۔ گپ سنٹے۔ جناب آنجہانی بوساطت ملك منصن لال فرمات بي كه:

de

(اربعین نمبراص ۱۱ فزائن ج ۱ مام ۱۲۸)

بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔''

اب فرمائے کہاں قرآن اور توریت وانجیل میں مرزا اویانی کی پیش گوئی ہے؟ کہاں اس کی انبیاء نے بشارت دی اور کس نے اس کے دیکھنے کی خوائ کی کھی ؟ یہ تمام امور محض چنڈو فانے کی گپ ہیں۔ جن کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام چیز مراق کا نتیجہ ہیں۔ میرے خیال میں تو کوئی ہوشمند فرد بشرایسے لفاظ اور گپ بازکی بات سننا اپنی تو ہین خیال کرے گا۔ چہ جائیکہ کوئی اس کو صحیح سمجھنے ۔ لگے۔ اللہ کریم اپنی پیاری مخلوق کو اس بین الا توامی مہرو بے سے بچائے۔ آمین ثم آمین!

ستر بهوال معیار، پیشگوئیال (معیارصدق وکذب مرزا)

اس سلسله مين جناب مرزا قادياني لكھتے ہيں كه:

س..... '' توراۃ اورقر آن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئی کوقر اردیا ہے۔'' در مدیدہ میں نبیئر میں میں ا

(استفتاء ص مرزائن ج ١١ص ١١١)

ہم..... ''سوپیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں ۔ کوئی ایسی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے'' (شہادت القرآن ص ۷۹،۰۷ خزائن ج۲ص ۷۵،۳۷۵) کے وقت کا انتظار کرے'' (ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جاویں۔''

( كشقى نوح ص ۵ ، نزائن ج ١٩ص ۵ )

نتيجه

" دو تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ " (تریاق القلوب ص ۱۰ فردائن ج ۱۵ ص ۲۸ مراج منیرص ۱۲ فردائن ج ۱۳ ص ۱۵ آئیند کمالات ص ۲۳ مخزائن ج ۲۵ ص ۱۵ آئیند کمالات ص ۲۳ مخزائن ج ۲۵ ص ۲۵ ا

مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ہاں ان کی پیش گوئیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے سچے یا جھوٹے ٹابت ہونے کے لئے ایک معیار اور کسوئی ہیں۔

مگرافسون صدافسون! بعد مین مرزا قادیانی خود بی ای معیار کو ثراب اورغیرمعتبر قرار دے گئے ہیں۔چنانچر بیشتر مقامات پروضاحت فرما کئے ہیں کہ: الف ..... '' بعض فاسقول اور غایت درجه بدکار دل کوبھی سجی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلكه بعض ير لے درج كے بدمعاش اورشرير آدى ايسے مكاشفات بيان كيا كرتے بي كر آخروا سے نکلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ ک فاسقہ عورت جو کخریوں کے گروہ میں ہے۔جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ بھی تچی خواب دیکے لیتی ہے اورزیادہ ترتعب یہ ہے کہ ایس عورت بھی ایس رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بەسروة شنابەبركامصداق ہوتی ہے،كوئی خواب دیكھ لیتی ہےاوروہ سچ کُلتی ہے۔'' (مرزا قادیانی کی کتاب توضیح مرام ص۸۵،۸، خزائن جسم ۹۵،۹۳) ف ..... اصل مفهوم کے ساتھ مرزا قادیانی کا تجربہ بدکاراں بھی کھوظ خاطرر ہے۔ ب ..... دممکن ہے کہ ایک خواب کچی بھی ہوا در پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو ادر ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان بڑا حجمونا ہے۔لیکن سچی بات ہتلا کروھو کہ دیتا ہے۔ تا ایمان چھین لے۔'' (حقيقت الوي من اخز ائن ج٢٢٥ ٣) ج..... " دبعض فاسق اور فاجراورزانی اور ظالم اورغیر متندین اور چوراورحرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کدان کو بھی بھی بھی بچی خواہیں آ جاتی ہیں .....انہوں نے ہمارےرو پر دلعض خوابیں بیان کیں اوروہ کچی کلیں۔'' (حقیقت الوحی من ، روحانی خزائن ج۲۲م ۵) د ..... "اس تقریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ کسی مخص کو کھن سچی خوابوں کا دیکھنایا بعض سے الہامات كامشامده كرنا بيام كسى كمالي يوليل نہيں ..... بلكد يمن و ماغ كى بناوٹ كاايك متیجے ہے۔اس وجہ سے اس میں نیک یاراسٹ باز ہونے کی شرط نبیں اور ندمؤمن اور مسلمان ہونا

اس کے لئے ضروری ہے۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۰ فزائن ج ۲۲ ص ۱۲) ه..... " "ان کوبعض کچی خوامیں آ جاتی ہیں۔ (جیسے مرزا قادیانی کو) اور سچے کشف ظاہر ہوتے ہیں۔جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آ فارنہیں ہوتے۔'' (حقیقت الوحی می ۲۰ فزائن ج۲۲ می۲۲)

''اور بیمیرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی لیعنی جنگن تھیں۔جن کا بیشہ مردار کھانااورار تکاب جرائم کام تھا۔انہوں نے ہمارےرو بردیعض خوابیں بیان کیں اور وہ سی تکلیں۔اس سے بھی عجیب تربیہ ہے کہ بعض زائیہ عورتیں اور قوم کی مخبر جن کا دن رات زنا کاری کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیس اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاست شرک سے ملوث اور اسلام کے سخت دشمن ہیں ۔ بعض فوايس ان كوجسيا كه ديكها گيا تفاظهور مين آگئين." (حقيقت الوي ص٣، نزائن ج٢٢ص ٥) ناظرين كرام! مندرجه بالاحيه اقتباسات عدمعلوم جواكه كافرول، بدمعاشول، مثر کوں ، زانیوں خاص کر بقول مرز اکنجریوں کوبھی سچی خواب یا کشف ہوسکتا ہے۔ بلکہ ہوتا رہتا ب\_اب فرمائيئ كما كرمرزا قادياني كي كوئي خواب، الهام يا كشف ويبيش كوئي بالفرض درست بهي لكل آئے تو مندرجہ بالاتفصیل كےمطابق اس كےصدق وكذب كامحك يعنى سوفى اور معيار كيے بن عتی ہے؟ ویسے اس عالم رنگ و بو میں اس کا کوئی چیننج یا چیش گوئی جھی یوری نہ ہوسکی۔ ہاں تھینج تان كركسى پيش گوئي كھيچ ثابت كرلة اور بات ہے۔ نيز جب الہامات وكشوف وغيره كى حقيقت يى بيتو پهرمرزا قاديانى كى مندرجد ذيل بيان بازى كس پوزيشن ميں ہوگى \_ چنانچدو اكستا بے كه: " فداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں ، اس قد رنشان وکھائے کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقتیم کئے جائیں توان کی نبوت بھی ثابت ہوجائے۔''

(چشمهمعرفت ص ١١٦ فزائن ج٢٣٥ ٣٣١)

فرمائے آنجمانی کتنی میبا کی اور جسارت کا ارتکاب کررہا ہے۔ جب تیرے جیسے نشانات بدمعاشوں اور کنجروں سے بھی ظہور پذیر ہوسکتے ہیں اور ان سے کسی کا ایمان و کفر بھی عابت نہیں ہوتا تو پھران سے ہزار نہیں ایک بھی نبی سے کیاتعلق ہوسکتا ہے؟ نیز تیرا یہ کہنا کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا ٹکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ (تریاق) کیا حیثیت رکھتا ہے؟

گر ہم تیرے کہنے سے ایک منٹ کے لئے یہ بات مان لیتے ہیں کہ تیرے صدق وکذب کو پر کھنے کے لئے تیری پیش گوئیاں ہی اعلیٰ معیار اور کسوٹی ہیں۔للندا اس بناء پر ہم نے اس کی تمام کتب کودیکھا ،اس کے الہامات اور پیش گوئیوں کودیکھا تو یہی معلوم ہوا کہ اس کے تمام الہامات اور پیش گوئیاں فٹ بال کی طرح گول مول اور مہم ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی صراحت یا وضاحت نبین ہوتی۔ جدھر چاہوان کوموم کی ناک کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان میں تاویلات باطلہ کا سالہ نہ لگایا جائے وہ کہیں فٹ نبین ہوسکتیں۔ ہر پیش گوئی دجل وفریب اور کذب وافتراء سے بھر پور ہے۔ مثلاً اس کا صرف ایک الہام پیش نظر رکھتے ہیں۔ "بکرو شیب" یعنی کنواری اور بیوہ۔

دیکھے یہ مرب ناتص ہے۔ جوکہ بالکل جہم اور گول مول لفظ ہے۔ مزید جملہ خبریہ ہے نہ انشائیہ۔ اب مرزا قادیانی خود اس کے متعلق لکھتا ہے کہ: '' تقریباً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گذراہے کہ جھے کی تقریب پرمولوی محرصین صاحب بٹالوگ ایڈیٹر رسالہ اشاعت النہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے جھے ہے کہا کہ آج کل کوئی البہام ہواہے؟ بیس نے اس کو یہ البہام منایا۔ جس کو بیس کی مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ ہیہ ہے۔ ''بکر و شیب ''جس کے بہم بینی ان کے آگے اور نیز ہرایک کے آگے بین البہام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہوگیا۔ ( ایعنی باکرہ میں اس کے گا۔ ایک بحر ہوگی اور دوسری ہوہ۔ چنا نچہ یہ البہام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہوگیا۔ ( ایعنی باکرہ سے شادی ہوگئی، نصرت جہاں بیگم وہلوی ہے ) اور اس وقت بفضلہ تعالی چار پسر اس ہوی سے موجود ہیں اور ہیوہ کے البہام کی انتظار ہے۔''

(تریاق القلوب ۱۹۸۸ بزرائن ج ۱۵ اص ۱۹ بغیمرانجام آعظم ۱۵ بزرائن ج ۱۱ اص ۱۹۹۸)

بقول مرزا قادیانی بیالهام ۱۸۸۱ء کا ہے۔ جس میں اسے وعدہ دیا گیا کہ تیرے نکاح
میں دوعور تیں آئیں گی۔ ایک کواری اور دوسری بیوہ۔ اب بقول مرزا قادیانی کواری والا وعدہ تو
پر اہوگیا۔ گر بیوہ والا باتی ہے۔ لیکن صاف طاہر ہے کہ بیوہ سے نکاح والا معاملہ بھی بھی سامنے
نہیں آیا۔ حتی کہ مرزا قادیانی اس صرت اور ناکای کو لے کر ۱۹۰۸ء میں قبر میں چلے گئے۔ اب

تادیانی اس بارہ میں مختلف تاویلات کا سہارا لے کر رتگارنگ کی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ گر مرزا قادیانی کابیالہام کی شرط سے مشروط نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ہے کہ دومورتیں اس کے نکاح

میں آئیں گی۔ایک باکرہ اور دوسری بوہ۔

اس کے بعد خود مرزا قادیانی نے وضاحت بھی کر دی کہ باکرہ والاحصہ تو پورا ہوچکا ہے۔ گربیوہ کا بھی انتظار ہے۔ اب ہم مرزائیوں کو پوچھتے ہیں کہ بتلاؤید بیوہ کی شادی والا الہام اور پیش گوئی کب اور کیسے پوری ہوئی ؟

قادیانی اس الجھن کوتا قیامت حل نہیں کر کےتے ۔ مگر وہ قادیانی ہی کیسے ہوا جو ہرقتم کا

اباس تاویل المیسی کوبار بار برجے تومیرے خیال آپ بار بار العنة الله علی الکاذبین والمفترین "كی گردان كرنے پرمجور موجاكيں گے۔

تاظرین کرام! اس باطل تاویل کی طرح تمام قادیانی تاویلات سراسر کذب و دجل کا ہی مرقع ہوتی ہیں۔قادیانی کی الجھی ہوئی اور متضاد ہفوات کو سلجھانے کے لئے اسی قسم کی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔تمام کتب قادیانیاس کی شاہدعدل ہیں۔اسی بناء پر میں دعوی کرتا ہوں کہ تمام ترقادیانیے جھن دجل وفریب، کذب وافتر اءاور جہالت وحماقت کا پلندہ ہے۔

اس کے سی بھی پہلومیں حق وصداقت ،علم وحقیق کا شائبہ تک نہیں۔ لہذا میں بصد خیر خوابی ہر فرد بشر کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اس خباشت و صدالت اور حمالت و جہالت سے بعلی اجتناب کیا جائے اور وہ افراد جوشامت اعمال کی بناء پراس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے رب ذوالحلال کے حضور گڑ گڑا کر جادہ حق پر آنے کی التجا کریں۔ اللہ تعالی بیاری مخلوق کو بریختی اور ہلاکت ابدی سے نہیج کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین!

اتر نے وائا، اورا پے بی کسی بھی نبی رسول نے کسی سابقہ نبی کی تحقیر و تنقیص نہیں کی کہ وہ کیا ہے؟
میں سے بڑھ کر ہوں۔ معاذ اللہ فلم معاذ اللہ احتیٰ کہ خود سالا را نبیاء خاتم الا نبیاء والرسل علیہ نے
کسی بھی بھی فرمایا کہ: 'لا تفضلونی علی یونس بن متی (بخاری جا ص ۱۹۰، باب قول
الله عزوجل وان یونس من المرسلین) ''کہ جھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجح نہ دو گر
مرزا قادیانی ہر موقع اور ہر جگہ ڈیگیں بی مارتا نظر آتا ہے۔ کسی کوئی بڑھک مارتا ہے اور بھی کوئی۔
گویاس کی ہرادامقد سین اور راست بازوں کے سراسر خلاف بی ہے۔ ہاں جب اپنے آپ میں
ہوتا ہے تو چھراییا پستی میں چلاجاتا ہے کہ وہ بھی و فیرہ وہ حد آدمیت سے بی نکل جاتا ہے۔
کسی کیڑا بن جاتا ہے، کسی پیشا ب کی جگہ و غیرہ و

اب فرمائیے کہ جوذات شریفہ کسی بھی پہلو سے راست بازوں سے مواقفت نہ کرے، اسے کیا کہیں اور کیا سمجھیں۔

اب مندرجہ بالا پیش گوئیوں کے ضابطے ملاحظہ فر مانے کے بعد جناب قادیانی کی پیش گوئیوں کے مزید چندنمونے ملاحظہ فرماہئے۔

ا ..... مثلًا مرزا قاد یانی نے ایک موقع پر بیر پیش گوئی فرمائی کہ:

ا..... "الحمدالله الذي وهب لي على الكبر اربعة من البنين وانجز وعده من الاحسان وبشرني بخامس في حين من الاحيان وهذه كلها (ويَصَ بَعَانَى كَابِمُوابِبِ الرَّمْنِ ١٣٩٠، تَرَانَى ١٩٥٠ ٢٣٠) آيات من ربي " (ويَصَ بَعَانَى كَابِمُوابِبِ الرَّمْنِ ١٣٩٠، تَرَانَى ١٩٥٠ ٢٣٠)

لینی تمام حمدوشاءاس ذات کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھا ہے میں چار بیٹے عطاء فرمائے اوراحسان سے اپناوعدہ پورافر مایا۔ پھر مجھے پانچویں بیٹے کی بھی خوشخبری دی جو کسی وقت پیدا ہوگا۔ میتمام امور میرے رب کی قدرت کے نمونے ہیں۔

اب و یکھنا ہے ہے کہ یہ پانچواں فرزند کب پیدا ہوا یا بیکہیں مرزا قادیانی کی صلب یا نصرت بیکم کے رحم میں ہی تحلیل ہو گیا تھا۔

ا کے امرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ بلاضل جناب حکیم نوردین کی زبانی معلوم سیجئے۔وہ کہتے ہیں کہ پانچواں بچہ پیدائہیں ہوا۔

(ویم کیمئر ریویوآف ریلیجوج کرنبر ۲۰،۷، بابت ماه جون وجولا کی ۱۹۰۸وس ۲۷۲) اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی آنجمانی کی پیپیش گوئی پوری نه نگل للزاوه اپنے ضابطہ کے مطابق صادق نہیں بلکہ واضح طور پر کذاب ثابت ہوا۔ بنرا ہوالمرام! سمج

r..... مرزا قادیانی نےمولا نامجر حسین بٹالوی کے معلق اپنے بعض خوابوں کی بناء رپیش گوئی کہ بیمیرے مطیع ہوجائیں گے۔ چنانچ ایک جگہ کھا کہ: "وانسی رایست ان هذا الرجل يومن بايماني قبل موته .... وهذه روياي وارجو ان يجعلها ربي حقاً" (جيدالاسلام ص ١٩ فرائن ٢٥ ص ٥٩ ، سراج منيرص ٢٥ ح ، ٨٨ ، فرنائن ج١٥ ص ١٣٠ ، ٠ ٨ فيش كوئى ٣٥) اب دنیا جانتی ہے کہ حضرت مولا نامجہ حسین م خرتک مرزا قادیائی کے مخالف ہی رہے، اس كى تقىدىق بالكل نېيىن فرمائى ـ تو صاف نتيجەلكلا كەمرزا قاديانى اس پيش گوئى ميں صاف كذاب لكا \_ پھر آتھم كى طرح مرزائى يەجھىنبيى كهه كتے كدوه دل سے ڈرگئے تھے \_ كيونكه آخرى دم تك ڈ کے کی چوٹ اس کی تروید فرماتے رہے۔ اگرچکس کاول سے ڈرنا بالکل غیرمؤ ترہے۔ س..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ' خدانے مجھے وعدہ دیا کہ تمام خبیث مرضول ہے تھے بچاؤں گا۔'' (ضميمة تخد كواز وريص ۵، خزائن ج ماص ٢٨٠ ، اربعين نمبر ١١٥ ، ١٨٠ ، خزائن ج ماص ١٩٩٠ ، ١٩١) حالانكهمرزا قادياني كومندرجه ذيل بياريال لاحق تحيس 🥵 ..... و یا بیلس \_ ( حقیقت الوی ص ۲ ۳۶۳۴، خزائن ج۲۲ ص ۳۷۷، ۱۳۷۷، ضمیمه اربعین نمبر ۲۱ ص ۲۰ فردائن ج ۱۱ ص ۱۷۸ مزول استح ص ۲۱۲ فردائن ج ۱۸ ص ۵۹۲) 🖒 ..... د ما غی کمزوری ودوران سر-(حقيقت الوي ص ٢ •٣١٣،٣٠ بزائن ج٢٢ص ٢١٩٠،٣١) ا کشرت پیشاب،دن میں سوسوبار۔ (ضميراربعين غمر ۴ من ۴ ائن ج ١٥ص ١٧٦، مزول كمسيح ص ٢٣٥، خز ائن ج ١٨ص ١٢٢) .... دردگرده جس مرگی کا خطره موتا ہے۔ (حقيقت الوي ص ٣٥٥ فرزائن ج٢٢ص ٣٥٨) ..... دردس، دوران سر، کی خواب، تشنج قلب دل ود ماغ اور حس نهایت کمزور، حالت مردي معندوم \_ (طميراربعين غيرمهم مرائن ج ماص اسم مزول أسيح ص ٢٠٩ فرائن ج ١٨م م ١٨٠) ایک دفعة و لنج زحری سے تخت بیار ہوا۔ (حقیقت الوجی مسمع، جزائن جمع مسمع) فالح جس سےنصف حصہ بیکار ہوگیا۔ (حقیقت الوی ص۲۳۳، خزائن ج۲۲ص ۲۳۵)

دائم المرض\_ (بركات الدعاص٣، خزائن ج٦ ص اليفياً، سراج منيرص١٥، خزائن ج١٢ص ١٥، زول أسيح ص ١٨، فزائن ج٨١٥ ٥٥٥)

مولانا ثناء الله امرتسري كے ساتھ آخرى فيصله كے متيجه ميں ناكام اور مغلوب بوار (ویکھے اشتہار مولوی تناءاللد کے ساتھ آخری فیصلہ "مجموع اشتہارات ج صص ۵۷۹،۵۷۸) مولوی شاء الله قادیان میں پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے نہیں آئے گا۔ (اعازاهري سيم بحزائن جواص ١٨٨)

جب كەمولا ناصاحب قاديان ميں تشريف لائے۔

(موابب الرحل ص ١٠ ارخز ائن ج ١٩ص ٣٢٩)

٣ ..... مرزا قادياني كايك سابقه مريد ذاكم عبدالكيم جوكه بعديس اس منحرف ہوگیا۔اس نے مرزا قادیانی کے حق میں ۱۲رجولائی ۲۰۱۹ء کو پیش کوئی کی کہ مرزا کذاب، وجال،مفسد ہے۔ بیتین سال تک ہلاک ہوجائے گا۔جس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے بھی تیر چلایا که بیرڈ اکٹرمفسد ہے، بیمیری زندگی میں ہلاک ہوگا تو نتیجہ بیزلکلا کہ مرزاد دسال ہے بھی قبل ہی بمرض ہیضہ ہلاک ہوگیا اور ڈاکٹر عبدالحکیم باقی رہ گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیے مرزا قادیانی کی تحریہ بعنوان "خداسيچ كا حامي بو" ملحق تمته حقيقت الوتي ص ٢٠١٠ نز ائن ج ٢٢ص ٩ ٢٠٠ ، ١٧٠)

مرزا قادیانی کی مشہور عالم پیش گوئی کہ:'' مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل حاري بوگي-"

(اربعين نبراص ٢٤، نبرسص ١٦، نزائن ج ١٥ص ١٥٥، ٣٩٩، تخذ كولز وبيص ١٦٢، نزائن ج ١٥ص ١٩٥) گر آج تک مکداور مدیند کے درمیان رمیل نہ چل سکی۔اگر چداس زمانہ میں کام شروع ہو چکا تھا۔ گراس دجال اعظم کی تکذیب وتذلیل کے لئے وہ منصوبہ خم کردیا گیا اور آج تک آ سان وزمین آنجهانی پرنفرین جینچ رہے ہیں۔

٨..... محمدى بيكم ك نكاح ك سلسله ميس سلطان محمد خاوند محمدى بيكم س مرزا قادیانی کاپہلے ہلاک ہوجانا،مرزا قادیانی کے کذب صریح کی دلیل قاطع ہے۔

(ديكھيّانجام آگھم ص ٣١ خزائن ڄ ااص اليناً) محری بیگم کے نکاح کا مسئلہ خدا کا وعدہ تھا۔جس کا ٹلنا ناممکن ہے مگر کیا هوآ؟ نامرادي\_ ( و مي مي خميمه انجام آنهم ص٥٦ ، خزائن ج ااص ٣٣٨) .

```
یا دری عبداللد آتھم کے پندرہ ماہ تک مرنے کی پیش کوئی۔
  (جنك مقدس ١٦، فزائن ج٢ص٢٩٢)
  ا ..... محمری بیگم زوجہ منظور لدھیانوی کے ہال لاکا پیدا ہونے کی پیش گوئی جس
                      کے چیمنام ہوں گے۔عالم کباب،بشیرالدولہ،کلمتذاللہ،کلمتذالعزیزوغیرہ۔
 (حقيقت الوح ص ١٠٠٠ ١٠ اخزائن ج٢٢ص ١٠٩٠١)
 مر موا کچھ بھی نہیں محض بھٹگی کی گپ ہی ثابت ہوئی۔''و کے ذالك نہ خسزی
                 محدى بيكم كے فكاح كے سلسله ميں چھ پيش كوئياں ہيں۔
 (آئینکالات م rra فزائن ج مص rra)
   مراس پیش کوئی کاتمام تا نابانا تار تار بوگیا مرزا قادیانی ناکام و نامراد واصل جنم -
 محمدى بيكم كے فتیقی مسلمان خاوند كااڑھائى پرس بعداز نكاح فوت ہوجا تا۔
 (آئینه کمالات اسلام س۳۲۵، فزائن ج۵ س۳۲۵) جب که وه مرزا قادیانی کے مدتول بعد فوت موا۔
                                تمام زندگی وه مرزا قاویانی کے کذب وافتر اء کا اشتہار بنار ہا۔
 "انى ارى ان اهل مكة يدخلون افواجا في حزب الله
(نوراکی نمبراص ۱۰ خزائن ج۸ص ۱۹۷)
                                                                  القادر المختار''
مرزا قادیانی کی عرمطابق الهام ۸ هسال یا کم از کم ۲ عسال مونی حابث
تھی۔ گروہ نہ السمال ہوئی نہ ۸۴ سال۔ بلکہ صرف ۲۸ سال ہی پر ملک الموت نے اسے
 (حقيقت الوي ١٥٠ فزائن ج٢٢ ص١٠٠ استفاص ٨٥ فزائن ج٢٢ ص١١)
                                                                           آويوجار
مرزا قادیانی کا ایک مخالف الهی بخش کے متعلق لکھا ہے کہ اللی بخش ان
خیالات فاسده پر قائم نہیں رہے گا۔ (تتہ حقیقت الوی م ۱۰۳، فزائن ج۲۲م ۵۳۹) حالانکہ وہ آخر
                                                     تك مرزا قادياني كامخالف بي ربار
(البشرئ، تذكره ص ٥٩١)
                                ہم مکہ میں مریں مے یامدینہ میں۔
 ٨١..... مرزا قادياني كالكالهام ٢٥٠: "اجيب كل دعائك الا في
(حقيقت الوحي ٢٨٣، خزائن ج٢٢ص٢٥)
                                                                       شركائك''
اس لحاظ سے مرز ااحمد بیک والی پیش گوئی بھی پوری نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ مرز ا قادیانی کے
```

شرکاء میں سے ہے۔ نیز میہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہددیا گیا کہ تیرے شرکاء کے حق میں دعاء قبول نہ ہوگی تو پھراس نے اس فر مان کونظرا نداز کر کے محض نفسانی جوش میں آ کر بلعم باعور کی طرح میر کت کیوں کی؟اگر میکہا جائے کہ پیش گوئی دعاء نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سرسید کے حق میں دعاء پیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تریاق القلوب ص-۱۱۳۱۱)، خزائن ج ۱۵می ۳۸۷ کا وغیرہ میں کیا گیا ہے۔لہذا میقادیانی اعتراض بریکاراورفضول ہوگا۔

ہولو وہ الہام شیطان ہوتا ہے۔

لہذا بیالہام شیطانی ہوتا ہے۔

لہذا بیالہام شیطانی ہوا۔ کیونکہ کیھر ام بقول مرزا قادیانی اس کا شدید مخالف اور دیمن تھا اور بالخصوص مرزا قادیانی اس کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعد اس کے مارے جانے کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعد اس کے مارے جانے کے متعلق کی مرزا قادیانی متعلق کی مرزا قادیانی مرزا قادیانی دل ود ماغ انہیں خیالات کے تانے بانے میں مصروف رہتا۔ آخر بھراحت اخبارات مرزا قادیانی کرائے کے قاتل سے اسے قبل کرادیا۔ کیونکہ اس کے مارے جانے کے متعلقہ الہامات سب شیطانی اور مرزا قادیانی کے دبمن کی بناوٹ تھے۔

تاظرین کرام! قادیانی معیار پیش گوئی کی وضاحت کے بعد بطور نمونہ یہ چند پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ عدم وقوع مرزا قادیانی وجالیت اور کذب وافتراء پرمبرتعمدین ہے۔ ایک قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جناب قادیانی و جلیس مارتے وقت جب ایخ آپ میں نہیں رہتے تو بہ صوری میں بڑہا تک ویتے ہیں کہ میرے لاکھوں نشانات ہیں۔ میرے کروڑوں نشان میں میرے استے نشان ہیں کہ ان کواگر ہڑار نبی پرتقیم کیا جائے توان کی نبوت فابت ہو جائے۔ وغیرہ و غیرہ ۔ مگر مجیب بات ہے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کوتفصلا اور سریل نمبرلگا کر بیان کرتے ہیں تو روپیٹ کران کا نمبرے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کوتفصلا اور سریل کمبرلگا کر بیان کرتے ہیں تو روپیٹ کران کا نمبرے کہ جب مرزا قادیانی بیٹھا سکے۔ جبیا کہ ان کی آخری کتاب حقیقت الوقی سے ظاہر ہے۔ ورنہ زول آسے ہیں صرف ۱۹۲۳ اور تریاق القلوب میں صرف ۵۵ پر بی تھی تریاق القلوب میں صرف ۱۹۵ ہوگئی اور یہ بی تھی کے۔ (دیکھے تریاق القلوب میں ۱۵ ہوگئی اور یہ بیان کردہ بھی تھی عامیانہ اور گھھے پی قتم کے واقعات ہیں۔ جن کو مجزات حقہ کے ساتھ ذوا ہجر میں ساتھ ذوا ہجر میں سے داشتی ہوجا تا ہے کہ جناب قادیانی تھی ایک شعبدہ بازی حیثیت کا مالک میں سے دائی سے اور پر پہلے بھی نہیں۔ البند اللہ کر یم برفرد کواس کے چنگل سے تحفوظ فرمائے۔ آبین!



## مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی

جناب مهتمم جامعتمس الهدئ المحديث وسكهك تاثرات

"الحمد لله رب العالمين ولصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين!" وحرصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين!" وحرصلوة كي بعدين نقح برينداكا شروع تا آخر مطالعه كيا ب-جن بين واجب الاحرّام حفرت مولانا عبداللطيف معود صاحب مصنف جليل نے ايك افسانوى اسلوب تحرير برهائق و شوابد تقل سے قاديانيت كى ابتدائة فرنيش سے لے كراب تك كى تاريخ قبيح كو جامع محر مخضر بيش كيا ہے۔ جس ميں مرزا قاديانى كوم زائيت كى بى تصانيف كيش الريخ قبيح كو جامع محر مخفوط الحواس، دروغ كو، احتى ذبن، ايكثر و دراس باز، اگريزى استعاركا كماشته وا يجن ، عقل و فرد سے تبى دست، جسمانى وروحانى امراض كا مرقع، فرافات واختر اعات ساز اور البيس لمعون كا فرزنداور جائشين اعظم ثابت كيا ہے اور قاديانى نسل كوايك فرصالح و يے كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك كے مستقبل قريب نسل كوايك فرصالح و يے كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك كے مستقبل قريب كے لئے پليدو خطرناك سياسى اور فربى عن اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك دارين ميں اجر عظم موسوف كى يہ كاوش انتهائى شائسته اور مستحس عمل ہے۔ الله وحده لاشريك دارين ميں اجر عظم عطاء فرمائے۔ آمين ، يارب العالمين!

اس رسالہ میں تقریباً تمام قادیا نیت،خود مرزا قادیانی کی زبان وتحریہ سے منے طرز اور انداز سے دفیس ٹوفیس' بیان کی گئی ہے۔جس سے اس کے تمام دعوے،مغالطے، چکر بازیاں اور من گھڑت نظریات وکردار بالکل الم نشرح ہوجاتے ہیں اور ہرسطے کے فر دبشر پراس کی عیاریاں اور مکاریاں کھل جاتی ہیں۔ نیز اس کے تمام خلیفوں کی تممل کارروائی اور حالات بیان کر کے اس سلسلۂ وجالیہ کو بالکل نگا کر کے دکھ دیا گیا ہے۔

## بيش لفظ!

قارئین کرام! مرزا قادیانی کوکفروالحاد کا بیڈرامدر چائے سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔اس عرصہ میں جیسے مرزائیت نے مختلف طرز وانداز سے بیچکر چلایا بہمی کسی عنوان سے بھی کسی عنوان سے۔اسی طرح علائے امت نے بھی اس فٹنے کا انسداد ہرانداز سے اور ہرسطح پر فرمایا ہے۔علمی انداز میں بھی اور سیاسی انداز سے بھی ، مناظر انہ طور پر بھی اور دعوت وتھیجت کے انداز

میں بھی چینٹج اورمبابلہ کے انداز میں بھی اور دعاء دمنا جات کے طور پر بھی ، مذہبی عنوان ہے بھی اور سیاسی دو نیوی عنوان ہے بھی \_غرضیکہ طرفین کی طرف سے اس میدان کارزار میں ہرطرز وطریقتہ آ زمایا اور ا پنایا گیا ہے اور خدا کے فضل وکرم سے اہل جن ہر پہلو سے کا میاب اور غالب ہی رہے ين - "الحق يعلوا ولا يعلى "حتمر اع اء كاماتبل اور مابعدا كريد بظام زنهايت مختف رباب کہ پہلے مرز ااور مرز ائیت پرطعن وشنیع وارتنقید قانونی لحاظ سے ذرا گراں تھی۔ کیونکہ ابھی تک ملکی قانون نے قادیا نبیت کا مسلک کلیئرنہیں کیا تھا۔اس لئے ۱۹۷ء سے قبل قادیا نبیت پر کفروالحاد کا فتو کی کی قانونی مسائل پیدا کردیتا تھا۔ گر پھر بھی اہل حق کسی خطرے کی پروا کئے بغیر اظہار حق کرتے رہتے تھے کیکن ۱۹۷۴ء کے بعد بیرمرحلہ نہایت مہل اور آسان ہوگیا ہے۔ کیونکہ اب قانون مسلمانوں کے حق میں اور قادیانیوں کے خلاف ہے۔اگر چداب بھی کئی مقامات پر کافی الجھن پیش آ جاتی ہے۔ مگرمجموعی طور پراب قادیانیوں کا مقابلہ آسان ہے۔اب ان کی تر دیدو تنقید کے ذرائع كچهدسعت پذير بو چكے بيں۔ تاول ، افسانے اور ڈراے وغيره كى حدتك بيمسكلة مجھايا جار ہاہے تا كه مرسطح كا ذبهن ان كي خباشت كوسهولت سيستجه سكے \_ چنانچداس خادم نے بھي فقنه قاديانيت كي تنهیم کا بیا یک عام فہم طرز اختیار کیا ہے کہ جس میں حوالہ جات بھی استعال کئے گئے ہیں اور دعوت فكربهى دى تئى إورانرار نهايت عامنهم ، ابتدائى اورساده ركها كياب اميدب كممرى بيكاوش خادم عبداللطيف مسعود، وْسكه! قارئين پيندكريں گے۔

## ابتدائي!

ابليس كاايك معنى خيز خطاب اوراس كانتيجه

کریم نے تہارے ساتھ (تو حیدادر سالت کے اقر اداورا طاعت وفر ما نبر داری افتیار کرنے پر سن انجام کا) سچاوعدہ فرمایا تھا۔ چنانچ فرمایا: 'اسا بہاتیہ مندی هدی فعن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون (البقرہ: ٣٨) ''اس کے بر سیس نے بھی (بنا پرعداوت خوف علیهم و لا هم یحزنون (البقرہ: ٣٨) ''اس کے بر سیس نے بھی (بنا پرعداوت نہیں۔ کتے تھے۔ (کہ ید دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتب وانجیاء کی با تیں ولی ہی ہیں۔ وغیرہ اگریس نے اپنے وعدوں کا خلاف کیا۔ کیونکہ وہ محض دھوکا اور فریب تھے۔ پھراس معالمہ میں مراتم پر کچھ دھونس یاز ور بھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہیں صرف گراہی کی دعوت ہی دی تھی۔ جستے نفسانی سہولت کے پیش نظر راضی خوشی قبول کرلیا۔ لبندا اب جھے کی تشام کی طامت اور طعن و تشنیع مت کرو۔ بلکہ اپ آپ کوئی کوسواور طامت کرتے رہو۔ کیونکہ ابسارا اس جھے گذر چکا ہے۔ اے ناعا قبت اندیشو اتم جو جھے خالی تھی کے مقابلہ میں اپنا کارساز اور کرتا دھرتا موقعہ گذر چکا ہے۔ اے ناعا قبت اندیشو اتم جو جھے خالی تھی کے مقابلہ میں اپنا کارساز اور کرتا دھرتا حماقت اور جہالت تھی۔ لبندا اب میرے دل میں اس کی کوئی اجمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلا شبتم جیسے خالف اور جہالت تھی۔ لبندا اب میرے دل میں اس کی کوئی اجمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلا شبتم جیسے خالف اور بے انسافوں کے لئے (جنہوں نے خالی تھیقی کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات قائم کرلئے تھے ) نہائے تہولئاک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ اہلیس رجیم اپنی فداکار اور بے لوث پارٹی کی ہزاروں سال کی اطاعت وفر ما نبر داری اور تعلق داری ہے کس طرح طوطا چشمی کرتے ہوئے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ بلکہ ایک منٹ میں اس نے آسمیس بھیرلیس۔ چنا نچاس کی پارٹی کے سرکردہ رکن افراد اور سر غنے بھی اپنے اپنے حوار یوں اور چہیتوں سے یہی معاملہ کریں گے۔

و یکھے آن مجیدان کا کردار بھی بدی الفاظ پیش کرتا ہے۔ "ویدوم نحصرهم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قالوا شرکاؤهم ماکنتم ایانا تعبدون ، فکفی بالله شهیداً بیننا وبینکم ان کنا عن عبداد تکم لفافلین ، هنالك نبلوا کل نفس ما اسلفت وردوا الی الله مولهم عبداد تکم لفافلین ، هنالك نبلوا کل نفس ما اسلفت وردوا الی الله مولهم الحق وضل عنهم ماکانوا یفترون (یونس ۲۸ تا ۳۰) " (اورجس دن بم ان سب کوئی الحق وضل عنهم دونوں کو کہیں کے کہم بھی اورجن کوئم شریک بھے تھے وہ بھی این اپنی اپنی میں گری سے پیرشرک کرنے والوں کو کہیں کے کہم بماری گیگہ پر کھڑے رہو۔ پھر بم دونوں کو الگ الگ کردیں گے اوران کے شریک کہیں گے کہم بماری

پوجاند کرتے تھے۔سواللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کی پھے خبر نہیں ہے۔اس وقت ہرکوئی اپنے سابقہ کر دار واعمال کی حقیقت معلوم کرلے گااور پھراپنے اللہ کی طرف جوسچا مولی اور مالک ہے دجوع کریں گے اور سب بناوٹی عقیدے اور سہارے کا فور اور ملیا میٹ موجا کیں گے۔ ﴾

علاوہ ازیں اور بھی اہلیسی کارندوں کی اپنے پیرو کاروں اور پارٹی کے ساتھ طوطا چشی کے گئی واقعات اور منظر قرآن مجید میں نہ کور ہیں۔ مثلاً سورۃ صافات کے دوسرے رکوع میں اور سورہ ابراہیم آبیت ۲۱ وغیرہ میں، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نیز ساتھ ہی الاعراف آبیت ۲۵۱، لیمین، سورۃ زمروغیرہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟

ہمارا بھن غالب بلکہ تقریباً یعین ہے کہ دیگر آئمہ صلالت کی طرح رب کریم میدان حشر میں مرزا قادیانی اوران کے چیلوں کو بھی آ منے سامنے کر کے باز پرس کرے گا۔ یا بصورت دیگر مندرجہ بالا ابلیسی خطاب کے بعد خود جناب قادیانی علیه ماعلیہ اپنی پارٹی کے طعن وششیج اور لعنت وطامت کا بوجھ بلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کو غنیمت جانے ہوئے ایک خصوصی اجلاس وخطاب کا اہتمام فرما کیں گے اور بعد از تیاری اسٹیج پربا واز بلند فرما کیں گے۔

ناظرین کرام! بیه خیال محض خیال بی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ روز حشر جب دوسرے گراہ لیڈروں سے سوال ہوسکتا ہے کہ: '' انتہم اضللتم عبدادی هو لاء ام هم ضلوا السبیل (فرقان:۱۷) ''قرزا قادیانی کو کیوں نہ کھڑا کرکے بوچھاجائے گا۔خداکے مقدس نی کوامت کی گراہی (جس میں ان کا کوئی دخل نہیں) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔'' انست مقدس نی کوامت کی گراہی (جس میں ان کا کوئی دخل نہیں) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔'' انست قللت للنداس ''قومرزا قادیانی کوجس نے لاکھوں بندگان خداکو گراہ کیا۔ کیوں نہ سوال ہوگا۔ فرشتوں سے سوال ہوسکتا ہے تو مرزا قادیانی سے کیوں نہ ہوگا۔ لہذا ہمارا یہ حض ظن وخیال ہی نہیں بلکہ ایک امرواقعی ہے۔

"أيها الها نقة القاديانية انصتوا استمعوا باذان القلوب"

اے تادان مرزائیوا بغورسنو، ہیں تو ایک معذور و بجور، جمع الامراض، نجوط الحواس اور مراتی انسان تھا۔ ہیں نے اگر قرآن وحدیث ہیں امام الصلا لدی تعلیم و تقبیم سے دجل و فریب اور کذب وافتر اء کا چکر چلا کر دعوئی مجددیت، مہدویت، مسیحیت اور نبوت ورسالت کر دیا تھا اور ایخ نہ مانے والوں کو کا فراور خارج از اسلام اور جہنمی کہد یا تھا تو بیسب میری ایک طبعی اور معاشی مجبوری تھی۔ آثر ہر مجبور معذور انسان معاشی ضرورت کے لئے کوئی نہ کوئی حیار اور چکر چلا ہی لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر وہ رمتی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ چنا نچہ میرا بھی یہی معاملہ تھا۔ ویکھو میں نے کسی کو طاقت یا دھونس بازی سے اپنے مکر و فریب میں نہ بھانسا تھا۔ بلکہ صرف پیر صلالت کی بناء پر طرح زبانی کلامی دعوت ہی دیتا تھا۔ اپیل اور فرمائش ہی کرتا تھا۔ جسے تم نے اپنی جہالت کی بناء پر قبول کرلیا۔ جب کہ باقی کروڑوں انسانوں نے رد کر دیا۔ بلکہ الٹا میرا ہر روز مقابلہ اور زبر دست تو قب کرتے رہے۔ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑلیا تھا۔ تم و یہے ہی جھے و ور رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ویکھومیر سے ساتھ و است رہتے ہوئے والے دہمت کا نئات تا ایکٹ کا می دوارت بن کے وارث بن گے اور تم میر سے ساتھ و اکر عمت کا نئات تا تھا۔ باکھواں ہو چکے ہو۔ ساتھ و ارث بن گے اور تم میر سے ساتھ و دائی عتاب و عذاب کا شکار ہو چکے ہو۔ ساتھ وال میں کے وارث بن گے اور تم میر سے ساتھ و دائی عتاب و عذاب کا شکار ہو چکے ہو۔ ساتھ و دائی عتاب و عذاب کا شکار ہو چکے ہو۔ ساتھ و دائی عتاب و عذاب کا شکار ہو چکے ہو۔

اداحقوا آخرصرف تمهارا دماغ کیون خراب موگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ کیوں نہ دیا کہ جو شخص پیدائش ہی سے کسی قابل قدر کردار وقابلیت کا الل نہیں۔ وہ بڑا موکر کس قسم کی صلاحیتوں کا اظہار کرسکتا ہے۔

د کیھئے! میری زندگی کی ابتداءاورانتہاءتمہارے سامنے تھی کہ مجھے بجپن سے ہی ابوجکس تکلیف کے چھماہ تک افیون دی جاتی رہی۔ (منہاج الطالبین ص ۲۸ مرزامحود) جس سے میری حالت بیہوگئ کرزبان میں لکنت معتقل بن پیدا ہو گیا۔

(سيرة المهدى حصد دوم ص ٢٥، روايت ٣٣)

عمرى كاوفت نه بتاسكنا تهار (سرة البدى حداة ل ص ١٨٠، روايت ١٦٥)

خودایے جوتے کے داکیں باکیں کی تمیز نہتی۔ ایک دفعہ چینی کے بجائے نمک ہی

نك ليا \_ (سيرة المهدى حصد اوّل ص٢٣٣٩ مروايت ٢٣٣٧)

ایک دفعہ راکھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ (سرۃ المہدی حساۃ ل م ۲۲۵، روایت ۲۲۵) میں تو انتنج کے ڈھیلے اور گڑ ایک ہی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ میری نفاست طبع کا

یں و ابجے ہے دیجے اور سرایک ہی بیب یں رھی سرا طالہ یہ پیری کا عامہ کیے میں اور میں اور میں اور ہیں۔ حال تھا۔ پھر خدا جانے کون می چیز کہاں استعال ہوتی ہوگی۔ (دیباچہ براہین احمہ یہ سے ۱۷۷)

بچین میں سندھی چڑی مار کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔

(سيرة المهدى حصه اوّل ص٥٨، روايت ٥١)

ماں نے جوتے کے دائیں بائیں پرنشان بھی لگا کردیا۔ مگر پھر بھی پندنہ چال تھا۔

(سيرة المهدى حصداول ص ٦٤، روايت ٨٣)

ایک دفعہ چوز ہ ذیح کرنے لگا توبدحوای میں اپنی انگی بی کا اللہ ا

(سيرة المهدى حصدوم صم، روايت ٢٠٠٤)

بچپن میں شرارتی اتا تھا کہ ایک دفعہ شرارت کرتے ہوئے گر پڑا تو چوٹ گئے سے
ایک ہاتھ ہی سے بمیشہ کے لئے معذور ہوگیا۔ چنا نچہ میں اس سے پیالی اٹھا کر منتک بھی نہیں پہنچا
سکا تھا۔ گویا گر اور ڈھیلہ کی طرح منہ اور استنجامیں بھی ایک ہی ہاتھ استعال کرنا پڑتا تھا۔ میر اشعور
تو اتا اسمح تھا کہ میض وغیرہ کا نچلا بٹن اوپ کے کاح میں ٹا تک لیتا اور اوپر والے نچلے میں۔ جراب
پہنچ وقت ایڑھی پنچ کی طرف ہوجاتی تھی اور پنجہ ایڑھی کی طرف، پچھ پہنہ نہ چاتا تھا۔ داڑھی وغیرہ
کوتیل لگاتے وقت ایڑھی پنچ کی طرف ہوجاتی تھی اور پنجہ ایڑھی کی طرف، پچھ پہنہ نہ چاتا تھا۔ داڑھی وغیرہ
میں تو اتنا سادہ اور لائی لگ تھا کہ ایک دفعہ میرے پچاز او بھائی مرز اامام وین صاحب بجھے گھر سے
لے گئے کہ باپ کی پنشن کے ساتھ سورو پے لے آئیں۔ گرر قم لینے کے بعدوہ بھائی ججھے ورغلاء کر
ادھرادھر پھراتا رہا اور ہم خوب موجیس مارتے رہے۔ حتی کہ چند دن بچدوہ ساری رقم ختم ہوگی تو
اب مارے شرم کے گھر انے کی جرائت نہ ہوئی۔ لہذا پھر مجبوراً سیالکوٹ پچبری میں پندرہ روپ
ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ بختاری کے امتحان میں باوجود بخت
ماہوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذہین اتنا تھا کہ بختاری کے امتحان میں باوجود بخت
میت کرنے کے ناکام ہوگیا۔

(سرة المہدی جرام ۱۹ موگیا۔
(سرة المہدی جرام ۱۸ موگیا۔

بعدازاں میری شادی کردی گئی تو وہاں میرے سرمرزا جعیت بیگ کے دماغ میں بھی کچھ ظل تھا۔ (سیرۃ المبدی حصہ اوّل ۲۲۵،روایت ۲۲۱)

اس کے بعد آہت آہت دنیا جہاں کی بیاریاں مجھے پرمسلط ہوگئیں۔جن میں قولنج، مراق، ہسٹریا، ذیا بیلس، اعصابی اورجنسی کمزوری، دوران سر، کشت بول اور برئضمی وغیرہ عام تھیں۔اب بتا والیسے حالات میں، میں زندگی کی گاڑی کیسے مینچتا۔ پیدے کا دھندا کیسے چلاتا؟ بس زندگی کی گاڑی، ٹا تک وائن، یا قوتی،مشک وعمبر، تیتر و بٹیر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات اور ٹا مکو کے سہارے ہی تھے مثلی رہی۔

(دیکھے خطوط امام بنام غلام سے ۱۳۲۲)

البذاهی نے اوّل عیسائیوں اور ہندوؤں سے مباحث اور مناظرے کرنے شروع کئے تاکہ کچھ شہرت اور ناموری ہوجائے۔ پھر پر این احمد بیشا کع کرنے کا ناگ رچایا تاکہ پھر دو پ پہتے ہمینے کا جال پھیلا یا جاسے۔ جو کہ خوب چلا۔ اس زمانہ میں ہزاروں روپ انسخے ہوگے۔ پچھ ہدیے کتاب پر لگائے اور باتی عیش وعشرت میں غرق کرنے لگا۔ ساتھ پھر شہرت بھی ہوگئ اور پچھ ہدیے اور نذرانے بھی آنے گئے۔ ویسے میں نے آئندہ تمام پروگرام (وی رسالت میسے ت وغیرہ) کی بنیاو براہین میں رکھ دی تھی۔ جیسا کہ میری کتاب (شہادة القرآن میں ۱۸ ہزائن کا میاب برنا خادم اور بنیاو براہین میں رکھ دی تھی ۔ جیسا کہ میری کتاب (شہادة القرآن میں ۱۸ ہزائن کا میاب برنا خادم اور ویکل ہے تو میری اور بھی چاندی ہوئے گئی۔ اس کے بعد میں نے اس مکر ویگا نداسلام کا بہت برنا خادم اور ویکل ہے تو میری اور بھی چاندی ہوئے گئی۔ اس کے بعد میس نے اس مکر وفرز بدک ہی شہوت کو دوکوں کا چنا نے برنا ہوں اور رسالوں میں اوٹ مرحلہ وار اظہار واعلان کرنے لگا۔ پکدم اس لئے نہ کئے کہ کہیں لوگ فورا بدک ہی نہ جائیں۔ مرحلہ وار اظہار واعلان کرنے لگا۔ پکدم اس لئے نہ کئے کہیں لوگ فورا بدک ہی نہ جائیں۔ بنا تھی میارکر اور اوھراوھری خرافات ورج کرنے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کر دیا۔ تاکہ پیٹ کا جہم میرے اکثر پیروکار بھی نیم پاگل اور جائے کہ میاں ویت تھے۔ کی سے مورک اکر اور اوھراوھری خرافات ورج کرنے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کا مرک وار ورود ہوں ہوتے تھے۔ درج کرنے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کا مراق ذوہ میں ہوتے تھے۔ درج کرکے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کا مردی میں ہوتے تھے۔ درج کرکے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کا مردیات کردیا ہوں ہوتے تھے۔ درج کرکے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کے مورک کی مردیات کردیات کردیا ہوں۔ درج کرنے وی والہام کا چکر چلا ناشروع کردیا۔ تاکہ پیٹ کے مورک کردیا۔ تاکہ درج کردیا۔ تاکہ میں میں ہوتے تھے۔ درج کردیات کی میں ہوتے تھے۔ درج کردیا۔ تاکہ میک کی میں ہوتے تھے۔ درج کردیات کو میں ہوتے تھے۔ درج کردیات تارہ کی درج کردیات کی کردیات کے۔ درج کردیات کی کی کردیات کی کردیات کی کردیات کی کردیات کی کردیات کی کردیات کردیات کی کردیات کردیات کی کردیات کی کر

پیر مجھی کسی دعویٰ یا اعلان میں زیادہ بخت اظہار ہوجا تا۔جس سے علاء اور عام مسلمان مشتعل ہونے لگتے تو فوراً بساط الہام ووحی لیسٹ کر معذرت بھی کر لیتا کہ اس سے میری مراد میتی و تھی۔ کہاں میں اور کہاں دعویٰ نبوت بھی میں تو ایک پکاسپاسی مسلمان ہوں۔مسلمانوں کے تمام ثابت شدہ اجماعی عقائد کومنظور وتسلیم کرتا ہوں۔ اجماعی امور کی خلاف ورزی کو کفر والحاد سمجھتا ہوں۔

اور جب بھی عدالت تک نوبت پہنچی تو فوراصلح کا عہد نامہ لکھ ویتا کہ سر، میں آئندہ کو خطرناک البام یا پیش کوئی شائع نہیں کروں گا۔جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔

(و يكيفية اربعين نبسراص ا بخز ائن ج ام ٣٣٣)

اور جب بھی لفظ نبی کے استعال برلوگ ناراض ہونے لکتے تو فورا کہددیتا اور اعلان کر دیتا کہاں سے مراد صرف اطلاع غیب ہے۔ حقیقی نبوت مرادنہیں۔ وہ تو آنخضرت مالی پرختم ہو پھی ہے۔ میں تو ختم نبوت کا پیامعتقد ہوں۔کون بے ایمان ختم نبوت کامنکر ہوسکتا ہے۔اس کا مكرتو يكا كافراوردائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے بدلفظ لغوى اور مجازى طور پر استعال كيا ب ليكن چرجى اگرتهيس كورانه بوتواسى كا نامواسمجمو، اورسنو "مالى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين " (مامتالبشرئ ص ٤٥، فزائن ج ٢٥ ١٥٠) غرضيكهاس موقعه بربؤ بيزورو دثور سيختم نبوت كااقرار واعلان كرنے لكتابة اكه ميرا مکروفریب اورپیٹ کا دھندا چکتار ہے اور راز فاش نہ ہو جتیٰ کہ میں نے اپنی ہر کتاب بالخصوص آخرى كتاب حقيقت الوحى مين بھي ختم نبوت كالفيح عقيده درج كرديا كه "الله نے سب سے آخر مين مهار ي في الله كو يداكيا جوكه خاتم الانبياء بين " (حقيقت الوحي ص ١٣١، فزائن ج٢٢٥ ص١٢٥) اب بتلاؤ كياتههين تمام انبياء كرام عليهم السلام كي اولوالعزي ،استقامت ،صبر فحل اور ذات خداوندی پر بےمثال اعتماد و بھروسدان کا زہد د تقویٰ کی قرآنی جھلکیاں نظر نہ آئی تھیں کہ مجھے جیے تھڑ دیے بہرویے پراعتا دکر کے اپنی عاقبت برباد کرلی۔ بھلاتمہیں میری کتابوں میں بے شار مواقع پرختم نبوت کا مندرج اقرار واعتراف نه ملا منکرختم نبوت کے متعلق دوٹوک کفر کے فتوے نظرنہ آئے۔ میرااعلان کہ میں اجماع امت کے متکر کو کافر سجھتا ہوں۔ لبذا اہل اسلام کے جملہ اجماعي عقائدوا عمال بالكل صيح اورواجب الاعتقاد وألعمل تصران كامتكر تعلم كهلا كافراور بيرين تھا۔جس کا اظہار میں بھی بار ہا کرتار ہا۔ اگرچہ پیٹ کا دھندہ چلانے کے لئے بھی بھی ڈنڈی بھی مارلیتا کیکن پیمیری مجبوری تھی،ضرورت تھی۔ایسے ہی جب.....اچھابات ذرالمبی ہوگئ۔ مجھے تو پیشاب بے تاب کئے ہوئے ہے۔ میں ابھی فارغ ہوکر آیا۔ وقفہ بول، بول، نعرول کی جھٹکار، غلام احدی ہے، کرشن مہاراج کی ہے، کفر وباطل کی نشانی، مرز اقادیانی، مرز اقادیانی۔

اوہ .....اوہ یار مجھے بڑی کمزوری محسوس ہورہی ہے۔سربھی چکرار ہاہے۔کوئی ٹا تک وانک کا ایک کپٹل جائے یا یا قوتی کی ایک خوراک ہی مل جائے تو آسائی سے بات جاری رکھ سکوں گا۔ دیکھو بھائی کچھ ملے گا؟ داروغہ جہنم کی گرجدار آ واز آئی۔ قادیانی مکاریہال سے کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو صرف جیم وغساق ہے۔ فراج اور قوم ہی ہے۔ یہاں تو صرف جیم وغساق ہے۔ فراج اور قوم ہی ہے۔ یہاں یمی کچھ ملے گا۔ (معاذ اللہ) بیتو دارالجزاء چیزیں تھیں جووییں رہ گئیں اور بید وسراجہاں ہے یہاں یمی کچھ ملے گا۔ (معاذ اللہ) بیتو دارالجزاء جے۔ 'و ترکتم ما خولنا کم وراء ظهور کم''

ید کی کردیتا

ہے۔ اچھا بھائی مولی کی مرضی مرتا کیا نہ کرے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات

ہے۔ اچھا بھائی مولی کی مرضی مرتا کیا نہ کرے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات

وزول مسے علیہ السلام کا واضح اعلان بھی کردیا تھا۔ جس پرتمام افرادامت کا اجماع وا تفاق تھا۔ پھر

متہمیں میرے رنگ بر نگے دعووں (مہدی، مجدد، سے، کرشن اوتا روغیرہ) و کی کر بھی بجھند آئی کہ یہ

تو محض کوئی چکر یا ڈرامہ ہے۔ ورنہ سے نبی تو صرف ایک بی دعوی کرتے ہیں اور نہ امام مہدی

دعویٰ کریں گے۔ بلکہ وہ تو خود بی اپنی علامات اور کردار سے پیچان لئے جا کیں گے۔ ایسے بی سیا

مسے بھی آکر کوئی دعویٰ نہ کرے گا۔ بلکہ احادیث میں نہ کورہ علامات کی روشنی میں انہیں فوراً بغیر کی نہ

مبا ہے اور مناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا

مبا ہے اور مناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا

مبا ہے اور مناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ کیونکہ وہ پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا

مبا ہے اور مناظرے رونہ وگا۔ نیز انجیل شریف میں بھی جناب سے نے دوٹوک انداز میں واضح کردیا

ہمیں کچھ بھی تر دونہ ہوگا۔ نیز انجیل شریف میں بھی جناب سے نے دوٹوک انداز میں واضح کردیا

کونٹ میں نہ تا۔' ورخوں میں نہ تا۔' کی میں بھی جناب سے کہ کہیں کے کہیں تی کہیں ہوں۔ خبرداران کی

انوں میں نہ تا۔' (انجیل میں بھی بھی ہوں۔ نہیں ہی کہیں ہوں۔ گورداران کی

انوں میں نہ تا۔' (انجیل میں بھی بون کے جو کہیں گے کہیں سے کہیں تی ہوں۔ خبرداران کی

تواس صورت میں تم نے مجھے کس طرح سچا مان لیا کہ میں مجد دہمی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی اور سے تھی ہوں، مہدی اور سے تھی ہوں، مہدی اور سے تھی ہوں اور کرش کا فرغیر سلم ہم ہمیں اتن تمیز بھی ندآئی کہ دعویٰ کرش میں تو جھے پہلے قدم پر بی مسلمان ہیں اور کرش کا فرغیر سلم ہم ہمیں اتن تمیز بھی ندا ہو! ایسے ہی میرانام ہے سکھ بہادر بھی تھا۔ ایمان واسلام سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ عقل کے اندھو! ایسے ہی میرانام جے سکھ بہادر بھی تھا۔ (تذکرہ میں الاسلام کے دیکھوں کے اندھو! ایسے ہی میرانام جے سکھ بہادر بھی تھا۔

جو کہ سکھوں کا نام ہوتا ہے۔ بتلاؤا ایک سکھ کو امام مہدی یا مجدد سے کیا تعلق؟ امام مہدی تو پکاسچا اور کامل ترین مسلمان ہوگا۔ آنحضوں کیا تھے نے صاف فرمادیا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر لینی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب بتلا ہے! کہاں محر بن عبداللہ اور کہاں میں غلام احمہ ولد غلام مرتضی؟ رتی ہر بھی کوئی موافقت ہے؟ پھرتم کیوں گراہ ہو گئے؟ اب بتلا و میرااس میں کیا قصور تھا؟ میں نے تو ایک مداری اور بہر ویے کا کردار پیش کیا تھا۔ پاگلو! تم نے اسے حقیقت بجھ لیا۔ پھر میری وتی بھی عجیب وغریب قسم کی تھی۔ کوئی عربی میں، کوئی فاری میں، کوئی ہندی میں، کوئی سنسکرت میں اور پنجابی، اردواور انگریزی میں۔ جس کا میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالا نکہ قرآن نے سپے نبیوں کا بیضا بطارشا دفر مایا کہ ہر نبی کواس کی میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالا نکہ قرآن نے بھی بیضا بطر تحریر کردیا تھا کہ: '' یہ بالکل غیر معقول تو می زبان ہی میں وجی ہوتی ہے اور خود میں نے بھی بیضا بطر تحریر کردیا تھا کہ: '' یہ بالکل غیر معقول اور بہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔' (چشہ معرفت ص ۹ ۲۶ بڑائن ج۲۲ ص ۱۹۸) جو سکا کہ لفظ پلاطوس ہے یا پڑا طوس۔ نیز میں نے ہو صحنا اور ربنا عاج کے متعلق کھودیا کہ ابھی اس کو مین نہیں کہ طف پاطوس ہے یا پڑا طوس۔ نیز میں آگریز می کو تجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچ شام لال کی ضور نہیں کھلے۔ نیز میں آگریز می دو کو تجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچ شام لال کی خدمات بھی حاصل کرتا تھا۔ (سبحان اللہ)

''لهم عذاب اليم (البقره:١٧٣)''

"اليس في جهنم مثوى للكافرين (زمر٣٢)"

یعن جھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ اپن عقل کا ماتم کرو۔ اب تو بیل تمہارے کی کامنہیں آسکا اور نتم ہی میرا کچھ سنوار ویابگاڑ سکتے ہو۔ اب بیل تمہاری ساری عقیدت و محبت، تا بعداری، چندے اور فنڈ ز، بیعت نامے وغیرہ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اب تم جیسے احمقوں اور ناعا قبت اندیثوں کے لئے بمیشہ کارسواکن عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ ''فسلا تدعوا ثبور آ واحد وادعوا ثبور آ کشیرا (فرقان: ۱۶) ''وقف اجابت کا اعلان ……اور نعروں کی جھنکار، غلام احمد کی ہے۔ ہے وغیرہ۔

مناجات قادياني بدرگاه رب العالمين

کی کھی کھات کے بعد دوبارہ نشست جمتی ہے اور قادیانی حسرت وافسوس سے داویلا شروع کردیتاہے۔

اے میرے مولی اے میرے مولائے کریم او گواہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مراتی آ دمی ہوں اور مراتی آ دمی کا کسی بات میں کی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس طرح دنیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی واضح کردیا تھا کہ مراقی آ دی کو اس کے دہم میں فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ جس پروہ نبوت اور پنیبری کا دعوی کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے "سووائے مرزا" نامی کتاب لکھ کرتمام حقیقت واضح بھی کردی تھی۔ للبذا اے بارالہا، ان احمقوں کوجہم کے نچلے طبقے میں وال دے۔ میراان سے کوئی تعلق نہیں۔ "فقطع دابر قوم النظ المین القادیانین والحمد لله رب العالمین "

اے رب کریم! ان سے دریافت فرمالے کہ کیا سے نبی کی تمام با تیں اور پیش کو کیاں تجی نبیں ہوتیں۔ جب کہ میں نے جو بھی پیش کوئی کی تھی وہ سو فیصد غلط لگی۔ جن کا نتیجہ دکھ کرئی مخلص پیروکار بھی تھکنے لگتے۔ جیسے کہ نواب جم علی مالیر کو ٹلہ۔ بیصا حب نہایت عقیدت من تھے۔ مگر آ تھم کی پیش کوئی کے غلط نگلنے پر بہت پر بیٹان ہوئے۔ چنا نچراس نے جھے نہایت پر پسوز اور طویل خط تکھا۔ جس کو میں نے نہایت ہی چکئی چپڑی باتوں سے کورکیا۔ پھر مزید مطمئن کرنے کے لئے اپنی گخت جگر مبار کہ بیٹم کا رشتہ دے کراس کواپی صلالت والحاد پر بی لیکا کیا۔ کسلے مانسو! بتا کا ایسے گھنا وئی ہتھکنڈے راستہا زوں کا کردار ہوتا ہے۔ آ خرتم لوگ پچھتو تذہر کرتے تا کہ بیروز بر تبہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے ہر جگہ دروغ گوئی اور دجل وفریب سے بی کام نکالاتا کہ ان الوؤں کو پاگل بنا کرا پنا الوسید ھاکے رکھوں ، آ خریس نے پیٹ کا دھند ابھی تو چلانا تھا۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا۔

بھر میں نے تو صاف کہ بھی دیا تھا کہ بیسلسلہ قادیانیہ اس گورنمنٹ (برطانیہ) کے ماتحت برپا کیا گیا ہے۔ (نہ کہ خدا کی طرف سے اشتہار واجب الاظہار ص۳، خزائن ج۱۵ ص۲۲ کی بیمرزا قادیانی ملک برطانیہ کی برکت سے آیا۔ (ستارہ قیصرہ میں مخزائن ج۱۵ ص۱۸) میں نے تو بالکل صاف کھے دیا تھا کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا خود کا شتہ بودا ہوں۔

(تبليغ رسالت ج عص ١٩)

حتیٰ کہ میں نے ملکہ برطانیہ کی خوشامہ اور کاسہ لیسی کرتے ہوئے دورسالے تحفہ قیصر یہ اور ستارہ قیصر یہ شاکع کر مارے دیگر تحریرات اس کے علاوہ تھیں۔ جن سے پچپاس الماریاں بحرتی تھیں۔

میں نے صاف کھا کہ میں گور نمنٹ کا اوّل درجہ کا خیر خواہ ہوں۔

( المحقدرياق القلوب كورنمنث عاليه مين عاجزاند درخواست ص ج بخزائن ج١٥٥ ص١٩٩)

اور خداکی کتاب میں تحریف کرتے ہوئے گورنمنسہ، انگریزی کواولی الامر میں شامل کردیا۔ (العیاذ باللہ) اے اللہ اتنی وضاحت کے باوجود کیا بیامتی اندھے تھے؟ کہ انہوں نے محصے خدا کی طرف سے بہجھ لیا۔ کہاں مرکز نبوت تھیقیہ عرش اللی اور کہاں تخت ملکہ برطانیہ جو میر ک مسلمہ د جالیہ کا مرکز تھا۔ ان احمقوں کو دونوں مرکز وں میں تمیز نہتی ۔ بھلا انہوں نے نہ سناتھا کہ چہ فیست خاک رابعالم پاک۔ کہاں عرش اللی کہاں کنواری اور بے عسلی عیسائی ملکہ برطانیہ۔ اے مولی کریم! میں نے تو بیضا بطم مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انبیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی لے کر میں۔ سے ہیں۔ (از الداوہام ص۲۵ جزائین جسم ۲۵۷)

جب کہ میری سی بھی کتاب میں بیوضاحت نہیں کہ میرے پاس جبرائیل وی لے کر

اتا ہے۔ اگر کہیں ہوتو کوئی مرزائی مربی ہتلائے۔ بلکہ میں نے تو شخل کرتے ہوئے صاف
معاف اپنے جعلی فرشتوں کے نام بیہ ہتلائے تھے۔ فیجی صاحب (حقیقت الوجی ۱۳۳۳، خزائن ج۲۲ میں ۱۳۳۸) مشخن لال (تذکرہ ص ۵۹۰) خیراتی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۴، خزائن ج۵۱ص ۳۵۱) جناب شیرعلی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۵، خزائن ج۵۱ص ۳۵۲) ورشنی صاحب حفیظ نامی فرشتہ جناب شیرعلی صاحب حفیظ نامی فرشتہ (تذکرہ ص ۵۵) وغیرہ وغیرہ ۔

اسی طرح میں نے اپنے خدا کے نام بیہ بتلائے تھے۔الصاعقد (البشریٰ ج۲ س۲۷) خدائے بلاش (تحدہ کولزویہ ۱۹ حاشیہ نزائن ج2اس۲۰۳) ربنا عاج (براہین ص۵۵۵، نزائن جا م ۲۱۲) انگریزی خدا (براہین ص۲۸، نزائن جاس ۵۷۱) وغیرہ۔

تو کیا ایسے خدا اور فرشتے بھی کبھی کتب الہید میں سنے گئے ہیں۔ میں نے تو محض گپ ماری تھی۔ ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ شاید بیا تو میری ڈرامہ بازی بچھ کرا پنا وامن بچالیں گے۔ گرید بدفطرت الو کے اتو ہی رہے۔ بار الہا، فرما ہیئے۔ جب میں نے اتن صراحت کر دی تو میرا کیا تصور؟ ان احقوں کو پچھ بھی عقل نہ آئی کہ بیتو ایک شغل، ڈرامہ اور تعقصہ ہے۔ حقیقت نہیں بھی ایسے خدا اور فرشتے بھی بھی ہوئے ہیں یا ہوسکتے ہیں۔ گرید بے بچھ ظالم میری خوش گپیوں پریقین لے آئے اور اپنا آپ بتاہ کرلیا۔ پھرا یسے خدا اور ایسے فرشتوں کے الہام بھی اس طرح کے ہی ہوتے ہی مشکو کی اردو اور فاری میں، کوئی سنکرت اور پنجا بی میں اور کوئی اگریزی میں کوئی عبرانی میں ہے۔ کوئی میں۔ گویا یہ سب چوں مشکو کی مربہ بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے الہام کہ جن کا نہ سرنہ پیر محض گول مول بلا پینیرے کے کہ حسب موقع کسی نہ کی حاوی ہو اوقعہ پرفٹ ہو سکیس۔ جیسے 'کسب یموت علیٰ کلب ''اپنے کی

مخالف کے نقصان یاموت پراسے فٹ کرلیا کرتا۔ اس کے علاوہ جب کوئی اور واقعہ رونما ہوااس پر بھی فٹ کرلیا۔ جیسے میرے خلیفوں نے اسے موڑ کر بھٹو کی موت پر فٹ کر کے کو چہ د جالیت کو بارونق کر دیا۔

الغرض جیسے میرے خدااور فرشتے رنگ رنگیلے تھے۔ ویسے ہی البہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک البہام ہوا۔ '' تین استرے ایک عطری شیشی'' دوسرا'' تائی آئی تار آئی۔'' (تذکرہ ص ۵۸۱)

تيسراً'' کچله کونين فولا دبيدعائے ہمزاد'' (تذکره ۲۵۲۷)

فرماسیئے کسی سیچے ہی کوایسے الہام بھی ہوا کرتے ہیں۔جن کا نہ سرنہ پیر گران ظالموں نے میرے تمام خرافات کونہایت متبرک سمجھ کرالگ مستقل کتابوں میں جمع کردیا اوراس کے ٹائش پیچ پر جلی حروف سے لکھیدیا۔''وی مقدس'' کیا مقدس وی الی ہی ہوتی ہے؟ العیاذ باللہ!

لا ہوری پاگلوں نے البشریٰ نامی کتاب میں اور قادیانی اور ربوہ والے اتو وَل نے تذکرہ نامی کتاب میں اور قادیانی اور ربوہ والے اتو وَل نے تذکرہ نامی کتاب میں گویایہ شیطانی بکواسات صحفہ آسانی ہیں۔ یہ خواہ نخواہ بڑاہ بن کرعوام کو بھی اتو بناتے رہے۔ خاص کر حکیم نوردین جس نے جھے یہ چکر بازی کی پٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ جھے ایسی چالیں بھی بتا تا رہا۔ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ یہ نہ ہوتا تو شاید میں اتن تخلوق کی گرائی کا سبب نہ بنا۔ پھراس کے ساتھ اور بھی کئی پڑھے لکھے پاگل لگ گئے۔ دیکھوایک یہ ٹھگ عبدالکریم ہے۔ جس نے پہلے پہل مجھے دعویٰ نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ اکمل پاگل۔ جس نے اپنے شعروں میں مجھے محمد ثانی قرار دیا اور عہد میثاق کا مصداق بنادیا۔ خدا اے تباہ وہر باد کرے۔ یہ دوسرا شیطان حکیم فضل دین ہے۔ یہا حسن امر وہوی ہے۔ ای طرح اور بھی کئی شیطان کے چیلوں نے میرے گردا کھے ہوکر میر اپیڑ ہ فرق کردیا۔ خدا ان کو تباہ کرے۔ دوبرا شیطان کے میلوں کے میرے گردا کھے ہوکر میر اپیڑ ہ فرق کردیا۔ خدا ان کو تباہ کرے۔ دوبارہ آ مدہوتی ہے۔

تھبر وصبر کرو۔ ہائے اجابت ہائے پیشاب، دونوں راستے چل پڑے ہیں۔ وقفہ اجابت،ایک طرف سے نعروں کی جھنکاراٹھتی ہے۔میرے غلام احمد کی ہے،میرے کرشن اوتار کی جے۔کفروصلالت کی نشانی،مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ آفرین ومرحبا قادیان وربوہ۔

میرے محبوب حکیم صاحب ذراوہ یا توتی کی ڈبیتو لاؤ۔میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے۔ ابھی تو کافی گفتگو ہاتی ہے۔ ابھی تو یہ ہمارا کونشن دیرتک چلے گا۔ حضرت وہ تو مطب میں ہی رہ گئی ہے یا آپ کے بیت الفکر میں ہوگی۔او ہو! افسوس صدافسوس۔اچھا خیر، چلو ہات کرتے ہیں۔ ہاں جی! کوئی اورا شکال یا اہم ہات؟ میرے من موہنے امتع بھل کر بولو۔ آج ہم پرکوئی پابندی ہیں، کوئی نقص امن کا خطر ہہیں

ایک منجلاً قادیانی: حفزت صاحب! آپ صرف جمیں ہی لٹاڑتے جاتے ہیں۔ ذراا پنا آپ بھی ملاحظ فرما کیں۔ کیا آپ نے اپنی بے شار کتابوں میں بڑے بڑے دلائل کے ساتھ دعویٰ مسحیت ندکیا تھا؟ جس پرقر آن مجید کی تمیں آیات بھی پیش کیں۔

(الذالداد)م ٥٩٨ فردائن جسم ٣٣٨ ١٣١١)

پھرآپ نے بے شاررسائل اوراشتہارات اور زبانی بیانات میں نہایت وضاحت سے اعلان فرمایا کدوفات سے تو تمام صحابر اجماعی عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے آئمہ نے اس کی تقید لی فرمائی ہے۔ جیسے امام بخاری، مالک اوراین جزم، ابن تیمیدو غیرہ۔

(انجام آتھم ص۱۳۳، خزائن جااص اینا، کتاب البریدص ۲۰۳ عاشیہ بزائن ج ۱۳ میں ۱۳۳)

ای طرح آپ نے اپنی نبوت کے اثبات کے لئے مستقل رسالہ 'ایک خلطی کا از الہ' کھے مارا۔ جس میں نہایت مکارانہ چالوں سے زمین کوآسان اور رات کو دن کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کے مسلح موعود مرز ابشیر الدین نے تو حقیقت نبوت وغیرہ کتب لکھ کرحد ہی کر دی کہ حضرت صاحب حقیق نبی ہے۔ ظلی و بروزی تو آپ نے تو اضعافر مایا ہے۔

نیز آپ نے اس موضوع پر کئی مباحثات بھی کئے تھے، چیننی کے ، مباہلہ کی دعوت دی۔
پھر آپ کے بعد آپ کے بیہ جانثار حواری اور پیردکار اس مسئلہ پر ہر الل اسلام سے مدتوں
مناظرے کرتے رہے۔ آپ کے اس امروہی نے تو اس مسئلہ کی تا ئید میں کئی شخیم تصانیف بھی
مثالغ کی ہیں۔ تو ہم اس مسئلہ میں پھر کیسے پیچھے رہتے۔ چنانچہ ہم بھی وہی بربہا نکتے رہے جو آپ
اور بید حضرات مربی ہا نکتے رہتے تھے۔ حضرت آپ کی تو کوئی کتاب اس مسئلہ سے خال نہیں ہے۔
پھر ہم ہی مذرم کیوں؟ اور آپ بری کیوں؟ آپ کی درجنوں کتابیں، بے شار ملفوظات اور
اشتہارات س کھانہ میں جا ئیں گے؟

مرزا قادیانی: اے میرے بیارے امتی! تیری بیسب با تیں درست ہیں۔ مگر ذرا توجہ
اور خور کرتے تو تہمیں یہاں بھی حقیقت نظر آ جاتی اور میری ڈرامہ بازی ظاہر ہوجاتی۔ دیکھئے نا:
اقل تو خودرب کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حیات ونزول سے کا فیصلہ فرمایا
ہے۔ جسے تمام صحابہ کرام اور بعد کے تمام مجددین ، مفسرین ، محدثین وغیرہ برابرنقل کرتے رہے۔
چنانچہ مجھ سے پہلے کے تمام مفسرین امت نے صاف صاف اس عقیدہ کو بے شار دلائل و براہین کے ساتھ لکھا ہے۔ کوئی ایک مفسرین اگل ندر ہا۔ نیز محدثین کرام نے نزول سے کے مستقل ابواب

قائم كركے حقیقت الم نشرح كردى۔اليے بى كتب كلام اور نصوف ميں بھى اس مسئلہ كومتواتر اور مسلسل نقل کیاجا تار ہا کہ حیات ونز دل سے پراجماع امت ہے۔ چنانچہ میں نے خوداس تواتر کے متعلق این کئی کتب میں صراحت کردی تھی۔مثلاً:

(ازالدادبام ص ۵۵۷، شهاوت القرآن ص ۸۰، فزائن جدص ۲۹۸، مرورائن جدم ۲۹۸، مرورائن ان تمام شہادات کونظرانداز کرنا کوئی عقلندی کی بات تھی جویہ پاگل اپنی عاقبت تباہ کر بیٹے؟ نیز میں نے بھی نہایت مفائی سے قرآنی آیات کے حوالہ سے سے کے زول ٹانی کا فیصلہ کیا تقارد كيهي ميرى اوّل انعامي كتاب (براين ص٥٠٥،٣٩٨ فزائن جام ٢٠١،٥٩٣ ماشيه) وبال مين في شوالدي ارسل رسوله "كتحت صاف ككما قاكرجب حفرت مي دوبارهاس ونیایس آئیں کے ایسے بی آیت 'عسیٰ ان پر حمکم "کے تحت بھی لکھا تھا۔ ایسے بی بندہ نے اپنی کتاب (شہادة القرآن ص٨٠١منز ائن ج٢ ص ٢٠٥٨م٠٠) برتواس سے بھی واضح طور براس عفيده كوبھراحت درج كيا تقا۔ جس ميں كى فرد كوادني سااشتباه باتى ندر ہنا چاہئے تقا۔ باتى تو سب کیس تھیں۔

مرزائی حفرت صاحب اس کے متعلق تو آپ نے صد ہا مقامات پر لکھ دیا تھا کہ بیہ عقیدہ حقیقت منکشف ہونے سے پہلے کا ہے۔ بعد میں خدا کی مسلسل دی نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر بنے دیا۔ بلکہ فرمایا کہ تو ہی سے موعود ہے۔ پہلا سے فوت ہو گیا ہے۔

(اعجازاحدی ۲، ۲، خزائن ج۱۹ س۱۱،۳۱۱)

مرزا قادیانی: میرے پیارے امتی!اس حوالہ میں بھی وہی دجل وفریب کامعاملہ ہے۔ جويس برموقع اور برمسكه ميس برابراستعال كرتار با\_ يكى توميرا پروگرام تفاكه بات الجها كرتم لوگون کوالو بنانا ہے۔ تاکہ چندے کا چکر قائم وائم رہے۔ ورنہ میرے کوئی بل چلتے تھے۔ بھئی یہ ہیرا پھیری ندکرتا تو پیٹ کا جہنم کہاں سے بھرتاج یہ یاقو تیاں، ٹائک وائن، عنر، مرغ ویشر کہاں سے آئے۔ ہاں پھرمیری پیاری محبوبہ نفرت جہال بیگم کے اللے تللے کہال سے پورے ہوتے۔ سوچے نہیں؟ وہ بیچاری انہیں شاہ خرچوں کے سہارے تورہ ربی تھی اور میرے یاس کیا تھا؟ نہ میرے پاس مال ودولت بھی نہ کوئی شکل اور عقل ہی تھی۔ بس صرف اللے تللے اور تا زخرے ہی تھے۔ پھراور بھی کچھ نہ تھا۔ جی ہاں تو بات برامین کے حوالہ کی چل رہی تھی تو پیارے سنوا کہ رہیجی ایک چکرتھا۔دراصل میں نے ملکہ برطانیہ کے محم پراورنوردین کے مشورہ پرساراپر دگرام پہلے ہی مرتب كرلياتها كديس في ال ال بهاند يهال تك پېنچنا بـ بروگرام كمل طور ير يهلي بى مرحله يس

مطے شدہ تھا۔ مگر پیش رفت مرحلہ وار کرناتھی۔ جے تم نہ مجھ سکے۔ دیکھومیں نے پہلی کتاب برا ہین ہی میں اشارے کنائے سے تمام جزئیات اور تفصیلات جمع کر دی تھیں۔ جمع ظاہر میں علائے اسلام بھی نہ مجھ سکے اور جو پختہ علمائے حق تھے وہ سب سمجھ گئے۔ان کے کان میرے متعلق ای وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔آپ خود دیکھیں کہ میں نے براہین کا معاملہ اشاعت تو چوتھ نمبر پر شپ کردیا تھا۔ آگر چالوگوں کے ممل پیشکی قم بھی وصول کر چکا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے بقید کتاب کا مطالبہ بھی کیا مجھے سونتم کی لعنت ملامت بھی کی ۔ مگر میں ایک خاص مقصد کے تحت خاموش ہی رہا۔ جو ہوتا، برداشت کرتارہا۔ دیکھنے میں نے بعد کی ہر کتاب اور تحریر میں ہمیشہ براہین ہی کا حوالہ دیا ہے۔ گویا وہ میرے مثن کے لئے بطور بنیا دی متن کے تھی اور بقیہ کتب اس کی تفصیل وتشریح۔ برابین میں میں نے آئندہ پروگرام کی ایک ایک جزئی سیٹ کر دی تھی۔ جے بعد میں حسب موقعہ ظاہر کرتار ہا غور سے دیکھئے (براہین احدیدص ۴۹۹ ، فزائن جام ۵۹۳ ماشیہ) میں اصل مسئلہ بیان کر کے ساتھ ا بنا بھی ٹا ٹکا نگادیا ہے کہ:''مسج تو وہی آ دیں گے مگر میں سیج کی بہلی زندگی کانمونہ ہوں۔ " گویایہ پہلے مروجہ مثل سیج بننے کی تمہیداور آسرا تھا۔ جے بعد میں آ گے بہنچایا گیا۔ سناالو بائے، تھاتو میں مراقی تگرتم جیسے پڑھے لکھےلوگوں کوخوب چکمہ دیا، احمق بنایا۔ آخر میں نے ابوزید سرو جی کی مقامات خوب پڑھی تھی تواس کا بہروپ کیوں نہ مجرتا۔ ورنہ پڑھنے کا كيا فائده؟ جب عمل ند مو- چنانچيديس نے (ازالداد بام م٠١٥ بزائن جسام١٩١) ميں بھي صاف لکھ دیا تھا کہ بیں توسیح کامٹیل ہوں۔اصل سے نہیں جیسا کے عرصہ سات آٹھ سال یعنی براہین کے ز ماند ہے مسلسل شاکع کرر ماہوں۔ توجو مجھے اصلی سے خیال کرے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ ص ١٩ مجرمين جہاں اس مئلدكو آ ہستہ آ ہستہ ظاہر كرر ہا تھا۔ وہاں پہلے ميھى كهدديا كه بيدمئله نزول مسح كونى اتنااجم مسكنتيس كدجس براسلام كادار ومدار بوتاب (ازالة سيهم ابنزائن جسام الما)

توی انتاا به مسلم بین که من پراندا مه اوروده اوروده کرانده کر گیس - کیونکداس مسلکه وغیرا جم کداس پرعوام هشتعل بوکرفوری طور پرکان ندکھڑے کرلیس - کیونکداس مسلکه وغیرا جم قرار دے کر جناب سرسید نے بھی وفات سے کا نظر بیلکھا تھا۔ (دیکھے ان کی تغییرالقرآن) مگرانہوں نے اس پراپئے کسی دعویٰ کی استواری ندکی تھی۔اس لئے وہ اہل اسلام سے عمّاب عام سے محفوظ رہے اور میں دھرلیا گیا۔ کیونکہ میں نے اس پراپنی سیحیت کی استواری کر کی تھی۔

رہے روسی مر رہیں ہیں نے کھل کر پھر اعلان کردیا کہ میں ہی آنے والاسیح ہوں۔اسرائیلی سی علاوہ ازیں میں نے کھل کر پھر اعلان کردیا کہ میں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے۔اس کی تو قبر بھی سری مگر محلّہ خانیار میں ہے۔ پھر میں نے یہ بھی لکھوایا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سیج بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔جس کوسب

نے با تفاق قبول کرلیا ہے۔ (ظاہر ہےسب نے جسمانی نزول ہی کوشلیم کیا ہوا تھا) اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہموزن ٹابت نہیں ہوتی۔ تواتر کااوّل درجاس کوحاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پریانی پھیرنا اوربيكهناكدية تمام حديثيل موضوع بيل ورحقيقت ان لوكول كاكام ب\_جس كوخداتعالى ف بصیرت دینی اور حق شناس سے پچھ بھی حصہ بخر ہنمیں دیا۔ دیکھومیری اہم (کتاب از الداوہام ص ١٥٥٠ خزائن جسم ٢٠٠٠) و يكھئے ميں نے اس بيان سے دوسرا فائدہ اٹھايا۔ ايك تو منكرين حیات کی تر دیداور دوسرااییخ ڈراہے کی تمہیداور تیاری۔ پھراسی حقیقت کواس ہے بھی سو درجہ وضاحت سے میں نے اپنی کتاب شہادت القرآن کے شروع میں درج کردیا تھا۔ البذااب بھی کوئی اندھاین کرمھن میری ذاتی چکر بازی کا شکار ہوجائے تو اس کی اپنی بدیختی ہے۔میرااس میں کیا قصور؟ کہاں قرآن وحدیث کی نصوص قطعیداور کہاں مجھ مراقی کی گی بازی۔فرماییے ازرو نے احادیث کثیرہ ، آئمددین ، مجددین ومحدثین ،مفسرین اور مشکلمین بالاتفاق شروع سے یہی عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور لکھتے چلے آئے تھے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام جوفرزندمریم تھے۔صاحب انجیل اوررسولا الی بنی اسرائیل تھے۔ وہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ندکوئی اور مکار وفریبی۔ ابو زید سرد جی کا ہم کردار۔ دیکھتے انا جیل اربعہ مردجہ۔ پھرمیرا یہ کہنا کہ میرے اس نظریے کے حامی امام بخاری، مالک، ابن تیمیه، ابن القیم، ابن عربی وغیره بھی ہیں۔میرے پیارو! بیسب محض فريب اورجھوٹ تھا۔ كيونكه درحقيقت اس كاكوئى بھى قائل نەتھا۔ بلكە پيسب حضرات بالصراحت حیات ونزول میچ کے جسمانی طور پر قائل تھے۔سینکڑوں دینی کتب میں اس پر اجماع نقل کیا گیا تھا۔ تمام محدثین اور متکلمین نے نزول سیح کے ابواب منعقد فرمائے تھے۔ پھر بھی تم الو کے الو ہی رہے۔ تمام مرزائی مبلغ کھی پر مکھی مارتے ہوئے وہی میری جھوٹ بات ہی نقل کرتے رہے۔ بچ كهنه يا لكصن كي توفيق مثل سكى \_العياذ بالله!

چنانچدر عقیده تمام بزرگان دین نے صد ہا بلکہ ہزار ہا کتب تغییر وحدیث میں مسلسل درج فرمایا ہے۔ نیز انجیل متی اور لوقا میں بھی اصل میں کے نزول کا واضح تذکرہ ہے۔ دیکھتے متی ۲۲:۳،۱۱ وغیرہ۔

اب بتلا وَ! ایک طرف اتن شوش شهادت قر آن کی ، احادیث کی اوران کے ضمن میں ہزار ہا علائے امت کی۔ نیز کتب سابقہ کی بھی اور دوسری طرف میری ہیرا پھیری اور متضاد با تیں وہ بھی ملی جلی اور پر فریب طور پر۔ کیونکہ صاف وضاحت بھی نہتی اور کہیں مکارانہ اور دجالا نہ اظہار

اور مجود ٹاپر و پیگنڈہ بھی تھا تو ایک عقل مثل انسان کے لئے فیصلہ بالکل آسان ہے کہ بزار ہاصاف اور دوٹوک شہادات کے مقابلہ میں چند پر فریب اور متضاد تحریرات کا کیا وزن ہوسکتا ہے؟ بھتی دنیا تو دارامتخان تھا۔ برخض کواپئی سعادت و شقاوت اور نیک و بدیس تمیز کرنالازمی تھا۔ پھر جواپئی عقل وفکر کوکام میں لاکر راہ ہدایت پر چلاوہ کا میاب اور جوہوائے نفسی میں پھنسار ہاوہ ہلاک ہوا۔

مرزا قادیانی: اچھا یار، پیشاب کمبخت پھرزور ماررہا ہے۔لہذا اعلان وقفہ بول کروو۔ چاروں طرف سے وقفہ بول کا اعلان ہوجا تا ہے اور ساتھ ،ی نغروں کی گونج فضامیں تلاطم بریا کردیت ہے۔غلام احمد کی جے۔کرشن مہاراج کی ہے۔ محروفریب کی نشانی،مرزا قادیانی،مرزا قادیانی۔ملکہ برطانیہ کا ہرکارہ۔آفرین ومرحبا۔قادیاں کا بہرو پیے،مردہ باد۔ پھرخاموثی چھاجاتی ہے۔

جناب میج وجال قادیانی چندلحات کے لئے بھا گم بھاگ لیٹرین میں جا کھتے ہیں۔پھر چندمنٹ کے بعد مرجھائے چرہ کے ساتھ پھر والی آ دھکتے ہیں۔ تو ایک صاحب محم نور دین ماحب ہوسکتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں۔ حضرت یہ بول و براز کا چکرسلسلہ کلام کو بدمزہ کررہا ہے۔ بھم ہوتو ہم اسٹیج کے پاس ہی اس کا بندوبست نہ کردیں تو مرزا قادیانی فورا تحسین آ میز نگاہ ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شاباش، شاباش۔ نوردین نوردین ہی ہے۔ میرا پر لنگوٹیا ہی دنیا وآخرت کا جگری یار ثابت ہور ہا ہے۔تو فورا کوئی ٹوٹا پھوٹا یازقوم کا خالی ڈرم سٹیج کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ تا کہ وفت کی بچت ہواور حفزت صاحب کو دور جانے کی زحمت نہ ہو۔ آواز آتی ہے۔ حضرت آپ تقریر ولیدیر شروع فرمائیں۔ پھر الہامات قادیانی کی دلیدیر تلاوت کے بعد مرزا قادیانی گویا ہوئے۔ ہاں بھی میں اپنی اصل حقیقت تو واضح کرچکا ہوں کہ بیسب مجبوری تھی، ضرورت بھی، پیدے کا دھندہ تھا۔ بیسب چکر بازی تھی، توعرض کرتا ہوں کہ میں نے بیڈرامد فدکورہ بالاخطوط پرشروع کیاتھا گر جب اغوائے شیطانی ہے اور آ کے پیش رفت کرنے لگا تو نہایت کچر اور غیر معقول بتھکنڈے اور بہانے استعال کرنے لگا۔جن کوکوئی پاگل بھی تسلیم نہیں کرسکا۔گر احقواتم نے فورا اے وی آسانی سجھ کر قبول کرلیا۔ حالا تک تمام امت کے مقابلہ میں ایک مخالف اورني بات كم تعلق خدا كاصاف اعلان بك: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وسأت مصيراً (نساء:١١٥)" ﴿ اورجوكو كَي مِدايت واضح موجانے كے بعدرسول كى مخالفت يراتر آئے اورتمام اہل ایمان کے خلاف راستہ پرچل پڑے تو ہم اسے اس طرف دھیل دیتے ہیں۔جدھراس نےرخ کیا۔بالآ خراہے جہم رسید کردیتے ہیں اور کتنابی براٹھ کا ناہے۔ چنانچریس نے بھی لکھ دیا کہ مجددین امت سے انجواف فت و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انجواف فت و کفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انجواف کفر ہے، زندقہ ہے۔ جب کہ یہ مسئلہ حیات و نزول نہایت وضاحت سے تمام مجددین اور آئمہ دین نے بتادیا تھا اور اس پر اجماع امت نقل کیا تھا تو پھر اس میں شک وشبہ کی کیا تمنجائش تھی؟ تم نے خواہ مخواہ میری متضاد خرفات کو سینے سے لگا کر طابت شدہ تھا کق سے انجواف کر لیا اور جان ہو جھ کر کفرونس اور الحاد و زندقہ میں جا گھسے۔

احقوا! پیتہ ہے کہ میں میچ موجود کیے ٹیکنیکل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (کشی نوح ص ۲۹،۴۵ بنزائن جام ۱۹۹ میں اورا پنی دیگر کتب میں لکھا تھا کہ پہلے مجھے مریم بنایا گیا۔ پھر مجھے میں کا حمل ہوا۔ جودس ماہ تک رہا۔ پھر مریب نے نیسٹی ہونے کا بچہ دیا۔ گویا میں سے میں ہی پیدا ہوگیا۔ اوجانورو! بتا کا بھی ایسا ہوسکتا ہے یا ہوا بھی ہے؟ اسے کون احمق تسلیم کرے گا۔ اس طرح تو ہرکوئی کسی بھی دعویٰ کے لئے ڈرامہ رچاسکتا ہے۔ اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ دیکھو طرح تو ہرکوئی کسی بھی دعویٰ کے لئے ڈرامہ رچاسکتا ہے۔ اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ دیکھو میرے نور دین نے اپنے بیان ہلی تھا از الداوہام میں تاویلات باطلہ کے متعلق صراحت کردی تھی۔ (از الداوہام میں)

چنانچای دوران ایک شغلی نے جھے سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت صاحب آپ کومل تو ہوا۔ بچ بھی ہوگیا تو کوئی حیض دنفاس کا چکر بھی چلاتھا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ بھائی اب حیف کیاد کیستے ہووہ تو اب بچ بن گیا ہے۔ (ہاں پہلے کہتے تو دکھادیتا) جوخدا کے بچوں جیسا ہے۔ دیکھومیری کتاب ( تتر حقیقت الوق میں ۱۳۳۱، فرائن ج۲۲س ۵۸۱) بتلاا ہے احمق کیا اللہ تعالی کا بھی کوئی بچہ ہوسکتا ہے۔ بیتو خالص گفر ہے۔ قرآن مجید میں تو اس کی زبردست ندمت آئی ہے کہ فرمایا: 'قبل ھوا الله احد ، الله الصعد ، لم یلد ولم یولد ، ولم یکن له کفوآ احد ''نیز سورہ مریم ، آل عمران ، تو بداور مائدہ وغیرہ میں اس کی نہایت ندمت کی گئی ہے۔ ارب کھی تو سوچة تا کہ آئ جہنم کا ایندھن نہ بغتے اور سنومیر اایک مخلص اور مراتی مرید قاضی یارمح بھی تھا۔ جو میرا اعشق زاراور بڑا ہمدرد تھا۔ اس نے ایک رسالہ ''اسلامی قربانی ''تحریر کیا تھا۔ نیز اس کے مخلف حالات وکوائف میرے محبوب بیٹے بشیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں ندکور ہیں۔ حالات وکوائف میرے محبوب بیٹے بشیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں ندکور ہیں۔ چنانچہوہ نماز کی حالت میں بھی جھے نہ شیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں ندکور ہیں۔ چنانچہوہ نماز کی حالت میں بھی جھے نہ شیر تا۔ وہاں بھی جھے چھٹر تا اور ایز اور ارتا تھا۔

(سيرة المهدى جهم ٢٩٨)

چنانچاس نے اپنے ایک رسالہ (اسلائ قربانی س۱۱) میں لکھ دیا کہ بیتمام حالات اور مراحل میرے حفزت صاحب برگذر کے ہیں ۔عیض اور ممل اور زیجگی کا۔ ہاں ایک اور رازی بات

بی حضرت نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ میں کشف کی حالت میں تھا کہ خدانے میرے ساتھ مردوں والا معالمہ کیا تھا۔ بی حمل اس طرح ہوا تھا۔ چونکہ بیذ درا شرم کی بات تھی ، پردہ کی بات تھی۔ اس لئے حضرت صاحب نے اسے میں یوں بیان فر مایا کہ:''سر ک سری ''اور خدانے فر مایا:''انست منی بمنزلة لا یعلمها انتخلق'' (البشری جاس ۲۰۰۲)

نیزیه بھی الہام ہوا کہ: ''انت من مائنا و هم من فشل '' (تذکره ص۲۰۴) نیز فرمایا که آوائن مینی خداتیر سے اندراتر آیا۔

(تذكره ص ١١١، كآب البريص ٨٨ فرزائن ج ١٠٢)

ایسے بی دیگرارشادات میں حضرت صاحب نے اس حمل زیجگی وغیرہ کے تمام حالات اور جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔لیکن ذرااشارے سے۔ویسے ہمارے حضرت صاحب بڑے رنگین مزاج بھی تھے کہ بھی خداکی بیوی بن کرحمل کرالیتے اور بھی اس کے پیارابیٹا بھی بن جاتے۔دیکھو نا حضرت کا الہام کہ:''اسمع ولدی''

اورالهام شریف: 'انت منی بمنزلة اولادی ''وغیره (البشری جمه ۱۵ منی ۱۵ منی بمنزلة اولادی ''وغیره دالبشری جمه ۱۵ می مناخی آپ نے می منافی مقامات ہیں۔ ہمارے حضرت تواس سے بھی بالا تھے۔ چنانچہ آپ نے میں فرمایا کو المنام ''کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوگیا ہوں۔ پھر میں نے یقین کرلیا کہ واقع میں خدا ہی ہوں۔

(آ ئىندكالات م ٢٠٠٥ ، خزائن ج ٥٥ رايدنا، كتاب البريم ٨٥ ، خزائن ج ١٥ اص ١٠٠) گر پھري بھى فرماديا كە: "شەم حسدرت كاناء منشلم" كر پھر ميں سوراخ واربرتن بن گيا۔

بھائیو! میرے خیال میں آپ کو کشرت بول کا مرض بہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ کیونکہ سوراخ دار برتن میں پانی وغیرہ تھہرتا ہی نہیں بلکہ چلتا ہی رہتا ہے۔ بھائیو! میں تو ایک مرزا قادیانی کا عاشق بے خود ہوں۔ میں آپ کے بہت سے کمالات اور مقامات سے باخبر ہوں۔ کیکن آپ کو استے پراکتفاء کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اکثر تعلقات اور امور بھید میں رکھتے پڑتے ہیں۔ لہذا مجبور ہوں۔

پھرفورا آوازگرجتی ہے۔ وقفہ بول، بول بول، وقفہ حیم، عند اقد مندہ المانہ رسک بعثار میں بدند ہوئی ہے۔ فالم احمد کی جے۔ دجل وفریب کی شانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔

تھوڑی دیر بعد پھر مفل جمتی ہے۔ آئے حضرت صاحب فرمائے۔ مرزا قادیائی
یوں گویا ہوئے: ہاں تو جس بیان کررہا تھا کہ جس نے صاف طور پر بارہا اصل اجماع عقیدہ حیات
وزول سے کا اظہار کردیا تھا۔ چنا نچ ایک جگہ یہ بھی لکھا کہ قر ان شریف کی وہ آئیتیں جو حضرت عیمی علیہ السلام کے بارہ جس بطور پیش کوئی کے تھیں۔ وہ اب میری طرف منسوب کردی گئی ہیں۔ دیکھو (براہین بنجم ص ۸۵ مزائن جام ساا) لیعنی جی نے وضاحت کردی کہ آ میسے کے بارے جس قرآن جیدکی ایک وہ نیس بلکہ ٹی آیات تھیں ۔ لیکن اب ان کا مصداق میرے خیال جس سے ابن مریم نہیں رہے۔ بلکہ ان کا مصداق اب جس ابن چراغ بی بی ہوگیا ہوں۔ اللہ نے آپ کواس مقام سے فارغ کرے مجھے اس پر فائز کردیا ہے۔ العیاذ باللہ!

دیکھوکتی حماقت آمیز براور کب ہے کہ پہلے توازروئے قرآن ای سے علیدالسلام نے آ نا تھا جومریم کے فرزند تھے۔ گراب ان کا مصداق وہ نہیں رہے۔ بلکہ خدائے بلاش نے مجھے بنادیا ہے۔ ہتلاؤا مجھی ایبا ہوناممکن ہے کہ سی آیت کا مصداق ہی بدل جائے۔ پھرتو یوں بھی موسكتا ہے كه يبلياتو ابراہيم عليه السلام كا مصداق وہى ابراہيم حنيف ہوں جو كه اساعيل اسحاق عليهما السلام كوالدمحترم تحاور انى جاعلك للناس اماما "كمصدال تحديهرك وتتاس نام كامصداق وه ندر بيں۔ بلكه معاذ الله حكيم نوردين يا اوركوئي عام انسان بن جائے۔ بھلا ايها ہونا ممکن ہے کہ پہلے تو اہلیس کا مصداق وہی عزازیل از لی مردود ہو۔ پھر چودھویں صدی میں اس کا معداق میں مرزاغلام احمد بن جاؤل بھی یہ بات ناممکن ہے۔ تو حضرت میچ کے معداق کی تبدیلی بھی محال اور ناممکن ہے۔ میں نے تو ایک جہالت آمیز کپ لگائی تھی گرتم احقوں نے فورا لیے باندھ لی۔ تو بھئی میری فزکاری کے جو ہرتواہیے ہی تھے۔ میں تو بھی حجر اسود بھی بن جا تا اور مجمی کرم خاکی اور بشرکی جائے نفرت بھی بن جاتا۔ میراکیا تھا۔ میں توایک نامی گرامی مجروبیا تھا۔ آ خرتمہیں کس تعین نے میرے ساتھ بر باد ہونے کی دعوت دی تھی۔ کیا کھوپڑی قائم نہتھی۔ کیوں یر حافت کی۔ جبتم نے بیھانت کرلی تو اب جناب عزاز بل علیہ ماعلیہ کی طرح اس کا مزہ بھی يكھور ويكھووه ميرا پيرومرشدسامنے بيشاكس طرح كھيانى مسكرابث ميس معروف ہے اور تبهارى اس مانت برداد حسين در را م-علام المرى بريد في ماند مدينا ہے اور باربار بینعرہ لگاتا ہے۔ كفروزندقدكى نشانى، مرزا قاديانى، مرزا قاديانى مردود ازلى، مرزا قادیانی وغیرہ۔ پھرفضامیں سکوت چھاجا تاہے۔

چند منٹ بعد پھر فضامیں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے ،اور ایک جذباتی مرزائی اٹھ کرچنے کرکہتا ہے۔ جناب مرزاصا حب! تم نے تو اس وقت واقعی ایلیس کا کردارادا کر دکھایا ہے۔ واقعی ہم ہی احق تھے۔

قادياني صاحب! بھئي وه کيے؟

ای طرح سورہ انفال کی آیت ۲۸ میں بھی اس کا پیر پرفریب کرداروضح کیا گیا ہے۔
بعید ای طرح آپ نے بھی جمیں دنیا میں قرآن وحدیث کے حوالہ سے آئمد دین کے
حوالہ سے اپنے رنگ برنگے دعوؤں (دعوئی مجددیت، مسیحت اور نبوت وغیرہ) کی سچائی ظاہر
کرتے رہے اور بے شار کتب ورسائل اور اشتہارات اور بیانات میں اعلان کیا کہ حیات مسیح کا
مسئلہ توایک کھلا ہوا شرک ہے۔
(الاستفتاء میں ۱۹۳ خرائن ج۲۲می ۱۹۰۰)

قال بنزول المسيح فقد كفر بخاتم الانبياء "تم في يمى بنايا كريم ستلم سلمانول على عيرايول على عيرايول على عيرايول

ورنداصل دین میں بیمسکلہ ہرگر نہیں تھا۔نقر آن میں ندحدیث وغیرہ میں بوے بوے اکابرنے وفات میے کا اعلان کیا ہے۔ تمام صحابتگا اس پراجماع ہے اور تنہارے نام نہاد ظیوں اور چلوں نے تواس پرجموٹے سے حوالہ جات کے انبار لگادیئے کہ برسادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر ندر بتا گراب الل طرف د کید کرآپ نے ہر بات اور بردعویٰ سے انکارکر کے ہمیں ہی مجرم اورامتی قراردے رہے ہیں۔خدا کوعاضر ناظر جان کر کہو کیاتم نے اپناسارا دھندہ اور کار وبارای مسلد حیات ووفات کونہ بنایا ہوا تھا؟اس کوتم ختم نبوت کے منافی قرار دیتے تھے۔قر آن مجید کی تیس آیات بھی اس کی تائید میں بتلاتے رہے اوراب المیس کی طرح ہر بات سے مررہے ہو؟ کیااب وہیس آیات یا زنہیں رہیں۔اب بخاری اور اقوال اکابر اور اجماع صحابہ محول گئے۔ فرمایے! بیآ پ کے چہیتے خلیے، نوردین، مرزابشر، ناصر، طاہرجن کی تمام شاہ خرچیاں اور اللے تللے آپ کی مسیحیت کے بل بوتے برای چلتے تھے۔انہوں نے آپ کی مسجیت کے اثبات کے لئے ساری دنیا میں اورهم ندم عارکھا تھا؟ بيمرز اطا ہرى تو تمہارے مركز وارجنم جموعى لندن ميں بيش كرسيلا ئث كے ذريع سارى دنيا ميں شور مچایا کرتا تھا کہ ہمارے دادا جان بی مسیح موعود ہیں۔ مسیح ناصری فوت ہو گئے ہیں۔ چنانچداس شیطان نے غالبًا وصال ابن مریم نامی ایک برفریب رسالہ بھی لکھا تھا۔ جس پر ہمیں برا ناز تھا۔ ب شریرتو تمام علائے اسلام کومباسلے کے چیلنے دیا گرتا تھا مگر جب کوئی مردموّمن سامنے آتا تو بی آپ كے طریق پراور آپ كے خلفاء مرز ابشيراور ناصر صاحب كى طرح خود دم سادھ ليتا۔ پھرمثل مكار لومڑ کے اپنی بھٹ میں ہی گیدر تھ سکیاں دیتار ہتا۔ اول فول بکنا بھر آ پ کی طرح سامنے آنے کی جرات ندكرتا۔ چنانچاس كے چيلنج پر جب ختم نبوت كے تمام نمائندے اس كوللكارتے موسے لندن پنچاتو سده مساده کراین گھرانے میں دبک گیا۔خود پاکستان میں بھی فتم نبوت کے نمائندوں نے اسالكارا موقعه اعلان يركع مكرية كابونهار كيدر سرشت فرزندنة يااورندى كوكى وعده كيا اب بالسية! جب بيمسلدا تنابى كيااورب عبوت تفاتو آپ اتناشورشرابا كول كرت

ادر کرواتے رہے؟ مرزا قادیانی: یارتم کتنے بے وفا ہو۔ دنیا میں مجھ پر جان اور مال قربان کرتے رہے۔ میرے ہرد کھ درد میں بڑھ پڑ ھ کرتعاون کرتے رہے۔میری ہرائٹ سیدھی اور غلط اور فضول بات کو وی الٰہی سمجھ کرقبول کرتے رہے۔اب تہہیں اتنا بھی پاس نہیں کہ ذرا پیشاب کا وقفہ کرنے دو۔ تھہر و! اعلان ہوتا ہے۔وقفہ بول، پھر فوراً پاس پڑے ڈرم پر چھا جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد پھر بڑے طمطرات سائٹے پراپی نشست سنجال کر بولنے لگتے ہیں۔ اچھا بھی! سنوبتم نے جو پھے لمبا چوڑا بیان دیا وہ سبٹھیک ہوگا۔ گر ذرا توجہ سے کام لیتے اور میری کتاب کمل طور پغور سے مطالعہ کرتے۔ میرے متضاد کردار کود کھتے تو تہ ہیں لاز ما اصل حقیقت مل جاتی۔ دیکھو میں نے اپنا یہ دھندہ کیے مرحلہ دارا ور آ ہتہ آ ہتہ شروع کیا۔ تاکہ عوام برداشت کرتے جائیں۔ کیونکہ ایک ہی دفعہ ایسے پر فریب اور خلاف اسلام امور کو کون مانتا تھا؟ لوگ تو شام تک میری تکابوٹی کردیتے۔ اس لئے میں نے آ ہتہ آ ہتہ اپنی خرافات کا اظہار کیا۔ مثلاً دیکھو پہلے میں ایک مسلمان بہلغ کی حیثیت سے سامنے آیا۔ پھر ملم کے رنگ میں اس کے بعد مجد داور مہدی کے عنوان سے پھر مضل مثیل مسے کے عنوان سے پھر اس کے ساتھ میں مسلم ختم نبوت کو کمل عقیدہ اسلام کے مطابق ظاہر کرتا رہا۔ بلکہ نہایت زور وشور اور اہتمام کے ساتھ کہ مسلمانو! شرم کرو، دشمن قرآن نہ بنو۔ خاتم الانبیا علیہ کے بعد کس نے نبی کاہر گز تصور نہ کرو۔

(أساني فيصليص ٢٥، تزائن جهص ٣٣٥)

غرضيكه يمنكرون بيانات برى شدومد كے ساتھ جارى كرديا۔ جس سے عوام نہايت خوش ہوئے۔علائے حق مطمئن رہے۔ گرمیں اس شدت اجتمام سے الطے مرحلہ کی تمہید باندھ رہاتھا۔ ورنه بيمسله بهلائس كتاب حديث ياتفير ماعام اسلامي كتاب مين فدكورنبين تفاج بيتومسلمانون كابجيه یجہ جانتا ہے کہ واقعی حضو واللہ خدا کے آخری نبی ہیں۔ میں نے بیشوراس لئے مچادیا تا کہ عوام مسلمانوں کے ذہنوں میں بیاب جم جائے کہ آپ کے بعد واقعی کوئی نبی نہیں آسکتا تو اس مضبوطی اور پختگی سے میں نے بیمفادا تھایا کہ پیصور کرالیا جائے کہ جب آپ ہی آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی مزید نبی نہیں آسکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توایک نبی ہیں۔ بتاؤوہ کیسے آسکتے میں؟ کیاوہ نی نہیں؟ توجب آسی گے تو وہ ٹی ندر ہیں گے؟ تو ظاہر ہے کدان تمام سوالي فقرول كا جواب لازماً ہاں میں ملےگا۔ تواس پر میں اپنی خباشت اور الحاد کی استواری کرلوں گا کہ جب تم مانتے ہوکہ آنحضوط اللہ آخری نبی ہیں۔آپ کے بعدادرکوئی نبی یارسول نہیں آسکتا تو حضرت مسے علیہ السلام بھی تو خدا کے سیچے نبی ہیں وہ کیسے آ جا ئیں سے؟ اب یا توان کو نبی مانوتوان کی آ مدکا انکار کرنا ضرور ہوگا۔ کیونکہ تم تم تحضو متاللہ کو آخری نبی مان چکے ہو۔ یا پھران کو نبی ندمانو تو بیہ بات تمہارے عقیدہ اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔اب بتلاؤا قرآن کوسچا مان کرآ تحضور علاق کو آخری ہی مانا بي توسيح عليه السلام كي آمد كاستله چهور نابل على اوراكر آمسيح كاستلفين چهور سكة تو قرآن اور حضوطا الله كختم نبوت كاعقيده حجور نا موكا - چنانچدا يك جكه سيهمى لكه ديا كه جونزول سيح كا قائل (تخفه بغدادص ۲۸ فزائن ج عص ۳۳) ہوگاوہ ختم نبوت کاصاف منکر ہے۔

ہلائے کون ساراستہ چلو کے۔ فاہر ہے کہ آنخضرت علیہ کی ختم نبوت کا مسلہ بہت واضح اور ضروری ہے۔ اس کے مقابلہ میں آ مدمیح کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ۔ لبذا اس عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے وفات میچ کو مان لو۔اس میں سلامتی ایمان ہے۔ دیکھوقر آن مجید میں میچ کے بارہ میں توفی کا لفظ آیا ہے۔جس کا عام محاورہ میں بھی معنی موت ہی ہے۔ بھئی قرآن مجید میں وفات مسيح يرتمين آيتي فدكوريس - پحرو يكهواسي مسئله كيش نظر "قد خلت من قبله الرسل" (ازالہاوہام ۱۰۲ ہزائن جسم ۴۲۷) کے تحت تمام محابیٹنے گذشتہ تمام نبیوں بمع مسیح کی وفات پر اتفاقی فیصلہ دے دیا تھا۔ کسی نے کوئی اعتراض یا اشکال ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بخاری میں تو فی جمعنی موت مذکور ہے۔ امام مالک مات کہتے ہیں۔ ابن حزم، ابن تیمیہ جیسے ا کابرین امت بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت اسی صورت میں ثابت ہوسکتی ہے تو میں نے اس طرح وجل وفریب سے کام لیتے ہوئے اور جھوٹے اور غلط حوالے دے کریہ چکر چلایا۔ جب کہ بیسب کچھفراڈ تھا، دھوکا تھا۔ کیونکہ ندا مام مالک ٌوفات میچ کے قائل ہیں اور ندہی ابن تیمیدًاورابن قیمٌ ان کی کتب میں تواس مئله کی تفصیلی وضاحت ہے کیمیسی علیه انسلام زندہ آ سان پر گئے ، پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں نے جھوٹ جھوٹ یہ بات لکھ دی تھی۔ای طرح امام بخاركٌ كامعاملة تمارو يكف يل في ستقرآني "يا عيسى انى متوفيك" وحوكاوك كرخدائي ارشادكه مين تحجيه وفات دينے والا ہول' اس سے ميں نے موت سيح ير برداز ور مارا۔ مر بات صاف می کمتونی میغدفاعل ہے جو کمستقبل کے لئے آتا ہے تومعنی ہوا کہا ہے سی ا میں مجھے موت دینے والا ہوں۔آئندہ زمانہ میں ندکہ فی الحال تو آئندہ کے لئے سب مانتے میں کہ سے پر واقعی موت آئے گی۔ اس سے فی الحال ست کیسے ثابت ہوگی۔ مرتم سب احمق نکلے تم نے اس کو ماضی سمجھ کرآ سان سر پراٹھالیا کہ سے مرگئے بیسٹی مرگئے ۔ حالانکہ وفات سے تو ابت موتى جب كرآب كمتعلق"ان عيسى قد مان يا توفى "ين ماض كاصيغه وتا-کیکن پیکہیں بھی نہیں تو موت کیسے ثابت ہوئی۔

تواس طرح میں نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اور مرحلہ وارعوام کواس طرح لگانے کی کوشش کی۔جس کے نتیج میں تم جیسے احتی میرے جال میں پھنس گئے اور سعید روحیں خدا کے فضل سے پڑی رہیں۔ پھر چونکہ میرا ذاتی کروار بھی کوئی اتنا اچھانہ تھا۔ بلکہ ایک عام شریف انسان سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہ کسی وعدے کا پاس، نہ کسی حق کی ادائیگی کی پرواہ نہ خدا خوفی کا ذرہ نہ اپنے فرائفس کی پرواہ محض لفس

برئ اورخوائش رسی ہی مجھ برسوار ہی تھی۔اس لئے میری سابقہ بیوی حرمت بی بی بھی میرے جال . میں نہ چنسی۔ میرا وفادار بیٹا فضل احمد بھی چے گیا۔ میرے دیگر عزیز وا قارب بھی میرے اس دھند ہے کوایک ڈرامہ ہی سمجھتے رہے۔ لہذاان میں سے کوئی بھی میرے جال میں نہ آیا۔ ہال نفرت بی بی آئی اس کاباب آیا توایک مجبوری اور چکر بازی سے اور مفاد پرتی کی بناء پر آیا۔ حقیقت پسندی محوظ نتھی۔ بھلانفرت جہاں کو جومیش برسی میرے گھرمیسر آئی تھی وہ اسے کہیں مل سکتی تھی؟ منہ مانگا ز پورمنه ما نگا کپڑ ااور کھانا۔اس کے زیورات کی توبات ہی عجیب تھی کہ جب مرضی ہوتی ،سابقہ زیورکو تروا كردوسرا بنواليا\_ جب چاېااس كوتروا كرتيسرى چيز بنوالى حتى كداندر كھاتے بعض مريد بھى كہنے لگے کہ بیگم صاحبہ زیورات پر بتحاشد و پیدیر باد کررہی ہے۔ گرمیں نے بھی اسے ندروکا۔وہ جو بھی عا ہے اس کی فرمائش ہر حالت میں بوری کی جاتی۔ آرام اور راحت وغیرہ۔ کو یا وہ واقعی ایک عیش پرست شنرادی یا ملکہ بن گئی تھی۔ میں نے اسے اتن عیش وبہار کرائی اتنی جی حضور اور خوشامد کی کہ گلی محلے کی عور تیں بھی کہ اٹھیں' 'کہ مرجا بیوی دی گل بردی منداائے' محویا میں زن مرید بنا ہوا تھا اور وہ خودمندز وراور مخار ملکہ جو کچھ جب بھی منہ سے نکالتی اس کے کہنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری ہو جاتی۔سیر پر جانے کا کہتی تو فورانس کو لے کرچل پڑتا۔ اگر شاپیک کا اظہار کرتی تو حسب خواہش مريد كے ساتھاس كو جہال جا ہتى بھيج ديتااور جوده طلب كرتى مريدوں كوتكم ديتا كهاس كى ہرخواہش بوری کرنا کہیں تمہاری ام المؤمنین ناراض نہ ہوجائے۔ورنہ تمہاری خیر نہیں اور نہ ہی میری۔ گر آج . وه دیکھومیرے ساتھ عذاب الی کا شکار ہے۔ اسے اب ندوہ زبوریا دہے نہ شاہا نہ لباس نہ خوراک اور دوسرے اللے تللے۔ ہائے ہائے نصرت تو کتنی بدنصیب تھی۔ تو کتنی بد بخت تکلی میں نے اپنے ساتھ تیرابھی بیر اغرق کردیا۔ مجھے معاف کردے۔ دنیایس، میں تیری مانتار ہا۔ آج تو میری مان لے۔ نعرت جهال: ممر فاكده؟ اب تو "اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص (ابسداهیسم:۲۱) "کا دور ہے۔اب لا کھمعافی ما گلی جائے۔سو ہزارجتن کئے جا کیں ،تو بہ استغفار اورعذر وبہانے پیش کئے جائیں ،سب فضول ہیں۔ فیصلہ الٰہی صادر ہو چکا ہے۔اس میں کوئی ترمیم، اپیل، نظر ٹانی وغیرہ محال ونامکن ہے۔ یہ الیمی عدالت ہے۔ کوئی بٹالہ یا گور داسپور کی عدالت نہیں ۔ جہاں ہارابراہ راست کوئی انگریزی جج ہویا وکیل ہو۔ یہاں قطعاً کوئی اس قتم کا چکرنہیں چل سکتا۔لہذااب ابدالا باد تک پہیں ہنرارحسرت وافسوس رہنا پڑے گا\_جوہونا تھاوہ ہوچکا\_

اس کے بعد مرزا قادیانی ونیا کے ایک دور کا تصور کرتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے۔ واہ واہ! اے میری بجین کی ساتھی حرمت بی بی تو کتنی خوش بخت لکلی ، دنیا میں تو بزی سد تھارتھی ، سا دی تھی تگر ا پئی عقل اور ایمان میں کتنی کی تھی کہ میری ڈرامہ بازی میں نہ آئی ۔ تو نے اپناسہا گ تو اجا زلیا میر ا پی عاقبت سنوار لی اورحرمت بی بی او جنت کی حورتو کتنی خوش نصیب نکلی۔ میں نے تیجے بہت دکھ دیا۔ خدا کے لئے مجھے معاف کردینا۔ واقعی میں ہی ظالم اور حق تلفی کرنے والا تھا۔ میری بدیختی غالب آ مى ميرى عاقبت برباد موكى - آه حرمت! اي بي آسيدى سيلى تو كتنى سعيد اورخوش نصیب ہے۔ مجھ معاف کردینا۔ دیکھ تیری قسمت تیرے ساتھ اور میری ببنتی میرے ساتھ، بی بی یہ تو خدا کی از لی تقسیم ہے کسی کا کیا زور ہے۔ حرمت بی بی چیخ کر کہتی ہے۔ اوبد بخت از لی مردود چل دور ہو۔ تو ای لائق تھا۔ خدا کا لا کھشکر واحسان ہے کہ اس نے مجھے تیری بدبختی سے محفوظ فر ماليا- "فلله الحمد والنعمة" وه برا قاوروقيوم ب-وه براعليم اور حكيم ب-اس كى حكمتول كو کون جان سکتا ہے۔ وہ جا ہے تو پغیرعلیدالسلام کی بوی کوجہنم کا ایدهن بنادے۔ دیکھوحضرت نوح اورلوط عليهم السلام كى يويال تمهار بساته جهنم كى سزامي كرفقار بين اورفرعون كى آسيه خاتون جنت خلد كى بهاري اوث ربى ج-"ذالك فضل الله يوتيه من يشاء (مائده: ٥٠)" اے خدائے حکیم تو کتنا عجیب ہے۔ جاہے تو کسی عام انسان کو جنت کا شنرادہ بنادے اور جاہے تو بوے سے بوے خاندان کوجہنم کا ایندھن بنادے۔ پیرسب کچھ تیرے فبضاختیار میں ہے۔ تیری حكمت ومشيت كا تقاضا ب\_ ندتو ظالم باورندى تيرىكى ساعداوت ب-مولاجم تيرى حکمتوں کونبیں جان سکتے ۔ کریما تو کتناعجب ہے تونے مکہ کے گراہوں کو دنیائے ہدایت کا امام اور جنت كا وارث بناديا\_مولاكريم تونے قريش كے بوے برے سركرده اورمعظم انسانوں عتبه، شيبه، ابوجهل، ابولهب، وليد بن عتبه اورعتيه، اميه بن خلف، عتبه بن الي معيط وغيره كوحق ك مخالفت ميل ڈٹ جانے کی بناء پر دنیاہی میں ذلیل وخوار کردیا اور دوسری طرف دور دراز سے صهیب ، بلال ، سلمان فارى، زيد بن حارثه، ابو ہر برہ رضى الشعنهم وغير بم كولا كر دامن مصطفى الله على وال ديا۔ جہال وہ تربیت پاکر جنت الفردوس کے شنم ادے بن مجھے ۔مولا بدتیرا ہی فضل وکرم تھا اور تو نے نوح علیدالسلام کے بیٹے اور ابراہیم علیدالسلام کے باپ کوجہم کا کندہ بنادیا۔ مجھے کون یو چھسکتا ہے۔اے مالک مقیقی تو برا عجیب ہے تو چاہتو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچے ہوئے کسی فرد کو تکال كر جنت فردوس كاشنراده بنادے اور جا ہے تو جنت كے بنے ہوئے كمين كو وہال سے تكال كر "اسفل السافلين (التين:٥)" من وهيل و عد" لا يسئل عما يفعل (انبياء:٢٣)"

"انك انست العزيز المحكيم (البقره:١٢٩)" تيري ساست كون وم مارسكما ہے۔ بڑے بڑے مقرب رسول بھی تیری جناب میں لرزتے اور کا نیعے رہے ہیں اور ہروقت تیری كبريائي كے سامنے تجدہ ريز رہے ہيں۔ ہمدونت تجھ سے توفق ہدايت اور استقامت طلب كرتے رہتے ہیں۔تو جا ہے توبلعم باعور جیسے داست باز کو جنت سے نکال کرجہنم میں ڈال دے اور چاہےتو سجاح نامی مدعیہ نبوت کو آخر کار جنت کا وارث کردے۔مولی کریم بیسب تیری حکمت اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ ہمیں ان رازوں کا درک وفہم نہیں ہے۔ تونے مارے سامنے بت پرستوں، آتش پرستوں،اوتار پرستوں کواپنا پرستار بنا کرخلد بریں کا مالک بنادیا اور کئی بدبختوں کو توحید پرتی اورحق پرتی سے دھکا دے کرنمرود وآ زر کے حلقہ میں داخل کردیا اور تونے کتنے ہی برنعيبول كومحدرسول المفاضع كدامن رحت سددوركركے بت پرست اور صليب پرست بناكر جہنم رسید کر دیا۔مولی کریم بیتمام کرشے اور نمونے امارے مشاہدہ میں ہیں۔خود میں بھی ٹھیک کھاک تیری رحمت کے راستے پرچل رہاتھا۔ مسلمان تھا، مجھے قرآن وحدیث کا واجی علم بھی حاصل تھا۔بس قسمت نے پلٹا کھایا۔شقاوت وصلالت کی گھٹا ئیں جھھ پرمحیط ہو گئیں۔وخمن از کی کے فکنچ میں آ گیا اور پھر باوجود شعور کے اس دلدل میں آ گے ہی آ گے دھنتا چلا گیا۔ بلکہ ہزاروں لا کھوں تیرے سادہ لوح بندوں کی بربادی کا بھی سبب بن گیا۔بس ایک آ ڑتھی ،نفسانیت اورا ٹانیت تھی كدايك بات غلط كهدلى تو نفساني تشكش مين تجيس كراس بات كوآ عي بي چلاتا ر ہا\_ضد كرتے ہوئے عاقبت کی فکرنہ کی۔ بلکہ آ گے ہی چلتا گیا۔ بارالہا، تو میرے حالات کوخوب جانتا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تونے واقعی میری ہدایت کے تمام اسباب ووسائل جمع فرما دیئے تھے۔ مگر میں ہی بد بخت اور شقی بنار ہا۔ دنیاوی عیش وآ رام کے مقابلہ میں آخرت کے عذاب سے اندھا بنا ر ہا۔ واقعی تیرا کوئی قصور نہیں، میں ہی ظالم اور بدبخت تھا۔ اچھامیرے مولی کرم'' ما انت بطلام لملعبید''اچیما بھئی بات کمبی ہوگئی۔ابھی تھوڑ استالوں اور پیشاب سے بھی جان ہلکی کرلوں۔ پھر سهی،اعلان ہوتا ہے،وقفہ،وقفہ بول واجابت۔

ايكمرداني بول المسابح مفرت اتنابيشاب آخر كون؟

مرزا قادیانی: میرے جانثار فعدا کار دراصل مجھے بطور تنیہہ کے بےشار امریف داش میرتھیں۔ بیرخدائی تنیبہ تھی کہ دیکھوسچا میچ تو بیاروں کو شفاء دیتا، مستحصالی بھی بیماریوں سے نجات نہیں ملتی۔ دوسروں کو کیا شفادیتا؟ تو میرامچا جھے کثرت سے آتا تھا۔ بسااوقات رات یادن میں سوسوبار پیشاب آتا،اب تو پھھ کی ہے کہ پھھ وتغیل جاتا ہے۔ دنیا میں میرامعالمہ نہایت اہتر تھا۔ بسااوقات نماز تو ڑنا پڑتی۔ میں نے ازار بند بھی ریشی ڈال رکھاتھا جوجلدی سے کھل سکے۔

(براین ۱۰۱،۵۹۳،۹۹۰،۵۰۵،۴۱۶)

پھر دیکھو مزید وضاحت کے لئے میری کتاب (شہادت القرآن ص۱،۸، نزائن ع۲ ص مری کتاب (شہادت القرآن ص۱،۸، نزائن ع۲ ص ۵۰۸ من اللہ ۳۰،۲۹۸ من ۱۱ الداوہ م ص ۵۵، نزائن ج ص ۲۰۰۰) پھر میں نے صاف کھو دیا تھا کہ تمام امت کا تیرہ سوسال تک یہی حیات سے کا عقیدہ ہے۔ دیکھو میرے ( المغوظات ج ۱۰ ص ۳۰۰) نیز میری آخری کتاب (چشمہ مع دفت ص ۸، نزائن ج ۲۳ ص ۱۹ وغیرہ ۔ پھر یہ بھی ساعت فرما ہیئے کہ (براہین احمیہ ص ۵۰۵ عاشیہ نزائن جاص ۱۰۱) میں ''میں نے آ مہ سے کو ایک قبری جنی اور جلالی آ مہ سے تعیمر کیا مصداق اور جلالی آ مہ سے تعیمر کیا مصداق اور دو الی تھی ۔ تھا۔'' اس کے بعد میں نے بار ہا لکھا کہ حضو تقالیہ کی دو بعث میں۔ ایک جلائی دور والی تھی۔ مصداق اور مین اور دور مری جمالی بعث ہے جو اسم احمدی صداق اور کی دور والی تھی۔ جس کو پورا کرنے کے لئے میں آ یا ہوں۔ پھراس کی تعیمر ہیں کرتار ہا کہ آ پ کا دور جلائی یعنی جہاد والا تھا اور میر ادور جمالی یعنی شفقت و محبت والا ہے۔ لہذا اب جہاد منسون اور حرام ہے۔ اب جہاد والا تھا اور میر ادور جمالی یعنی شفقت و محبت والا ہے۔ لہذا اب جہاد منسون اور حرام ہے۔ اب ابنامی طلب کیا۔ بہلی دفعہ آ مین مقاد آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے لکھا کہ سے کی دو جا نیت نے دود فعہ بین آ گیا اور پھر آخر میں ایک تھی کی دو میں آ گیا اور پھر آخر میں ایک تھی کی بھی گیا ۔ مین میں مقاد آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اور دو میری دفعہ میں آ گیا اور پھر آخر میں ایک تھی کی بھی است کی دو میں آگی اور دو میں آگی اور کی جائے گی۔

(آئينه كمالات اسلام ٢٣٣٠ فرائنج ٥ ما ايناً)

اب فرمایئے کہ میں نے جیسے ابتداء میں لکھا تھا کہ آ مدشے جلدی ہوگ۔ اس طرح درمیانی مغالطے دینے کے بعد پھر لکھ دیا کہ آخر میں ایک قبری بخلی آئے گی۔ بیدونوں با تیں متفق ہیں۔ درمیان میں محض گپ بازی اور دجل وفریب ہی چلاتا رہا جو کہ اصل حقیقت کو الجھانے کے لئے تھا۔ اس کے بعد آہتہ میں نے دوسرا پینٹر ابدلا کہ پہلے میں نے مسے موجود کے دعویٰ سے کھلاا انکار کر کے مثیل مسے کا اظہار کیا۔

(ازالہ اوہا میں ۱۹۰، فرائن جسم ۱۹۰)

سے سلا الا رس مدارات میں ما استبار ہیں۔ پھر صاف طور پر کہد دیا کہ اصل سے تو واقعی ازروئے نصوص بقینی اور اجماع صحابہ ا وباقر اراکا برین امت فوت ہو گئے ہیں۔ آنے واٹ سے مرادان کی خوبواور ہم صفات کی فرد امت کا آنا مراد ہے۔ پھر میں نے وفات سے پردلائل و برا بین کے انبارلگادیے اور کھل کراعلان کر دیا کہ وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ کیونکہ صرف مجھ ہی میں سے کی روحانیت اثر آئی ہے۔

(آئينه كمالات ص ٢٣٨ فزائن ج٥ص ايساً)

چنانچدیس نے اپی کتاب (اعباز احری ص ع، خزائن ج ۱۱ س۱۱۱) پر صاف لکھا کہ واقعی پہلے میں مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق آ مدسے ناصری کا معتقد تھا۔ مگر وی الَّبی مجھے مسلسل خردار كرتى راى كرنيس دوتو فوت موكئ بيل ابتوى كم مود ب-ديكه بم في تحقي ياعسى ك خطاب سےنواز رکھا ہے۔ جے تونے اپنی محکم کتاب براہین میں بھی درج کردیا تھا۔ گر میں یہی سجمتار ہا کنہیں آنے والاسے وہی صاحب انجیل ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ مرخداکی بدوی جو مثل قرآن وغیرہ کے قطعی تھی بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی کہ تو ہی اب سیح ہے۔ پہلے والے تو واقعی فوت ہو گئے ہیں ۔ مرمس ایسابدھوتھا کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہی ندھی۔ آخر جب وی خدا نے زیادہ زور مارااور جارول طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح وی آنے گی تب مجھے ہوش آیا كداد موسيح موعودتو واقعي ميں بى موں \_ پھريس نے دلكر اكركے بيدعوى داغ ديا كەسىم موعوداور کوئی ٹیس بلکہوہ میں بی ہول۔اس بیان کومیں نے نہایت صراحت سے اپنی کتاب (حقیقت الوی ص١٨٩،٥١٥، فزائن ج٢٢ص١٥١) مين بهي لكدويا كديهل من بهي عام ابل اسلام كرعقيده برتفا-مجرخداک وی بارش کی سرت آئی اور جھے جرا قائل کرلیا گیا کہ پہلے سے فوت ہو مکتے۔اب توان کی جك يرآيا ہے۔اى طرح شروع ميں، ميں اہل اسلام كعقيده كے مطابق اسے آپ كونبوت ورسالت كالمتحق نه مجمتا تقار بلكرة مخصو والله كالحرى رسول جانتا تقار جربارش كي طرح خداك وى آئى اور جرأ مجھ سے دعوائے نبوت كراديا۔ بيہ بيراتمام ڈرامداورتماشااورفرا د كم جرائمى کسی کونبوت ملی ہے؟ بیرتو محض ایک ڈرامہ تھا جےتم نہ مجھ سکے۔

چنانچے میں نے اس کے متعلق بھی کچھری قتم کی گئی گواہیاں مرتب کر کے از الداوہام میں نقل کر دی ہیں۔ تو میں نے اپنی مسیحیت کا اعلان لدھیانہ شریف میں اوواء میں کر دیا۔ جس پر علائے لدھیانہ شریف میں اوور ندقہ شائع ہونے گئے اصلام نے میری خوب گت بنائی۔ ہر طرف سے فتو کی ہائے کفر اور ندقہ شائع ہونے گے اور یہ بالکل حق بھی تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسے فتوے شائع نہ کرتے تو اکثر عوام گراہی میں پڑجاتے۔ اب و کیھوان دونوں بیانات میں کتنا تعناو ہے کہ پہلے میں عدم علم کا ظہار اور دوسرے میں علم کا طلبار اور دوسرے میں علم کا طلبار۔ بھلا جو کسی جھوٹ کو تم کھا کر بیان کرے۔ اس سے بڑا ملعون کون ہوسکتی ہے۔ اتو میاں پچھ میں حدونوں بیانات میں کتنا واضح تعناد ہے اور میں نے فتو کی بھی دے دیا تھا کہ جیارے سے میں تضاد نہیں ہواکر تا اور 'جھوٹ بولنا نجاست خوری ہے۔''

(آسانی فیصلیص اس فزائن جهم ساس)

حموث بولنامرتد ہونے کے مترادف ہے۔

(ضميمة تخد كواز دبير ١٣ حاشيه ، اربعين نمر ١٩ص ٢٠ حاشيه ، فزائن ج٢ص ٥٦ ١٠٠٠)

مرد کیمویہ کتنا ڈبل جھوٹ تھاجو میں نے بول کرونیا کواپنے دام تزویر میں بھانستار ہا۔

ہم کی یہ تو میری ڈرامہ بازی تھی مجبوری تھی۔ گرتہ ہاری عقل کہاں ماری کی تھی کہ کا کنات کا وہ سب
سے عظیم فردخاتم الانبیا والیقی جوصد ق دراتی کا پیکرتھا۔ جس نے بھی کسی کا فر ہے بھی جھوٹ نہ بولا
تھا۔ وہ عظیم بستی جو مخالفین میں بھی امین وصادق کے عظیم الشان لقب سے معروف تھی۔ اس نے
مقام الله کرفر مایا تھا کہ: "والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما
عدلا سسال خار (بخاری ج ۱ ص ۲۹۲، باب قتل الخنزیر، مسلم) "وغیرہ کہ اس فرات برحق
کوشم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عنقریب تم میں مریم صدیقہ کے فرزندار جند
لاز آنازل ہوں گے۔

نیز قرمایا: "والدی نفسی بیده لیهان ابن مریم بفج الروحاء (مسلم جا کسره ۱۰ نیز قرمایا: "والدی نفسی بیده لیه قتله ابن مریم بباب لد (مسند مسدی) "وغیره قربتا وایک طرف اس عظیم ستی کی شم اور حلف اور دوسری طرف مجموعی میروی انسان کی فرافات، کیا دونول میں کوئی تقابل اور توازن سع کی کی تم اتن واضح حقیقت کو بھی نشیجھ سکے کہ صادق امین کے مقابلہ میں اس نوسر بازکی کیا وقعت ہے؟

اچھااور سنے! اس کے بعد میں نے ایک اور تیسرا پینتر ابدلا کہ وفات میے کا مسئلہ کوئی واضح مسئلہ نہ تھا۔ نہ بنتہ نہ نہ فی ۔ گویا میں نے اپنے پہلے دونوں بیا نات کوفر اموش کر کے تیسرابیان دے دیا کداس سے بن نہ تو حیات سے کی صراحت تھی نہ دوفات کی ۔ (جن کو پہلے میں الگ الگ اور نمبر وار ظاہر کیا کرتا تھا) بلکہ بیتو ایک سرائی اور بھید کی بات تھی ۔ جو آج ہے بال کی پر بھی منکشف نہ ہوئی تھی ۔ جو آج ہے جا کی پر بھی منکشف نہ ہوئی تھی ۔ جو آج ہے جا کہ بیت ہوئی تھی ۔ جو آج ہے جو آج ہے بال کی پر بھی منکشف نہ ہوئی تھی ۔ جو آج ہے بال کی پر بھی منکشف نہ ہوئی تھی ۔ جو آج ہے اب مندا نے صرف اور صرف مجھ پر بھی منکشف فر مایا ہے ۔ و کیھتے میری کو ایک سرکتوم تھا۔ جسے اب خدا نے صرف اور صرف مجھ پر بھی منکشف فر مایا ہے ۔ و کیھتے میری کا بات کہ درا تا م الحج مس ہزائن جہ میں ہو گا کہ منکلہ میں اسے پہلو بد لے تو چرمیری کیا پوزیشن طے ہوسکتی ہے؟ کیا چرمیری کسی بھی بات کا اعتماد باقی رہ جا تا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے فود کھو دیا تھا کہ متناقش الکلام یا گل ہوتا ہے ۔ کسی چیار کے کلام میں تا قض نہیں ہوتا اور ادھ میر سے ہرا کید مسئلہ اور نظر مید سے کہدی میرا وظیرہ اور عادت ہے ۔ کسی جی ایک مسئلہ میں جا ہے وہ فتم نبوت کا مسئلہ ہو جا ہے دیات سے کا جا ہے کوئی اور ہو۔ ہرجگہ میر ایکی رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مندانیان کو مجھ پر کہاں تک اعتماد کرنا ممکن ہیں میرا یکی رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مندانیان کو مجھ پر کہاں تک اعتماد کرنا ممکن ہے؟

بھی ایسے دور نے اور دو غلے انسان کوکئی بے وقوف بھی منہیں لگا تا۔ بیتو صرف تمہیں جیسے پاگل تعے جنہوں نے جھے جسے بہرو بے کو خصرف ایک صالح فرد بلکہ سے اور نبی تک تنلیم کرلیا۔ صد ہزار افسوس تمہاری اس عقل ودائش پر۔''افلا تفکر تم افلا تدبر تم افلا تذکر تم'' اس بھی آ گے، اوالو میاں دیکھے۔ جب میں نے مثیل مسے ہونے کا دعوی کیا تو ساتھ ہی

اس بی آئے، اوالو میال دیکھ۔ جب میں نے سیل ج ہونے کا وقوی لیا کو ساتھ تی ۔ یہ بھی لکھ دیا کہ مثیل سے ہونا صرف مجھ پر ہی موقوف نہیں بلکہ مکن ہے کہ آئندہ ۱ ہزار مثیل سے اور بھی آجائیں۔ (ازالداویام م 199، نزائن جسم 140)

ں۔ ممکن ہے دہ سیح بھی آ جائے تو جوروضدرسول کے پاس مدفون ہوگا۔

(ונונית ואילויני בדים משום)

رورادر بعد بہراوی با مادہ بھی کوئی دشق حدیث کے مطابق دشق میں بھی سے آجائے۔ بوسکتا ہے وہ سے آجائے۔ جس پراحادیث میں ذکر کردہ علامات ظاہری طور پرصادق آجا کیں۔ یعنی مثیل کیے ہوسکتا ہے وہ سے آجا کیں۔ یعنی مثیل کیے ہوناصرف میری ذات تک محدود نہیں اور بھی ہوسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب بتا تو اس ہیرا پھیری اور اناپ شناپ سے کیا سمجھا؟ کیا یہ خرافات کی معقول انسان کی ہوسکتی ہیں؟ ایسا انسان بھی کسی منصب یا مقام کا مستحق ہوسکتا ہے؟ بال بال میں نے تو انسان کی ہوسکتا ہے؟ بال بال میں نے تو یہاں تک صفائی کردی تھی کہ پہلے مجھے خدا نے مستح بنا کر بھیجا۔ مرمیح کی زم خوئی سے لوگ چندال متاثر نہ ہوئے تو محصول کی جلال طبیعت پر قائم کردیا گیا۔

(د كيمية تترهقيقت الوحي ص٨٨ فرزائن ج٢٢ص ٥٢٠)

 جلال دین شمس: حضرت صاحب! ہم مجھتو کھر ہے تھے گرایک وفعہ جوتم ہے جڑ گئے تو چھچے بثنا ہمارے لئے ایک عارفتی۔ آخرانا نیت اورخودی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بروں بروں کی عقل ووانش برباد کردیتی ہے۔مقدمہ بہاو لپور میں ہماری بہت بری گت بنی سیدانورشاہ نے ہماراناک میں دم کردیا۔ گرجیے آپ مباحثہ دہلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن مجھے تھے باوجود تھی محاراناک میں دم کردیا۔ گرجیے آپ مباحثہ دہلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن مجھے ہا ہے طرح ہم دست ہونے کے ہارنہ مانی تھی۔ آتھم کے مقالجے میں ذلت اٹھائی۔ گرہارنہ مانی۔ ای طرح ہم بھی باوجود برار ذلتوں کے اپنی خباخت پر بی اڑے رہے۔ آخر تمہارے فیض یا فتہ جو تھے۔ آپ سے بڑھ کر قدم ندر کھتے تو پھر استفاضہ کس کام کا؟

اچھا اچھا شاباش، آفرین، مرحبا میرے چہیتے مربیو۔ بہت خوب، انسان کو ایسا ہی مستقل مزاح ہونا چاہئے۔ دیکھوٹا ایوجبل کتنا بڑا کا فرتھا۔ بار ہاذلیل ہوا۔ گرمرتے دم تک ہار نہیں مانی۔ مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن فر را او پرے کا ثنا تا کہ سر دار کا سرمعلوم ہو۔ جی حضور بالکل یکی حقیقت ہے جو ہم تمام مرز ائیوں میں سرایت کر گئ تھی۔ ہم تو ہم تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی مربی ملک عام دکا نداریا مزدور بھی ایساضدی اور اڑیل ہوتا تھا کہ سراسر تاکا می اور ذلت حاصل ہوتی تھی۔ گرچر بھی چپ ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بس مقابلہ میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہی جاتا تھا۔ مجال ہے کہ ذرا نادم ہوکر ہار مان جاسے۔ بیآپ کے سامنے سب موجود ہیں۔ سب سے گواہی لیل ہے کہ ذرا نادم ہوکر ہار مان جاتے ہیں؟

ویکم! مرحبا، مرحبا آفرین - بڑے کیے نکلےتم ۔ گریدڈ ھیٹ پن کس کام کا؟اس کی وجہ سے تو آج ہم سب کی بیرحالت ہے۔ سب کومعلوم ہو چکا ہے۔ '' فسفسل عسنہ کم مساکسنت میں تفتیدون '' قادیا نیت کی ہے۔غلام احمد کی ہے ۔ کرشن مہاراج کی ہے۔ اچھا مجھی وقفہ پول اوراجابت .....

معمولی وقف کے بعد .....اچھا بھی توجہ کرواور سنو۔احمقو جمافت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخرتم نے میراکیاد یکھا تھا کہ میرے پیچے چل کرآج ابدی ہلاکت میں پڑچے ہو؟ دیکھو میں تو کسی قابل قدر کردار کا مالک نہ تھا۔ مجھے وتی اور الہام سے کیا واسطہ ہوسکتا تھا؟ دیکھو بوجہ مجمع الامراض ہونے کے بچ گانہ نماز کا بھی میں عامل نہ تھا۔روزے بھی مجھے سے دیکھنہ گئے۔ تلاوت قرآن مجیداورد بگرمسنون وظائف کا بھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔ فرض زکو قاور صدقہ الفطراوا قرآن مجیداورد بگرمسنون وظائف کا بھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔ فرض زکو قاور صدقہ الفطراوا میں بھی خیال نہ آیا۔ فرض زکو قاور صدقہ الفطراوا میں بھی کی گرمہ مکہ میں میں کے یام یہ بیٹ ہوں۔ ج

مر کچر بھی نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ بقول صادق وامین خاتم الانبیاء علی کے لازما (مسلم جام ۱۹۸۸) چ کرےگا۔

اگرتمهاری عقل قائم ہوتی تو صرف اس ایک نشانی سے حقیقت سمجھ کر مجھے دھ کار
دیتے گر میری طرح تم پر بھی ابلیسی تسلط کمل طور پر چھا گیا تھا۔ تمہاری بدیخی اور الہی اضلال
تہمیں ہوش بی نہ کرنے دیتے تھی۔ واقعی 'من یہ نسل الله فلا ھادی له ' تو بھی جے اسلام
کے بنیا دی ارکان پر بی عمل کرنے کی تو نیق نہ ہووہ تو عام مسلمان بھی نہیں بنا۔ وہ مجد داور سے کسے
بن سکتا ہے؟ پھر جو کمروفریب اور جھوٹ کارسیا ہووہ کسے ہم ہوسکتا ہے؟ پھر دیکھ وجو بھی پرتو فیق الہی
کہمام وروازے بند ہو گئے اور شن 'احساطت به خطیبته ''کا پیکر جسم مصدات اور تموند بن
گیا تو پھر کون ساکفر وزند قد تھا جو مجھ سے صادر نہ ہوا ہو۔ کون سا دجل وفریب مجھ سے چھوٹ گیا
تھا۔ مثلاً میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ آنمی خصوصلا کے تمام کمالات بھی ختم نبوت میرے آئینہ ظلیت
میں منتکس ہو گئے ہیں۔ العیاذ باللہ!
میں منتکس ہو گئے ہیں۔ العیاذ باللہ!

کیااس سے بڑھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے؟ کوئی زندقہ ہوسکتا ہے؟ بیس نے بیجھی لکھودیا تھا کہ کیا خدا کواپنے نبی کو چھپانے کے لئے وہ گندی اور متعفن جگہ ہی ملی تھی۔ جب کہاس نے سے کو زندہ آسان پراٹھالیا۔العیاذ باللہ! (تخد کوڑو میں ۱۱۲)

بال يے!اس سے بو دركوكى كفر موسكتا ہے؟ تو بين رسالت مكن ہے؟

میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ: ''کیا سے کوروضۂ رسول میں دفن کریں گے تو نبی کی قبر کھول کر آپ کی بھر کھول کر آپ کی بھر کھول کرآپ کی بٹریان جسم ۸۷۸)

بتلایے!اس سے بر هركوئى بكواس موسكتى ہے؟ معاذ الله! استغفر الله!

حالانکہ میں پہلے لکھ چکا تھا کہ: 'دممکن ہے کہ کوئی الیامتی آ جائے جوروضة رسول کے

پاس مدفون ہو۔'' پاس مدفون ہو۔'' حضرات میں نے بیاتھی بکواس کر دی کہ:''اگر میں سیح موعود نہیں تو اس سی کوآسان

ے تارکرد یکھاؤے' (دیکھوازالہادہام ۱۸۵،۱۵۴نی جسم ۱۸۹،۱۹۹)

جب کہ بیکر دار کفار معاندین کا ہے۔جس کا اظہار قرآن مجیدیش کی بار کیا گیا ہے۔ او ہودیکھویں نے کہاں تک جہارت کر کی تھی کہ خدا کے پاکباز اور معصوم نی صاحب انجیل مصرت عیسیٰ علیہ السلام کومعاذ اللہ شرائی کھودیا۔العیاذیاللہ!(مشق نوح ۲۰ ہزائن ع ۱۹ مراہ) بتلا ہے!اس سے بردھ کرکوئی کفروالحاد اورار تداد ہوسکتا ہے؟ اوہو! آئ اجابت کا بڑاز ور ہے۔ لہذا فوری طور پروق راجابت کا اعلان کردو۔ پھودقفہ کے بعد مرجھائے اور اتر ہے ہوئے چہرے کے ساتھ قادیائی ددبارہ نشست پر آ دھمکتا ہے۔ ایک مرید عرض کرتا ہے کہ حضور! آج اجابت کا پیشوراورجلدی کیوں ہے؟ فرمایا کہ بیس نے دودھ نہادہ فی لیا تھا۔ حضور آپ کا ہاضمہ پہلے ہی کمزور ہے۔ آپ ذراا حتیاط رکھئے۔ فرمایا کہ پر ہیز واحتیاط تو راست باز نبی وہم کریں۔ جب کہ بیس دوسری قتم کا ہوں۔ یعنی ہر طرح کی بے احتیاطی، بے اصولی کرنے والا۔ لہذا بیس نے بھی بھی تو تو ہوتی رہے۔ بیس نے رہوئی بر ہیز نہیں کرنی۔ دیکھئے میری دنیا ہے زحصتی بذر ایجہ وبائی ہیفتہ بھی تو زیادہ کھا لینے کی بناء پر ہوئی میں۔ کہوں۔ کہ دوست کی دعوت پر گیا تھا تو وہاں میں نے بے تھا شا پر چسکے دار کھا تا کھا لیا تھا۔ جس سے میری بیدرگت بنی۔ لہذا میں احتیاط والا ملہم وسی نہیں ہوں بلکہ دوسری حارکھا تا کھا لیا تھا۔ جس سے میری بیدرگت بنی۔ لہذا میں احتیاط والا ملہم وسی نہیں ہوں بلکہ دوسری حسل کا ہوں۔

## ايك حيرت ناك حقيقت

مبرے بیارے ساتھیو! ذراغور سے سنو۔ میں بار بار بڑی صفائی سے کہدر ہا ہوں کہ میراریتمام کاروبار محض ایک ڈرامہ تفا۔ جو میں نے محض پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے رچایا تھا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ میں ملہم ومجد دتھانہ مہدی، نہ سے موعود یا کمی قسم کا کوئی رسول یا نبی اور نہ ہی اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر کئی سے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی سنٹے نبی کی۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ متفقہ طور پر ہرز مانہ اور علاقہ میں انبی حقائق پر قائم ہے۔

دوستو! اب میری کہانی اور ڈرامہ کا ایک مزید نمایاں ترین کہاؤ طاحظہ فرما ئیں کہ پہلے میں نے لکھا تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام خود ہی جسمانی طور پر نازل ہوں گے۔ اس کے بعد پینترا بدل کر لکھا کہ اصل میسے علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والے سے مراد میں مرزاغلام احمہ قادیانی ہوں۔ لہذا احادیث میں میس موجود کے متعلق جننی نشانیاں مذکور ہیں وہ سب میرے ہاتھوں پوری ہوں گی کہ تمام عالم میں دین جی بھیل جائے گا۔ مخلوق پرسی اورصلیب پرسی نابود ہوجائے گی اور خوسیک میری آمد کے دومقصد ہیں کہ تمام دنیا میں تقویلی قائم ہوجائے اور میں اور میں اور میں اور میں بالکل جموٹا تھا۔

دنیا میں تقویلی قائم ہوجائے اور میں بالکل جموٹا تھا۔

(مانوظات ج ۱۳۸۸)

اس کےعلاوہ یہ بھی لکھا کہ نزول سیح کا نظریہ ایک جھوٹا نظریہ ہے۔میرے تمام مخالف مرجا ئیں گے ان کی اولا دبھی مرے گی اور پھران کی اولا دبھی مرکھپ جائے گی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوآسان سے اترتے نہ دیکھ کیس مے۔ پھرای نظریہ سے تمام لوگ بدخن ہوکران کی وفات کے قائل ہوجا کیں۔ عیسائی مسلم سب ہی ہمارے ہم خیال ہوجا کیں گے۔

(تذكره الشهادتين ص ١٥٠ فرزائن ج٠١٥ ما ١٤)

پھر کیا ہوا؟ چونکہ مرزا قادیانی کواہے جھوٹے ہونے کا پورایقین بھی تھا۔اس کئے وہ اس نظریہ کے بارہ میں عجیب تذبذب میں رہتا ہمی ہاں، بھی ناں۔ بھی اقرار، بھی انکار۔

مثلاً ایک دفعد کھا کہ مجھے عیسیٰ بنایا گیا جو کہ سرا پاشفقت تھے۔ مگرلوگ ان کی زمی کی وجہ سے متنبہ نہ ہوتے واللہ نے کام مجھے جلائی رنگ دے کرموٹیٰ بنادیا تا کہ میرے خالفین کوسز ادے۔

( تمرهقيقت الوي م ٨٨ فرائن ج٢٢ص ٥٢٠)

پیرلکھا کہ میرانام موئ آج بی نہیں بلکہ عرصہ چیمیں سال سے برابین میں لکھا ہوا ہے کہ: ''انست منی بمنزلة موسیٰ ''اور پیرفر مایا:''ولسسا تبدلی دبه للجبل جعله دکا و خدر موسیٰ صعقا'' (دیکھے معزت صاحب کی تراب ترحقیقت الوجی ۸۸۴ نزائن ،۲۲س ۵۲۰ و خدر موسیٰ عقواس کے بعد صاف اقراد کر لیا کہ: ''مجھے افسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کا حق بجانبیں لا سکا جومیری مراد تھی۔ (پہلا اقتباس دیکھئے) اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی۔ (نہیں بلکہ تیما فرض مقبی تھا) میں اس درد کوساتھ لے وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری جمتراتھی۔ (نہیں بلکہ تیما فرض مقبی تھا) میں اس درد کوساتھ لے

وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی۔ (نہیں بلکہ تیرا فرض مصی تھا) میں اس درد کوساتھ لے جاؤنگا کہ جو پھی کرنا چاہئے تھا میں کرنہیں سکا۔ جب جھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو جھے اقر ارکرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑ آ ہوں نہ آ دمی اور مردہ ہوں ندزندہ۔''

(تترحقيقت الوي ص ٥٩ مزائن ج٢٢ص ٢٩٣)

ساتھیو! بتاؤکتی صاف بات ہے کہ میں نے اپنے سابقہ جھوٹ موٹ، دعووں کے متعلق صاف اقرار کرلیا کہ میں اپنی ڈیوٹی میں بالکل ناکام رہا ہوں۔ البقانتیج سامنے ہے کہ یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ مسلمانوں کاعقیدہ بالکل سیح حقیقت تھی۔ مرزائیو! اب توسیحہ جاتے اور اپنی عاقبت برباد شرکتے۔ 'ولکن الله یفعل ما یشاہ ویختار''

نبوت هيقيه اورقاد بإنهين فرق وامتياز

اس جملہ کوادا کرتے ہوئے جناب قادیانی کچھ جوش اورائنتعال میں آگئے اور فرمانے گئے۔ادلوگو! سنو، کان کھول کرسنو۔اگر چداب سب کچھ نضول ہے۔ گرا ظہار حقیقت بھی لازی ہے۔تو بھئی حقیقت بیہے کہ میں نے واقعی اپنے باطل مقاصد کے تحت ہرتم کے دعوے کئے تھے ادر مرحلہ وار اور قدم بہ قدم کئے تھے۔ تا کہ لوگ یکدم مشتعل نہ ہو جا کیں۔ملہم سے لے کر مہدویت، مجددیت، مسیحت اور نبوت وغیرہ کے تمام دعوے یقیناً کئے تھے۔ گران میں سے دو آخری منصبوں کے متعلق تو سوفیصدواضح اور بقینی حقیقت تھی کہ میں ان کے ساتھ ہرصورت میں غیر متعلق اور ان فٹ تھا۔ کیونکہ منصب نبوت کے متعلق قرآن مجید میں تمام متعلقات کو واضح ترین انداز میں اور متعدد باریمان فرمادیا گیاہے۔

اس طرح اجهالي طور پراور فردا فردا بھي ہرني كي دعوت بيس توحيد كا تذكره موجود ہے۔ مگر میرے بروگرام اور دعوت میں بیر حقیقت کوئی نتھی۔ بلکہ میں تو صرف حرمت جہاد کی دعوت کے لئے بی انگریز کی طرف سےمعوث مواتھا۔ لہذا میں نے عوام کواطاعت انگریز کا بی سبق دیا۔ یہی میری دعوت تھی۔ میں نے ساری زندگی ای میں کھیا دی تھی۔ ندمیں نے دعوت واشاعت تو حید کا بیز ااٹھایا اور نہ ہی بت برتی اور شرک کی تر وید کی ۔ حالا تکہ ہندوستان میں بے شار بنوں اور دیوتا وال کی تھلم کھلا بوجا ہور ہی تھی گر میں مجھی کسی مندریا بت خانے میں وعوت جن کے لئے ند گیا اور ندہی میں نے بھی ابراتِيمُ لمِل الشُّعليال الله كَاطرح" ماهذه التماثيل التي انتم لها علكفون (انبياه: ٥٠)" كاعلان كيا ورنه بي "أف لكم ولما تعبدون من دون الله (انبياه: ٢٧) "كانعره لكايا ورنه مجه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم (انبياه:٩٨) "كاعلان كرني كي توفق موئى ميرانو كاروبارى دوسراتها كركس ندكس طرح اسلام كى عظمت وشوكت جوجذب جهاديس مضمر ہے۔ وہ ختم ہوجائے۔ انگریز کی اطاعت غالب ہوجائے۔ مسلمانوں سے تقوی وطہارت ختم ہوکر ہرتنم کی بدعقبیدگی اور برعملی پیل جائے۔ انگریزی ثقافت اور کلچرمسلم معاشرہ پر چھاجائے۔ یہی میرامقصد تھا، یہی میراہدف تھا۔جس کے لئے میں نے اپنی جان ومال اور متاع حیات داؤپر لگادی تقی \_ محرتم احمق لوگ اتنی واضح حقیقت کو بھی نہ پاسکے \_ افسوں ہزارافسوں \_ میری کتب ورسائل اور اشتبارات سامن تعس مرتم محرتمى بدهوك بدهوى رباور جحينهايت صالحمتق اور است باز ينابنا كريش كرت رج-"الالعنة الله على الظالمين"

تبليغ دين اور دعوت الى الحق

۳ انبیائے صادقین کی عام سیرت طیبصرف دعوت حق سے ہی وابست رہی۔
ان کی بعثت کا مقصد ہی تبلیغ حق تھا۔ جس کو انہوں نے بڑی محنت، جانفشانی اورسر فروش سے ادا
فر مایا۔ چنانچے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کی تفصیلات آپ سورہ اعراف،
ھود، انبیاء اورسورہ نوح وغیرہ میں نہایت جامعیت اور اکملیت سے ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔

ای طرح حضرت ابرا جم علیه السلام کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ تو امام الموحدین تھے۔ جن كواللد في بار بار" حنيفاً مسلماً (آل عمران: ٦٧) "فرمايا - آب في مرايك صاور ہر قدم پراس مسئلہ کے لئے بھر پور تکرلی اور آپ کی سیرت طبیبہ کا نمایاں تکتہ اور مرکزی کردار دعوت توحید کے ہی باب سے دابستہ ہے۔اس طرح بعد کے انبیاء برحق حضرت مسے علیہ السلام تک اس پیام ودعوت پر جانفشانی کرتے رہے۔ پھر آخر امام المسلین اللے نے تو اس محاذ پر سابقہ تمام ر يكار دُنو رُ ديئے۔ سابقد انبياعليهم السلام نے تو صرف دعوت دى۔ محنت فر مائى، تتيج كيار ما؟ بيكوئى نمایاں بات معلوم نہیں ہوتی تھی ۔ تگر سیدالانبیا علیقہ کی دعوت تو حید کے بتیج میں توعملی طور پر بت پرِتی اورشرک کی بساط ہی لیبیٹ وی گئی۔شرک وکفر بالکل مغلوب اور نا بود ہو گیا۔ کیونکہ آپ کا سم رًائ 'الماحي يمحوا الله به الكفر (مشكوة ص٥١٥، باب اسماء النبي عَلَيْاتُهُ وصفاته) "بجمي تفا، جس كا خوب ظهور موا- برسو "قبل جاء الحق و زهق الباطل "كانعره گونجنے لگا۔ یہ تمام انبیائے مقدسین، دعوت توحید کے لئے ہرانداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ انفرادی اوراجتماعی دعوت بھی ہوتی تھی۔ تنہائی میں اور مجمع عام میں بھی دعوت حق ہوتی تھی۔گھروں میں، بازاروں میں،مڑکوں اورمنڈیوں میں،مخالفین کےمعبدوں اور بت خانوں میں اورمحاشرتی اداروں اور حکومت کے ایوانوں میں بھی دعوت تو حید درائتی جاری ہوتی تھی ۔غرضیکہ ہرسطح پر دعوت حق کا کام روال دوال رہتا تھا۔ خدا کے نبی تن تنہا نکل کر ہرمقام پر لفظا آ منے سامنے اعلان حق فرماتے تھے۔اشتہار بازی یا کتابوں رسالوں کے واسطہ سے دعوت نہ ہوتی تھی۔ پھر مخالفین اشتعال میں آ کربہت کچھ کہتے اور کر گذرتے تھے۔جسمانی تشدداور دینی ایذ اسے ان کی دعوت کو نا کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ گروہ راست باز بھی بروبرداشت اور تقویٰ وللہیت کے کوہ گراں ہوتے تھے۔ کفار کے منفی روعمل سے بددل ہوکر دعوت میں کسی قتم کا تعطل وتو تف ہرگزیپدا نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ نہایت یامردی اور جرأت اور استقلال سے اس سلسلہ کو روال دوال ر کھتے۔ جب کہ میں نے بھی اس بازار کا منہ بھی نہیں و یکھا۔اوّل تو کسی کوحق کی وعوت ہی نہیں

دی۔ بلکہ میری دعوت کا بنیادی مقصد ہی انگریزوں کا غلبہ اور اس کی اطاعت کلی کا قیام تھا اور پھر میں نے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انبیاء کیہم السلام کا طریقہ دعوت افتتیار نہ کیا۔ بلکہ طاغوت والاحربہ ہی اپنایا۔ یعنی اشتہار بازی، غلط پروپیگنڈہ داور کتاب یارسالہ بازی، میں بھی بھی کسی بازار، چوک یا اجتماع میں دعوت کے لئے کھڑ انہ ہوا۔ بلکہ اس سے تو میرا کلیجہ ڈھل کر منہ کو آنے لگتا تھا۔ نہ ہی میں نے انبیائے برحق کی طرح کسی مندریابت خانے میں جاکردعوت حق پیش کرنے کا تصور بھی پیش کیا۔ جب کہ انبیاء حق ہر میدان میں مردانہ دار کود جاتے تھے۔ صلاحات

الله وسلامه عليهم اجمين! سر ..... انبيائ صادقين عليهم السلام نه جميشه اپنے سے پہلے رسل اور صحائف کی است اسلام نے جمید اپنے سے پہلے رسل اور صحائف کی است است است کی است کی است کا مصریحی است کی سات کی است کی کی است کی است کی است کی است کی کی است کی است کی کرد است کی است کی کرد است ک

تھدین و تحسین فرمائی۔ نیز سابقہ انہاء علیم السلام کی تعظیم وتو قیر ہی ظاہر فرمائی۔ بھی بھی ان کی کردار کئی اور تو ہین و تحقیر کا پہلوا فقیار نہ فرمایا اور نہ ہی بھی ان پراپئی برتری کا اظہار کیا۔ حق کہ خود رحمت کا نئات اللّیہ نے فرمایا کہ: ''لا تہ فضلونے ہے ہے یہ بین برتری کا اظہار کیا۔ ہوت کا تہ خدو و نہ میں ہونے ہیں بین متی ، لا تہدید و نہ ہی اس رویدا ور فرا بلا کہ بھیشہ سابقہ انہیاء کی تو ہین و تحقیر کے ہی در پے رہا اور ان کے مقابلہ میں فنابطہ کو کھوظ نہ کھا۔ بلکہ ہمیشہ سابقہ انہیاء کی تو ہین و تحقیر کے ہی در پے رہا اور ان کے مقابلہ میں اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار اور اعلان کرتا رہتا حتی کہ اولوالعزم انہیاء میں معاف نہ کرتا۔ خاص کر حضرت میسی علیہ السلام کو بھی معاف نہ کرتا۔ خاص کر حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں تو تا قابل یقین حد تک کذب وافتر اء کا ارتکاب کرتا رہا۔ چنانچے میری کتب غلیفاس پرشامہ ہیں۔ میں حضرت عینی علیہ السلام کو معاذ الله شرابی ، کہابی ، بخریوں ہے میل جول رکھتے والا ، خداجانے یہود یوں کی انگیفت پر کیا کچھ بک دیا۔ حضرت مربم صدیقہ علیہ السلام پر الزام لگانے میں یہود سے بھی سبقت کے گیا۔ و کھتے معیار حضرت مربم صدیقہ علیہ السلام پر الزام لگانے میں یہود سے بھی سبقت کے گیا۔ و کھتے معیار

الا خیاراور چشمہ تے وغیرہ۔

ہم سے میں علیہ السلام ہمیشہ تواضع و سکنت کی چا درہی زیب رکھتے کسی بھی موقع پر کوئی خود پہندی، شیخی یا ہوائی کی بات نہ کرتے۔ نہ کہیں مخالف و مسکرکو مالی یا جانی نقصان کی دھم کی دیتے اور نہ ہی اس سے کوئی اپنا مفاد حاصل کرنے کے لئے الہام بازی کا پریشر ڈالتے اور نہ ہی موقع پر ان کی ایذاء رسانی کے مقابلہ میں غیظ وغضب سب وشتم اور لعن وطعن کا اظہار فرماتے۔ جب کہ میری حالت اس سے سوفیصد مخالف تھی۔ میں تو ہمہ وقت مخلص مخالفین کو بھی الہام بازی کے بائد بائے رکھتے میں معروف رہتا۔ جانی مالی نقصان کی ہڑھکیں، لافیں بازی کے بائد بائگ دعوے بحقف قتم کی جعلی فتو حات کے الہامی اشتہارات مارتار ہتا۔ ہودن نشان نمائی کے بائد بائگ دعوے بحقف قتم کی جعلی فتو حات کے الہامی اشتہارات

جاری کرتار ہتا۔ زیادہ جوش آتا تو نہایت اشتعال میں آ کرلعنت کی طویل گردان بھی شروع کردیتا اورمقابلہ میں مقابل کی ذاتیات پراتر نے سے بھی نہ شر ماتا۔ بلکھیجے یا غلا کی پرواہ کئے بغیراس کی کردارکشی کرنے لگتا۔ ہرایک مخالف کوانعامی مقابلوں کی چیلنج بازی سے خاکف رکھنے کی ہی سعی میں معروف رہتا اورسب سے بڑھ كرخباشت بيكرتا كدان تمام بكواسات كو تجيل كے ذے لگاديتا كه ميرى ہر بات انجيل كے حوالہ سے ہے۔ حالاتك ريسراسر بہتان تھا۔ انجيل ميں الي كوئى غلاظت نیتی۔ بھائی میں نے تو قرآن کے متعلق بھی بک دیا کہ پیمی گالیوں سے برہے۔العیاذ باللہ!

ه ..... راست بازنی کفاروم عرین کے مطالبہ جوات بر انسا الایسات عند الله (انعام:١٠٩)''اور'انسا انا نذير مبين (صَ:٧٠)''اور'هل كنت الا بشراً رسولا (بنی اسرائیل:۹۲) "کاجواب تودیتے کین کوئی بر حک یا یخی ندمارتے ۔ ازخود بھی بھی اعجاز نمائی کا اعلان واظہار نہ فر ماتے۔ جب کہ میں بلامطالبہ بھی معجز ہ نمائی کے فتغل میں ہی مصروف رہتا۔ ہمدوقت مداری کی بٹاری کھولے رکھتا۔ میں پیش کوئیاں کرنے میں اتناد لیراور بے باک تھا کہ دات کوهرت بیگم ہے بیل ملاپ کر کے میج ہی اشتہار شائع کرا کے درود یوار پر چساں كراديتا كدمير ب بال ان ان صفات اور حليه كالزكابيدا موكا \_ كويا حسل جنابت بعد ميس كرمّا يا فد كرتا- يملي المتهار كامضمون تياركر ليتا تاكدا مكل دن قاديان اوراس ك ماحول ميس بي خبرجان فزا بَنْ جائے مرجب اس چیش کوئی کا الثارخ سامنے آجا تا تو پھر مجھے بری جان تو دمحنت کر کے فضا كوبرقر ارركمنا براتا- كونكدايدونت بيكاني توكبارب اي معتقد بهي ذ كركان كلت جياك آ تھم اور محمدی بیکم کا ڈرامدمیرے کئی عقیدت مندول کے لئے جان لیوا جابت ہوا کئی مریدان بامفاجھ سے کٹ گئے اور کئ ڈاوال ڈول ہو گئے۔ چنانچ پھن کو میں نے اپنی لڑکی دے کر بھی قائم رکھا۔ جیسے کہ نواب محرعلی کا معاملہ ہے کہ اس کواپنی بیٹی مبار کہ بیکم دے کر قادیا نیت پر پخت رکھا۔ غرضيكه مير ب كردار كى ہرجز كى اور پہلوانبياء تل كے سوفيعد كے خالف تعا۔

٢ ..... انبيائي تعليم السلام برحالت من حق وصداقت كي سلغر ج يمي محى مرحلہ اور قدم پروہ کی مصلحت یا ناجائز اور وست برداری کی سطح پر نداتر تے۔ اپنی وعوت کے کسی بھی اصول وضابط سے رتی مجرنہ تو وستبردار ہوتے اور نہ ہی کچھ کیک اختیار کرتے۔ بلکھل طور پر پوری عزیمت اوراستقامت کے ساتھاس پرقائم رہ کراہے پوری تدبی کے ساتھ پیش فرماتے رہے۔ عاہے انہیں اس کے ردعمل میں کتنی ہی مزاحت برداشت کرتا پڑتی حتیٰ کہ انبیائے کرام علیہم السلام كى تارىخ اس مرحله ميں قيدو بند، جسماني اور دين اذيت، جسماني تشدداور قل ، فقروفاقه وغيره جيسي هر

قتم کی صعوبت سے معمور ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کروہ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی در اپنے نہ فرماتے ملاحظة فرمائي حضرت يوسف صديق عليه السلام كى قيد جسمانى دغيره -حضرت ابراميم عليه السلام خلیل الله کی روح فرسا آ زمانش ،حضرت ابوب علیه السلام کا ب مثال صبرواستقامت، حضرت يوس ذي النون عليه السلام كي محير العقول آزمائش، حضرت زكريا ويجي عليه السلام كي رِعزيمة قيدوشهادت جسماني ـ ديگرانبياءالهي كي آزمائش بلكدان كتبعين صادقين كي آزمائش ك: "مستهم الباء ساء والنضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنو معه متى نصرالله (البقره: ٢١٤) "أور وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم (آل عمران:١٤٦) "اورضابط عوى" والنبلونكم بشئى من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات (البقره: ١٥٥) "كتزكر اور واقعات قدم قدم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر خاتم الانبیاء محم مصطفی منابعہ کی آ زمائش کہ جن کے تصور ے بى انسانى قلب وذبن ما كف اورشل بوجاتے بيں شعب ابى طالب كى نظر بندى - كمد كے كلى بازار کی جسمانی اور دینی اذبیتی حتی که حرم کعبدیس کفار کی نا قابل تصور زیاد تیاں اور طا کف کے ہولناک مناظر۔ واقعہ اجرت کی کڑی صعوبتیں۔ وغیرہ! ہزار ہاروح فرسا واقعات اور پھر آپ کے متبعين صاوقين كي آزماكش كه وزلزلوا زلزالا شديداً (إحزاب:١١) "اور بلفت القلوب الحناجر (احزاب:١٠) "وغيره بصال كنت مواقع جن ك نتيجه مين وه قدى طبع حضرات اولىك هم المؤمنون حقاً (انفال:٤) "كمقام رفيع يرفار بوع -ان لوكول نے واقعتا فرزندی طلیل علیدالسلام کومشاہدا حق ابت کردکھایا۔ جب کہ میں ان حقائق کے مقابلہ میں نقط انجما داور زیرو پوائٹ سے بھی کہیں فروتر اور ڈاؤن تھا۔ تو تم لوگ استے واضح ترین تفاوت کو بھی ذہن نشین نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو محض ظلمت ونور،مشرق ومغرب،آ سان وزمین میں فرق محسوس نه كرسكے ـ وه كا بے كوكسى نيك انجامي ياسعادت كو يا سكے گا۔اس كا انجام توسوفيصد حد تك يكي ہونا جا ہے جوآج آپ سب یہاں اپن آکھوں سے ملاحظہ کررہے ہیں اوراس کے شکار ہو بھے إن "وكذالك يجزى الله الظالمين"

وتفہ بول دبراز۔غلام احمد کی ہے۔ کرش ادتار کی ہے۔ قادیانی ہمروپے کی ہے۔ محروفریب کی نشانی مرزائے قادیانی مرزائے قادیانی۔

چند منٹ کے بعد پھر مرزا قادیانی اپنی مند واجب اللعند پر رونق افروز ہوکر یوں

محویا ہوتے ہیں۔

میرے چہیتے جا ثارہ! بیر موضوع اگر چہ طول پکڑتا جارہا ہے۔ گر آپ بور نہ ہوں۔ کیونکہ وقت گذاری کے لئے میہ پروگرام نہایت مفید ثابت ہور ہا ہے۔ نیز اصل حقیقت بھی نکھر آئے گی۔

اچھاتو آپ انبیائے صادقین علیم السلام کے اوصاف وٹائل من رہے تھے۔اب اس ضمن میں خاتم الانبیا علیہ (جن کی ضلیت کا میں نے جعلی دعویٰ کیا تھا) کی زبان اقدس سے مسئلہ جہاد کی اہمیت ملاحظ فرما ہے اور پھرمیراموازنہ بھی کرلینا۔

آپ الله في السلام فرمايا - (مثلوة شريف ١٣٠) آپ نے اس كم متعلق فرمايا - (مثلوة شريف ١٣٠) آپ نے اس كم متعلق فرمايا - أن الجهاد ماض الى يوم القيامة "نيز فرمايا كر:" لا تزال طائفة من امتى يقاتل ون على المدق في طاهرين على ممن ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال (مشكوة ص ٣٣١، كتاب الجهاد الفصل الثاني)"

''وقال من لم يغزولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة (ابوداؤدج ١ ص ٢٤٩، باب كراهية ترك الغزو، مشكزة ص ٣٣١، كتاب الجهاد الفصل الثاني)''

"وقال ايضاً والذى نفسى بيده لوددت ان اقتل فى سبيل الله ثم احينى ثم اقتل ، متفق عليه (مشكوة ص ٣٢٩، كتاب الجهاد الفصل الاوّل)"

ملاحظہ فرمائے کہ ضاتم الانبیا علیہ نے جہاد کی گئی اہمیت واضح فرمائی کہ یہ قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ کیونکہ یہ دین حق کی عظمت وبقاء کا ذریعہ اورنشان ہے۔ پھر جہاد سے بالکل لاتعلق رہنے والے کی کیسی ندمت فرمائی۔

پیارے ساتھیو! جہاد کے متعلق میرے دل کی بات سنو کہ میں نے جہاد کی مخالفت کی۔
اس کی دووجہیں تھیں۔ایک تو یہ کہ غیر ملکی آتا کی نمک حلالی صرف اور صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہیں تھیں۔ داتی اور طبعی مجبوری تھی۔ وہ یہ کہ میں چونکہ طبعاً بزدل تھا۔ میں اعصابی کمزوری، دماغی ضعف اور ضعف قلب کی بناء پر نیز قوت مردی میں بھی نہایت ناقص تھا۔ لہذا ان صفات کی موجود گی میں جرائت، حمیت اور شجاعت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسا ناقص انسان نہایت ڈر پوک اور بزدل ہوتا ہے۔ وہ تو آسے سامنے سی سے کھل کر گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جا سکے ہتھیار بند ہوکر میدان جہاد میں کودنے کی جرائت کرے۔ اسلحہ جنگ کی چکا چونداور گھن گرج اور چنج و پیکار

میں عزم واستقامت کا اظہار کرتے ہوئے پیش قدمی کی جرات کرے یا اپنے مقام پرؤٹارہ۔
ایسے مواقع پر تو بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ مجھ جیسے ضعف قلب ود ماغ
کے مریض کہاں تھہر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے نا مردوں اور خسروں کا ایسے تصورت ہے ہی ہارٹ فیل ہو
جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰ اس داخل اور خارجی مجبور یوں کی بناء پر میں نے جہاد کے خلاف اتنا
شور مجایا تھا۔ پھر یہ بات نہایت قابل توجہ اور خطرناک امر ہے کہ اگرکوئی ہمارا مخالف اس مسئلہ کے
سلسلے میں یہ کہددے کہ قادیا نیو! تم نے ۲۹ مریکی ۲۹ مرکبی 191ء کو جو مسلمان طلباء پر جملہ کیا تھا آیا وہ اپنے
شدہب کی جمایت کے لئے تھا یا محش غنڈہ گردی تھی ؟ تو ہمارے پاس اس کے جواب میں سوائے
ندامت اور شرمندگی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔ علادہ ازیں قادیا نیوں کی فرقان بٹالین اور دیگر الی
تظیموں کا قیام بھی ہمارے اس اختراعی مسئلہ کا منہ تو ٹر جواب ہے۔

تواصل بات وہی ہوئی کہ ہم نے ہر مسئلہ کو مض ایک آڑاور بہانہ بنایا ہوا ہے۔ ورنہ ہمارا کی بھی دینی مسئلہ پرکوئی یقین نہیں ہے۔ ہم نے مخض اپنے تحفظ کے لئے اور مسلم علماء کو الجھانے کے لئے ان مسائل کا سہارالیا ہوا ہے۔ ویکھ لیجئے میرے بعد میرے گروہ کے لوگوں نے کسی بھی موقع پر مسلمان کو مالی یا جائی نقصان پہنچانے میں ذرا غفلت نہیں برتی۔ 1901ء میں ہمارے کئی پولیس مین یا فوجی نوجوانوں نے قادیا نیت کے تحفظ کے لئے کئی مسلمانوں کو بھون ڈالا۔ ایک موقع پرایک گاؤں موئی والاضلع سیالکوٹ میں ہمارے لوگوں نے عیدگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہمارے ہی دومرز ائی واصل جہنم ہوگئے۔ توایسے المساکرین ''کے مطابق بجائے مسلمانوں کے ہمارے ہی دومرز ائی واصل جہنم ہوگئے۔ توایسے المساکرین ''کے مطابق بجائے نہیں ہے؟

ہاں تو نبی اگرم اللہ نے خودا ہے جذبات کا اظہار کیسے مؤثر ترین انداز میں فرمایا کہ میری انتہائی خواہش ہے کہ میں بار بارراہ حق میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں ۔ اب استے اہم ترین اصول دین کی بے قدری اور تو بین و تحقیر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب کہ دین اسلام کے تمام اصول وفروع قیامت تک کے لئے باتی اور تحفظ یافتہ ہیں۔ گرمیں چونکہ مبعوث ہی جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لئے ہوا تھا۔ لہذا نہایت و صنائی اور بے حیائی سے کہددیا۔ دوستو!

چھوڑ دو اب جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے جہاد وقال

(ضيمه تخذ مولا ويص٢٦ ، فزائن ج ١١ص ٧٤)

کویایس نے بالکل فرمان رسول کے بالقابل سیرو با تک دی۔جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ کیونکہ ریزو واضح ترین مخالفت دیں تھی اور کھلی بغاوت تھی۔جس کی آج تک کسی نے بھی جرأت نه کی تھی ۔ مگرتم لوگ چھربھی متنبہ نہ ہوسکے۔ دیکھوا کی طرف نبی رحت مانتھا کتھ اٹھا کرراہ حق میں ہار بارقربان ہوجانے کو آرز ویے قلب وخمیرا بنا مقصد قرار دے رہے ہیں ادر آپ نے خود بنفس نفیں ۲۷ غزوات میں کمان بھی فرمائی۔ گرمیں اسے کس قدر تحقیر آمیز کیجے سے ذکر کر رہا تھا۔ حالانکددوسری جگدیس نے خود بدبات کھی کرصفات عفت، سخاوت، شجاعت وغیرہ انسانیت کی زينت بيں مر بيصفات صرف دعوىٰ كى حد تك بوناكوكى قابل تعريف چيزنيس بلكدان كاعملا اظہارلازی ہے۔ شجاعت کے لئے میدان میں لکل کراس کا ثبوت مہیا کرنا لازی ہے۔ (دیکھتے اسلامی اصولوں کی فلاسفی ۔ آخری صفحات ) عمر میں عملاً ان تمام صفات میں بالکل صفر تھا۔ تاکہ مير يرست صاحب بهادر خوش موجائيل محترمه ملكه وكوريددام اقبالها خوش موجائيل . چنانچدمیں نے تحفہ قیصریہ اورستارہ قیصریہ دومشقل رسالے بھی شاکع کرائے تھے۔ بید دونوں رسالے اس کی خدمت میں گویا سیاسا ے تھے۔اس طرح میں نے حکومت برطانیے کی خوشنودی کے لئے خونی مہدی اورخونی مسیح کی ملعون اصطلاحات بھی بار باراستعال کی ہیں۔اب فر ماسیے کہ کہاں فرمان افتدس اورکہاں ایک مخبوط الحواس دیوانے کی بزیم ہمیں اتنابھی شعور ندتھا؟ ویسے یارتم توبالكل بدهواورعقل وفكرسے عارى فكل ويكهو حيات مسح عليه السلام كےسلسله ميس بھى رحت كا كات المسلكة في ما ياتماك: "والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مدیم ، محرتم نے اس صادق واشن اللہ کی تا کید پر ذرا بھی توجہ نہ کی۔ بلکہ فور آمیری جعل سازی پر يقين كرليا \_افسوس صدافسوس تبهاري حالت ير\_

دیکھے میں نے آنحضوط کی اللہ کی کی کی ایک کی ایک کی است فرمایا: "والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم "توش نے بھی لاف ماردی کہ: "ابن مریم مرکیات کی تم"

اوربك ديا: "خداك قتم من على سيح بن مريم مول-"

خدا کے نبی نے فرمایا کہ: مہدی میری عترت اور اولا وفاطمہ سے آئے گا۔ بیل نے

بَديا: "سمعت أن بعض الجهال يقولون أن المهدى من بني فأطمة"

(خطبهالهاميص ٢٨١ فزائن ج١١ص ٢٨١ ماشيه)

کسس انبیائے عظام کیم السلام بالخصوص خانم المرسلین تالیقی کا زبروتقوی اور قاقه مستی ان کی حیات طیبه کی زینت اور سرمایی کی دورجت کا تئات تالیقی نے دعاء ما تکی تشی که:

"السلهم اجعل قوت آل محمد کفافی "نیزفر مایا:"السلهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشونی فی زمرة المسلکین "وغیره-آپ ک خانداقدس میں دودوماه چولها نہ جاتا تھا بھی چشکوروں پر گذارا ہوجاتا ۔ بسااوقات تین تین روز قاقد سے گذرجاتے تو پیٹ کو سکون دینے کے لئے اس پر پھر باندھ لیتے ۔ چنانچ غزوه احزاب کے موقع پر بھی نا قابل دید حالت دیکھ کر حضرت جابر اور حضرت ابوطلح نے نوشخری دوت کا اجتمام فرمایا تھا۔ گر وہ سب کو بافراغت کفایت کرئی۔ ایسے بی کتب احادیث وسیر میں بشارا ایسے واقعات ندکور ہیں۔ پھر بھی نوراغت کفایت کرئی۔ ایسے بی کتب احادیث وسیر میں بشارا ایسے واقعات ندکور ہیں۔ پھر بھی زروتھوی میں جارگا می اور بعد کے صالحین کا شعار رہا ہے۔

۸..... انبیاء برتن کی شان عالی درجات دیکھے کدان کی ہر جائز اور ضروری ماجت ان کا مالک پوری فرمادیتا۔ شلا سید دو عالم اللہ کوئی حکمتوں کے تحت کثر ہ از دواج کی مخت ان کا مالک پوری فرمادیتا۔ شلا سید دو عالم اللہ کوئی حکمتوں کے تحت کثر ہ از دواج کی مخت کر مادی من مرورت تھی تو ان کے حبالہ عقد میں کی عظیم خوا تین جم فرمادی اورا یک موقع پر حضرت زینب کے بارہ میں فرمایا کا انسا زوج جناکھا (احزاب:) "کہ ہم نے اسے آپ کے حبالہ عقد میں دے دیا ہے تو بیسب بھی ہے ہی بلام احرامت وقوع پذیر ہوگیا۔ پھر بید ممام از واج مطہرات آپ کے بال باوجود فاقد مستی کے بھی خوش وخرم رہیں۔ کی کوئی تلفی کا بھی

شکه ه پیدانه بوسکا مگرمیرے فراؤ خانه میں تماشه ہی تماشه تقامین نے جناب محفن لال کی اطلاع پرالہام جھاڑ دیا کہ: " بکروهیب"

(ضيمانجام آئتم ص ١٩٠٨ فرائن حااص ٢٩٨ بتحد كوار ويص ١٩٣٠ برياق القلوب ص ١٩٨٠ ، فرنائن ج١٥٥ ما ١٨٠٠) پھر میں نے بیدالہام مولانا ہم حسین بٹالوی کو بڑے فخر سے سنایا کہ بکرتو آگئی ہے۔ جب کہ ٹیب کا نتظار ہے جولاز مایوراہوگا۔ گھردنیا جہاں کومعلوم ہے کہ نصرت کے بعد میرے نکاح مين كوئى بوه وغيره عورت شآسكى " حتى اتسانى الموت والثبور "اس ك بعديس في مزیدحمافت کااظہار کیا تو خیراتی اہلیس کے کہنے رچھری بیٹم کے متعلق اشتہار شائع کردیا کہ وہ ضرور میرے نکاح میں آ وے گی۔ چنانچہ میں نے بھی وہی الفاظ قر آنی اس بارہ میں شائع کردیئے۔ پھر میں نے اس پیش گونی کواسے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دے دیا اور اسے تقدیر مرم قرار دیا۔ مگر متیجداور انجام ارض وسااورجن وانس کے سامنے ہے۔ میری کیا کیار سوائی ہوتی رہی ۔ کونسااییا طعندتھا جو مجھے ندملا ہو۔ کون ی ایسی چھیتی تھی جو مجھ پرند کی گئی ہو گرمیرے مرتے دم تک کچھ بھی ند ہوا۔ وہ محمدی بیگم اپنے گھر خوش خوش رہ رہی تھی۔ جب کہ میں داغ مفارفت لے کر ابدا الاباد کی جنم مير تجلس بابول \_ كويايس ولا تموتن الا وانتم مسلمون "كى بجائ (ارايت من اتخذ الهه هواه "كاتسور بنار بالوكواو كيموكتناواضح فرق بحق وباطل مين انبيا يرحق اورمسیلمه کذاب کی ٹولی میں مگر خدا جانے تہاری مت بالکل ہی کیوں ماری گئی تھی۔ جو اتنی موٹی بات بعى نديجه سكد" فلعنة الله على الظالمين"

میرے بیارے دوستو او کی وجس سی کاظل و بروز ہونے کا میں مدی تھا۔ اس کا تقوی کا گئیں مدی تھا۔ اس کا تقوی کا ولئی ہے ، عبادت وریاضت ملاحظہ کرو کہ فرائف کے علاوہ اکثر حصہ رات عبادت میں گذرتا۔ لمبی کہی رکعات، پانچ پانچ پارے ایک ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت ہورہی ہے۔ جس سے پاؤل مبارک متورم ہوجا کیں اور دیکھنے والے ترس کھائے بغیر ندرہ سکتے کہ آقاتی مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے تو آپ کو 'لیف ف رلك الله ما تقدم من ذنك و ما تھا خسر'' کے عظیم اعزاز سے نواز رکھا ہے تو فرمایا کہ اچھاتو پھر میں 'اف لا اکسون عبدا مشکور آ' ند بنول علاوہ ازیں فرائض کے علاوہ متعددتم کے سنن وثوافل ہیں۔ اشراق و چاشت ہے۔ اوا بین ہے۔ گویا آپ کی ذات اقدس سرایا بحرونیاز اور عبودیت ہیں۔ گر مجھ جسیا کور باطن، بریا کا کیڑا، بیٹ کا بندہ، کرم خاکی، انسانوں کی عاراور جائے نفر سے اس چاشن سے سوفیمد و وراور

محروم۔ ہائے اس بدنصیب کوتو آ قاء کی ایک رکعت کے وقفہ میں تین تین وفعہ پیثاب کی حاجت تک کرلیتی تقی میں نوافل اور تبجد وغیرہ تو کجا مجھے توضیح انداز سے فرائض بھی نصیب نہ ہوسکتے تھے بھی پیشاب بھی دوران سربھی براز بھی ہسٹریا کا دورہ تو بھی متلی کا چکر غرضیکہ میرارواں روال خدائي گرفت ميں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے للہيت اور عبوديت سے كيا واسط ہوسكتا تھا؟ بھائى مير سے تقوی کا معیار پچھاور ہی تھا۔جس کی پچھوضاحت میں نے اپنی (براین پنجم خزائن ج۲۱ص۱۸) میں کردی تھی۔ باتی ر ہاالی تقویٰ تواس ہے میں بھی بکلی محروم وٹا آشنا تھااورتم بھی۔ جیسے کہ تمہارے بارہ میں، میں نے اپنی کتاب شہارۃ القرآن کے صفحہ آخریر کچھ وضاحت کر بھی دی تھی ہم بالکل وی کھے تھے۔ذرااصحاب خاتم الانبیا مطالعہ کے بارہ میں اور میرے ابتدائی پیروکاروں میں موازنہ کرو کہ وہاں سراسرعبودیت البی اور عجز ونیاز، اخوت ومحبت کے نظارے، اور بیبال سرکاری ٹاؤٹ کوئی تخصیل دار ہے تو کوئی کلرک، کوئی منشی ہے تو کوئی دیگر ملازم۔ بیسب انگریزی سرکار کے ملازم اورا یجنٹ متھے۔ انہیں للبہت وتقویٰ شعاری سے کیا واسطہ؟ ہاں تو سید دو عالم اللہ کی نماز كعلاوه دوسرى عبادات يصرف روزه كوسامندر كلئة توجعي جمين واضح تفصيل ملتي بهدكم آب فرض روزہ کے علاوہ نفلی روز ہے بھی بکشرت رکھتے تھے۔ جب کہ تین دن ہر ماہ کے ہر ہفتہ میں سوموار اورجعرات كاروزه معمول عام تقااور بسااوقات اكثر مهييندروزه سيربيت اوراكثر اوقات بلاخور دونوش مسلسل روز ہ لینی وصال کاروز ہ بھی رکھ لیتے تھے گر مجھے ایسے جذبہ اطاعت سے کیا واسطد میں نے تو فرض روز ہمی بور نہیں رکھے نفلی کوکون بوچھتا ہے؟ العیاذ بالله! اب بتلاية كدايسامحروم من الخيرفروآب كى ظليت كادعوى كس مندسة كرسكتاب- جبكديهال كوئى نسبت بى نېيى - بال اعتكاف اورليله القدركى شب بيدارى كايل ني بهي سوچا بهى نه تقا

9 ...... سپانی ہمیشداور ہرحالت میں مخص خداکی بندگی ہی کی دعوت دیتا ہے۔۔وہ کہی کی کہی ہوت دیتا ہے۔۔وہ کہی کی اوتاریا مظہروغیرہ کی تعظیم نہیں کرتا۔وہ تو محص اپنے مالک حقیقی ہی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرح ہونے کی تلقین فرما تا ہے۔وہ نہ تو کئی بت کو معبود بنا تا ہے اور نہ کسی درخت اور پہاڑ کو بحدہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی دیگر خلوق کو حتی کہ وہ تو اپنے آپ کو اور اپنی قبر کو بھی رکوع سجدہ سے پاک رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنا نچے سید دو عالم تعلیق نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہواس میں ملائکہ رحمت داخل نہیں ہوتے۔ آپ نے ہر ذی روح چیز کی تصویر کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔جس کی تفصیل کتب حدیث میں نہ کور ہے۔ مگر میں نے کون ساکام

اور حركت تيس كي من نوي محمى الكودياك: "ورايت نبى فى المنام عين الله وتيقنت اننى هو .... وصرت كاناه منثلم" (آئين كالات اسلام ٥٦٣ ه برائن ج هم الينا) اوريم كالحدياك: "اعطيت صفة الاحياه والافناه" معاذ الله!

(خطبهالهاميص٥٥ فزائن ج٢١ص الينة)

اور کہدیا کہ جھےرب نے فرمایا: "اسمع ولدی" (البشری جام میں)
دوستو! و کیموان خرافات کوکوئی ہوے سے بداشاطر وعیار بھی دائرہ کفر سے نہیں تکال
سکتا۔علاوہ ازیں میں نے اپنے لڑ کے کے متعلق بھی لکھ دیا کہ: "کٹان الله نزل من السماء" (ازالداوہ م ۲۵ انجزائن جسم ۱۸۰)

• اسس انبياے صادقین علیم السلام کی بعثت کا مقصد خودرب العالمین نے واضح فرمایاتھا کہ: "لقد ارسلنا رسلنا البینت وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط (الحدید: ۲۰)"

اورخصوصاً رحمت کا کنات می کا کات ماشن تو تھا ہی خدا کی حکومت کا قیام اور انسانی معاشرہ کو ہرتم کی لوٹ کھسوٹ اور جانسانی سے نجات دلا کر ایک صافح اور پرامن اور جنت نظیر معاشرہ کا قیام ۔ چنا نچاس کا تذکرہ بائبل کی کتاب (ایواہ ب:۳۲) میں بھی بھی فدکور ہے اور ادھر آپ مالی نے بار بارخود بھی قدم قدم پراس مقصد کو واضح فر مایا اور بالآ خرا سے صافح ترین معاشرہ قائم کر کے بھی دکھا دیا۔ لئیروں اور ڈاکووں کو محافظ وامین بنادیا۔ ظالموں اور حق تعفی کے خوگروں کو جسم شفقت

ورحمت اورعدل وانصاف كاشعار بناديا\_آپ نے اس بنظم اورلوث كھسوت والے افراد كوعظيم ترين پیشوائے عالم بنادیا جعلی خدا وَل اور طاغوتوں کا جنازہ نکال دیا۔ دنیائے عالم امن وانصاف كى خوڭگوارفىغا مىں سانس لىنے كى \_ كو يا ہرفرد، ہرفىلى، خاندان،محلّە، دىيات،قرىي،شېر،صوبە،ملك امن وسلامتی کا گہوارہ ، پیکراور مجسمہ بن گیا۔ نہ اپنوں سے بدسلوکی کا اندیشہ اور نہ بی غیروں سے بے راہ روی اور بے انصافی یاحت تلفی کا خطرہ گرمیری آیداور ڈرامہ بازی پران امور میں سے پچھ بھی ظاہرنہ ہوا۔ بلکہ اگر پھی پہلے کا باقی تھا تو وہ بھی غائب ہوگیا۔ میں معاشرہ انسانی میں تہذیب وصلاحیت تو کیا قائم کرتا میں تو خود اینے گھر میں اور اپنے خاص مریدوں میں بھی بیدفضا قائم نہ كركارين خودانساف كى عدالت قائم كرنے كے بجائے ابناانساف لينے كے لئے طاغوت كى عدالت میں حاضری دیتا۔میرے دور میں ہرتتم کی بدامنی اور بےاطمینانی پورے عروج پرتھی۔مسلم معاشرہ کی ساکھ دم بدم گرتی ہی چلی گئی۔ کیونکہ میرا تومشن ہی بہی تھا کہ است مسلمہ سے روح اسلام نکال چھینکوں۔ میں نے کینے کوتو ایک موقع پر کہد دیا تھا کہ میں سیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں۔ لینی غربت اور بے کسی کا مرقع ہوں ۔ مگر اس کو ثابت کر کے نہ دکھا سکا۔ بتلا سیے مسے نے كب اس وقت كى روى عدالتول كے دروازے كھنكھنائے تنے يا ان كى كاسەكيسى كى تقى؟ اينى خاندانی ٹھاٹھ باٹھ بنانے کے لئے نکاح کے چکر چلائے تھے۔مکان اورحویلیاں بنا کی تھیں۔ایے لئے ان گنت وسائل اور بیوی کے لئے ہرتسم کی عیش وعشرت کے سامان استھے کئے تتھے۔ ذاتی ضروریات، ٹا تک وائن اور یا تو تیاں استعال کی تھیں اور مخلف قتم کے مرغن اور اعلیٰ درجے کے پکوانوں کا بندوبست کررکھا تھا۔ ہتلا ہے مسے علیہ السلام کے ساتھ میری کون ی مشابہت تھی؟ میں نے بار بار اور موقع بموقع اپنے آپ کوسی کا ہم صفت اور ہم طبیعت قر اردیے کی سعی کی ہے۔

(آئیند کمالات اسلام ۱۵۵ مرد اکن ج ۱۵ میند کمالات اسلام ۱۵۵ مرد اکن ج ۱۵ میلیا)

گرحقیقت حال سوفیعداس کے برعکس تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جیج انبیاء کاظل اور
عکس قر اردیا ہے۔ گردر حقیقت مما ثلت ایک ہے بھی نہیں۔ بھائیو! بیسب فراڈ تھا۔ نہیں کسی بھی
نی یا راست باز کے ساتھ میری قطعا کوئی مما ثلت یا مشابہت نہ تھی۔ سید دوعالم اللے کی شان
وعظمت تو نہایت دور کی بات ہے۔ تو بھائیو! اسٹے نمایاں تضاد کے ہوتے ہوئے بھی تم تن کونہ
یا سکے اور جھے جیسے ایک مکار بہرو پے کے چکر میں آگئے۔ افسوس اور بڑارافسوس۔ ''اف اسک موسے میں میں میں میں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے وما کہ نتم تعبدون ''غرضیکہ جتنے انبیائے صادقین علیم السلام کی حقانیت اور صداقت کے

دلائل و برابین قائم تھے۔ اسے بی اور بلکه ان سے بڑھ کرمیری تکذیب اور باطل پرست ہونے کے دلائل و برابین فراہم تھے۔ میں نے قصد آ اور بلا قصد کسی بھی صدافت کو ماندیا ختم کرنے میں کوئی کوتا بی نہیں کہ تھی۔ خدا اور رسول اور دین حق کے خلاف میں نے ہرزہ سرائی کرنے میں بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا ۔ قر آن وحدیث میں نفظی اور معنوی تحریف کرنے میں بھی کوتا بی نہیں کی تھی۔ میں سید دوعا لم اللے کے تعظیم وعقیدت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ گریہ سب فرا ڈاور دجل تھا۔ ورنہ میں قول و کردار کے لحاظ سے اوّل درجہ کا آپ کا مخالف اور باطل کا پرستار اور دل دادہ تھا۔ ورنہ ملاحظ فرما ہے۔

سيدووعالم الله في ارشاد فرمايا: "أنا بشارة عيسى (مشكوة ص١٥٠، باب فضائل سيد المرسلين عَلِيْكُ) ''اور''انا محمد وانا احمد (مشكوة ص١٥٠٠ باب اسماه النبي عَلَيْهُ " " مرس في نهايت و هنائى سے كبدويا كدامماحدكا مصداق على بول -یعنی میرانام احمد ہے۔ لہذاتم سب احمدی ہو۔ اس کے بعد میرے محود نے اپنی کتاب انوار خلافت میں تو اس بحث میں حد ہی کر دی۔ اس بے وقوف نے نہایت دھڑ لے سے دعویٰ کرویا كەاس پیش گوئی كامصداق حقیقى ہمارے مرزا قادیانی ہیں۔ آنحضو مقطیقی ہرگزنہیں۔ پھراس پر اس نے اپنے مزعومہ ۱ دلائل پیش کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی ونیا کا عالم اس موضوع پرمیرے ساتھ مناظرہ کرلے جس کا جواب احسن امروہی لا ہوری مرزائی نے القول المجد میں خوب دیا۔ (اس كے بحدراقم الحروف نے 'القول الارشد في تفسير اسمه احمد ''مِس قادياني وجل وفریب کی خوب صفائی کر دی۔جس کا جواب تا قیامت کوئی قادیانی نہیں دے سکتا، تجربه شاہد ہے) میں نے تو مدت تک میرعنوان عوام الناس میں متعارف کرایا کہ قادیا نیوں کواحمدی کہنا کفرئی نہیں بلکہ زبردست کفر ہے۔ (اشد کفرأ مسعود) تو ساتھیود کیموکتنی جہارت، کتنی جہالت اورحماقت بقى كدايك بات كے متعلق صاف صاف فرمان رسول موجود موكداسمه احمد كالمصداق میں ہوں۔ گر میں نے بک ویا کہ نہیں آ پ اللہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھراس پرتمہارا نام بھی احدى ركدويا اوركمددياكة ح سےتمهارى ذات احدى ہے۔ كيت اس سے يوه كركوكى تو ين ہوسکتی ہے کہآ ہے گے فرمان کے بالمقابل کھڑا ہو کر دعویٰ کر دینا کہآ ہے کا فرمان صحیح نہیں۔میری بات درست ب\_الامان والحفيظ الامان والحفيظ!

نیز انبیاء کرام کی شان وعظمت تو بالکل واضح اورمبر بمن تھی۔ جن کے مشابہ کوئی نہیں

بوسكا اورسب سے افضل خاتم الانبیا علیہ تھے۔ جن كا اپنافر مان بكد: "انا سيد ولد آدم ولا فضر، آدم ومن دونه تحت لوائى (مشكوة ص٥١٥، باب فضائل سيد المرسلين الفصل الثانى) "مراس كمقابله من من في كهدياك.

انبیاء گرچہ بودہ اند بیے من بعرفال نہ کمترم زکے کے کمتر کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول أسيح ص ٩٩، ١٠٠ افردائن ج٨١ص ٨١٨)

استغفرالله ثم استغفرالله!

فرمائي جمحے انبياء عليم السلام كساتھ كيانسبت اور واسط؟ انبياء عليم السلام كاسلسله توبلا استثناء آنخضو ولاقت پرفتم تھا۔ (حمامتدالبشر كام ٢٠، فزائن ج ٢٥، ١٠٠)

میں نے کہامیں کئی سے بھی کم نہیں۔ نہ مویٰ سے نہیں کے سے نہ ابراہیم وداؤد سے نہ خاتم الانبیاء سے۔ جو محض مجھے کس سے بھی کمتر کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔اس پر لعنت ہو۔ کیوں صاحب لعنت کیوں؟ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔مومن لعان نہیں ہوتا۔ تو میں نبی اور سیح کسے بن گیا؟ پچھ عقل کرتے۔

اا است انبیائے صادقین علیم السلام نهایت تقلند، زبین، شجیده طبع، کم گواور نهایت درجه کے حق گواور راست بازاور برتم کی نضول گوئی اور زائداز ضرورت تول و فعل سے مجتنب اور بر قتم کی بناوٹ اور نشنع و تکلف سے مبرا ہوتے ہیں۔ چنا نچدرب العالمین نے رحمت کا تنات اللّیہ کے حق میں فرمایا کہ: ''و ما علمناہ الشعر و ما ینبغی له (یسین: ۲۹) ''کہم نے آپ کو شعروشاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ چز آپ کے منصب جلیل کے مناسب ہی تھی۔ نیز فرمایا: ''و ما انسان میں المتکلفین (من ، ۸۶) ''گرمیر سے حالات قدم قدم پر ملاحظ فرما ہے کہ میں ان تمام نفاق و نہانت سے عاری۔ شجیدگی اور کم کوئی سے سوفیصد ناوا قف اور نابلد حق گوئی اور راست بازی کا مجھے بھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ برقتم کے تکلف و نصنع کا میں نابلد حق گوئی اور راست بازی کا مجھے بھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ برقتم کے تکلف و نسخ کا میں پر لے در ہے کا حریص، فنول گواور توال۔ بات کا جنگزینانے والا۔ برصیح بات کی تاویل کرنے میں گویارائی کو بہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غزل گوئی کا فیمین ۔ چنانچے میں نے ہر میں گویارائی کو بہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غزل گوئی کا فیمین ۔ چنانچے میں نے ہر میں گویارائی کو بہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غزل گوئی کا فیمین ۔ چنانچے میں نے ہر میں گویارائی کو بہاڑ بنا کر بیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غزل گوئی کا قیمین ۔ چنانچے میں نے ہر

ز بان (عربي،اردواور فاري ميں) شاعری کی تقی ۔ جو کہ علیحدہ درمثین نامی رسالوں میں بھی شائع كردى كئي تقى ميرى كفرية تعليمات لقم ونثر ،كتاب ورسائل ،تقرير وبيان ، ملفوظات وكمتوبات اور مبابله جات اوراشتهار بازي برسطح يرموجودهس يكويايس هردن بلكه بروفت كوئي ندكوكي تماشا يخفل اور ہنگامہ آرائی قائم رکھتا تھا۔فضائے ماحول میں تلاطم اورارتعاش ہی برپار کھتا تھا۔سکون وسکوت سے میں بالکل بے بہرہ تھا۔ پھر میرے بعد میرے بچوں نے اس پر مزید استواری کر کے مقابلہ بازی اورمبللہ بازی کا خوب بازارگرم کئے رکھا۔ میں نے جس سالانہ جلسہ کو بعیدعدم ڈسپلن موقوف کیا تھا۔انہوں نے اسےخوب زوروشور سے اورمسلسل منعقد کرنا شروع کردیا تا آ نکہ ملت اسلامیے نے بالکل اس کا نام ونشان مناویا۔الغرض انہوں نے میری لگائے ہوئے اس شجرہ خبیشکی خوب آبیاری کی تھی۔جس کفروزند نے کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔انہوں نے نہایت مستعدی اور ع بكدى سے اس پر استوارى كر لى تقى مقدس ترين كرده مرسلين عليهم السلام، قدى صفات جماعت صحابه کرام، معظم ترین محدثین وهسرین، مکرم ترین مجددین، مجابدین، اولیائے کرام اور علمائے حق رحمہم اللہ اجمعین سب ہی کی کر دارکشی کرتے ہوئے ہم نے ہمیشدایے ہی تفوق کا اظہار کیا۔ ہرقتم کی لاف وگز اف کا خوب استعمال کیا۔ بڑے بڑے مقدسین کی کر دارکشی کرتے رہے اورساتھ بی بہانہ یہ بنایا کہ میں نے سب کھوالزاماً کہا ہے۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے متعلق ميري جملة خرافات اور بفوات كاماخذ اناجيل بين \_اقوال يهود جين \_سابقه اكابر في بحى ايبابي لکھا ہے۔ حالاتکہ سوائے اقوال میہود کے سب کچھ جھوٹ تھا، فریب تھا، بہتان تھا۔ ہاں اقوال يبود ہو سكتے ہيں سوان كى اتباع كسى معقول انسان كاشيوه نہيں ہوسكتا۔ ہاں يبودى سرشت فردكا ہى ہوسکتا ہے۔ گریدکوئی قابل ستائش امرنہیں بلکہ قابل صد مذمت ہے اور سابقہ اکابرنے ایسا کیجہ بھی نہیں لکھا۔ تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

پھر میں نے رہیمی بک دیا کر قرآن بھی گالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ! مير به مونهار بچواور مربيوا بناؤ كياقرآن شي گاليان بحري بين؟ احسن امرويي، سرورشاه ،نوردين، فضل دین بھیروی، اومحود، تاصراور طاہر وغیرہ، تم ہی نشان دہی کرو کہ کہاں قرآن میں گندی گالیاں بھری ہیں؟ بولو، جلدی کرو۔ دیکھویہاں مسلم علماءاور مبلغ نہیں،سب احرار اور تحفظ والے بھا گ كرجنت ميں بينج كئے۔اس لئے ڈرونيس كە190ى كانفاذ موجائے كا، بولو بولو۔

ایک خناس: جی سرود کیمیئنامی کے متعلق در گالیال کھی ہیں۔اس کی طرف اشارہ ہوگا؟

قادیانی شاطر: شاباش، شاباش۔ یہی میری مرادی قی معرعقل سے کام لواورسوچو، ان میں اور میری بکواسات میں آسان وزمین سے بھی بڑھ کرفرن ہے۔ کہاں کلام علیم وجبیر، کہاں میری برزہ سرائی ۔ سنواور آج پوری حقیقت اپنے اندرسمولو کہ رب العالمین علیم وجبیر ہے۔ نیز وہ اشتعال وانتقام سے منزہ ہے۔ اس نے جو کچھ کی کے حق میں فرمادیا، وہ سوفیصد حقیقت ہوگ ۔ اگر اسے عمل فرمایا تو وہ واقعی زینم ہی تھا۔ گرمیری برزہ رائی محض انتقام اسے عمل فرمایا تو وہ واقعی زینم ہی تھا۔ گرمیری برزہ رائی محض انتقام واشتعال کا نتیج تھی ، ول کی بھڑ اس تھی ۔ پھر میں علیم وجبیر بھی نہیں ۔ اس لئے گائی اور بدزبانی وہ ہوگ جو بوجہ نفسانی جوش اور اشتعال میں دی جائے اور خدا اس سے مبرا اور قر آن اس سے پاک اور میری گائیاں محض نفسانی جوش کا متیجہ تھا۔ لہٰذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگ ، حقیقت نہ تھی ۔ میری گائیاں محض نفسانی جوش کا متیجہ تھا۔ لہٰذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگ ، حقیقت نہ تھی ۔ میری گائیاں محض نفسانی جوش کا اسات اور قر آئی الفاظ میں ۔ اہٰذا قر آئی کی بیز پر دست تو ہیں ہے جو ساتھیو! یہ فرق ہے میری بکواسات اور قر آئی الفاظ میں ۔ اہٰذا قر آئی کی بیز پر دست تو ہیں ہے جو میں نے کی تھی ۔ العیاذ بائلہٰ!

غرضیکہ کون ساانیا کفرتھا جوہم نے ال ملاکرافتیارنہ کیا تھا۔ ذات باری کے متعلق ہویا درباررسالت ہویاد گیرکسی حقیقت کے سلسلہ میں۔ دیکھئے میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھ دیا کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ پرانی عادت کی بناء پریا ۔۔۔۔''العیاذ باللہ! (معاذ اللہ شم معاذ اللہ علیہ ہوائی جام اے)

پھرسب سے بڑھ کرظلم ہیکاس الزام کوعیسائیوں اور انجیل کے ذمد گادیا۔''الا لمعنة الله علی النظالمین ''حالانکہ انجیل سے ہرگز آپ کی سیعادت ثابت نہیں ہو عتی ہے۔کوئی مائی کالال جواب بھی اس سے پیش کر کے شاباش حاصل کرے۔

پھر (تئے دوت م ١٩، خزائن ١٩٥ م ١٩٥ م ١٩٥ م ٢٥٥ م ٢٥٥ م يوليد ديا كركس نے مجھے ايك عارضه كيسلط ميں كہا كہ آپ افيون استعال كريں كديد فيا بيلس (شوكر) ميں مفيد ہوتی ہے۔ ميں نے كہا كہ تمہارى ہمدردى كا شكريد كر مجھے خطرہ ہے كہ پھر لوگ كہيں گے كہ پہلا سے شرائي تقااور دوسرا افيونى-'الا لعنة الله على النظالمين''

نیز میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ بیوع اس لئے اپنے آپ کو نیک نہ کہ سکا کہ لوگ جانے تھے کہ میخف شرابی کبابی ہے اور بیزراب چال چلن نہ دعویٰ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بجن ص ١٤١ ماشيه فرائن ج ١٩٧)

غرضیکہ میں نے تو ہیں سے کے سلسلہ میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ابتم ہی بتاؤ کہ ایک اولوالعزم نبی کوشرا بی کہابی کہنا، بیکوئی شرافت ہے؟ نیزتم بتاؤ کہ انجیل میں بیہ با تنبی کھی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ بیسراسرمیری ہی بکواسات ہیں۔ چٹانچہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ غلط بیانی اور بہتان طرازی بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔ (آریدھرم ساا،خزائن ج ۱۰س۱۱) بتلاسیے پھر میں کیا بنا؟

طرازی بدذات آومیوں کا کام ہے۔ (آریدهم ص ۱۱ فرائن ج ۱۰ ص ۱۱) بتلا ہے پھر میں کیا بنا؟

بتلا ہے! شرائی کوآ مخصوط اللہ نے ملعون نہیں فر مایا؟ تو کیا ایک مقدس نبی کوشرائی کہنا

کوئی انسانیت ہے؟ کیا ایسالعنتی بہتان باز فرو نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے؟ وہ تو

مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بعجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہوجاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم

مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ بعجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہوجاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم

مسلمان بھی نہیں موسکتا۔ بلکہ بعجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہوجاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم

خوال دین ، شمس اور سرورشاہ۔ اندھو، احقوقہ ہیں نظر نہ آیا کہ نبیوں پر بہتان با ندھے والا ملعون اور

زندیق واجب القتل ہوتا ہے نہ کہ محد واور سے۔ پھرتم کس بات کو پلے باندھ کرقادیا نیت پراڑ ہے جا

ر ندیق واجب القتل ہوتا ہے نہ کرتے رہے۔

جواب: حضرت صاحب! محض شم پروری کی خاطر۔ جس طرح آپ نے ید ڈرامد شم پروری کے خاص سے نے بد ڈرامد شم پروری کے خاص سے رہا ہے ہم بھی ای بری است میں پر سے۔ جسے ابلیس نے آپ کو گھائل کر لیا جمیں بھی ہیں جس بھی ہے۔ جھا بھی جس نے ایسی خباشتوں کو اکابر کے ذمہ لگایا جو ہمیں کہ و کیسے دوسرے اکابر نے ایسا ہی لکھا ہے اور الزامی کھھا ہے۔ حالانکہ بیسب بکواس تھی جو میں نے کی۔ مثلاً حضرت کیرانوی کی از الداوہام ص \* سے کے حوالہ سے میں نے مسے پرشراب نوشی کا الزام تھویا۔ گراس حوالہ کو گئم میں سے بھی دکھانہیں سکتا۔ بھی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ! وقفہ بول کا اعلان کرتا ہے۔ اچا تک ابلیس پورے دورسے چختا ہے۔ میرے غلام احمد کی سے۔ قادیا نیت کی جے۔ کرش مہاراح کی ہے۔ حمالت و خباشت کی نشانی، مرز اقادیا نی

مرزا قادیائی۔ چند کمبح کے بعد جناب قادیانی پھراٹی نشست پرآ کر براجمان ہوجاتے ہیں اور بآ واز بلند پکارتے ہیں۔کفروالحاد کی نشانی ،مرزائے قادیانی۔

اچھا بھا تیوسنو! توجب میں نے قدم قدم پراپی درامہ بازی کا ظہار کردیا تھا جس سے سب نیک بخت بلکتم جیسے چنداحقوں کے سواتمام مسلمان محفوظ رہے۔

تمہاری عقل کہاں گھاس چےنے چلی گئی تھی۔ دیکھومیری حرمت بی بی جومیری راز دان تھی وہ باد جود سادہ لوح ہونے کے میرے دجل وفریب کا شکار نہ ہوئی۔ اپناسہاگ تو اجاڑ لیا۔ زندگی کاسکون برباد کرلیا گرایمان کوتفا ہے رکھا۔ تمہارا بیڑا کیوں غرق ہوگیا تھا؟ تم نے کیوں عقل و جمعے سے بیزار ہوکر صلالت کو اپنالیا۔ دیکھو! میرا نہایت خدمت گار بیٹا نصل احمد، باجوداس کے کہ بیافر مان بردارتھا کہ میرے کہنے پراس نے اپنا گھر بھی تباہ کرلیا۔ لیعنی جب میں نے اسے محمدی بیلا فرمان بردارتھا کہ میرے کہنے پراس نے اپنا گھر بھی تباہ کرلیا۔ لیعنی جب میں نے اسے محمدی بیلا میکھوں نہیں دیتے۔ میں کوئی چو ہڑا پہار ہوں؟ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ میں بیار ہوتا تو ساری دیتے۔ میں کوئی چو ہڑا پہار ہوں؟ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں بیار ہوتا تو ساری ماری رات میری خدمت میں لگار ہتا۔ گراس نے اپنا متاع ایمان برباد نہ کیا۔ میری مجددیت اور مسیحت وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں نہ کور خدائی صابطہ" و ان مسیحت وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں نہ کور خدائی صابطہ" و ان میں ایمان کو میرے ساتھ وابستہ ہونے میں دنیا جہاں کی راحتیں ایمان کو میرے ساتھ وابستہ ہونے میں دنیا جہاں کی راحتیں کے مل سکتی تھی۔ گرتونے اس متاع دنیا پر لات ماردی اور آخر تک تن پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت کھی کہان اور آخر تک تن پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت کھی کو گلا اور میرے سلطان احدیم بھی خوش نصیب کیلے۔

اچھامیری نصرت بیگم کے بیٹو اور میرے خلیفو! ذرائم بھی سامنے آ کر پچھودل کی بھڑاس نکال او۔ جو پچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وقت گڑاری کے لئے پچھے نہ پچھ کہتے سنتے رہیں۔ مرزامحود، شریف احمد، بشیر احمد بتاؤ تنہمیں میں نے اتی تعلیم دے کر تربیت کی تھی۔ آخرتم ہی پچھ عقل کرتے۔ میرے چلائے ہوئے اس ڈرامے کوختم کر دیتے۔ آخرتمہارا پدری بھائی فضل احمد تو ہے ہی گیا۔

فرزندان مرزا: ہیارےابا! دراصل بات سے ہے کہ ہمیں حقیقت کا تو شعور ہو ہی جاتا۔ ممریکھ آپ کا قصوراور پکھ ہم قسمت کے ماروں کا۔ دونوں نے مل کرخدائی تو فیق کوروک دیا۔ مہیں ابلیس لعین نے مغلوب کرلیا۔

اباجان! آپ نے ہے چکر پھا تنا پر فریب چلایا تھا کہ طفی نظر سے ہے حقیقت ہی نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے جو چندے مندے کا ڈرامدرچایا ہوا تھا کہ وہم کے چندے پھو ننگر کے نام ہے، کچھ خدمت دین کے نام ہے، پھی ہم شق مقبرے کے نام پر۔الغرض بیسیوں قتم کے فنڈ قائم کر کے متاع دنیا کا خوب پھندالگادیا تھا۔ پھر عام لوگوں کے لئے آ مدنی اور جائیداد کا ۱ فیصد حصد لازی قرار دیا اور ہم کواس سے متنفی قرار دے دیا تھا۔ بلکہ وہ تمام مال ودولت ہمارے ہی تصرف میں آجاتا تھا۔ سیاہ کریں نہ ہو سی تھی۔ تو ایسے عیش وعشرت کی چکا جوند میں کہاں ہوش رہتی ہے۔ پھر اس پر مزید اندر کھاتے خواہشات نفس کی تعمیل کا خوب بندوبست فرمادیا تھا۔ لہذا ہم جوابی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی چوں نہ بندوبست فرمادیا تھا۔ لہذا ہم جوابی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی چوں نہ

كرسكتا تهاد لهذا بم اس شيطانى جال مي تحين بى رب رسوچن اور تكلنه كا بوش بى ند تهاد "لان الشيطان قد استحوذ عليذا وصدق عليذا ظنه"

اس ابلیس نے کئی بڑے بڑے نامی گرامی مدعیان معرفت وتقویٰ کو چاروں شانے چت گرایا ہے۔اگر چہ بیشتر کواس راستہ پر لانے میں ناکام بھی رہا۔ ذرااس کی چا بک دی اور موشیاری کے چکھے اور کرشے، ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس میں تو ملاحظہ فرما کیں۔ ذرابلعم باعور جیسے ولیوں کا انجام تو ملاحظہ فرما کیں۔

چنانچه آپ میرا دورخلافت ملاحظه فرمالیں ۔ کتنا سنہری دور تھا۔ ہر طرف پیش رفت جاری تھی۔ مال ودولت کی ریل پیل تھی۔اندر باہرعیش وعشرت کی فضاء قائم ہے۔کسی کی رکاوٹ كارگرنبين بوسكى مسلم علاء كے ساتھ مقابلے اور مبابلے جارى ہيں ميں نے تو قاديان كومركز عالم بناديا۔ اندرون وبيرون ملك اپنى جالبازى سے سياست كا ايك مضبوط جال پھيلا ديا۔ ياكتان بنا تواپی شاطرانہ جال سے اسے آ دھ مواکر دیا۔ بننے کے بعد وہاں ہرجگدایے مرید تھسیر دیے۔ جنہوں نے اس کی روح ہی تھینج لی کسی طرف اسے چلنے نہ دیا۔مسلم علیاء میں سے سیدعطاء اللہ بخاریؒ نے آگر چے میراتا ک میں دم کررکھا تھا۔ گر میں بھی آخرآ پ جیسے نہایت عیاراور ڈھیٹ باپ کا فرزند تھا۔اس نے مباہلہ کا چیلنے ویا۔ گرمیں نے ذرابھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ہی کی سنت پر چلتا رہا کہ پہلے تیز طراز بیان بازی کرلی۔ مگر جب خالف نے آ کرللکارا تو واپس اپنی کھٹر میں دم سادھ كربيٹھ كئے كہ خود ہى وہ چيخ و چلا كرخاموش ہوجائيں گے۔ بيربہترين فارمولا ب\_ادھريس نے آپ کے مولوی نوردین کوتو خلافت کا موقعہ دے دیا تا کہ جن الحذمت ادا ہوجائے ۔ مگر پھر کسی اور کو ا شخینیں دیا محمطی لا ہوری نے بوی کوشش کی کہ خلیفہ بن جائے گرمیں نے ایک نہیں چلنے دی۔ آخروہ علیحدہ ہوکرا پی ٹولی بنا میشا۔ میں نے بڑے طمطراق سے مدت تک مندخلافت پر قبضہ جمائے رکھا۔ان لا مور یوں، باغیوں کا خوب ڈٹ کرمقابلہ کیا۔ کی کتابیں اور رسالے ان کے خلاف کھے۔ بلکہ میرا دور خلافت کا اکثر حصدای باہی چیقاش میں گذرا۔ دونوں طرف سے درجنوں کتب شائع ہوتی رہیں۔رسائل اس کے علاوہ تھے۔ خطبے اور بیانات مزید برآ ل تھے۔ شاہدہی کوئی کتاب ہوجواس موضوع سے الگ ہو۔ پھرایک اور آفت آن پڑی کہ میرے خلاف چنیوٹ کے ایک متاز اور نامور عالم منظور احد نے مجھے مبلبلہ کا چیلنج دے دیا۔ دونوں پلوں کے درمیان وه مبابله کانفرنس منعقد کرنے لگا۔ میری موت تک ہرسال وہ مجھے دعوت مبارزت دیتا کہ آ ؤجوالزامات تجھ برلگائے گئے ہیں۔ان کوحلفا ہٹاؤ گروہی فارمولاتھا کہ خالف کی للکار پراپنادم

سادھ كرآپ كے بيت الفكر ميں دبك جاتا۔ آخرسامنے كيے آتا؟ پھرخود قاديان ميں ميرے خلاف کی تحریکیں اٹھیں مگر میں نے سب کودیادیا کسی کو پنینے ہیں دیا۔خلافت کا زبروست نقدس قائم کیا تھا کہ خالفت کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔میرے خلاف کئی حقیقت افروز کتابیں شائع ہوئیں۔ جیسے تاریخ محمودیت،شہرسدوم، کمالات محمودید، ربوہ کا مذہبی آ مر وغیرہ۔جن میں صحیح حقائق مندرج تھے۔ گریس آپ کی طرح کب بار مانے والاتھا۔عبدالکریم مبابلہ الثانا کام ہوا۔ فخرالدین ملتانی اشاء اسے قبل کرادیا گیا۔عبدالرحمٰن مصری اٹھا مگر کچھنہ کرسکا۔ آخر قبل ہو گیا اور بھی کئی مخالف اٹھے اور انہوں نے معقول اور صحیح اعتراضات اٹھائے۔ ہمارے اندرونی راز ظاہر کئے۔اگروہ مچھیل جاتے تو ہمارا تمام تقدس اور دکا نداری تھیپ ہوجاتی۔ گرمیں نے تمام تحریکوں اور شرارتوں کو میں کردیا۔ سی کولل کرا کے راستہ سے مثادیا۔ کسی کوعیسائیوں کی طرح اپنے قائم کردہ محكمه اختساب كے حواله كركے خاموش كراديا۔ پيارے اباجی! ميں نے بہت مضبوط اور فعال انتيلي جن بھی قائم کی ہوئی تھی۔ ذراکسی مردعورت نے جاری پرفریب اور تقدس ما بخلافت کے خلاف کوئی مشوره کیا۔ بات کی یا پروگرام بنایا۔ فوراً جمیں اطلاع ہوجاتی تو اس کونہایت جارحانہ انداز سے متعلقہ محکمہ میں طلب کر سے جنبھوڑ دیا جاتا۔جس سے وہ تحریک یا پروگرام وہیں تھپ ہو جاتا۔ اگر کوئی ہٹ دھری کر بھی لیتا تو اس سے دوسر مطریقت منٹ لیاجا تا محترم اباجان اس تمام مضبوط ترین بندوبست کے پیش نظر مجھے ربوہ کا غد ہبی آ مرجمی کہا گیا۔ مگر میں نے کبھی پرواہ نہ ک ۔ ہمیشدا بنی دھونس ہی پر قائم رہتا۔ میں جس کی آبرو سے کھیلنا جا بتا بے دھڑک کھیل لیتا۔ کیا عبال کدکوئی چوں بھی کرے محترم یہ بروالسباچوڑامعاملہ ہے۔ کہاں تک تفصیل کروں۔ پھر میں نے اپی مذہبی اور علمی دھونس جمانے کے لئے تغییر القرآن بھی کمھی۔احادیث کا ترجمہ بھی کیا۔ غرضيك ميں نے برسط برائي دهونس اور دجاليت جمانے كے لئے كھل كركام كيا۔ مؤثر بندوبست کیا۔ پیلچرمرزا قادیانی بڑی توجہ ہے ساعت فرمارہے تھے۔ آخر نہایت خوش ہوکر بشیرالدین کو شاباش دی- آ فرین کہا۔ ادھر یکا کیے نعروں کی گونج آٹھی۔ غلام احمد کی ہے۔ دجالی خلافت کی ہے۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوا نیروں کی جھنکار ،غلام احمد کی ہے۔ کرش مہاراج کی ہے۔

چند لمح کے بعد جناب قادیانی پر اللی پر آن دھکتے ہیں اور اپنے بیطف فرزند بشراحمد کو

بلاتے ہیں۔بشیراحدا یم اے:لیں ڈیڈی جان۔فرمایئے کیاارشادہے؟ مرزا قادیانی: پیارے بیٹے تمہارے بڑے بھائی نے تواپی کارروائی سنا کر مجھے خوش کر

دیا۔اب تو بھی کچھاپنی کارروائی سنا۔

مرزابشراحد: ڈیڈی جان! میں بھی اپنی بساط کے مطابق آپ کے سلسلہ وجلالیہ کے لے انتہائی جدوجهد كرتا رہا۔مثلاً ميں نے ايك تو آب كى بيارى بيارى اورحقيقت انگيز سيرت لکھی۔ جے میں نے اپنی می جان سے روایت کرتے ہوئے لکھا تھا اور اس کا نام مبارک، سیرت البهدى ركھا\_ ميں نے اس ميں آپ كے تمام حالات، عادات، كردار، تاريخ، فضائل اور اغراض ومقاصد تحرير كردية فرضيكه وه كتاب مبارك بهار سلله دجاليدكي نهايت متندوستاويزهي -مرزا قادیانی!میرے پیارے بیٹے بالکل ٹھیک۔واقعی تونے پر برااہم کام کیا ہے کہ میری اصل حقیقت اس کتاب میں واضح کردی تھی۔ شاباش! جیسے میں نے اپنی اصلیت متفرق طور یرایی کتابوں میں درج کردی تقی تونے اسے یکجا کردیا ہے۔ اچھااس میں میرے حالات بھی درج ك تصدمثل جوت كدائي بائي كى تميزند مونا- چوزه كى بجائ انكى كاف لينا وغيره-جو میرے ایک سدهاڑ اور بدھوہونے کی دلیل تھی۔ جی ڈیڈی! میں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ بیان كيا بـ- اچھا بھا نو اور عائشه كا قصه بھى لكھا بـ - كرم يانى كے لوٹے اور بيوه شاہدين وغيره كے رنگ رنگیلے واقعات \_ پھروہ لمبے چوڑے منہ والی اڑ کیوں کا قصدادر قاضی یار محمد کی چھیٹر چھاڑ کا قصد بھی نقل کیا ہے۔ جی ڈیڈی! ضرور میں نے اس میں ایسے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں وغیرہ۔ ممی جان! نے بچھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اچھا چھا۔ خوب میری ہیفنہ کی عبر تناک موت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔وہ توضرور ہونا چاہئے تھا۔ بی ڈیڈی جان! میں نے وہ بھی بڑی تفصیل سے ذکر کردیا تھا۔ پھر میرے نانا جان محترم میر ناصر نواب صاحب فے مزیدائی یاداشت پر کھل کر دبائی میضد کا آپ کی زبان سے ذکر کردیا تھا۔ شاباش بیٹے لائق اور ہونہار فرزندایے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا پھرتم نے وہ كتاب خوب شائع كى \_ جى ۋیڈى! ایک دود فعد شائع كى \_ اپنے اور غیروں نے اسے بڑا پسند كيا \_ تحمر جب مخالفین نے ان منفی حوالوں کوزیادہ اچھال کر ہمارے سلسلہ د جالیہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے اس کی اشاعت موقوف کر دی۔جس پریہ بلغار پچھرک گئی گروہ احراری لوگ بہت شرارتی تھے۔انہوں نے اس کاعکس لے کراہے پھرشائع کردیا تو پھر احراری مبلغ آپ کی اور جارے مربیوں اورعوام کی خوب گت بناتے تھے۔اس سے ہماری بہت بدنا می اور تا کا می ہوتی۔ مرجم بھى آپ كى طرح دھيك بين رب - بار مانے والے ند تھے۔ اچھا اچھا! شاباش! آفرين، بہت خوب ۔ تو اتنی وضاحت کے بعد بھی بدلوگ میری حقیقت کونہ یا سکے کہ میں کسی معقول کردار کا ما لک نہیں بلکہ ایک عام شریف انسان بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔ پھر مجھے ان احمقوں نے مجد داور سیح اورنی وغیره - کیسے مان لیا؟ کیوں اونے الو باثو، جلال دین، نذیرلائل پوری، سرورشاه، احمالی وغیره ـ نادانو، پاگلوکیا اس کردار کا حامل انسان مجدد اور سیح ہوسکتا ہے؟ جے انسانیت اور شرافت کی ہوا۔ ہوا بھی نہیں گئی تھی ۔ جس نے خود واضح کر دیا کہ بھئی میں تو ایک مراتی اور مجمع الامراض آ دمی ہوں۔ میں تو گورنمنٹ برطانیہ کا وفادار گماشتہ ہوں۔ میرے پاس جبرائیل نہیں بلکہ فیجی اور مصن لال وغیرہ جیسے دلی ولا بی ہرکارے آتے ہیں۔ اواحقو! میں نے توصاف کلے دیا کہ:

مول کرم خاکی میرے پیارے ندآ دم زاو مول مول بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(ازالداوبام ص عده، فزائن جسم ااس)

اور لکھودیا کہ جس سلسلہ وجی کوخدانے آدم سے شروع فرمایا تھا اسے محمد رسول التعلق کے پر مایا تھا اسے محمد رسول التعلق کے پر ختم کردیا ہے۔ دیکھو میری کتاب (آئیدیکالات اسلام میں ۴۴، نزائن ج مص ایسنا) اور میں نے مزید وضاحت کردی کہ اب اللہ تعالیٰ جمارے آخری نجی درسول التعلق کے بعد کسی بھی رسول کو نئے سرے سے عہدہ نبوت پر فائز نہ کرے گا اور نہ بی ایک سرتبہ نبی بنانے بند کرے دوبارہ کسی کوعہدہ نبوت دینا شروع کردے گا۔

(أ مَيْد كمالات اسلام ص عديه، فزائن ج هم ايناً)

اورخودخاتم الانبيا و النبيا و

تو میں نے اتی وضاحت کردی تھی تو اجھو! تم کس بناء پر جھ بد بودار مسیلمہ کے ساتھ جہت گئے تھے۔ کیا تم نے اسلامی کما ہیں، تغییر ہیں اور کتب احادیث و کلام نہ دیکھی تھی۔ تہیں فرمان صدیق" نظر نہ آیا تھا اور جب جھ فرمان صدیق" نظر نہ آیا تھا اور جب جھ جیسے سر پھروں طبحہ ، اسود عنسی اور خاص کر مسیلہ کذاب نے ذیلی نبوت کا اعلان کیا تھا تو صدیق اکبر نے کس طرح اس کو صفی ہتی ہے منا کر ثابت کردیا کہ جبیب کبریا تھے ہے کہ بعد جب بھی کسی مکار کے سر میں بیسودا سایا تو ہرز مانہ کے مسلمان حکم انوں نے اسے فوراً جہنم کی طرف چاتا گیا۔ کی مکار کے سر میں بیسودا سایا تو ہرز مانہ کے مسلمان حکم انوں نے اسے فوراً جہنم کی طرف چاتا گیا۔ کی اندی مسلمان محکم انوں نے اسے فوراً جہنم کی طرف چاتا گیا۔ کی اندی وروقا جو مسلمانوں کے ہوئے چاتا گیا۔ کی اور وقتا جو مسلمانوں کے ہوئے کا لف معاند کو اور وقتا جو مسلمانوں کے ہوئے کا لف معاند کر وقتا ہو مسلمانوں کے ہوئے کی اس کی خوب و شاخت ہالیا کہ تو نے آ ہت آ ہت آ ہت ہے ہیں کہ حرصہ بھاد کی تبلیج کر کے امت کے ذہنوں کی ہرین واشنگ کرتا اور بقاء کا ضامن ہے۔ چنا نچے صدیق آ کبڑ نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب و ضاحت کردی اور بقاء کا ضامن ہے۔ چنا نچے صدیق آ کبڑ نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب و ضاحت کردی میں بھی۔ اس کے خالفین اسلام ہمیشہ اسلام ، جذبہ جہادے خالف رہے ہیں۔ زبور مقدس میں بھی خرکور ہے کہ لوگ تھے سے قیامت تک ڈور تے رہیں گے۔

پھریں لیہ ہوتہ ہے۔ اس کے داوں پر اسلامی جذبہ جہاد کا ہزار عب اور دبد بہ طاری تھا۔ نیز عہد قریب بیں شاہ شہید کی تھے۔ اس کے داوں پر اسلامی جذبہ جہاد کا ہزار عب اور دبد بہ طاری تھا۔ نیز عہد قریب بیں شاہ شہید کی تحریک اور اس سے قبل مہدی سوڈ انی وغیرہ سے اپنی درگت بنوا چکے تھے اور سلطان ٹیپوشہید ؓ نے تو ان کی وہ گت بنائی تھی کہ ان کی سلیس بھی یا در تھیں گی۔ لہذا ان تمام تجربوں کی بناء پریہ تلیث اور صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماند یا ختم کرنے صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماند یا ختم کرنے کے لئے سوشتم کے باپر بیلے کہیں ہندوستان کے نصاب تعلیم کو بدلا کہیں جمید جیسے خناسوں کو اس عواد پر کھڑا کہا تو تحض انہی مقاصد کے پیش نظر انہوں نے جھے سے بیا ظہار کروائے ورنہ کہال مہدویت، کہاں مجھ جیسا فاسق و فاجر فر بی اور مکار مہدویت، کہاں مجھ جیسا فاسق و فاجر فر بی اور مکار میری چکر بازی بیں نہ بھی آتے تو پھر بھی تم خاطر خواہ مسئلہ معاش کا بندو بست کر سکتے تھے۔ جب استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی کی تھی۔ میں نے تو واجی می کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن کہی میں نے تو واجی می کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی عربی عربی خیرے نہونے نے دیکھونا امیری عربی عربی کے تو داخرہ کی کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی عربی عربی خور نہ تھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تمیز نہیں استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی عربی عربی خور نہ تھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تمیز نہیں استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی عربی عربی خور نہ کھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تمیز نہیں استعداد تاقعی تھی۔ دیکھونا! میری عربی عربی خور نے تور نے میں نے تو واجی می کتابیل کی تھیں۔ دیکھونا! میری عربی تو تو بھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی نہوں کی تو نہ کھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تھی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی نہر ان کھی کی تربی نور نے کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی نور نے کہ کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی نور نے کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی کی تربی نور نے کرمؤنٹ اور واحد جربی کی تربی نور نے کربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تو نور نیا کربی کی تربی کربی کی تربی کی تربی کی تربی کی تربی کربی

تھی۔بس جوش حماقت و دجالیت میں جو کھ مندمیں آتا بکتا اور لکھتا چلاجاتا۔ تم عربی کے ماہرلوگ عقد۔احسن تم تو بہت اونچی استعداد والے تھے۔آخرتم تو دیکھ لیتے میں نے ایک جگد کھودیا۔ ''کلام افصحت من لدن رب کریم''

(الاستخام المصحت من لدن رب كريم "

زرابتلا واليم بي گرائم كمطابق صحح به من محفرت! كلام افصحت او موية ورست خيس كيونكه كلام ذكر به اورافعه و اس كافعل آب نے مؤنث لكوديا - اچها بتلا وً!" و هسب لسه السب نه "درست به حضرت يهي تُعيك خيس لكنا - اتو وَ!اس جيسے بييون نمو نے پرمبر علی صاحب آف كواره نے سيف چشتيائی ميں پيش كرديئة صحه ذراو كيوتو ليتے - اب كهدر به بوكه علا به اورد نيا ميں اند هے بخر رب به يا گوائم است بى بيوتو ف اور جائل بن گئے تھے كه ذراعقل خاط به اورد نيا ميں اند هے بخر رب به يا گوائم است بى بيوتو ف اور جائل بن گئے تھے كه ذراعقل نه آئى كه ايسا جائل بهى بھى كى منصب كا الل بوسكنا به ، مجدو، مهدى، من اور نيا تهيں ہو كئى وہ اكترائي اور مجاہدہ ورياضت سے حاصل نهيں ہو كئى - بحث ورك ہے اور وہ ہے بھى وہى چيز - وہ اكترائي اور مجاہدہ ورياضت سے حاصل نهيں ہو كئى - بحث ورك ہے اور وہ ہے بھى وہى چيز - وہ اكترائي اور مجاہدہ ورياضت سے حاصل نهيں ہو كئى - بحث اصل حقیقت كا اظہار كر رہا ہوں - اب بتا ؤو دنيا ميں تم كس غلاظت و خبا شت سے چيئے رب سے شعر مند آئى بيا نوا تم نے برى برى بول با كور چلا يا ہوا تھا - مباحثوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مباحثوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مجر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مباحثوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مجر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مباحثوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مباحثوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مبر جنوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مبر جنوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں اور هم مجايا ہوا تھا - مبر جنوں اور مباہلوں كا چكر چلا يا ہوا تھا - مبر جگه مارى كا ھائى - دنيا ميں مبر جيا كور كھائى اور كھر ہوا ہو الله كائى - دنيا ميں مبر جيا كھائى - دنيا ميں كھر كھائى - دائيا كھر كور كھائى - دنيا ميں كھر كھر كھائى - دنيا ميں كھر كھر كھر كھر كھر كھر كھر كور كھر كور كور كھر كے دائيا كھر كھر كھر كور كھر كھر كور كھر كھر كے دائيا كھر كھر كھر كھر كھر كھر ك

اواحقو! یو قواعدی غلطیاں ہیں۔ وہاں تو نکانہ والوں نے یا اور کسی نے میری قرآنی اغلاط بھی شائع کی تھیں کہ دیکھومرزاقا دیائی نے اپنی کتابوں میں قرآن کی اتنی آیات غلط کھی ہیں۔ مثلاً براہین کو لے لو وہاں (براہین احمدی ۵۰۵، خزائن جاس ۲۰۱۱) پر میں نے قرآنی آیت ہوں کھ دی تھی ۔ نادان ہوں کھ دی تھی ۔ نادان اندھو! تہہیں پہ نہ چلا تھا۔ ہاں ہاں مجھے اطلاع مل کئی تھی کتم نے اپنی شقاوت کو سینے سے چمٹائے رکھا۔ ایڈیشن بڑا ٹی شقاوت کو سینے سے چمٹائے رکھا۔ ایڈیشن بڑا ٹی شقاوت کو سینے سے چمٹائے میری کتابوں کو آڈٹ کر کے روحانی خزائن کی صورت میں چھیوایا تھا۔ تو یہ آیات قرآنیے کو ل درست نہیں جہیں اتن بھی شرم نہ آئی کہ آخر جھے نے غلطی ہو کئی ہے تو اس کو درست کر لیتے۔ درست نہیں جہیں اتن بھی شرم نہ آئی کہ آخر جھے نے غلطی ہو کئی ہے تو اس کو درست کر لیتے۔

اوراتو میاں! تمہاری تعلیم کہاں غرق ہوگئ؟ کیاعام کتب صدیث میں فدکور نہیں تھا کہ ایک دوند آنج ضرت اللہ میں اوت لقمہ نہ ایک دفعہ آنج ضرت اللہ میں نہایا تو میاں اوت لقمہ نہ دیا۔ بعد میں جب عرض کیا تو فرمایا کہ صحابہ پہنے کے کیوں نہ بتایا تو جب خاتم المرسلین اللہ کے کا

يه معامله بت ويس بالفرض كي موتا بحى تو كير بحى آب كم مقابله بيس ميرى كيا وقعت بقى كه بحه سه جوتر آنى الفاظ ميس خطاء بوجائ اس كودرست ندكيا جائ آخر فبيثو! اتنى موفى بات بحى تمهارى كور يس ندآئى واقعى تم يريمى فرمان اللي صاوق آتا ب- "افسر ايست من اتخذ الله هدواه واضله الله على علم (جائيه ٢٣٠) "اوظالموا ميس في وقو تو مثلاث ميس جهلا تك لكادى تقى رحم في المناه الله على المظالمين "

او خبیثوا تم نے میری کتاب (اربعین نبراس ۲۳ میں علماء کی لعنت پینکارے بیخے کے لئے لفظ انبیاء کوت اولیاء سے بدل دیا۔ گرتمہیں اتھم الحاکمین کا ذراخوف ندآیا کہ اس کے کلام برق کی خطاء کو جو مجھ سے غیرا ختیاری طور پر صادر ہوگئ تھی اسے درست ندکر سکے۔ ابلیس نے تبہاری کہاں تک مت ماردی تھی کہ سوائے جہالت وجمافت کے چھے بھی تبہارے پلے ندر ہا۔ بیتو خدائی کلام تھا۔ جس کے متعلق خود مروردوعالم اللے ہے ساملان کروایا گیا۔" قسل ما یکون لی ان ابدا له من تلقائی نفسی (یونس)" اسے تو تھی کر لیتے۔ ای طرح میں نے احادیث کے متعلق بہت کچھے جھوٹ کے بولا کہیں سے لفظ نکال دیا کہیں مزید کھسیرہ دیا۔ جسے من السماء کا لفظ (حامت البدا کہ میں کھی السماء "کا جملہ دام میں گھوٹیال ندآیا کہ اسے درست بی کرلیں۔

ایک قادیانی: مربی: پیردمرشد - بیآپ کی جھاڑ جمنکارتھن نضول ہے۔ ہم تو آپ کوحد سے بڑھی ہوئی یقین دہانی کے نشے میں سب پھی فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارا ذہن بہی بن چکا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب جو پھی کھی گئے ہیں وہ بالکل سیجے ہے۔ چاہے بچھ ہو جائے ، ہم اس سے نہیں گاور دوسری بات بیٹی کہ جیسے آپ ہوائے نفسی کے شکار ہوکر اور پنجہ بہیں میں پھنس کراس نارسعبر کے داستے پر چل پڑے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی محبت بد کے فیل وہی اپنی میں پہنے ہم بھی دنیاوی وہی اور وہ وہ وہ وہ کے نشخ میں سب پھی تی کر بیٹھے ہم بھی دنیاوی عش وہی دنیاوی کے نشخ میں سامہ پھی تی کہ کر بیٹھے ہم بھی دنیاوی عرب اور وہ وہ وہ وہ کے نشخ میں اندھا دھند جہنم کے گڑھوں کی طرف سے سر پٹ دوڑ پڑے۔ فرمائے اآپ نے کتنی دھونس بٹھائی تھی کہ:

ا ..... میری وی شل قرآن کے طعی اور یقنی ہے۔

(حقیقت الوی ص ۲۱۱، فزائن ج۲۲م ۱۲۰۰) میس مجھے خدا ایک لمح بھی غلطی پُر باقی نہیں چھوڑ تا۔ بلکہ فوراً متنب کردیتا ہے۔ (نورالقر آن ص آخر بزرائن ج ۸ص۲۲) سسسس آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اپنی وہی میں شک کروں تو کا فرہوجاؤں۔ (تجلیات البیص ۲۰ ج ۲۰ ۱۳) حضرت تو فرمائے ایسے زیروست تقتیس کے غلافوں کے اندرہم کس طرح جھا تک کرتھیج کا خیال کر سکتے تھے؟

یکا یک ایک طرف سے نعروں کی جھنگار اٹھی۔ غلام احمد کی جے۔ مرزائیت کی جے۔ کش مہاراج کی ہے۔ اس کے بعد وقفہ اجابت کا اعلان ہوتا ہے۔ کفر وضلالت کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

جند منٹ بعد جناب قادیانی پھراپٹی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھئی! ذرا تھبرو۔ مجھے ذرااپنے دوسرے فرزندبشیراحمدسے پچھیمزید دریافت کرناہے۔

بشيراحد! جي دُيْدي جان! حاضر فرمايية:

اچھا بیٹا بتلا و کتم نے سیرۃ المہدی کےعلاوہ اورکون ی کتاب ککھی؟ ڈیڈی جان! جان پدر۔ میں نے ایک اہم مضمون بنام کلمہ الفصل بھی شائع کیا تھا۔

عزيز بيني إاس ميس كيالكها تها؟

جان پدر اوه کون؟

بشیرا حمدائم اے: ڈیڈی جان! اصل واقعہ یوں ہے کہ جب آپ بذریعہ وبائی ہیعنہ جہنم رسید ہو گئے توبعد میں آپ کے دست راست کیم فرردین سے ملا ہرہے کہ ہم ان کے سامنے تو یوں بھی ندآ سکتے سے کے دست راست کیم فرردین سے ملا ہرہے کہ ہم ان کے سامنے تو یوں بھی ندآ سکتے سے اگر بینہ ہوتے تو آپ شاید بھی بیسلسلہ وجالیہ شروع ندکر سکتے ہم نے بیٹھی سنا تھا کہ یہ بھیرہ کے جہام اور ٹائی سے اور ٹائی نہایت ذہین ہوتے ہیں ۔ البند اانہوں نے آپ کو تمام نشیب و فراز سے مطلع کیا تھا۔ ہر مشکل اور مشن مرحلہ پر بیآپ کے دست راست اور معاون بن رہے۔ اس لئے ہم کچھنہ بول سکے۔ بیآپ کے خلیفہ اور ٹائب بن گئے۔ انہوں نے آپ کے قائم کردہ سلسلہ وجالیہ کی خوب استواری فرمائی۔ اگر چھوڑی ہی مدت بعد یہ بھی آپ معاون بنے کہ پاپ بھی جو اپ کے بیکن ان کے آپ کے ہاں بھی جو اور کر میں دراست اور کر میں بہت شور ہوا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔ وہ یوں کہ اس واقعہ پر ہمارے براور مکرم مرزابشر الدین محمود صاف آپ کی مند وجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق مرزابشر الدین محمود صاف آپ کی مند وجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام

تھا۔اس کے مند میں بھی یانی مجرآ یا کہ اب خلافت میراحق ہے۔ کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا اور گریجویٹ ہوں۔ گویا بظاہر برابر کی چوٹ تھی۔ گر جب آپ کی روحانی اور جسمانی اولا دایتے مؤقف پرڈٹ کی تو پھراس کی کیابساط تھی کہوہ خلیفہ بن جاتا۔ چنانچہ کافی تو تکارے بعد برادر مرم خلافت دجالید کی گدی کے وارث بن کئے اور تعلیم کر لئے کئے اور محمطی بری طرح ناکام موا۔اس کے بعداس نے اپنے علقہ احباب کوعلیحدہ منظم کرکے اپنی الگ پارٹی بنائی۔جس میں پچھ پڑھے لکھے اور کالجبیث بھی تھے۔ جیسے احسن امروہی اورخواجہ کمال الدین وغیرہ۔ چنانچہ اس نے اپنی الك بارثى كا الك تشخص قائم كرنے كے لئے كئى مسائل ميں ہم سے اختلاف كا راستہ ابناليا۔ حالانکہ پہلےاس کے وہ نظریات نہ تھے گراب اس کی پیمجوری تھی کہ اپناالگ شخص قائم کرے۔ ڈیڈی جان!اس نے بہت ظلم کیا کہ آپ کے اہم بنیادی مسائل کو اختلافی بنا کر ایک نیا میدان كارزارقائم كرليا\_چنانجياس نے كہا كىكى كھى كلم كوكوكافرنييں كہاجاسكا اورندى مرزا قاديانى نے کہاہےاور دوسری بات میرکہ جناب مرزا قادیانی صرف مجد دومحدث ہی ہیں مسے موعود بھی ہیں۔ مركسي بهي سطح ير ني نبيس بيل - اگر كهيس حضرت نے لكھا ہے تو صرف مجازى اور لغوى معنى ميں ايسا لکھاہے۔ چنانچہ بیددومسائل برادر مرم اور محمعلی کے درمیان نہایت طوالت اختیار کرمھے۔علاوہ ازیں خلافت کا مسئلہ بھی زیر بحث تھا کہ وہ بجائے خلافت کے ایک انتظامی کمیٹی کا قائل تھا اور ہم سب مندخلافت کے للبذابیمسکلہ بھی زیر بحث آ عمیا اوراده محمطی نے لا ہور میں اپنامر کر قائم کرلیا اوراسيے نظريات كى تائيد ميں اور مارے خلاف بہت كچھكصا۔اس فيقر آن كاتر جمداورتغير بھى اللهی ویکر کئی کتابیں تکھیں۔ پھر اس کے معاونین نے بھی بہت کچھ لکھا۔لیکن ادھر بھائی بشرالدین نے بھی جواب لکھنے میں حد کر دی۔ چنانچدان کی کتاب حقیقت النو ہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔اس میں بھائی جان نے آپ کی دجالی نبوت کے اثبات کے لئے دائل کا انبار لگادیا تھا۔تقریبا تین صدصفحات کی کتاب تھی۔ ممرلا جواب اور بےنظیر۔اس میں محرعلی کوخوب ناک چنے چبوائے۔ اس میں بھائی جان نے ثابت کر دیا کہ آپ بقول خودظلی نی تو ہیں۔ محربدایک متواضعانداظهار ہے۔آپ دراصل حقیق نبی ہیں اور جو والدکی تحریرات میں نبوت کا انکار ملتا ہے تو وہ اس بناء پر ہے کہ پہلے حفزت کو نبوت کا حقیقی مفہوم اور مصداق ذبن نشین نے تھا۔ اس لئے آپ نبوت سے الکار کر دیتے۔ بعد میں جب اعشاف تام ہوا تو پھر آپ نے کھل کر دعویٰ نبوت فر مادیا۔جیسے پہلے آپ کولفظ تونی کاصحیح مفہوم ذہن نشین ندتھا۔ عمر جب خدانے انکشاف تام سے اصل حقيقت كحول دى تو كرآب اس كامفهوم صرف موت بى ليت تعد البذاآب كى دونول شمكى تحریرات کاحل اور توافق یہ ہے کہ منفی تحریرات قبل از انکشاف تام ہیں۔ جو اب منسوخ تصور ہول گی۔ان سے استدلال جائز نہیں ہوگا۔ تو اتن عمیق محنت سے برا در مکرم نے محمد علی کو لا جو اب کرنے کی پوری کوشش کی اور دیگر عوام کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کی بھی۔جس کے نتیجے میں قادیانی احباب اپنے مؤقف پرڈٹ گئے اور ای نظریہ پر جان و مال کی قربانیاں دینے لگے۔

دونول فریق ایک دوسرے کے مقابل خوب لکھنے لگے۔ اگر برادر مکرم نے حقیقت النبرة لكسى تومقابل مين محمعلى في الدبوة في الاسلام جوصد صفحات يرمشمل كتاب لكه مارى جس میں تقریباً نصف آخرا نکار ثبوت کے حوالہ جات ہی پر مشتل تھا۔ ایے ہی مرز امجود قادیانی کا قول فیمل نامی ایک رسالہ بھی تھا۔ نیز ایک اور مسئلہ کہ اسمہ احمد کا مصداق کون ہے۔ بردر مکرم نے انوار خلافت نامی رساله میں اس پرخوب دلائل دیئے کہ اس کا مصداق مرز اقادیائی ہی ہیں اور اس میں مخالفین سے خوب پنجہ آنر مائی کے لئے چیلنج کئے۔ جب کددوسری طرف القول المحجد احسن امروہی نے لکھ کراس کا خوب ستیاناس کرویا۔ براعلمی رسالہ تھا۔ای طرح مختلف مسائل میں مقابلہ بازی جاری رہی جتی کی مختلف مسائل ونظریات پر باہمی مقابلہ بازی کا بازارخوب کر ما گرم رہا جتی کہ بھائی صاحب کا اکثر دورخلافت اس باہمی تقکش میں مصروف رہا۔ نیز اور بھی کئی داخلی وخارجی محاذ کھل رہے تھے۔ کہیں عبدالکریم مباہلہ اوران جیسے تی اورلوگ کھڑے ہوگئے اورمصری کی ہنگامہ خیزی اس کے علاوہ تھی۔ اکثر دورتقریبان باہمی کشکش پر ہی مشتل رہا۔ مگر جبیبا کہ آپ کوخوب معلوم ہے کہ سیسب کچھ محض فریب اور فراڈ تھا۔ بھلا واضح تضاد میں بھی کوئی موافقت ہوسکتی ہے۔ بھلا بھی لغت میں بھی شنخ اور تبدیلی ہو علق ہے۔ کوئی اس کی سابقہ مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ لیکن آ فرین ہے آپ کے اس لائق ترین جیالے سپوت پر کداس نے آسان وزمین کے قلابے ملاکر تمام مربیوں اورعوام کوالو بنائے رکھا۔اس نے واقعی رات کودن کر دکھایا۔اس طرح مسّلة تكفیر میں بھی کافی لے دے ہوتی رہی۔ پھر آخر میں دونوں فریقوں نے آپ کے دامن اغلظ میں پناہ لیئے کی کوشش کی۔ چنانچے قادیان والوں نے آپ کی تمام تحریرات سے دعویٰ نبوت کے جملہ حوالہ جات بالترتيب المصفح كے كه حضرت نے آخرتك دعوى نبوت كو برقر ارركھا ہے۔ ادھر لا ہوريوں نے بھي آپ کی پٹاری سے ایسے حوالہ جات کا انبارلگادیا کہ حضرت کا آخرتک دعویٰ نبوت سے انکار ثابت مور ہا ہے۔ چنانچددونوں پارٹیول نے آپ کا آخری سے آخری حوالدائی اپنی تائید میں دھوم تكالا ـ ايك نے غلبح لكھادوسرول نے فتح حق ليكن دراصل بات يتھى اور جس كا آپ اس وقت مجی بلکے فی مرتب اظہار کر چکے ہیں کہ میں نے بیایک ڈرامدر چایا تھا۔ کہیں پچھ لکھودیا کہیں اس کے

خلاف کچھ اور لکھ دیا۔ گویا ایک ایک موضوع پر چار چار پانچ پانچ قتم کے متضاد بیانات میری کتابوں سے نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی اسی تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر چی غلب، غلبجق والوں کوئی ملا۔ کیونکہ آپ نے واقعہ دووکی نبوت کیا تھا جس کے بیشار شواہد موجود ہیں۔ بیا نکار تو محض مداری کی بٹاری تھی جوجس کی مرضی ہوتی ان سے برآ مدکر سکتا تھا۔ پھرا کیک بات بیا تھی تھی کہ لا ہوری مجمع علی کے پچھا سے اقتباسات بھی جمیں ال گئے۔ جن میں اس نے پہلے واضح طور پر آپ کی نبوت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ اس کی بیہ کردری بھی آگئی۔

دراصل آپ کے پیش نظر چونکہ دین و فد جب ہرگز نہ تفار محض اگریز بہادر کی چاکری سے دراصل آپ نے کوئی بھی مسئلہ فیصلہ کن اور صاف انداز میں ہرگز نہ تھا۔ خصوصاً مسئلہ ختم نبوت اور حیات ووفات میں کو اتنا الجھا الجھا کر لکھا کہ قیامت تک کوئی بھی اس کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ بیر مسائل آپ نے محض ایک آٹر اور بہانہ بنائے ہوئے تھے۔ ورنہ آپ کے پیش نظر دین ہرگز نہ تھا۔ لہذا آپ نے نہایت چا بکدتی سے عوام کی نظروں میں ان مسائل میں دھول جھو کی کہ مت تک مسلم وقادیانی ان مسائل میں دھول جھو کی کہ مت تک مسلم وقادیانی ان مسائل میں مناظرے اور مباحث کر کے وقت ضائع کرتے رہے۔ آگر چہ قادیانی جمیشہ ذکیل وخوار ہی ہوتے رہے۔

ڈیڈی جان! بھائی جان کے اس جان مارمعرکہ میں ہم بھی الگ بے کاربید نہیں سکتے
ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی اس تعاون کے سلسلہ میں ریکھت الفصل نامی رسالہ لکھا۔ جس میں میں نے
بھائی جان کی تائید کرتے ہوئے نبوت کی خوب تو جیہہ کردی کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں۔ تشریعی ،
غیر تشریعی ۔ پھر غیر نشریعی کی دوسمیں کر دیں۔ ایک حقیقی دوسری غیر حقیقی لیمن ظلی بروزی اور
اکتسانی ۔ پھر کھھا کہ ریتیسری قسم آنخضرت ملک ہے بی نہتی ۔ بیصرف آپ کے بعد ہی وجود پذیر
ہوئی ہے۔ (دیکھے کلمت الفصل سمالا) چنا نچہ آپ نے بھی یہی بات (حقیقت الوقی ص ۱۵۰) کے حاشیہ
کو کھی تھی۔

'' کیونکہ آپ کے پہلے کوئی الی کال کتاب یا نبی نہ آیا تھا کہ جس کے فیض کامل سے
کوئی نبی بن سکے۔ یہ تو آپ ہی کی قوت قدسیہ ہے کہ جس کے فیضان سے ظلی طور پر اب نبی بن
سکتے ہیں۔' چنانجہ یہ بنیاد ہمیں آپ کے رسالہ'' ایک غلطی کا از الہ'' وغیرہ سے بسہولت مل گئ۔
جہاں آپ نے لکھا ہے کہ:'' محمد رسول الٹھا گئے کی نبوت بہتے جمیع کمالات میرے آئینہ ظلیت میں
منعکس ہوگئ ہے۔''
(ایک غلطی کا از الدص ۸، فردائن جمام ۲۱۲)

اورووسرى جگد كله ماراكد: "من فرق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وما (خطمالهاميص ٢٥٩، تزائن ٢٤٥٥ الينا)

رای"

آپ نے پیمی لکھا کہ:

(نزول أس م م م م م م افر ائن ج ١٨ص ١٨٥٠ ١٨٥)

کہے اس سے بڑھ کرکیا کفر ہوسکتا ہے؟ پھر میں نے بید بھی لکھ مارا کہ حضرت میج کی
روحانیت نے بوجہ فسادامت دودفعہ جوش مارکراصلاح امت کے لئے اپنامٹیل چاہا۔ چنانچہ پہلے
جوش پر آنحضوں اللہ تشریف لائے اور دوبارہ جوش پر میں آگیا ہوں تا کہ امت میچی کی اصلاح
روں۔
ر آئینکالات اسلامی ۴۳۳ میزائن ج دھی ایشا)
کروں۔
سیاللہ سی سیون تو یہ تو ہے ہیں تا ہیں۔

پھر لکھا کہ ای طرح ہمارے آنخصوط اللہ کی روحانیت بھی وقافو قا جوش مارتی رہتی ہے۔ اصلاح امت کے لئے جس کے نتیج میں کئی افراد آپ کی صفات کا ملہ کے مظہر بن کراور محمد واحمد نام پاکرد نیامیں آتے رہے۔ گرامت محمد میرکی حالت عیسائیوں جیسی نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ کی امت میں ابھی ہزاروں صالحین موجود ہیں۔

(آئينه كمالات اسلام ٢٥ ٣٨ فرزائن ج ٥٥ ايضاً)

غور سیجے کہ ایک طرف تو امت کو یہود ونصار کی کے قدم پراقراردے کراس کا مصلح بنآ رہا۔ گریہاں معاملہ اس کے خلاف ہے۔ نیز جب متعدد گھراحمہ ہوئے تو کیا انہوں نے بھی کوئی بروزیت کا دعوئی کیا۔ تاریخ اسلام کے سی بھی کونے کھدرے میں کسی ظلی محمد واحمد نے میر ہے جیسا مجھی ڈرامہ رچایا؟ ظلی و بروزی نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہ ماننے والوں کو کا فر وجہنمی قرار دیا؟ کوئی فابت کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو دیکھوساتھیو، میراسارا دھندہ محض ڈرامہ اور تماشا ہی تھا۔ جس کوتم حقیقت جان کر مجھے پرلٹو ہوگئے اور آج بیروز بدد کھ رہے ہو۔ دیکھئے ایک طرف میرا میر کردار ہے اور دوسری طرف الجیس کا کردار۔ ایما نداری سے بتلا ہے، اہلیس میرامقا بلہ کرسکا؟

قادیانی مر بی: حضرت صاحب، واقعی وہ مقابلہ تو نہ کرسکا مگر پیرطریق کارتواس نے ہی آپ کو سمجھایا ہے۔ بیزاو ہی ہوگا،آپ تواس کے مثیل ہوں گے۔ جی سرا تو گویا جناب نے متعدد مقامات پر دوئی نبوت کا واضح اظهار فرمایا۔ اگر چہ کی مقامات پر بروزی اورظلی کی جعلی اصطلاح کے رنگ میں۔ لیکن بیسب آپ کی فریب کاری تھی۔
کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی اصطلاح مستعمل نہیں۔ نہ کوئی ظلی نبی آج تک ہوا ہے۔ در حقیقت آپ نے اس اصطلاح کے پردے میں ہندوؤں کے مسئلہ تنامج کا اقرار فرمایا تھا۔ اگر چہ کھل کر تنامخ کا لفظ استعمل نہیں کیا۔ کیونکہ یہی تو اپنا کمال اور وصف نمایاں تھا کہ بات بھی کر لیتے ۔ گر لفظ و ملئکته و کتبه ورسله "مطلق بالقسیم ہے۔ بیسب کے سب رسول وصف رسالت میں مشترک ہیں۔ ان میں ایک بھی ظلی نہیں تھا۔ کسی کی نبوت بھی اکسا بی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ "الله اعلم حیث یہ حیل رسالت کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ "الله اعلی دیسالنس (الحجن ۷۰)"

ایسے بی بے شارنصوص قرآنیہ ہیں۔ جن میں نبوت کی تقسیم کی فی ہوئی ہے۔ نیزاس کا محض وہبی ہونا ہی شابت ہوتا ہے۔ فیضان یا مجامدہ وا تباع سے ملنا محض گرب ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھرآپ کی کتاب (حمامت البشری ۲۰۰۸، فزائن جے ص ۱۰۰۱) میں صاف کصاب کہ: 'لاشک ان المتحدیث مو هجة مجردة لا تنال بکسب البتة کما هو شان النبوة ما یعنی فی شان النبوة ما یعنی فی الصحف الاولی'' (فزائن جسم ۲۵۷)

توجب آپ كى نبوت بى سابقه كتب بيل غير مذكور بي توان سے استدلال كيسے جائز بوسكا تھا۔ الغرض يه بهاراسلسله دجالي محض فراؤ بى تھا۔ اس بيس رتى مجرحقيقت نبھى ۔ تو آيت بالا "الله اعلم حيث يجعل رسالته "نيز فر مان رسول - "ان السسالة والمنبوة قد انسقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى ج٢ ص٣٠، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) "وغيره اس طرح آپ كا ممامته بيس كاساكة آخضو ملي الله بالشخاء خاتم الانبياء بيس۔ المبشرات) "وغيره اس طرح آپ كا ممامته بيس كاساكة آخضو ملي بيل استثناء خاتم الانبياء بيس۔ (ممامت البشرى ص٠٤ برائن ج عص٠٠٠)

یہ جملہ رسول وانبیاء وصف رسالت ونبوت میں مشترک نیز مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بیز مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بین ۔ حالا تکہ با ہمی فرق مراتب بوضاحت قرآن 'تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعضهم (البقرہ: ۲۰۳) ''ضرور ہے۔ غرضيكمآپ كى ایجاد كردہ ظلی نبوت كى ہم نے يوں توجيد كر كى البعد اور تربيت اداكيا۔ پھر میں نے صاف وضاحت كردى كد لفظ ظلى سے بدنہ وجيد كردى كد لفظ ظلى سے بدنہ

سمجھنا کہ بیکوئی ہلکی یا گھٹیافتم کی نبعت ہے۔ بلکہ بینہایت کی درجہ کی نبوت ہے۔ حتیٰ کہ بعض انبیاء کیبم السلام سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے۔ من لوکہ آپ کی ظلی نبوت وہ بلند مقام نبوت ہے جس نے آپ کو آنخصوں مطالقہ کے پہلوبہ پہلوکھڑا کردیا۔
(کلیت الفصل ص۱۱۱)

جس نے آپ کوآ محضور اللہ کے پہلوب پہلو کھڑا کردیا۔

و ٹیری جان! و کھے ہم نے آپ کے دعویٰ نبوت کی پائیداری کے لئے کتی محنت کی کہ

ایک طے شدہ اور مسلم نظریہ اسلام میں رخنہ وال دیا کہ نبوت کی بیئی قسیس کر والیں۔ جن میں

تیسری غیر تشریعی اورظلی ، لینی اکسالی اورغیر مستقل نبوت بھی ہے۔ جو کہ آپ کوئی ملی ۔ حالانکہ

اسلامی لٹر پیر میں یہ اجماعی حقیقت ہے کہ نبوت بہرصورت عطیہ الہیہ ہوتی ہے۔ اکسالی نہیں ہے

ادر مزید یہ کہ آپ نے خود (حمامة البشری میں ۱۸ مخزائن نے کس ۱۳) میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے

کر نز لا شک ان القد دیت مو ھبة مجردة لا تغال بکسب البتة کما ھو شان

النبوة ''نیز آپ نے اسی کتاب میں کھا تھا ہمارے نبی برحق خاتم الانبیاء ہیں۔ اس میں کوئی تقسیم

یا استثناء نہیں۔

(حمامة البشری من من خزائن نے کے س

یہ تا ہویں میں بہروں کے سے بھی لکھ ویا تھا کہ مجھے یہ نعت شکم مادر ہی میں عطاء ہوگئ تھی۔ (حقیقت الوی میں ۲۲ مزائن ۲۲ میں کے ایم میری نبوت اکسانی نہیں بلکہ وہی ہے۔ جب کہ مینکڑوں مقامات میں آپ نے اسے اکسانی ظاہر کیا ہے۔ بالخصوص آیک غلطی کے ازالہ میں۔ بس سے آپ مقامات میں آپ نے اسے اکسانی ظاہر کیا ہے۔ بالخصوص آیک غلطی کے ازالہ میں۔ بس سے آپ کی تضاد بیانی اور چکر بازی ہی ہم سب کو ورطہ جرت میں ڈالے ہوئے تھی۔ جس کا جو جی چاہتا تھا اس کی تائید آپ کی پٹاری سے نکال دکھا تا ہے۔ واہ ڈیڈی جان آج تک کوئی ایسا بہرو بیا اور نوسر بازشاہد ہی آپ کی بیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی بید بات درست ہے کہ نی کا نام پانے بازشاہد ہی آپ جیسا خدا نے پیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی بید بات درست ہے کہ نی کا نام پانے کے لئے تیرہ صدیوں میں صرف میں ہی مخصوص ہوا۔ (حقیقت الوی میں ۱۹۹۱ء خزائن ج۲۲ص ۲۰۹۱) گرگٹ اسے رنگ نہیں بداتا جتنے آپ نے بدل کر دکھا دیئے۔ ابوز بدسرو ہی بھی گرگٹ اسے رنگ نہیں بداتا جتنے آپ نے بدل کر دکھا دیئے۔ ابوز بدسرو ہی بھی آپ حضور کے سامنے پانی بھر تا ہے۔ یہ مسلمہ کذاب اور اسود عنی وغیرہ تو آپ کے سیک سامنے طفل کھنی حقیت رکھتے تھے۔ جو کمال آپ کو ملا وہ کسی اور کوئیس ملا۔ پھر نعروں کی جھنکار آپ مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی۔

محرّم ڈیڈی جان! میں نے وہاں کھل کر لکھ دیا کہ جارے سے موعود کی نبوت جزوایمان ہے جو آپ کو تسلیم نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ جیسے موئی علیہ السلام، ابرا جیم علیہ السلام حتی کہ خاتم الانبیا علیہ کا محرکا فر ہے۔ ایسے ہی آپ کی نبوت کا محر بھی ..... پھر دیکھو لا

السه الا الله محمد رسول الله من صرف محمد رسول الله عن مراد بین برای مراد بین به اساس اسم گرامی مین سابقه جمیع انبیاء آگئے ہیں۔ وہاں حضرت مرزا قادیانی کی آید پر کلمہ کے مغبوم میں ایک مزید نبی کا اضافہ ہو گیا ہے تو گیا ہے تو گیا ہے تو گیا ہے تو گیا ہوری کی اضافہ ہو گیا ہے اور بھارے بیرومرشد نے اشارہ کیا وہ سب کھی کھودیا ۔ ساتھ ساتھ محمولی لا ہوری کی خوب کت بنا تا گیا کہ بھی یا تو مرزا قادیانی کے منکرین کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھ لو ۔ دونوں میں سے ایک چیز ضرور تسلیم کرنا ہوگی ۔ چونکہ آپ نے بھی ککھ موجود کو خارج ان اسلام سمجھ لو۔ دونوں میں سے ایک چیز ضرور تسلیم کرنا ہوگی ۔ چونکہ آپ نے بھی ککھ دیا تھا کہ میرامنکر کا فراور جہنی ہے۔

دیا تھا کہ میرامنگر کا فراور جہنی ہے۔

اور برادر مکرم نے تو حدکر دی کہ جو سے موجود کو نہیں مانے آگر چانہوں نے آپ کا تام

بھی نہ سنا ہووہ پکا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

(آئینہ مدانت ص ۳۵)
پھر میں نے اور بھائی جان نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قرآن کی آبت کریمہ

پھر میں نے اور بھائی جان نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قرآن کی آیت کر بہہ اسمہ احمد کا مصداق صرف ہمارے ڈیڈی ہیں۔ انخضو مقالیہ قطعاً مراد نہیں۔ ہاں سخمی طور پر ہوسکتے ہیں۔ العیاذ باللہ! پھر ہم نے اس نکتہ کو نہایت شدت ہے بیان کیا۔ جب کہ دوسری طرف سے احسن امروہی نے اس کے خلاف مستقل رسالہ القول انمجہ بھی لکھا تھا تو بھائی جان نے انوار خلافت وغیرہ ہیں جواب لکھا۔ غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب نے انوار خلافت وغیرہ ہیں جواب لکھا۔ غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب کرتے رہے۔ ادھر بھائی جان کا دورو یہے بھی آپ کے سلسلہ دجالیہ کا سنہری اور کا میاب ترین دورتھا کہ بھائی نے نہ ہمی علمی اور سیاسی کی خاط سے قابل قدر پیش رفت کی۔ نہ ہی پہلوتو حد کمال دور تھا کہ بھائی نے نہ ہمی علمی اور سیاسی کی خوب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو تک بیان کر دیا گیا۔ اگر چہ سیاسی مسئلہ بھی خوب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہمارا الفضل تو اس وقت ایک سیاسی شاہ کا رتھا۔ جس کا ہم شارہ سیاست کا مرقع ہوتا تھا۔ بلکہ وہ تو ہمارا شعلہ نوا آرگن تھا۔ برادر مکرم نہایت جراکت اور بے باکی کے ساتھ آپ کے سلسلہ دجالیہ کے اغراض مضمل کرنے کے لئے بیان فرماتے۔ ہر خطبہ جعہ بس ایک ایکم تھا جو ملت اسلامیہ کوختم یا مصلی کرنے کے لئے بیان فرماتے۔ ہر خطبہ جعہ بس ایک ایکم تھا جو ملت اسلامیہ کوختم یا مصلی کرنے کے لئے بیات تھا۔

اب ذرا ہماری سیاس پیش رفت اور کامیابیاں مزید سماعت فرمائیں۔ وہ یوں کہ حسب سابق بھائی جان اس میدان میں نہایت جرأت اور بے باکی ہے بولتے برستے گرجتے تھے کہ گویا بھی پچھ ہوجائے گا۔مطالبہ پاکستان کے موقع پرمسلم لیگ کے قیام پر بھائی یعنی خلیفہ صاحب واضح طور پر دوقو می نظریہ کی بنیاد پر تقسیم ملک کے زبر دست خلاف تھے اور نہایت بلند کا اظہار فرمایا کہ یہ وطن کی تقسیم غیر فطری ہے۔ میرا الہامی عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ

تقتیم نہ ہونی چاہیے اور اگر ہوبھی گئی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ملک پر متحد ہو جائے۔ (افضل ۱۹۸۷ بل ۱۹۸۷ء) چنانچہ آب ۱۹۳۷ء تک خوب بیان بازی کرتے رہے۔ ادھرمسلم علماء کی بلغار کے خلاف بھی آنجناب نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔اپنے کارکنوں مبلغین کوحوصلہ دیتے ہے، تی قتم کی فورسز اور تنظیمیں قائم کر کے ملک میں تهلكه ميا ديا\_ گويا جارا ربوه شريف عيسائي ويليكن شي كي طرح با قاعده ايك استيث ان استيث تھا۔جس کا ہرمحکمہ اور ہرنظام اپناتھا۔ چنانچیآ پ نے تقسیم ملک کے بعد اس ملک کوتو ڑنے یا کمزور کرنے کے لئے ہزار ہاجتن کئے۔اوّل تو تقسیم ہی میں ایبار خنہ ڈال دیا کہ جے بھی بندنہیں کیا جاسکا کہ آپ کی اسکیم سے پنجاب کے جارضلع بجائے پاکستان کے انڈیا کے پاس چلے گئے۔ جس کی بناء پر جموں وکشمیر کا علاقہ جو یا کستان کی شدرگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خود بخو د کٹ گیا۔ اگرچہ پاکستان نے پچھمخت کر کے ۱۹۴۸ء میں پچھ حصہ آزاد کرالیا یگر بقیہ حصہ ہمیشہ کی سرور دی كاسبب بنا بواتقا۔ وہاں خون كى ندياں نهريں بہلكس محرمسلاحل نه ہوا۔ ادھرسر پرست أقوام متحدہ والے بھی محض خانہ بری کے لئے بالغ رائے وہی کا مطالبہ منظور کر کے انڈیا کوفر مائش کرتا ر ہتا تھا۔ گرمحض وقت گذاری کے لئے۔ دل سے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان ای طرح تثویش میں پڑارہے۔ بلکدانہوں نے ہی تواسے خراب کیا تھا۔ پھر بھائی جان نے پہلے مشمیر میٹی میں سربراہ بن کر پچھ کرنے کا پروگرام بنایا ۔ عرکمیٹی کے دیگرار کان بڑے ہوشیار نکلے، وہ حاری نیت سمجھ گئے اور خلیفہ کوسر کانے کی فکر کرنے گئے۔ پھر اور تو اور ڈاکٹر ا قبال بھی آ ب سے بدخن ہوگیااورصاف کہددیا کہ'' قادیانیت یہودیت کاچ بہے۔''

پھر برادر کرم اور طرف پیش دفت کرنے کے منصوبے بنانے اور اپنانے گئے جونہایت تفصیل طلب ہیں۔ آپ نے پاکستان کے سی صوبہ مثلاً بلوچستان کے متعلق یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اسے اپنے زیرافقد ارکرلیاجائے تا کہ کم از کم کوئی ملک نہ ہی توایک صوبہ تو خالصتاً احمدی کہلا سکے۔ گر برا ہوا حراری علاء اور دیگر افراد قوم کا کہ انہوں نے اس منصوبہ کو بھی نہایت بری طرح ناکام بناویا۔ پھر بھائی نے ۱۹۵۳ء تک ایسے حالات پیدا کردیئے کہ بس ایک معرکہ شروع ہوگیا۔ ہماری بناویا۔ پھر بھائی نے مسلمانوں کے خلاف زیر دست ایکشن لیا اور مارشل لاء کے تحت تقریباً انہزار خم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو بھون ڈالا۔ تمام احرار بلکہ علائے اسلام کو جیلوں میں ڈال دیا۔ گویا دہ جاری کا میابی کی ایک بھلک تھی۔ گرید ڈرامہ بھی ادھور اہی رہ گیا۔ چنانچہ بہی تحریب کا برچم اڑا ہے ہماری کا باعث بنی۔ الغرض بھائی جان نے نصف صدی تک سلسلہ دجالیہ کا برچم اڑا ہے۔

ركها ـ آخرتك وه آپ كى طرف گرفت اللى عن جكڑے رہے اور نہايت ذلت وخوارى سے آپ كي باسطوا كي باس الله كي باسكان كي باسكا

شاباش بینے اہم نے میراکلیج ٹھنڈا کردیا۔ اچھااب بیٹے جاؤ۔ ادھرایک دفعہ پھر پر جوش نعروں کی جھنکار اٹھی۔ جے غلام احمد کی جے۔ انگریزی نبی کی جے۔خود کاشتہ پودے کی جے۔ خلیفہ محمود کی جے۔ کرش اوتار کی جے۔ ربوہ کے آمر کی جے۔ ربوہ کے راسپوٹین کی جے وغیرہ۔ پھروقفہ بول کا اعلان ہوا اور جناب قادیانی اپنی عارضی ڈرم نمالیٹرین میں گھس گئے۔

چند لمحول کے بعد مرجھائے ہوئے موڈ میں دوبارہ اپنی نشست گاہ پر اکر کر براجمان ہوگئے۔ آواز آتی ہے۔

> مرزا قادیانی: اچھا پیارے بیٹے ناصر! ناصراحمد: جی دا داحضور، بندہ حاضر ہے۔

ہر مار ں بے در برہ مار ہوں ہوں ہوں ہوں ہور در در در ہوں کے دھیا ہور ہے۔ اچھا بیٹے ، ذرائم بھی اپنی اگلی کارروائی سنا ؤاور کھل کر بولو۔اب یہاں کوئی پا ہندی نہیں ہے۔ یہاں آج کل جاری ہی حکومت ہے۔

> مرزاناصر: ڈیڈی جان ،حاضر۔ فرمایئے کیاار شادہے؟ مرزا قادیانی: جان پدر بیان کروکہ تمہاراد درخلافت کیسار ہا؟

مرزاناصر: وليري جان! ميرا دور خلافت مجموعي طور پرنهايت كامياب ربا\_ اگرچه درمیان میں کھے بدمر گیاں بھی پیدا ہوئیں تفصیل اس کی بیہے کہ آپ کے فلیفد دوم کی پیش رفت کومیں نے قائم اور جاری رکھا۔ وہ تمام وافلی منصوبہ بندیاں اور انتظامات کومزید شخکم بنانے کی از حد کوشش کرتا رہا۔ جو تعلیمی ادارے ربوہ کالجے اور اسکول اور رفاہی ادار نے فضل عمر سپتال وغیرہ اورديكر تبليغي سلسله خلافت ثانييم قائم بواتها اس كومزيد سيمزيد استحكام بى بواعلمي خدمات كيسلسله مين ايك كام يه مواكد مين في آپ كي تمام تصانيف كو٢٣ جلدون مين بنام روحاني خزائن شائع كراديا۔اى طرح آپ كے مجموعه اشتهارات جوكد يہلے تبليغ رسالت كے نام يرطبع ہوئے تھے۔ان کو نے سرے سے مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے صرف تین جلدوں میں شاکع کرایا۔ای طرح دیگر علمی خدمات مناظرین اور مبلغین کے سلسلہ کومزید متحکم کیا۔دارالا مان ربوہ کے داخلی انتظامات اور بیرونی روابط کومزید استحکام اورترتی دی۔ پاکستانی حکومتیں آئے دن برلتی رہیں مگرہم نے بڑی لگن اور پوری محنت ہے اپنے گماشتے انتظامی، عدالتی اور سول اور نو بی محکموں میں اس طرح تھسیو دیئے کہ وہ اپنے اپنے مقام پرسلسلہ کی ترقی اور ترویج میں مؤثر رول ادا كرنے كے لائق ہو گئے اور پھروہ اپنى كمل توانا ئياں اس بارہ ميں صرف كرتے بھى رہے۔جس ے نتیجہ میں قوم مسلم کا نفاذ اسلام کا خواب نہ صرف ادھورار ہا۔ بلکہ مزید دور اور سراب کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔علاوہ ازیں میں نے اندرونی انتظامات کے بعد بیرونی ممالک میں مزید سے مزیدرا بطے بھی قائم کئے۔اگر چہ جارا نا هور جیالاسپوت سرظفر الله خان ابتدائے پاکستان سے بی مین الاقوامی سطح پر (اندرونی خدمات کے علاوہ) سلسلہ کی ترویج وتر قی کے لئے نا قابل فراموش خدمات ادا کرر ہاتھا۔ بلکہ بیتو ہمارے لئے حکیم صاحب کی طرح ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ جے ہم نے مزیدے مزید متحکم کردیا۔ کیونکہ علیم صاحب اگرسلسلہ کی بنیاد قائم کرنے میں منفرد حیثیت کے مالک ہیں تو سرظفر اللہ اس کی استواری اور تقمیر وتر قی میں نمایاں ترین خدمات کے ہیرو ہیں۔ خدااس کے طبقات ناربیمیں مزید سے مزید اضافہ فرمائے۔اب مرزا قادیانی وقفہ بول کا اعلان کرنے والے تھے کہ نعروں کی جھنکار بلند ہوئی۔غلام احمد کی ہے۔کرش اوتار کی ہے۔انگریزی كماشة مرحبا وغيره- وقفه بول بول ..... چندمن بعد مرزا قادياني التنج كا وصيلا كوك مين ر کھتے ہوئے مندارشاد پر براجمان ہوجاتے ہیں۔اچھا!جان بدر۔ پھر کیا ہوا؟

 ہاں ہاں جان پدر، واقعی پیگڑ ہی ہے۔ مجھے غلطی لگ گئی۔ چونکہ مٹی اور گڑ کے ڈھیلے میری اسی جیب میں استھے ہی ہوتے ہیں۔اس لئے بھی بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ا کثر اندھیری را توں میں اور بھی میں پہلے چکھ کر استعال کرتا ہوں کہ یہ ٹی ہے یا گڑ۔اسی لئے بھی گڑ کی جگہ مٹی منہ میں آتی ہے اور استنجامیں بھی گڑ استعال ہوجاتا ہے۔

واہ رے ڈیڈی جان، بیکیا حرکت ہے؟ بہر حال ڈیڈی جان! پھر یوں ہوا کہ ہمارے والدصاحب مرز ابشيرالدين عليه ماعليه ني جوسياس جال يهيلار كصائقا كه بيدملك كي تقتيم بالكل غير فطرى اورغير پينديده ب- ينبيل مونى عاجن- اگر موكى توجم يورى كوشش كرين كرك دوياره دونوں ملک ایک ہوجا کیں متحدہ ہندوستان ہی رہے۔ کیونکہ ہماری ترقی اورسلامتی ای صورت میں باتی رہتی ہے۔لیکن پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارے سلسلہ د جالیہ کی خیر نہیں۔ کیونکہ اسلام کا بیانل اصول ہے کہ خاتم الانبیا واللہ کے بعد کسی اور مدمی نبوت کی سز امحض قتل ہے۔ چنانچے خلافت اولی کے وقت سے اس پر بلاتر دداور بلا اختلاف عمل ہوتا چلا آیا ہے اور كونى مجرم توشايد في جاتا مرمدى نبوت كى بعى صورت من في ندسكنا تفار الرجه وقت كامسلمان حكمران كتنابي كمزوريا بإعمل ہوتا۔امت مسلمہ كى سارى تاریخ اسى بات كى گواہ ہے۔ چنانچہ انھى عهد قریب میں ایرانی مری نبوت کا حشرتمام دنیا جانتی ہے کداسے توپ کے دہانے پر باندھ کر بے نشان كرديا كيا-اس كى يارنى كوخلاف قانون قرارد بركر ملك بدركر ديا كيا- بيتوايك بإكتان تقا جوانگریز کے منحوں سائے تلے تھا۔ جہاں وہ ہر فلاف اسلام تحریک کی تائید کرتا تھا۔ اس لئے جارا سلسله بچار ہااور پروان چر هتا گیا۔ کیونکہ بیقائم بھی ای نے کرایا تھا۔ لبذا ماری ہمیشہ یہی کوشش ر بی کداول توبید ملک بن بی نه سکے اگر بن جائے تو ننگر الولا بنے ۔اس کا سرحدی معاملہ نہایت خراب کردیا جائے۔جس کی بناء پر بیبھی اپنے پاؤں پر کھڑ اند ہوسکے اور پھر ہم اس کے داخلی اور خارجی امور میں ہمیشہ گھن کی طرح مھے رہے تا کہ کہیں بدقوم اپنے مقصد میں کامیاب ند ہو جائے۔ کیونکہ پھر ہماری خیرنے تھی۔ نیز جس مقصد کے لئے میں وجود میں لایا گیا تھا وہ پورانہ ہوتا تھا۔ جارے سر پرست ناراض ہوجاتے۔ای لئے ہم نے مندرجہ بالا امور کے لئے اور بھی کئی سطح اورمحاذیریا کتان کوختم کرنے یا ادھ مواکرنے کے منصوبے بنائے اور چلائے اور خوب چلائے اور پھراس کے پھل بھی کھائے۔ سول سطح پر بھی اور فوجی سطح پر بھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے مقاصد کے تحت ١٩٢٨ء سے بى فوجى كراؤشروع كراديا۔ جس سے پاكستان كوكوئى فائدہ تو ہر كرنبيس موا بلكه نقصان ضرور جوتا ر ہااور فائدہ صرف بھارت کو۔ چنانچہ ہمارے قادیانی جرنیل اور افسران ہروقت کسی نہ کی پلان کی ترتیب و تکمیل میں مصروف رہتے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ کامشہور پاک وہند معرکہ ہماری ہی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ جس کی تفصیل کا میہ موقعہ نہیں۔ اس کے بعد ۱۹۷۱ء میں ہم نے ایساز بردست پلان بنایا کہ دونوں ملکوں کو باہم ککرا دیا۔ جس کے نتیج میں پہلے نمبر پر پاکستان ہی دولخت ہوگیا۔ ایک بنگلہ دیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جاگرا اور دوسرا اپنی شدرگ سے ہندوستان کے ایک بنگلہ دیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جاگرا اور دوسرا اپنی شدرگ سے ہزار فوجی دیمن الجماؤ میں پھنس گیا۔ اس معرکہ میں دوسرا کارنامہ سیسا منے آیا کہ پاکستان کے ۹۰ ہزار فوجی دیمن کی قید میں جلے گئے۔ جس سے پاک فوج کے وقار کو بہت دھیجا لگا۔

ڈیٹری جان! یہاں تک تو ہمارے منصوبوں کا سلسلہ بلا روک ٹوک بردی کامیابی کے ساتھ آگے ہی بڑھ رہاتھا کہ اچا تک جماری سازشوں اور منصوبے بندی میں تھوڑی سی مگر پریشان کن ایک آ زمائش پیش آگئی۔ وہ یوں کہ ۲۹ رئی ۱۹۷۳ء کو پچھسلم طالب علم سیروسیاحت کے پردگرام پر نکلے توربوہ اسٹیشن پرانہوں نے پچھول آ زارحرکات دیکھ کرختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھرآپ کے خلاف بھی نعرہ بازی کی۔جس سے ہمارے جذبات نہایت مجروح ہوئے۔ کیونکہ ہمارے ابونے تو اعلان کر رکھاتھا کہ جواس سلسلہ د جالید کی تو ہیں کرے تو تمہارے جسم ہے ا یک غیض وغضب کا شعله نکل جانا چاہئے۔اس کا منہ توڑ دو۔ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہمارے جذبات اوراحساسات کی کافی تربیت اور بھیل کردی تھی۔ چنانچہ ہم نے کئ قتم کی فورسز قائم کررہی تھیں اوران کوجد پدر بن اسلحہ ہے سلح کر رکھا تھا تا کہ موقع ضرورت پر دیمن کوسبق سکھا یا جا سکے۔ الغرض اس دفت تو وه ثرین گذرگی مر جماری فورسز خون کے تھونٹ پی کررہ کمئیں اور انتقام کے جنون میں بے چین ہو گئیں۔انہوں نے حلف اٹھالیا کہان سے بلکہ تمام مسلمانوں سے اس كابدله ضرور ليس محے جس طرح ہم نے ١٩٥٣ء ميں مسلمانوں سے خوب بدلاليا تھا۔اب اس ہے آ گے قدم رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت ایسے انظامات کے سربراہ آپ کے پوتے مرزاطا ہر تنع جو كه نهايت ذيين اور فعال نوجوان تنع \_للنزاجب وه سٹوڈنٹ واپس آنے والے تنع تو ہم نے ان کی آمدے قبل ہی اپنے تمام انظامات کھمل کر لئے تھے۔اپنے سینکڑوں ہزاروں جیالے رضا کارمرزاطا ہر کی قیادت میں ہرفتم کے ہتھیا دول سے مسلح ہوکران کا بے تابی سے انتظار کررہے تصاور پھر بھم نے مختلف ریلوے اطیش پراپنے آ دمیوں کے ذریعے مسلسل رابط قائم کیا ہوا تھا کہ بيدىتمن چى نەڭگىس- چنانچەدە ترين جب ر بوه اشيثن پر ركى توبس پھر ہمارى يلغار قابل ديدىتى\_ ہمارے قادیانی جیالے ان سٹوڈنٹوں پر چاروں طرف سے میکبارٹوٹ پڑے۔ان کوڈبہ سے تھینج مستخیج کراییخ انتقام کا نشانه بنایا اورخوب بنایا ۔ کوئی بھی ہماری کارروائی سے باقی نه بیجا ۔ کیکن پھر

قدرت كالكهاسا منة في ابتلاء سائة ألى كدجب يرثرين فيمل آباد كيني اوب يكر وبال ایک کہرام مچ گیا مجلس تحفظ ختم نبوت کے سربراہ اور بہترین مدبر مولانا تاج محمود نے اس واقعہ کا مجرى نظرے جائزہ لے كرايك منظم تحريك شروع كردى كه آنا فا فاسارا شهر بند موكيا۔ مرطرف تاریں کھڑک کئیں۔ تمام سرکاری اضرول اور ذمہ داریوں میں بھگدڑ کچ گئی۔ ادھر خاتم الانبيا مالية كي نام ليواملك كي كون كون مين باخر موسك ادر پر قليل سي قليل مدت مين فيصل آبادين انتفح ہو گئے۔ايك لائح عمل مرتب كيا گيا۔ پھرايك فعال آل پارٹيز · عمل تحفظ ختم نبوت وجود میں آگئی۔جس میں بلاتفریق مسلک وطبقه ہرایک ندہبی اور ساجی راہنماء نے بھی حصہ ليا شهرشهر، قرية قريه ميننگ هوتی اورتمام انظام ممل كرليا گيا- هرمسلمان هاری خباشت د مکي كرخون کے آنسورور ہاتھااورایک دفعہ قادیا نیت کوعالم وجود سے مٹانے کے لئے پورے ایمانی جذب اور عزم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اسٹھے ہوگئے۔ پشتوں کے گروہی اختلا فات جن کو ہم نے اور ہمارے سر پرست انگریزنے ہوادے دے کر پروان چڑھایا ہوا تھا اور اب وہ اپنے اپنے فرقہ کا علامتی نشان بن چکے تھے۔وہ سب یک قلم کا فور ہو گئے۔سب نے بیمصنوعی مجشیل فراموش کر کے أيك صف مرصوص بنالي \_ كارتمام امت برجگه برسرا بااحتجاج بن كى \_ برتاليس ،مظاهر \_ اورجلسه وجلوسوں کا ایکہ ، ایمان افروز طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کے سامنے قادیا نبیت اور اس کے ہمنوا نہ تھبر سکے ہمیں یوں محسوں ہور ہاہے کہاب ہمارا بیڈ رامداور تماشہ چند دنوں کامہمان ہے۔ چنانچہ الل ایمان نے اس جذب ایمانی ہے ہر سطح پر کوشش کی کمختفری مدت میں حکومت وفت کو تعضے میکنے پڑ مجے اور انہوں نے پورے خلوص اور صحت نیت کے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم ان انگریزی مگماشتوں کو قانونی طور پر بھی غیر سلم قرار دے دیں گے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے مجھے موقعہ دیا کہ میں پورے اطمینان اور آزادی کے ساتھ قادیا نیت پرمسلم علاء کے سامنے مخفتگو کروں تا کہ بچھ شک وشبہ کی منجائش نہ رہے۔ حتیٰ کہ میں از خود بنفس نفیس اسمبلی میں تمام ارکان کی موجودگی میں پیش ہوا اور ادھراٹارنی جزل کی بختیار بحث کررہے تھے۔جن کوعلمائے اسلام نے خوب تیاری کرائی تھی۔ادھرمیرےساتھ بھی معاونین موجود تھے۔ گویا کھلے اور پرسکون ماحول میں پیسلسلہ بحث چلنار ہا۔ کوئی د ہاؤنہیں تھا کوئی دھونس نتھی۔اب میرے لئے پیریواکٹھن موقعه تفار کیونکہ عام مناظروں یا مباحثوں میں تو ہم اپنی فطرت ، روش اور عاوت کے مطابق ہر قسم کا ہیر پھیراور دجل وفریب سے کام نکالنے کی کوشش کر لیتے تھے جھوٹ سے بول کر کامیاب ہونے یا كم ازكم برابرر بنه كاتأثر قائم كريكة تصريا ابتداء بي مين مرحله شرائط مين كوئي آثر پيداكر لية-

گریہاں اب بیتمام حربے ناکام تھے۔ پچھنیں ہوسکتا تھا۔ کیونکہ گفتگوارکان اسمبلی کے سامنے تھی جہاں کوئی ہیرا پھیری نہ چل سکتی تھی۔ بھلاسرکاری وکیل کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی کھیل ہے۔ جہاں ہر بات ٹو دی پوائٹ اور بااصول کرنا پڑتی ہے۔ وہاں غلط محث اور ہیرا پھیری سے کا منہیں چلایا چاسکتا۔ چنا نچہ مجھے ہر روز ایسے حوصلہ شکن اور اعصاب تو ژموا قع سے سابقہ پڑتا رہا۔ بچی بختیار مجھے ہر بات میں بھانس کر کھمل لا جواب کر دیتا تھا۔ میں بھی اپنے تھکنے کا بہانہ کر کے موقعہ ٹال جاتا۔ بھی چیکنگ کا بہانہ بنالیتا اور بھی و یسے ہی ندامت برداشت کر کے اور ڈھیٹ بن کر بیٹا رہتا۔ بچھ نہ بچھ بولٹ ہی جاتا۔

ویے اس نے میرے ایسے اوسان خطاء کے کہ میں باربار پانی طلب کرتا۔ میرے پسنے چھوٹ جاتے۔ (بید) تمام کارروائی کاریکارڈ مولوی اللہ وسایا نے مرتب کر کے عام سطح پر شائع کردی ہے۔ وادا جان! بیخفظ والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے ذرا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ہر بات کو ظاہر کر کے ہماری خوب گت بناتے۔ پھر بیاللہ وسایا تو نہایت فعال جماعت کا مخلص، ہوشیار اور خطر ناک مسلم مبلغ تھا۔ بینظا لم تو ہر جگہ پہنچ جاتا۔ چنانچہ میں نے آخر عرمیں آپ کی منانے کا کی شادی رچائی، مال بہت نفیس تھا۔ چنانچہ عقد کے بعداسلام آباد میں میں نے نئی مون منانے کا کی وگرام بنالیا تو جس بنگلہ میں میں سکونت پذیر ہوا، ان ظالموں نے ای کے ساتھ ایک جلسر کھراے وہاں ان ظالموں نے میرے باپ بشیرالدین کا وہ سر بستہ راز والے خطوط برسر عام پڑھ کرسنا نے شروع کر ویئے جو کہ نہایت قابل شرم تھے۔ بس بیہ منظر دیکھ کر میر ہی مون تو وہیں پڑھ کی اور قیامت خیز تھان کا یہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو بیلوگ استے بے لحاظ اور ظالم ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے بیاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو بیلوگ استے بے لحاظ اور ظالم ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے۔ الغرض یہ بحث کے ااون میرے لئے نہایت محضن اور قیامت خیز تھان کا ایک ایک منٹ ہرارسال کا تھا۔

کیونکہ ایک طرف سلسلہ کی لاج کا مسلم تھا کہ تمام دنیا کے سامنے رسوائی ہوجائے گی اور پھر اپنے طقہ ارادت واثر میں نہایت شرمندگی کا موقع تھا۔ اس لئے ہر لمحہ اور سانس رک رک کر آر ہا تھا۔ آخر یہ قیامت خیز لمحات گذر گئے۔ پھر میرے بعد ہماری باغی ٹو لی لا ہوری گروپ کی باری آئی تو وہ بھی میری طرح نہایت ذلت و ناکامی سے دوچار ہوئے۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی بواست نے نہایت صفائی ذلیل ہو گئے۔ یہ تمام عدالتی کارروائی تحریک ہے 192ء نامی کتاب میں اللہ وسایا نے نہایت صفائی اور خلوص سے مرتب کر کے شائع کر دی تھی۔ جس کو نہایت جا ہت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔

ایڈیشن پرایڈیشن نکلتے رہے۔ ادھر ہمارے ہاں بھی کچھ دنوں تک مردنی می چھائی رہی۔ کیونکہ اتنی دالت کے روئل بیں چاہ کوئی انسان کتنا ہی ڈھیٹ اور جسم اہلیس ہووہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گر ہماری اور ہمارے بیروکار کی فطرت اور خمیر ماشاء اللہ آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا اور شخر ہماری اور ہماری اور ہماری کی فطرت اور خمیر ماشاء اللہ آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا اور شخرہ واقع ہوئی ہے۔ آپ کی طرح، نہ کی تاکامی کا چنداں اثر اور نہ کی ذلت ورسوائی کا فکر۔ دیکھئے آگھم کے مقابلہ میں کتی خفت ہوئی گر آپ تھے ایک صبر وہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے نیادہ چند کھات متاثر ہوئے اور پھر اسی طرح شیر اور دلیر۔ آخر استقامت ایک گوہر نایاب ہے۔ اسے ہاتھ سے کیوں جانے ویتے۔ پھر آپ کی سیرت غلیظہ میں مجمی بیگم کا عجیب ترین مقصد بھی موجود ہے کہ آپ نے اس کے صول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتنے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے موجود ہے کہ آپ نے اس کے صول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتنے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے ناکامی اور ذلت ہی دائس کی ہوئی۔ آپ نے ہزارت می کے بلند با تک الہامی نعرے لگائے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ گر بیسب محض ایک فراڈ اور چکم تھا۔ پچھ بھی نہ ہوا۔ وہ محمد کی بیگم بہ سلامتی ایمان سلطان محمد کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے سینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دائے مفارقت لے کر یہاں نار جیم میں جسی آوارد ہوئے۔ گروہ ٹس سے سنہ ہوئی۔

ہاں بیٹے! بیدوا قعات میرے لئے بڑے سوہان روح سنے ہوئے تھے۔ آتھم کا بھی اور اس لڑی کا بھی۔ دیکھوکہ آتھم مقررہ مدت میں نہ مرا تو مہینے کی آخری رات سوقتم کے جنتر منتر کئے۔ رات کو پچھدانوں پر دم کر کے بھی اندھے کئویں میں ڈالے۔ادھرساری رات تمام است کے افراد مردوعورت كوياماتم كررب تنفي كمه يااللدآ تقم مرجائے \_آتهم مرجائے \_گروه بزاسخت جان لكا۔ آگلی صبح عیسائیوں نے وہ طوفان برتمیزی اٹھایا کہ الامان والحفیظ۔ انہوں نے سارے شہر میں اپتا جلوس پھیرایا اور میرے اور میرے سلسلہ کے خلاف بہت کچھ بکا گیا۔ پھریوتو خیرایک عام بات تھی۔ان طالموں نے میرےاس ڈرامہ کو بہانہ بنا کراسلام حتی کہ رحمت کا تنات ایک کے خلاف مجى بہت کچھ بكا عيسائى بھنگڑے ڈالتے رہے كئى قتم كى اوّل فلول بكتے رہے۔ ادھر ہم سب اندرد كج بيض رب- بيسب كح ميرى وجد سے بوا۔ادھر جب كى مريدوں مين تشكيك كى اہر پيدا ہونے لگی تو میں نے می تھ سے عذر بہانے تراش کر کے ان کو مطمّن کرنے لگا کہ بیا تدر سے ڈرگیا تھا۔اس لئے نے گیا ہے۔اگرمیری یہ بات جھوٹ ہے تواہے کہوکہ وہ تتم اٹھا کر حلف اٹھائے کہ میں اندر سے نہیں ڈراتو چونکہ عیسائیوں کے ہاں شم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔اس لئے وہ کیے قسم کھا تا ہے۔لیکن اس بہانے میراالو پچھسیدھا ہوگیا۔ تم از تم میرے لا یعقل مرید تومطمئن ہوگئے كدحفرت صاحب تعيك فرمار بي ميں مالانكد بات واضح تقى كدا يسے موقعد يركسي كاول سے ذرنا

كيے معلوم موسكتا ہے اور پھريدول كاخوف ايك طبعي معاملہ ہے۔ اس سے خدائى وعيد كيے شل سكتى ب؟ و يكھے آنخصوط اللہ كے مقالم من ابوجهل صرف ڈرتا ہى نہيں تھا۔ بلكدول سے جانبا بھى تھا كرآب واقعي حق يربيل عمر پھر بھي اسے يقلبي وُرمفيد نه بوا۔ ويکھئے كفار كے لبي وُر كے متعلق خود عليم وجيرذات في اطلاع دى ہے كه: "وجدوا بها واستقينتها انفسهم" كرية رغير معترب امت کے متعلق کے پیتنہیں کہوہ آپ کی پیش گوئی کے بعد نہایت خانف اور لرزال تھا۔ حتی کہ اسے زبردتی جنگ بدر میں لایا گیاوہ بادل نخواستہ شریک بھی ہوا۔ آخرایک موقعہ پروہ حمله آور موا تو صحابة نے روكنا جا باليكن سركار دوعالم الله في فرمايا كه آنے دوميں اسے خود قل كرول كارچنانچة بي نے اس كى كردن پرمعمولى نيزه كى خراش بى لگائى يېس پروه بيل طرح دھاڑتا تھا۔ دوسرے کافراسے شرم دلاتے کدارے بدبخت اس معمولی خراش پراتنا چلاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تواس نے کہا کہ بات سے کہ بیزخم خودصادق وامین کا نگایا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے قبل کروں گا۔ تو اب گویا مارا ہی گیا۔ میرا پچنا محال ہے۔ کیونکداس امین وصادق كَوْل مِن تخلف نهيل بوسكتا\_آخروه ايك عبرتناك موت مركبا\_اب بتلاية وه ول يدراند تھا۔لیکن بیڈراسے پچھ بھی فائدہ مندنہ ہوا۔ای طرح اگر آتھم دل سے ڈربھی گیا ہوتا۔ (اگر چہ بیہ بات درست نہیں اسے میری گیڈر بھبکیوں کا خوب علم تھا۔لہذاوہ مجھ سے ہرگزنہیں ڈرتا تھا ) تو بھی حسب فرمان الٰہی ﷺ نہ سکتا تھا۔للہذا میرایہ بہانداور تاویل بھی محض چنڈوخانے کی ایک کے تھی جو میں نے محض ایے احقوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ماری تھی۔ورندمن آنم کممن دانم ۔ کیول بھی نوردین صاحب اور تکیم فضل دین صاحب اورعبدالکریم اوراحسن امرو ہی وغیرہ \_میر ٰے جانثارو! كول بيني بشير الدين محود اور بشير احد وغيره يه بات درست ب نا\_مشتركة واز\_ بال جي! حضرت والا بالكل درست ب\_ آخر قرآن عكيم اور واقعيت كوكسي حجمثلا ياجاسكتا ب؟

عفرت والاباعل درست ہے۔ اسرح اس میم اور واقعیت توسیے جلایا جاسل ہے؟

بس بالکل اس طرح ش نے محمدی بیگم اور دیگر واقعات میں بھی ہیرا بھیری اور

مروفریب سے اپنے الو وَں کو قابو میں رکھا۔ ورنہ میری کوئی بھی پیش گوئی بھی پوری نہ ہوسکی۔

دیکھو میں نے پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریس کے یامہ ینہ میں۔

مردنیا جہاں جانتی ہے کہ میں کہاں اور کیسی عبرتناک موت مرا۔ پھر میں نے ایک
دفعہ جاز میں ریل کی لائن بچھتے ہوئے دیکھ کر پیش گوئی تھوک دی کہ یہاں ریل چلے گی مگر چونکہ میں

نمائندہ ابلیسی تھا۔ اس لئے خدا نے لاز ما مجھے ہر جگہ جھوٹا ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ

ذات درسوائی کاسامان بنا۔ حالانکہ اس موقعہ پراگرکوئی عام آدمی نے بھی حالات کے پیش نظرایی پیش کوئی کی ہوتی تو اس کی بھیل بھی متوقع تھی۔ اس میں الہام وغیرہ کوکوئی وخل نہ تھا۔ گراللہ کریم نے اپنے بندوں کومیری پوزیشن اور ڈرامہ بازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ایسے مواقع پر بھی جھوٹائی ٹابت کیا۔ کیوں جی امیر سے مراتی امتیو بخلیفو اور مربود یہی بات ہے تا؟ جی سر بہی بات ہے۔ امتقو! یہاں مان رہے ہو گر دنیا میں کیوں اندھے ہے دہاں اگر تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہوئی تو آج تم بیروز بدند دیکھتے۔ او ظالموا تم نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ اندھے ہوکر میرے تم ایش ہوئی تو آج جی بر باد ہوئے اور جھے بھی ڈبلٹر بل برباد کیا اور ساتھ ہزاروں لاکھوں مخلوق خدا کی تباہی کا ذریع بھی ہے۔

اوميرے نالائل خليفو! اور بدفطرت حوار بواورمبلغو-خبيثو! تم في خواه مخواه چند عكول کے عوض دنیا میں گمراہی پھیلائی۔ بلا دلیل علائے اسلام سے گھر لی۔ جا و خبیثو! دفع ہو جاؤ میرے ساہنے سے۔ مجھے میرے پیرومرشد کی تتم۔اگر میرے بس میں ہوتو میں تم سب کومرغا بنا کرتمہاری سونیشوں پرکوڑے برساؤں۔فالمواتم نے اتناعوام کو ہرباد کیا تمہیں کی خوشی یا تمی کا ذرافکر نہ تھا۔ كى كاعزيز باب مرجاتا توتم ظالمورجسر لے كرفورا جادهكتے۔ لاؤ بھى جارا حساب پھر جنازه اٹھانے دیں گے۔ افیصد کا صاب کرو۔ پراپرٹی کا حساب لکھاؤ۔ توبہتو بہ! اتنی سٹک دلی اور بدشختی كد بيج بيتم مورب بي عورت بوه موكى اورتمهار الله تلله مورب بي يتهاراسيزن كرم مور ہاہے۔کوئی غریب میں سے شام تک بچوں کا پیٹ یالنے کے لئے محنت کرتا ہے۔ مگرتم کو یہ فکر نہیں کہاس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یانہیں تم نے ظالموا پناعشر لازمی ہورتا ہے۔ آخر كيهوتو شرم موني جا ہے۔ كهيں اخبار كاچنده، كهيں رسالوں كا فنذ، كهيں تنگر كا يعنده، كهيں بہتى مقبرہ کا چکر گرم کر رکھا ہے۔ کہیں دوسرے چکر چلا رکھے ہیں۔ میں تو ایک معذور آ دمی تھا۔ اپنی ضرورت کے لئے تھوڑ ابہت چکر چلایا۔ مگر ظالموتم نے تو لوٹ ماری حد کر دی۔ میں نے بھی وسیع مکان کامصنوی الہام سنادیا لوگوں سے چندہ بٹورااور بھی منارۃ اسے کے بہانے لوگوں کی جیسیں ٹولیں ۔ مگر ظالموتم نے تو اپنی کوٹھیاں، بلڈنگیں اور ایوان محمود جیسی فضول عمارتیں بنانے کے لئے عوام کولوٹنا شروع کردیا۔ جائیدادیں بن رہی ہیں۔ تبہاری اولا دمرسڈیز کاروں پراللے تنلے کر رہی تھی ہتم نے توعوام کا خون نچوڑ کرر ہوہ کوشداد کی بہشت کانمونہ بنا کرر کھ دیا تھا۔ ظالمو! ادھرتم اپنی عیش وعشرت میں غرق ہوتے تھے۔ادھرمیری بڈی پہلی ایک کی جاتی رہی تھی کہ خبیث تونے آیا کیا چکر چلایا ہے۔ میں نے صرف ایک نصرت جہاں کے نازنخرے اٹھانے کے لئے لوگوں کولوٹا مگرتم

نے اپنے گھر دل میں شاہانہ عشرت کدے بنانے کے لئے لوگوں کے مال پرڈا کے ڈالنے شروع کر دیئے۔ آخر کچھ تو خیال کرتے۔اچھا خیر ۱۹۷۴ء کی ناکامی کے بعد کیا ہوا؟

مرزاناصر: پھر حضرت میرا دور توختم ہوگیا۔ اگر چہ ہماری ذلت درسوائی مزید پیش رفت کررہی تھی۔ جب کہ میں تو بس اپنی طاہرہ کے چکر میں ہی دنیا سے رخصت ہوگیا۔ وقفہ بول نعروں کی جھنکاروشور۔غلام احمد کی ہے۔کرشن اوتار کی ہے۔ قادیا نیت مردہ باد۔انگریزی گماشتے کی ہے۔

تھوڑی دیر بعد جناب قادیانی پھراپی مسند پر براجمان ہوتے ہیں اور آ واز دیتے ہیں۔ بیٹے طاہر! طاہراحمد! وہ آتا ہے جی داداجان! حاضر بفر ماییۓ کیاار شاد۔

مرزاصاحب: بيني ابتم بهي اپن کچه تاريخ اور روئيداد پيش كروتا كه مزيد کچه وقت پاس ہوجائے۔مرزاطا ہر! دادا جان میرا دورنہایت آ زمائش کا دورتھا۔ وہ بڑاکٹھن ز مانہ تھا۔ کیونکہ ۱۹۷۳ء کتر کیا اور ہماری نا کامی کے بعدامیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخارگ کی یار ٹی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کہ سلمانوں کے تقریباً مکا تب فکر کے شجیدہ علماء کرام پرمشمل تھی انہوں نے مسلسل ماراتعا قب جاری رکھا۔ گرم ١٩٤ء كے بعدان ميں مزيدمستعدى ظاہر موگئ \_انہوں نے اسپے آپ کومزید فعال اور معکم کرلیا۔ ادھر چنیوٹ کے مولانا منظور احمد نے بھی بیرون ممالک میں جارے خلاف خوب کھل کر اظہار حقیقت کرنا شروع کر دیا اور جگہ بچکہ ہم پرغیرمسلم ہونے کے فتوے لکنے شروع ہوگئے۔ بلکہ ملکی عدالتوں نے بھی ہارے غیرمسلم ہونے کے فیصلے سانے شروع كردي- ينانيسب سے يہلے ١٩٣٠ء من بهاول يور من ايك نهايت اہم مقدمه كافيملسان آ یا تھا۔جس میں قادیانیوں کو واضح طور پرغیرمسلم قرار دیا گیا۔اس کے بعد پنڈی اورسندھ وغیرہ میں ایسے عدالتی فیصلے صادر ہوئے اور بیرونی سطح پررابطہ عالم اسلامی نے اور دیگر تمام سلم تظیموں نے مشتر کہ فیصلے دیئے کہ قادیانی غیرمسلم ہیں۔ بیجلس تحفظ فتم نبوت کے ادارہ کا کام تھا کہ جس نے ملک کے ہرشہراورگا وال کے دورے کر کے عوام کو ہمارے اس فننے سے آگاہ کیا۔ جگہ جگہ اپنے مرکز قائم کئے۔ وہال مستقل کا میاب مبلغ مقرر کئے اور پھر ہارے خلاف بے پناہ لٹر پچرشا لَغ كيا كيا-جس مين جمار \_ يتمام كروفريب اوركذب ودجل واضح كرديا كيا-اس سلسله تعاقب مين مولانا محديوسف لدهيانوى في برام كزى كرداراداكيا تفاراس بنده خداف اس اداره كوز بردست متحرك بناديا \_ پھرايك خاموش طبع درويش خواجه خان محمصاحب دامت بركاتهم في اس اداره كى مر پرتی قبول کر کے مزید اس میں روح پھونک دی۔ بیرصاحب شب وروز اس محاذ پرمتحرک

ہو گئے۔ بجیب جذبہ تھا۔ کہاں ایک گوشہ نشیں درولیش اور اب کہاں ہروفت شہر شہر قربیہ تحربیہ کے سفر اوروہ بھی بروھا بے میں۔اگرچاس سے پہلے ہمارے ہی تربیت یافتہ لال حسین اختر جو کہ ہم سے کٹ کر پھر دائرہ اسلام میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے نمایاں کام کیا۔ کوئکہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔اس کے ہرمناظرہ میں ان کا سامنا کرنے سے ہمارے کھا گھمناظر بھی جھ کتے تھے۔ان کے بعد پھرمولا نامحم علی جالندھری اورمولا نامحمر حیات صاحب وغیرہ فعال قتم کے لوگوں نے ہمارے تعاقب میں جان تو ڑمخت کر کے ہمیں بس کھڑے لائن لگادیا۔ ازاں بعد ایک فوجی جزل نے حکومت کی باگ ڈ ورسنعبالی۔ بیا بیک سادہ مسلمان آ دمی تھا۔اس نے ملک میں اسلام نظام رائج كرنے كا تبهيدكيا موا تھا۔ اگر چہ ہم نے اور ديگر مخالفين اسلام نے اس كى پھھوزيادہ نہ چلنے دى۔ مگر پھر بھی وہ ہمارے لئے نہایت خطرناک ثابت ہواہ ۱۹۷ء میں جو قانون بنایا گیا تھااس نے اسے ا پناتے ہوئے ۲۷ راپریل ۱۹۸۳ء کو امتناع قادیا نبیت کا قانون ٹافذ کر دیا کہ ہم نہ تو تبلیغ کر سکتے ہیں نہ پریس استعال کر سکتے ہیں اور نہ ہی سالا نہ میلہ لگا سکتے ہیں۔ نہ کوئی اخبار نہ رسالہ جاری کرنے کے بجاز ہیں ۔اس طرح ہم سیاسی اور سر کاری سر پرستی سے بھی محروم ہو گئے اورعوامی سادہ لوح سے بھی کٹ گئے۔ کیونکدسرکاری فیصلے نے ہرچھوٹے بڑے اور برسطح کے انسان کو ہماری اصلیت کا پید چلادیا۔ درنداس سے قبل کی گاؤں اور علاقوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ اکتھے قربانيان بهى كريلية \_شادى بياه بهى رجالية \_معدى بهى مشتركه بنالية تاكداني تبليغ لوكون تك پہنچا کران کواپنے دام تزورییں پھنساتے رہیں۔ مگراس مرحلہ پر ہمارا دھندہ بالکل تھپ ہو گیا۔ مویا مرزائیت ایک طعن اور گالی بن گئی۔ بڑے بڑے افسر اور بااٹر لوگ بھی اپنی حبثیت پوشیدہ ر کھنے میں سلامتی سجھنے لگے۔ ہمارا جلسہ بنداورالفصنل بند تبلیغ بند،سب کچھ بند،ہم اپنے سینہ پر کلمہ طیبه کا ایج نه لگاسکتے اور نه بی اپنے مکان یا کارو باری ادارہ کے گیٹ پراسے لکھ سکتے تھے۔ نه دیگر کوئی اسلامی علامت کسی بھی سطح پر استعال کرنے ہے جاز گرکوئی جرأت کر ایتا تو فورا مجلس تحفظ ختم نبوت والے حوالہ قانون کرادیتے۔ حکومت اور انظامیہ بھی سرکاری قانون کے تحت ہمارے خلاف کارروائی کرنے میں مجبور تھی۔

غرضیکہ میرے کئے بیدونت نہایت کھن تھا۔ ایسے صالات میں، میں بہت گھٹن محسوس کرنے لگا اور بیصالات ایسے اہتر ہوگئے کہ میرااس سے ماحول میں رہنا نامکن ہوگیا۔ چنا نچہ میں ایک خاص پلان کے تحت رات کو برقع پہن کر وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا اپنے جنم بھومی لندن کی کشادہ اور آزاد فضامیں چرت کر آیا۔ یہاں اپنے سر پرستوں کی زیر گرانی اور حمایت میں نے اپنا

مرکز قائم کرلیا لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت والے بھی بہت چست نکلے۔ انہوں نے بھی میرے قریب ایک گرجاخرید کرا پناتبلیغی مرکز قائم کرلیا۔جس میں مختلف تبلیغی پروگراموں کے تحت سالانہ كانفرنس كاسلسله بهي شروع كرديا كيا-مقامي زبان مين جارے خلاف لٹر يج بھي شائع جونا شروع ہوگیا۔اگر چداس سے قبل بھی یہاں برطانیہ میں مسلمانوں کے کئی مرا کز اور مساجتھیں۔ مگر بیادارہ تومتقل طور پر ہمارے ہی تعاقب کے لئے قائم ہوا۔ پھر ہم نے اگلا قدم اٹھایا کہ ایک چینل عاصل کرے وش مے ذریعے تمام عالم میں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ جس سے علائے اسلام بہت سے پاہوئے۔ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ہماری تبلیغ گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ یا کستان کے جس گاؤں میں قادیا نیوں کا ایک بھی گھر ہوتا وہاں وہ ڈش کا انتظام ضرور کرتا۔ یا اے کر کے دیا جاتا۔ جہاں زیادہ آبادی ہوتی، وہاں اپنے گھر میں ڈش پرمیرا خطاب سننے کے لئے تمام افراد جماعت کو بمع خوا تین کے جمع کرلیا جاتا۔ نیزمسلم نو جوانوں کو گھیر گھار کروش و کیھنے سننے کی دعوت دیتے۔ چنانچے کئی نوجوان ڈش پر بیہ پروگرام سنتے اور کئی اس سے متاکثر ہوکر بیعت فارم بھی پر کر لیتے اور کئی کوہم شادی کالا کی دے کربیعت فارم پر کرالیتے۔ کئی کو ملازمت کا جھانسادے کر پھانس کیتے اور کئی افراد کو جرمنی اور کینڈ اوغیرہ کے ویز ااور پیشنلٹی کا چکمہ دے کر پھانس لیتے۔اس طرح بہت افراد جارے چکر میں آ گئے۔ پھر ہم نے بیرونی سطح پرعیسائی مشریوں والا رول اپنایا کے غریب علاقوں میں سکول کھول لئے۔سڑ کیس اور رفاہی ادار ہے مثلاً ڈسپنسریاں یا ہپتال کھول کرعوام الناس کو ماکل کر کے اپناشکار کر لیتے۔ چنانچے ایک دفعہ ہم نے مالی علاقہ میں پینیٹیں چالیس ہزار افراد كوصلقه بكوش قاديانيت كرليا \_ مكر برا موان مجلس تحفظ ختم نبوت والول كاكدبيد و بال فوراً يهني كي اور ہارا دجل وفریب ظاہر کر کے ان قادیا نیوں کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کرلیا اور ہم یوں ہی ہاتھ ملتے رہ گئے۔اس طرح کی کئی کارروائیاں ہوئیں۔گرہم پھربھی ہمت نہ ہارتے تھے۔کہیں نہ کہیں شب خون مار ہی لیتے ہگر آخر باطل باطل ہی ہوتا ہے، تھوڑے وقفے کے بعد جارا دجل کھل جاتا اورہم نامرادی اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔

اس طرح ہماری سرگرمیوں کا سلسلہ پھرسرگرم ہوگیا۔ ہاں ایک آزمائش ابھی سر پرسوار تھی کہ امتاع قادیا نیت کے قانون کے تحت ہمارا کوئی فرد اسلامی اصطلاحات اور کلمہ شریف کا استعمال نہیں کرسکتا تھا۔ بصورت دیر فیڈ اور جرمانہ کی سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔سلسلہ میں ہمار نے جوانوں بہت جواں مردی اور ہمت کا ثبوت دیا۔ سینے پرکلمہ کا بچ لگا لیتے یا دروازوں پر کلم طیبہ آویزاں کر لیتے مگرر پورٹ ہونے پرا تظامیہ فوری کلمہ کو محفوظ کر لیتی اور ملزم کو گرفتار کر

ي جيل مين بينج ديق - اسى طرح مم الني الكوشيون مين آپ كي نشاني "اليسس الله بكاف عبهده "انقش نہیں کر سکتے تھے۔ورنہ قید کی سزاسا منے ہوتی۔اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں اینے مردے دفن نہیں کر سکتے تھے۔اس سلسلہ میں بھی کافی مقدمات یا جھگڑے کھڑے ہوئے۔ نیز ہم مجد یا مجدنما کوئی عمارت نہیں بناسکتے تھے اور ندہی اپنی عبادت گاہ کومسجد کاعنوان دے سکتے تھے۔ کیونکہ بیمسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام تھا۔الغرض اب ہم کوئی بھی اسلامی اصطلاح یا شعائز اسلام نه کر سکتے تھے۔اس طرح بہت مصیبت پڑ گئی۔زندگی مشکل ہوگئی۔اب ہمارے مبلغ اینے افراد کو تبلیغ کرتے بھی جھجکتے تھے۔ پھر بھی ہمارے مبلغ اور مربی کسی نہ سی طرح اپنی کارروائیاں جاری رکھے رہے۔ جب کہ اہل اسلام کھل کر ہمارے خلاف تبلیخ کرنے لگے۔ کانفرنس منعقد کر کے ہمارے راز فاش کئے جاتے۔ ہمارے خلاف مسلمانوں کی خوب ذہن سازی کی جاتی۔منفی نعرے لگوائے جاتے۔ علاوہ ازیں انہوں نے ایک متعقل ہفت روزہ بنام ختم نبوت کراچی ہے جاري كيا ہوا تھا۔ جو كها ندرون وبيرون ملك ہمارا ڈٹ كر كامياب اورمؤ ثر تعا قب كرر ہا تھااور پھر انہوں نے ملتان مرکز میں سالا نہ تر ہیتی کورس بھی منعقد کرنا شروع کر دیا۔جس میں ملک بھرسے علماء، مدرسین ،طلبداور دیگرتعلیم یافته افرادشامل ہوکرخوب تربیت لیتے اور واپس جا کرایئے علاقوں میں ہمارا ناک میں دم کر دیتے۔ پھر انہوں نے ہمارے ربوہ کے ساتھ ہی مسلم کالونی میں ایک بہت بڑا تبلیغی مرکز قائم کرلیا۔ جہاں تربیتی کورس کےعلاوہ سالا نہ ملک گیر کانفرنس بھی منعقد کرانے کلے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوتی۔ وہال لٹریچ ملتا اور دیگر مفید معلومات حاصل ہوتیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسری مشہور حریف منظور احمد چنیوٹی نے بھی اپنے ادارہ دعوت وارشاد میں سالا نہ تربیتی کورس شروع کرادیا۔ نیز مکمل سٹڈی کے لئے انہوں نے سال بھر کا ایک کورس شروع کرایا۔جس میں ذہین طلباء کومکمل اور عالمیانہ تیاری کرائی جاتی تھی نیز انہوں نے بھی کئی تبلیغی کتب شائع کیں۔ پھرایک تیسرا انٹزنیشنل ادارہ بھی عالم وجود میں آ گیا۔انٹزنیشنل مودمنٹ جس کے تحت انوارختم نبوت نامی ماہنامہ جاری ہوگیا۔ علاوہ ازیں ہمارے تعاقب میں لاتعداد سلسلہ تصنیف شروع ہو گیا۔جس سے ہمیں نا قابل برداشت نقصان پہنچا۔ ہر جگہ جز وی سٹڈی کورس نثر وع ہو گئے ، جلسے اور کانفرنسیں ہونے لگیں۔ ہاں نیلام بحر کے سلسلہ میں مانسجرہ کے کچھ ساتھی اپنے علاقے میں پیہ پروگرام منعقد کرنے لگے۔جس سے سرحد میں بھی ہر جگہ ہمارا ناطقہ بند ہونے گا۔ نیز اہل اسلام نے جدید سطح پرلٹر یچرشائع کرنا شروع کر دیا۔مثلا ۱۹۵۳ء کی تحریک ۱۹۷۰ء کی تحریک کے محرکات واسباب اور دیگر تمام تفصیل وکوائف پر مشمل کئی ضخیم کتابیں شائع کی گئیں۔ فیصل آباد کے ما جزادہ طارق محمود جو کہ ہمارے ہی خلاف ایک ہفت روزہ لولاک نکال رہے تھے جو بعد میں ماہنامہ کی شکل اختیار کر گیااور بجائے فیصل آباد کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے '' قادیا نیت کا سیاسی تجزیہ' نامی نہایت مفصل مؤثر اور مفید کتب شائع کر دی۔ نیز ایک اہم کتاب' قادیا نیت ہماری نظر میں' شائع ہوئی۔ جس نے ہمارے تمام راز اور منصوبے ظاہر کر دیے۔ جس سے ملک کا ہر ہوشمند طبقہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ چنا نچہ پہلے تو ہم احمدی کہلاتے میں گھر پھر اس راز کے منکشف ہوجانے پر سرکاری اور عوای محاورہ میں بھی قادیا نی اور مرزائی کا

لقب اورعنوان بمیں مستقل طور پرالا ہے ہو گیا۔احمدی کہناممنوع اورمتر وک ہو گیا۔ داداجان!اس قتم کے کافی اموراور بھی ہیں۔اتنا کچھ کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ امتراع قادیا نبیت قانون کے خلاف جمار کے تعلیم یافتہ وکلاء حضرات نے کافی محنت کر کے ملک کی سپر یم کورٹ میں رٹ دائر کردی۔ بلکہ الیی متعدد الپلیس دائر کی گئیں جن میں اس قانون کوحقوق انسانی کےخلاف ٹابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگرسپر بیم کورٹ کے ججز نے نہایت دیانت داری اور کمل بحث وتحیص کے بعد بدا پلیس مستر دکردیں اور صاف لکھا کہ قادیا فی واقعی غیرسلم ہیں۔ان کواسلامی اصطلاحات کےاستعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس لمرح اسلام كآشخص مجروح موتا ہےاورمسلمانوں كےحقوق متأثر ہوتے ہیں۔ چنانچياس پرہم اپنا سامنہ لے کر بیٹھ گئے۔ ہاں ایک اور اہم اور ضروری واقعہ میٹھی چیش آیا کہ میں نے کافی محنت کر کے ایک علاقہ کے ہزار ہاافراد کو دائرہ قادیا نیت میں لانے کی کوشش کی۔ بیعت بھی لے لی۔ مگرید مجلس تحفظ ختم نبوت والے فورا وہاں بھی پہنچے اور ان لوگوں کو اصل حقیقت سے باخبر کر کے واپس اسلام میں لے گئے۔ گویا ہماری کامیابی زبردست ناکای میں تبدیل ہوگئ۔ای طرح ایک موقعہ برہم نے تاشقندیں کوئی چکر چلایا کہ وہاں کے میٹر سے ایک بدی مسجد کی جانی بھی حاصل کرلی کہ وہاں اپنااسلامی مرکز بنا کیں گے ۔ گریتے خط والے گویا پہلے ہی انتظار میں تھے فورا وہاں پہنچے اور مارے کئے کرائے پر پانی چھیرویا۔ چرہم ہرسال سالانہ جلسدربوہ کی کوشش کرتے تھے، اعلان كرتے تھے مگر ہر باربہ لوگ ہمیں ناكام كردية \_انظامية فورا پابندى لگادي تھى \_الغرض اس قتم کے کافی مقابلے ہوتے رہتے تھے گر ہرموقعہ پرنا کامی ہارے ہی مقدر میں ہوتی تھی۔اگرچہ ایسے کھن اور پڑھٹن حالات میں ہم نے کافی چکر چلار کھے تھے۔جیسے ملازمت کا چکر، مالی تعاون اور رشته کا چکر، بیرون ملک ویزه کالالج وغیره \_گلر کامیا بی معمولی اور نا کامی زیاده لیے پڑتی تھی۔ کویایوں لگتاتھا کداب ہم چند دنوں کے ہی مہمان تھے۔خود میں لندن مرکز میں بیٹھ کر بذر بعد ڈش

اپنے سابقہ مریدوں کو قابو میں رکھنے کے لئے بہت واویلا کیا کرتا تھا۔ کئ قتم کے جھوٹے بلند باتگ دعوں کرتا۔ لاف گراف مارتا جعلی بیعتوں کی تشہیر کرتا تا کہ بینادان مرید بدول نہ ہوں۔ مگر خاطر خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوتا۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگٹیں کہ آج فلاں جگہ استے قادیا نی مسلم ان ہوگئے ، آج وہاں قادیا نی مرنی مسلم عالم کی تاب ندلا سکا۔ جس کے نتیج میں استے مرزائی دوبارہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ آج فلاں علاقہ میں استے خاندان قادیا نیت پر لعنت بھیج کر کے سے مسلمان ہوگئے وغیرہ وغیرہ ۔ ایسی خبروں کا تانیا بندھ گیا۔

غرضیکه میری شب دروز کی محنت کا متیجه منفی ہی نکلتا۔ روز بروز ہماری نفری میں کمی ہی ہوتی رہی کہیں ہے اگر ہزارجتن کے بعدایک آ دھ آ دمی کو پھانے کی خبر آ تی تو دس مقامات پر کئی افراد کے مسلمان ہو جانے کی خبریں آ جاتیں۔ جی دادا جان! ایک اور پریشان کن مصیبت بیہ سامنے آئی کہ نکا نہصاحب میں جہال سکھوں کا اہم مرکز بھی تھا۔ وہاں سے پچھ فعال قتم کے جدید تعلیم یافتہ نو جوان ہمارے خلاف محاذ قائم کر بیٹھے۔ آخر بیرکالجبیٹ لوگ تھے بہت ہوشیار اور تربیت یا فتہ بھی تھے۔انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔آ ئے دن کوئی نہکوئی اچھوتارسالہ یا رنگین پیفلٹ اورٹر مکٹ شائع کر دیتے۔جس میں نہایت اشتعال انگیز انداز سے ہمارے خلاف *لکھ*ا جاتا۔ اہم یوائنٹ اٹھائے جاتے ۔ کئی جیران کن انکشاف کئے جاتے۔ان لوگوں نے ہمیں بہت دق کیا۔ان لوگوں نے سینکڑوں کتابیج شائع کر کے بس مارا ناطقہ بند کردیا۔ پھر کئ مقامات پر آ ہے کا کارٹون بنا کر دلا زار ڈرامے بھی پیش کرتے رہتے۔جس سےعوام بہت خوش ہوتے۔ ہارے خلاف کارروائی میں دلچیں لیتے۔ بیٹو جوان طاہررزاق اور متین خالد تھے۔جنہوں نے قادیانی تعاقب میں قابل قدر کام کیا۔ مرگ مرزائیت اور قادیانی افسانے وغیرہ نہایت ولچسپ كتابين شائع كين\_ جونو جوانول مين نبايت مقبول موئين \_ پھرمتين خالدنے كافي محنت سے ايك ايم بم تياركيا جس كانام تفاد وثبوت حاضر بين كافي تخيم كتاب تقى بس بين برتحريراور واقعه كا دستاویزی شوت فراہم کردیا۔اس سے ہمارے سلسلہ د جالیہ کونا قابل برداشت دھیکالگا۔ادھرہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ بیلوگ بڑے فعال اور قانون سے واقف بھی تھے۔ چنانچەمىں نے خودلندن میں بیٹھ کربھی ان کوبہت کوسا۔ مگرسب بے فائدہ۔ بیلوگ مزید حوصلہ ہے اپنی ڈگر پر رواں دواں رہے۔ان لوگوں نے مزید آ کے پیش رفت کرتے ہوئے سالاندانعای تحریری مقابلوں کا ہند دہست بھی شروع کر دیا تھا۔جس سے کافی مسلمانوں کو ہمارے خلاف محقیق ور لیسرچ کرنے اور لکھنے کا موقع مل جاتا اور اس سے متاثر ہوکر بے شارعوام اور خواص ہماری

اصلیت سے واقف ہو جاتے اور کی قادیانی اس سے پریشان ہوکرمسلمان ہوجاتے۔اس طرح ہمارا کافی نقصان ہوجاتا تھا۔ واوا جان!اگر چہاس دوران کی طحد عالمی تنظیمیں حقوق انسانی کے چکر چلاکر ہماری تائید میں کھڑی ہوگئیں۔ مگر پھر بھی پھے نہ بنا۔ان کے مقابلہ میں مسلم علماءاور سکالرز نے اپنامؤقف بین الاقوامی قانون کے مطابق پیش کر کے ہماری تائیدکو مخدوش کردیا۔

چنانچدا کیک موقعہ پرجنولی افریقد کی ایک عیسائی خاتون جج نے بھی ہمارے ہی خلاف فیملدوے دیا کہ واقعی قادیانی غیرمسلم ہیں۔ پھر ١٩٩٥ء کے آخر میں تو ساؤتھ افریقہ کی سریم کورٹ نے حد کر دی۔اس عدالت عظمیٰ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ہمارے خلاف طویل اور جاندار فیصلہ دے دیا کہ بیلوگ واقعی غیرمسلم ہیں۔ان کے تفرواسلام کا فیصلہ صرف علمائے اسلام کا ہی معتبر ہوسکتا ہے۔کوئی غیرمسلم یا سیکولر عدالت اس کی مجاز نہیں۔غرضیک قدم قدم پر ہماری مشکلات میں اضافد ہی ہوتار ہا۔ اگر کہیں کوئی کامیابی کا ایک قدم اٹھتا تو دوسری جگہ ناکائی کے دو قدم اٹھ جاتے۔ پھر ای جدوجہد میں، میں نے کوشش کی۔رابطے کئے کہ پاکستان میں تو ہمارا سالانہ میلہ بند ہوگیا ہے۔ آ ؤہندوستان سے پچھ منت ساجت کریں۔ان کواپنی وفاداری کا چکمہ دیں کہ ہم تو تہارے ہی خادم ہیں۔اسلام سے ہمارا کیا واسطہ؟ بیہم نے محض چکر بازی اور فراؤ شروع کررکھا ہے۔ورندنہ ہمارااسلام ہے کوئی واسطہ اور نہ ہی یا کستان کے ساتھے۔ ویکھو ہمارے خلیفه دوم کا البهام موجود ہے کہ ہندوستان کی تقسیم غیر فطری ہے۔اگر ہوبھی گئی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہماراتوبالہا معقیدہ ہے۔ لبذاہم تواہے عقیدہ کی سطح پران حدود کوختم کرنے کے لئے ہرطرح سرتو ڑکوشش کریں مے۔ کیونکہ ہندوستان میں ہمارا مرکز اوّل قادیان شریف ہے۔اس کو ہم کیے ترک کر سکتے ہیں۔ہم جو پاکتان منقل ہوئے توبیاس بناء پرنہیں کہ ہم انڈیا کے مخالف ہیں۔ بلکدای کی خدمت کے لئے آئے ہیں کہ یہاں رہ کرہم ان بناوٹی سرحدوں کوختم کرانے کے لئے جد دجبد کریں گے۔ چنانچہ ہماری وفاداری کا کھلا ثبوت سامنے ہے کہ ہم نے کوشش کر کے تشميركا مسئله پيدا كرديا\_ پهرېم نے كوشش كر كے مشرقى باكستان كوختم كركے بنگلدديش بناكرا نذيا کی جھولی میں ڈال دیا۔ ہمارے حضرت کی رؤیا تو دیکھواس میں مذکورہے کہ میں کشف میں گاندھی جی کے ساتھ ایک بی چار پائی پر لیٹا تھا۔ یہ مارے اتحاد کی دلیل ہے۔ بر بان ہے۔ و کیھے مارا سمى بھى مسلم حكومت كے ساتھ پرخلوص تعلق نہيں ہے۔ بلكه ہرخالف يا كستان كے ساتھ جارار ابطه ہے۔ بیار ہے۔ چنانچہ اسرائیل جو کہ تمام عرب اور عالم اسلام کا کھلا وشمن ہے۔ پاکستان نے آج تک اے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہماراو ہاں بھی ایک مضبوط مرکز ہے۔ وہاں سے تربیت حاصل کرے

یہود یوں کے ساتھ ہمارارضا کاربھی برابران کے شریک کاررہتے ہیں۔ چنانچہ میسب کے سامنے آ چکی ہے کہ پینکروں قادیانی کمانڈ واور تخریب کار مقبوضہ تشمیر میں مجاہدین کوختم کرنے یا دبانے کے لئے آ چکے ہیں۔خوداسرائیلی فوج میں چیسومرزائی کمانڈوز کی اطلاع زبان زدہے۔اس لئے عالم کفرکو ہمارے متعلق اپنی حمایت اور وفا داری میں بھی بھی تر دونہ ہونا جا ہے۔ ہم تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے ہمیں کفروالحاد دنیا کے جس خطے میں چاہے استعال کر کے ہمارے خلوص اور وفاداری کا امتحان لےسکتا ہے۔ دیکھوٹا! ہماری تاریخ کہ ہمارے جداوّل حضرت مرز اغلام مرتفنی قادیانی نے جنگ آ زادی میں مسلمانوں کےخلاف محاذمیں بچاس گھوڑ ہے بمع سوارانگریز کو پیش کر کے تمغہ وفادای حاصل کیا اور اس ہے پہلے سکھوں کے ساتھ مل کر بھی جارا خاندان مسلمان مجاہدین کو کرش کرتا رہا۔ بیتو ہماری فطرت اور خاندانی کردار ہے۔جس کے پیش نظر ہمارے مرزاغلام احرقادیانی کومسلمانوں کے خلاف استعال کرنے کے لئے دعویٰ مسیحیت اور نبوت پر آ مادہ کیا گیا تھا۔ جسے آنجناب نے آبائی سرشت کے بیش نظر بلنی خوثی قبول فر مالیا۔ تو پھر دادا جان! انڈیا سرکار نے بیمعروف حالات وکوائف جانتے ہوئے ہمیں قادیان میں سالانہ سیلہ لگانے کی اجازت دے دی اور خوتی ہے دے دی۔ تو ہم نے وہاں بڑے جوش وخروش اور همطراق ے میلد لگایا۔ جس میں میں خود شریک جوا اور وہاں پاکتانی حکومت کے خلاف خوب زہر اگلا۔دل کی بھڑاس نکالی۔مسلم علاء کوخوب لٹاڑا۔ بیہ جاری ایک کامیابی کی حوصلہ افزاءشق تھی۔ علادہ ازیں ایک کامیا فی ہمیں ہمارے سرپرستوں عیسائیوں سے بوں حاصل ہوئی کہ ایک موقعہ پر مسلمانوں نے بیدمطالبہ کیا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خاندالگ ہونا چاہئے۔جس طرح پاسپدورث میں ہوتا ہے۔ سروس بکول میں مذہب کا اندراج انتیازی طور پر ہوتا ہے تو اس طرح شناخت کے لئے شناختی کارڈ میں بھی ہونا چاہے۔ چنانچہ اس مطالبہ کو معقول جانتے ہوئے حکومت نے تشکیم بھی کرلیا۔ مگر ہمارے مہر بان عیسائیوں نے اندرون و بیرون سطح پر اتنا پراپیگنڈہ كيا كه حكومت كومجوراً بي فيصله واليس لينايزا - ريجى مارى كامياني كاليك المم قدم تعا-

مرزا قادیاتی: شاباش بیٹے بہت خوب تونے واقعی اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی۔ آفرین ہےتم پر۔نعروں کی جھنکار۔ قادیا نیت کی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش اوتار کی ہے وغیرہ۔ پھروقفہ بول کاعلان ہوتا ہے۔وقفہ بول و براز .....

چند کمحے بعد ہی جناب مرزا قادیانی واپس تشریف لا کرمند گفتگوسنیبالتے ہیں اور بڑنے فکرمنداور سنجیدہ انداز میں یوں گو ہرافشانی فرمانا شروع کرتے ہیں۔

ہاں میرے دل کی بھڑاس، میٹے طاہر کچھاور سناؤ۔میرا جی لگ رہا ہے۔ مرزاطا برزجی داداجان، ایک اورمسکدیدساف آیا که جس طرح آب عجد تحوست میں کئی آپ کے خلص مرید آپ کے چنگل سے آزاد ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جیسے میرعباس لدهیا نوی، حافظ بوسف منشی البی بوسف اکاؤسث، عبدالحکیم پٹیالوی وغیرہ۔اس کے بعد خلیفہ دوم كے عہد ميں عبد الكريم ناقد ، مولا نالال حسين اختر وغيره جارے دجل وفريب سے نكل كر حلقه جُوش اسلام ہوگئے۔ای طرح میرے دور میں بھی گئ خوش نصیب ہمارے پڑھٹن حلقہ سے نکل کرشا ہراہ اسلام برآ گئے۔خاص کر ۱۹۸۹ء میں فلسطینی نو جوان حسن عودہ جو کہ میر اخصوصی آ دمی تھا، عربی مجلّه کا المدير بھی تھا۔ مگر آ ہت آ ہت اس كى قسمت نے پلٹا كھايا تو وہ ہمارے راز سے واقف ہوكر حلقہ اسلام میں چلا گیا۔اس نے مجھے بوا دھیکا لگایا۔ای طرح ۱۱راپریل ۱۹۸۷ء کوانڈونیشیا کا ایک بہترین اور کامیاب مبلغ احمد بار ہادی حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔جس پرہم نے بے پناہ محنت ودولت صرف کی تھی ۔ مگر طلیحہ اور سجاح کی طرح اس کی قسمت بھی اچھی تھی کہ وہ علی وجہ البھیرت ہمارے مکروفریب سے نکل کر دائر ہ اسلام میں شامل ہو گیا اور پھر جھے ہی دعوت مبابلہ دینے لگا۔جیسا کہ مفت روزه ختم نبوت اور دیگررسائل وکتب مین تصیلات درج مین -اب ایسے مواقع میں، میں بھی ببس تفامیں نے آپ اورائ ابوجمود کی طرح دم سادھنے کا کردار ہی اپنایا۔اس کے علاوہ بھی بے ثاراہم شخصیات حلقہ بگوش اسلام ہوتی رہیں۔وقفہ بول اورنعرے۔

محديك بعد

میرے جانثارہ اور جبیتے امتع ! آپ لوگ یہال مدت سے میری اور دیگر مختلف حضرات کی زبانی اصل حقائق سن رہے ہو۔ اگر آپ لوگ توجہ سے کام لیس تو جماری اصل حقیقت يمي تھى اور يە پچھ صرف اس مقام پر ہى طاہر نہيں ہوا۔ بلكە دار دنیا ہى ھى سب پچھ موجود تھا۔ چنانچيە میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیادی حقائق درج کردیے تصاور بعد میں خود ہرذی شعورانسان ان حقائق كوسابقه بنيادك پيش نظرا خذ كرسكتا تعا-

د کیھوخالق کا ئنات نے انسان کے سامنے تمام حقیقت، یعنی بدایت وضلالت، خیروشر اورحق وباطل واضح كرديا تفا- چنانچاس كاارشاد ب-"انا هديسفاه السبيل اما شاكراً واما كفورا (الدهر: ٣) " ﴿ بم نانان كما مغراه بدايت كمول وى ب-اب وه بدايت کو قبول کر کے شکر گذار بن جائے یا اس کونظرانداز کر کے کفروضلالت میں جا ہے۔ ﴾

ہاں یہ بات ضرور تھی کہ دار دنیا میں انسان کے ذہن وقلب پر نفسانی خواہشات کا غلاف بھی پڑا ہوا تھا۔جس کی بناء پراس کاشعوراً تناا جا گر نہ تھا۔اس میں اتنی فکرمندی اور رغبت الی الاخرة كاجذبه اتناقوى ندتفا للهذاوه راوح كمقابله مين خوابشات كي چنگل مين بهت جلد ميس جاتا تھا۔ نیز ایک اور تو می دغمن بھی اس کے دریے رہتا تھا۔ لیعنی اہلیس جواسے ہمیشہ خواہشات ہی کی جانب ماکل رکھتا اور حق وصدافت کی طرف سے ہمیشہ برطن اور دور رکھنے کی تک ودو میں مصروف رہتا۔اللّٰہ کریم نے ہزار ہانبی اور رسول علیہم السلام انسان کوراہ حق پر قائم کرنے کے لئے بصیحے۔جن کا کردارنہایت اعلیٰ اور فائق ترین ہوتا تھا۔وہ نہایت بےلوث اورخلق خدا کی ہمدردی میں ہمدونت مصروف رہتے تھے۔ان ہےا پی کوئی غرض بھی ندر کھتے بلکہ بار باراعلان کرتے کہ: "لا استلكم عليه من اجر (هود:١٥)" كمرايخ نظريات اوراعمال وكرداريس بميشه مطابقت رکھتے۔ جو کہتے اس برخود بھی قائم ہوتے۔ان کے قول وقعل میں کوئی تصاد نہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ زہروتقوی کی زندگی گذارتے۔وہ اپنے سے پہلے نبیوں اور ان کی تعلیمات کی بھی تا قدری نہ كرتے كى كى كرداركشى نەكرتے ـان كى زبان سے بھى خلاف داقعہ بات نەتكلتى ـ وعدے كے کے اور کر دار کے سیج ہوتے تھے۔کسی کوکسی بھی موقع پران کے کر دار کے کسی بھی گوشے پر آنگشت نمائی کاموقعهٔ نبیل ملتا\_وه صدافت وامانت ،تقوی وطهارت ،للّهیت اورعبودیت ،صدق اور راست بازی کے پیکر ہوتے۔وہ بلاتمیزاپنے اور غیر ہمیشہ ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف، ایثار و ہمدردی اورحسن سلوک کا ہی برتا وَ کرتے۔ان کی تعلیمات میں کوئی تناقض یا تضاد بنہ ہوتا۔ وہ بھی دھونس بازی،غلط پریشریا بے تکی با تیں نہ کرتے ،تہجی انہوں نے معجزہ نمائی کا تماشنہیں دکھایا۔ بلکہ خدا کی رضا کے تحت ہمیشہ عاجزانہ سرہ کے پیکر ہوتے تھے۔ مگر میرے جانثارو! میرے تمام حالات وکوا نف،سیرت وکردارسراسران کےخلاف تھی۔ ندمیرا کوئی ذاتی کردار ہی نمایاں تھا۔جیسا کہتم نے ملاحظہ کرلیا۔ نہ مجھے قول دقر ار اور وعدے کا ہی یاس ہوتا۔ بلکہ ادھر بات کر کے ادھراس کے خلاف دوسری کر دی۔ نہ مجھ میں زہد وتقو کی کی کوئی بوتھی۔ دیکھو ہمہ وقت مال ودولت کی ہوس۔ عیش وعشرت کےسامان کی فراہمی کی فکر۔ برخض کے مال ودولت پرحریصانہ نظر۔ میں نے تواس سلسله کوحصول زر کا بہترین و ربعیہ بنایا ہوا تھا۔ تقویٰ کےمفہوم سے مجھے رتی بھروا قفیت اور لگا و نہ تھا۔ ہاں ایک دفعہ دورہ جو پڑا تو میں نے تقویٰ کی حقیقت وہ بیان کی جو براہین میں مذکور ہے۔ ویکھو(پراہین احمد بیحصہ پنجم م ۲۵ بخزائن ج۲۱م ۹۴ ) دیکھومیر القویٰ ل\_

مخلوق کی ہمدر دی اور بیارا تناتھا کہ ذراکس نے مخالفت کی فوراً البہام جڑ دیا۔ پیش گوئی کھڑ کا دی کہ پیمنقریب مرجائے گا۔ بیمصیبت میں پیش جائے گا۔ حالانکہ سیج نبی ایسے ڈرامے نہیں دکھاتے۔کوئی بیاری پھیلتی ،زلزلہ آتا یا کوئی اور حالت ظاہر ہوتی تو میں فور اُ اے اپنی مخالفت سے جوڑ دیتا۔ حالا تک میں حضرت سے علیاللام کے متعلق کہد چکا تھا کراس کے سمجزے ہیں کہ كال يزي هي ، زلزلة كي عي بيهوگاه ه جوگا گرخوداني اموركوايي حقانيت مين پيش كرتا تي ہے برتری کا اور اگر کہیں ناکامی ہوتی یا کوئی کے غلط ہوجاتی تو فور آ کہددیتا کہ سے نبیول کی پیش گوئی بھی غلط ہو جاتی تھیں۔ (معاذ اللہ) تا کہ اپنے فراڈ پر پردہ ڈال سکوں۔ میں کسی بھی شریف اور نیک انسان کی پرواہ نہ کرتا ہے گی کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں بھی بے دھڑک کچھ نہ كچيفرور بك ديتا تفارند مجھے قرآن كالحاظ نەحدىث كارد يكھنے الله كريم نے قرآن ميں فرمايا كه عیسیٰ علیہ السلام کومیں نے تورات وانجیل کی تعلیم دی تھی۔ (آلعمران مائده) مريس نے يربك ديا كميح نے ايك يبودى عالم سے سبقا سبقا تورات يرهى تھى۔ العیاذ باللد! اورایخ متعلق لکھا کہ میں نے کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ جب کہ بیسب بالکل جھوٹ تھا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ میں نے فضل الی بضل احمد اور غلام علی شاہ وغیرہ کئی اساتذہ ے بہت کھ پڑھا تھا۔ میں نے لکھ دیا کہ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ جب کہ مجھ سے الا کھ نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ اچھا اگر کہیں ان کوشار کر کے کتاب میں لکھتا تو ۱۸۷ سے اور نمبر ہی نہ جاتا۔ دیکھومیری حقیقت الوحی وغیرہ۔ میں تو اسے ایک ہزار تک بھی نہ پہنچا سکا۔ بیمیری کذب بیانی اور دجل وفریب کا نتیجہ تھا۔ و کیھئے کسی نبی برحق نے امت سے چندہ مانگ کراپنام کان وغیرہ نہیں بنایا۔ مگریں نے طاعون کا بہانہ بنا کروسع مکا تک کا الہام نکال مارا۔ ہر نبی برحق بنفس نفیس ميدان تبليغ مي جاتے كفن سے محن مرحله رجى ميدان سے ند شتے د كيسے ابراہيم عليه السلام نے خود نمرود سے مقابلہ کیا۔ کسی نمائندہ کونیس بھیجایا تحریری مقابلہ نہ کیا۔ حضرت موی علیہ السلام خود فرعون کے دربار میں مردانہ وار گئے کسی نمائندہ کو نہ جیجا۔ ساحروں کے مقابلہ میں بھی خود ہی مئے۔ ای طرح ہر نبی کی شان ہے۔خودختم الرسلین اللہ کی شان دیکھئے کہ ہرمیدان میں خود تشریف لے گئے۔بدر میں خود قیادت فرمائی۔احداوراحزاب میں بفس نفیس قیادت فرمائی۔جب مشكل مرحلة تاتومرواندوار قرمات: "هلموا الى عباد الله انا النبى لا كذب انا ابن عبيداله مطلب "ايك دفعه نصاري نجران سے گفتگو كامرحله آيا تو بھى بنفس نفيس ان سے گفتگو فرمائی۔ کسی نمائندہ کے ذریعے نہیں اور نہ ہی تحریری مباحثہ کیا۔ گرمیری حالت بالکل اس کے برعکس تھی۔ مباحثہ دہلی ہوا تو وہ بھی تحریری۔ آتھم کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ تحریری۔ ایسے ہی دگیر مواقع پر اور جب کوئی مخالف للکارتا۔ جیسے پیر مبرعلی صاحب تو میں بہانہ بنالیا کہ جمھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ میری اوقات تھی۔ ادھر سید دوعالم اللہ ہے نے بادشاہاں زمانہ کو نہایت شاہانہ انداز سے خطرہ ہے۔ یہ میری اوقات تھی۔ ادھر سید دوعالم اللہ ہے ہو کہ میں نے بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی چاہلوی بیغام حق ویا کہ اطاعت اختیار کر لون کی جاؤے۔ گر میں نے بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی چاہلوی بیغام حق میں زندگی برباد کر دی۔ بھی عدالت کے روبر ومعذرت بھی گورنر کے حضور بی حضوری۔ یہ میرا کردار ہے جو میری تاریخ سے واضح ہے تو بندگان خدا۔ آخرتم کیوں اس دلدل میں پھنس گئے تھے۔ شہیں حق وباطل اور کھرے کھوٹے میں فرق کیوں معلوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز تھے۔ شبیس حق وباطل اور کھرے کھوٹے میں فرق کیوں معلوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز تھے۔ شبیشی ''کیا بکواس ہے؟ کہاں قرآن کا دکوئی اور اعلان۔

"قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم (آل عمران:۱۲)" جو چندى دنول بعدميدان بدر ميسب نے ديكه ليا اور كهال ميرى بزكرآج يديرا مقابله كرنے والے بٹالوى وغيره ميرے مطبع موجائيں گے۔ آھم مرجائے گا۔ محمدى بيكم عقد ميس آجائے گا۔ كروميب وغيره۔

وقفداجابت نعرے علام احمد کی جے۔ کرشن مہاراج کی جے۔ کذب وافتر اء کی نشانی ، مرزا قادیانی رزا قادیانی بہادر کی ہے، جے۔

چندمنٹ بعددوبارہ مسند پر براجمان ہوکر ذرائیم باز آ نکھ کو مٹکا کریوں کو یا ہوئے کہ:
میرے چہتے جانثارہ! دیکھو، کیا میرے خالفین محمد حسین بٹالوی ،مولوی ثناءاللہ امرتسری
وغیرہ کوئی بھی میرامطبع ہوا۔ ہرگز کچر بھی نہ ہوا۔ ہاں بٹالوی نے تو آخر تک میرا ناطقہ بند کئے رکھا
اور ثناءاللہ نے تو مجھے یہاں جہنم میں پہنچا کرہی وم لیا۔ جب کہ سیددوعالم تعلیقہ اس طرح سابقہ
انبیاء کے خالفین ان کے سامنے اپنے منطقی انجام کو بی مجھے۔

آپ ادهرمرا آتھم آپ اللہ نے فرمایا کہ امیہ کومیں ہی قبل کروں گا تو وہ ہوا کہ نہیں؟ ادهر میرا آتھم میرے سامنے دندنا تا پھرا۔ باقی الہام بکروشیب۔ جس کو میں نے بڑے طمطراق سے بٹالوی صاحب کوبھی سنایا تھا۔ وہ آخرتک پورانہ ہوسکا۔ وہ بکر ہی بکر (نفرت بیگم) میرے پاس رہی۔ ہیب کا کچھ بند نہ چل سکا کہ وہ کدھر تحلیل ہوگئ۔ باقی محمدی بیگم کا قصد تو ایک طویل رونا ہے۔ جس کا د کھ لے کر میں قبر میں پہنچ گیا تھا اور پھر یہاں بتا ہے میں نے کون سا الہامی اعلان نہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اگر پچھ نہ ہوا تو مجھے ذکیل کیا جائے مجھے جھوٹا سمجھا جائے۔ الغرض میں نے اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا اور کہد یا کہ انگی ہم کا پٹی پیش گوئیوں میں جھوٹا کٹاناسب سے بڑی رسوائی ہے۔

(تریاق القلوب سے بڑی رسوائی ہے۔

(تریاق القلوب سے بڑی رسوائی ہے۔

مربی با میں میں میں ہے۔ کہ میں اس کی صورت بھی ندد کھے سکا۔ آخر میں تواس کا داغ جدائی لے کر واصل جمیم ہوااور وہ مزے سے مدت تک پرسکون زندگی گذارتی ہے۔ تو یہ میری پیش کوئی کا حال تھا۔ آخرتم کسی مرحلہ پر کچھ بچھنے کی کوشش کرتے۔ دیکھوخود یہ جمری بیر الہامی بات کو خاندان کے لوگ جو میری مکاری سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے میری ہر الہامی بات کو چنڈ و خانے کی گرچو تے کی نوک پر رکھا۔ نہ یہ بی بی متاثر ہوئی اور نہ ہی اس کا خاندان۔ آخرتم اس واقعہ ہی سے پھے عبرت حاصل کرتے۔ اب بتا ہے ایسا مکار اور فریکی کسی بھی باعزت مصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ مجدد بن جائے۔ آج یا نبی بن جائے۔ العیاذ باللہ!

باقی رہامیحیت کا معاملہ تو وہ بھی نہایت بھیب ہے۔ میں نے وہاں بھی معاندانداور طحداندروش کا بی اظہار کیا۔ و کیصے خاتم الرسلین اللہ صاف فرماتے ہیں کہ: ''والدی نسفسی علیه بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوۃ ص۹۷، باب نزول عیسی علیه السلام) ''اور میں اس کے مقابلہ میں یوں جسارت کرتارہا ہوں کمتے ناصری مرگیاحق کی شم ۔ ایکن آپ کے ارشاد کے خلاف شم کھارہا تھا۔ آخر پچھ تو حیا ہونی چاہے۔ اس رسول معظم اللہ کے فرمان کوکاٹ رہا ہوں اور وہ بھی شم کھا کر بتاہے۔ اس سے بردھ کرکوئی کفر اور الحاد ہوسکتا ہے؟ ہرگز فرمان کوکاٹ رہا ہوں اور وہ بھی شم کھا کر بتاہے۔ اس سے بردھ کرکوئی کفر اور الحاد ہوسکتا ہے؟ ہرگز فرمان خاتم الانبیا حقیقہ سے وابستہ ہوگئے۔ جیسے میرعباس علی، حافظ مریدان خاص بلیٹ کر دوبارہ وامن خاتم الانبیا حقیقہ سے وابستہ ہوگئے۔ جیسے میرعباس علی، حافظ محمد یوسف، عبدالکریم ناقد وغیرہ اور کئی آسان سے گرا مجبور میں اٹکا کی مثال بن گئے۔ جیسے عبدالکریم ناقد وغیرہ اور کئی آسان سے گرا مجبور میں اٹکا کی مثال بن گئے۔ جیسے عبدالکریم اور چراغ دین جمونی وغیرہ۔

جارے مراکز اور دارالا مان اور رہوے ماتھیو، ملاحظہ کر داور غور کرو۔ ابتداء میں میں فی منطقت برطانیہ جس کا میں خود کا شتہ پودا تھا، اس کے متعلق کھا کہ اللہ تعالیٰ نے ' جسعیل لی السلطنة البرطانية ربوة امن وراحة و مستقرا حسنا فالحمد لله''

(ضميمة حقيقت الوحي الاستفتاء ص ٢٦م نخز ائن ج٢٢ص ٢٢٨)

كدالله نے ميرے لئے سلطنت أنگريزي كور بوه امن وراحت بنايا اور بيمشعقر ومركز بہت خوب ہے۔فلله الحمد!

پھر مزید لکھا کہ اے بھائیو! جان لوکہ ہم نے ملکہ وکوریدی حکومت کے سائے میں ظالموں کے ہاتھوں سے بخات پائی ہے۔ ہم اس حکومت کے زیرسایداس طرح سربز ہوئے جیسے زمین موسم بہار میں۔ (آئید کمالات اسلام ص ۱۵، فزائن ج ۵ص ایسنا)

تيرى مُكركها كن "لولا هيبة سيف سله عدل سلطنة البريطانية لحث الناس على سفك دمى " (وفع الوسواس ١٨ المزائن ١٥٥ ما الناس على سفك دمى "

تو بھی اب اس رونے دھونے سے پچھ حاصل نہ ہوگا جو ہوتا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری قسمت پھوٹ گئ۔ آخرت تباہ وہر باد ہوگئی۔ اب تلائی وقد ارک کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ حضرات بداللہ تعالیٰ کی عمیق حکمت ہے اور اس کی مشیت کا معاملہ ہے۔ ہدایت وصلالت کی تشیم اس کے فیضدا فقیار میں ہے۔ آخروہ خالق ہے وہ صافع ہے تو تخلوق اور مصنوع کو مالک پراعتراض کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کہ ایسا کیوں ہوا اور الیا کیوں نہ ہوا؟ وہ جا ہے صدیق وفاروق کوامت کا پیشوا ہو بنادے اور ابوجہل اور ابوجہل وہ ابوجہل ابوجہل بنادے اور ابوجہل اور ابولہ ہے کو جو کہ اس قریش ہی کے فرو تھے جہنم کا ابندھین بنادے اور پھر ابوجہل

کے فرزند کو مدت تک اسلام کے خلاف برسر پیکار رہنے کے بعد آخر قبول فرمالے اور دولت ایمان سے عکر مد بہرہ ورکر کے جنت الفردوس کا باسی بناوے۔ بیتو اس کی تقسیم ہے۔ طبقہ صحابہ میں ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھوا بولہب کفر کا سر غذا مگر اللہ کریم اسی کے گھرے اس کی بیٹی درہ کودامن مصطفی علی تھے ہے وابستہ کر کے بہشت بریں کا وارث بنادیا۔ ابوجہل کے فرزند کو حصرت عکر مہ بنادیا۔ اس کی حکمتوں اور قدر توں کا احاطہ کون کرسکتا ہے؟

ادھردیکھو! میری پہلی بیوی اوراس کی اولاد کا مسّلہ کہ وہ میرے مکر وفریب سے چے کر کامیاب ہو گئے اور دوسری بیوی اور اس کی تمام اولا دمیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گئے۔میری مریدوں کی صف میں آئے والوں میں پھر کئی خوش نصیب افراد دوبارہ واپس اسلام میں پلے مجے۔ دیکھوعبدالکریم ناقد۔ لال حسین اخرجس پرمیرے محمود کو برا افخر تھا کہ بیہ بڑالائق مبلغ ہے۔ کسی کی دال گلفتنبیں دیتا۔ گراس کی قسمت اچھی تھی دوبارہ خادم اسلام بن گیا اور ہماری ہی مرمت کرنے لگا۔ ادھرنفرت جہاں بیگم اچھی بھلی تھی۔ بس قسمت نے پلٹا کھایا تو میرے جال میں مچنس کرآج جہنم میں جل رہی ہے۔ جب کدوہ محمدی بیگم کے متعلق میں نے لا کھ جتن کئے مگروہ میرے قابو نہ آ سکی اور آج جنت الفردوس میں بہاریں لوٹ رہی ہے۔ او محمدی بیگم! تو کتنی خوش نصیب نگلی۔ تجھ پر خدا کا کیسانعنل سائیگن رہا کہ تو میرے چنگل سے زیج گئی، میں نے لاکھوں ہاتھ پاؤل مارے عمر تیرے بخت نہایت بیدار تھے۔ تیرا متاع ایمان شیطانی حملے سے بالکل محفوظ رہا اور میری بیرحالت ہور بی ہے۔ آہ محمدی بیگم! تو دنیا میں بھی میرے لئے سوہان روح بنی رہی اور يهال بھي تيرانصورميرے لئے ڈبل جہنم بناہوا ہے۔ گرپھر مجھےاں تصورے کچھ سرت اورسکون بھی ہور ہاہے کہ تو نصرت جہاں بیگم کی طرح میرے ساتھ نار جیم کا ایندھن نہ بنی۔ بلکہ تیرے مالک حقیقی نے تجھے اپنے نصل وکرم سے شقاوت سے بچا کرسعادت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ تیری قسمت اور بخت اچھے نکلے اور تو بھی میری حرمت کی طرح آج خلد بریں کی بہاریں لوٹ ری ہے۔میں نے دنیا ہی میں عیش وعشرت کے مزے لوٹے نفرت نے بھی میرے ساتھ دنیا کی ہرراحت اور نعمت سے لطف اٹھایا۔ گر آج ہم دونوں دائمی محرومیوں اور دکھوں کا شکار ہو چکے ہیں۔اومحدی بیگم مجھے حرمت اور تیری قسمت پرانتہائی رشک آ رہاہے کہم آج جنتی حوریں بنی بیٹھی ہواور میں دروغہ جہنم کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہم قتم کی تکالیف اور دکھوں میں سلگ رہا ہوں۔ دنیا کے ٹا مک وائن اور یا قو تیوں کے عوض آج غساق وجمیم اور ضریح وزقوم سے واسط پڑا ہوا ہے۔ ہائے میری قسمت، ہائے میری بدیخی! کاش میری ماں چراغ بی بی مجھے نہ جنتی، کاش

میں بھی اپنی بہن جنت کے ساتھ اسی وقت مرگیا ہوتا۔ 'اللہم انبی ادعوا ثبورا'' میرے مولی کریم! تو کتناعظیم ہے تو کتناعظیم ہے۔ مولی تو نے ہدایت واصلال کا کتنا عجیب نظام مرتب کررکھا ہے۔ میرے مولائے حقیق تونے آزر کے گھر موحد اعظم ایراہیم علیہ السلام پیدا کردیا۔ تونے نوح کے ہاں کنعان پیدا کردیا اور تونے ہی ابولہب کے گھر درہ اور ابوجہل کے ہاں عکرمہ بھی پیدا کیا تھا۔ مولا کہیں میری پیدائش بھی سعادت کے دائرہ میں کردیتا تو تجھے کیا فرق پڑجا تا؟

میرے مولی کریم! تونے مکداور عرب کے جدی مشرکوں کے بال صحابہ کرام کی مقدی ترین جماعت کو پیدا فرما کراچی قدرت کامله کا اظهار فرمایا۔ تو مجھ پر بھی اپنی رصت کا کوئی قطرہ الله يل ديتا مولاتو كتناعظم ب تيرى قدرت بكيابعيد تفاتو توعلى كل شى قدير ب يو فرعون کے نامی گرامی اور کا فرترین جا دوگروں کو صرف موئ علیہ السلام کے معجزہ کی ایک جھلک دکھا کر "القى السحرة ساجدين" كاايمان افروزمنظر دكهاديا - مجص بحى سعادت برقائم ركهتاتو تيرى قدرت سے کیا بعید تھا۔ مولی تونے مدینہ کے اوس وخزرج کوظلمت کفرسے چند کھول میں نکال کرنور ایمان سے منور کر دیا تو جھے جیسے عبرضعیف کوبھی راہ ہدایت پر قائم رکھ لیتا تو تیرا کیا بگڑ جا تا۔اے مولی حقیق توجش سے بلال کوروم سے صہیب کو یمن سے ابو ہریر اور خدا جانے کس کس کو کہال كبال سے لاكرا ي حبيب كريم الله كى جمولى ميں ڈالتا رہا تو مولى مجھے بھى اگر آ ي بى سے وابسة رہنے دیتا تو تیراکیا بگرتا تھا؟ مولی کریم ہائے میری بدنعیبی، ہائے تیری قبری عجل جو مجھے تباہ کر گئی۔ اے میرے پرورد گارتو نے ہرز مانہ میں ہزاروں لاکھوں کو کفر وصلالت سے نکال کرنور بدايت يل لايا مولى اگر مجهي على سابقه بدايت يرقائم ربن ديتاتو كياحرج تفا-مير يمولى، میرے مالک تیری حکمتیں نہایت عمیق ہیں۔ بندہ کیااعتراض کرنے کاحق رکھتا ہے۔ مگر ہمارے محدود ذہن میں پیالمجھن رہتی ہے کہ ایک طرف سرکش باغیوں کونواز اجار ہاہے اور دوسری طرف مجه جيس كزور تاقص فرمال بردارول كوائي جناب سےدهكيلا بھي جار باہے۔"فاللهم لا تسدال عما تفعل " بحركريدوزارى كاشورساالمتاب-اجا تك البي اعلان بوتاب-" اخسى فيها ولا تكلمون "كهدر بعد محرايك دهيمى آمول اورسكيول على دوني موكى آواز آتى ہے۔ اچھامیرے پیارے جانثارو!اب اس اجلاس اوراجتاع کوختم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کافی وقت گذر چکا ع-اباتو سواء 'علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محیص ''پھرایک طرف س ابلیس پورے زورسے چیخا ہے۔میرے غلام احمد کی ہے۔ کرشن اوتار کی ہے۔ مرزائیت کی ہے۔ میرے دل داجانی ،مرزا قادیانی ،مرزا قادیانی کفرود جل کی نشانی ،مرزا قادیانی ،مرزا قادیانی ۔

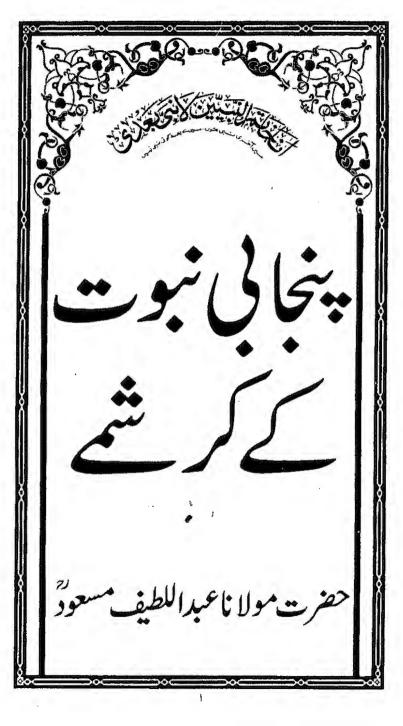

## پنجانی نبوت کے کر شے

## يش لفظ!

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الكائنات وخاتم النبيين وعلى اله وعلى اصحابه الطاهرين ، اما بعد قال الله تعالىٰ اليوم اكملت لكم دينكم واتنمت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام ديناً"

برادران اسلام! قرآن مجیدگی یه آیت کریمه آخراز مان الله پرسب سے آخری فہر

پر بموقد جند الوداع بمقام عرفہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے اکمال دین
اورا قمام فست اور پہند بدگی اسلام کا اعلان فر مایا۔ لہذا اس کے بعد نہ کوئی دین نہ کوئی کتاب نہ کوئی
نی آئے گا۔ ان میں سے کی چیز کی قیامت تک مطلق ضرورت فیس راس لئے کہ جی اور نے وین
کی ضرورت دووجہ سے ہوتی ہے یا تو سابقہ نبی کا دین کمل نہ ہویا اس میں تحریف ہو۔ اسلام
میں دونوں احمال مرتفع ہیں۔ دین کی تحیل تی۔ پہلے تحریف سے مفاظت بھی سنے ۔ 'انسا خدن نہا اللہ کر وانا للہ لحافظون (حجر: ۹) ''ہم نے اس قسیحت (قرآن) کوا تارا ہواور
ہم ای اس کے محاظ ہیں۔ لہٰذا اس دین اسلام کی ایک ایک جی جزئی اور ایک ایک تم قیامت تک محفوظ رہے ہوئے کی نے نبوت
کی مول کی گر بہت سے دجالوں نے ان حتی عقیدوں میں طلل اندازی کرتے ہوئے کی نے نبوت
کا دموی کیا کس نے مبدویت کا تو کس نے مح موجود کا دعوی کر دیا۔ عمر خاتم الدجالین قادیا نی سب
کے جامع ہوئے۔ اس کے حالات ووز مانوں میں منظم ہیں۔ ایک قبل از مراق دوسرا بعداز مراق و مانی لیا۔

جب دوسرا دور شروع ہوا تو مجیب دعاوی بندرت کا ہر کرنے شروع کے۔ مہلے محد شیت کا دعویٰ کیا لما حظہ ہو۔

" بیس نی تیس بلدالله کی طرف سے محدث اور اس کا کلیم ہوں تا کر دین مصطفے کی تخصر پیدکروں۔"

(آئینکالات اسلام سے ۱۹۳۴ بخزائن ج ۵س ایپنا)

است دمعیل سے ہونے کا دعویٰ: مجھے تو صرف مثیل سے ہونے کا دعویٰ ہے۔"

(تہلی رسالت ج موس ۱۴، از الدادیام ص ۱۹، فزائن ج سم ۱۹۳۳)

ولاتئيت اودمجدويت كا دعوي: '' مجھےم نے ولاتئيت اودمجدويت كا دعويٰ (تيلغ رسالت ج٢٥ ١٨٢) عين مج مونے كادموكى: " مجھے اس خداكى تم بے جس نے مجھے بيجا ب-جس پرافتراء كرنالعتون كاكام ب\_اس في مع مودينا كريميجاب." (تبلغ رسالت يه اس ١٨) امتی نبی مونے کا دعویٰ: ''اور صرت کطور پرنی کا خطاب مجھے دیا عمیا ہے۔ محراس طرح سے کہ ایک پہلوے نی اورایک پہلوے امتی۔" ( حقیقت الوی من ۱۵۱، فزائن ج ۲۲ س۱۵۲) فتم نبوت كا قرار: "مدى نبوت مسلمه كذاب كا بحالى ب-" (انجام آمخم م ٢٨ بخزائن ج ااص اليناً) · میں ان تمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں وافل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت كاعقيده بي-ان سب باتول كومانتا بول-جوقراك اورحديث كى رو سيمسكم الثبوت بیں اور سیدنا و مولان حضرت مسالہ فتم الرسلین کے بعد کسی دومرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کافر جانا ہوں ۔ میرالفین ہے کہ وی رسالت حضرت آدی مفی اللہ سے شروع ہوئی اور رسول (تلخ درالت نهم الله الله الله المام الموكل " بروزی نبوت: "اور بردزی رنگ بین تمام کمالات محمدی مع نبوت محمه بید ك ميرية مني ظلمت من منكس بين تو بحركون ساالك انسان مواجس في علي وهور يرنبوت (ایک فلطی کازالیس ۸ فرائن ج ۱۸س۱۲) كادعوى كيا-" عم نوت کا الکار خاتم انہیں کے بارے میں مرزا قاویانی نے فرمایا کہ: " خاتم النعليان كم منى بير بين كرآب كى مهرك بغيركسى كى نبوت كى تصديق تبين بوعلى - جب مهر لك ماتى بي تووه كاغذسند بوجاتا باورمصدق مجماجاتا ب-اى طرح أتخضرت الله كامهر اورتقمدیق جس نبوت پرنه بوده مح نبیل ہے۔ '(اس کا جواب) "اى طرح رميرى بيدائش موئى لينى جس طرح مي نے ابھى بتايا -مير ساتھ ایک اول پدا مولی جس کانام جنت تھا۔ پہلے وولوکی پیٹے سے لکل اور بعد میں میں لکلا اور میرے بعد میرے دالدین کے محریس اور کوئی اولا دنہ ہوئی اور میں ان کے پال خاتم الا ولا وجول۔"

( زیاق القلوب می ۱۵۱ فرائن ج۱۵ می ۱۷۷۹)

کیااس کی مہر لگانے سے اس کے بہن بھائی پیدا ہوتے کمل تشریح خود کر لیں۔

۸ ...... حقیقی نبوت کا دعویٰ: ''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔'' (دفع البلاء صاا، خزائن ج ۱۸ صاص ۲۳۳۱)''میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گذر سے ہیں۔ جنہیں تم لوگ سچا جانتے ہو۔'' (اخبار الفضل ص ۱۸)'' پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۹۰۰)'' ہماراد ہوئی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۹۰۰)'' ہماراد ہوئی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۹۰۰)''

آدم نیز احمد مختار دربرم جلمت ابرار آنچه داد است بر نبی راجام داد آن جام رامرا ابتام

(نزول أسيح ص ٩٩ ، فزائن ج٨١ص ١٧٧)

9...... خاتم النبيين ہونے كا دعوىٰ: "بهم اس امت ميں صرف ايك بى بى كے قائل ہيں۔ آئندہ كا حال پردہ غيب ميں ہے۔ " (حقیقت النبيۃ ص ١٣٨)" آئخضرت الله كے بعد صرف ایک بى نها ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبياء كا ہونا اللہ تعالىٰ كى بہت كى صلحوں اور حكمتوں ميں دخنہ واقع كرتا ہے۔ " (تشجيذ الا ذہان ١٣٥٥ ما اور تمام نبيوں نے اس (مرز اقاديانی) كى رسول ياكستان نے اس (مرز اقاديانی) كى تعريف كے۔ " تعريف كے۔ " (زول سے ص ۱۹۸۸ من ١٩٥٠ من ١٩٠٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٠٠ من

اسس عین محم ہونے کا دعوی : "من فرق بیننی وبین المصطفیٰ فما عرفنی و ما رائی "جس نے میرے اور محم کے درمیان فرق کیا۔ پس اس نے مجھے ندد یکھا اور نہیجاتا۔ (خطبہ الہامیص ۲۵۹، فرائن ج۲۱ ص ایساً)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے براھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبارالبدرنمبر۱۳۳ ج ۱۳ س۱۱)

"لیس اس خداتعالی نے مجھے پیدا کر کے ایک گذشتہ نبی سے تشعیب دی۔میرا نام وہی ركدديا- چنانچية دم،نوح،موى داود،سليمان، بيسف،سلى وغيره بيتمام نام ميريررك كلي محك -اس صورت ميس كويا تمام انبياء اس امت ميس دوباره پيدا موسك ـ" (نزول أسح صم، فزائن ٥٠ ص ٢٨٢) "خدا كيزويك اس (مرزا قادياني) كانزول مصطفى علية كاظهور مانا كياب-" (خطبه الهاميص ٢٠٠) "جوكوكي ميري جماعت مين واخل موكيا وه صحاب مين واخل موكيا" (خطبهالهاميد ص ۲۵۹ ،خزائن ج١٦ص اييناً) "ادهر يجه پيدا موتا باوراس كے كان ميس اذ ان وى جاتى باور شروع ہی میں اس کوخدااورخدا کے رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور ربچے ہی کے تھا۔ جومیرے کا نوں میں بیآ واز بڑی کمیج موعود محمد است وعين محد است \_' (مندرجد اخبار الفعنل قاديان مورجه عارائست ١٩١٥ء) " اور ميرا ايمان عي كداس آیت (اسماحمر) کے مصداق مرزا قادیانی ہیں۔'' (انوارخلافت ص۲۱) ا ..... المنظمين ع بھي فوقيت: "اس (نبي كريم الله عنه كے جاند كے خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ میرے لئے جا نداورسورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرےگا۔' (اعجاز احدى ص اعد جزائن ج ١٥ ص ١٨١) و غلب كالمد حضو والله كالله كرز مان مين وين اسلام كونيين بوار بيفلبري موعود (مرزا قادیانی) کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔' (چشہ معرفت ص۸۳، نزائن ج۲۳ ص۹۱) '''آنخضرت منالکہ کے تین ہزار مجزات'' (تخد گلز دییں ۴۱، نزائن جے ۱۵س۱۵)'' مگر مرزا قادیانی كدر لا كونشان " ( تذكرة العبادتين ص ٢١، خزائن ج ٢٠ص ٢٠) " و تخضر تعليقة كووت وين كى حالت پہلی رات کے جاند کی طرح تھی۔ گرمرزا قادیانی کے وقت چود ہویں رات کے بدر کالل جیسی ہوگی۔' (خطبالهامیص ۲۵، خزائن ج۱اص ایفاً)' خدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے کہ اگر وہ ایک بزار نبی برتقتیم کئے

انبیاء گرچہ بود ند بے
من بعرفان نہ کم ترم ز کے
آنچہ دادست ہر نبی را جام
داد آن جام را مرا بہ تمام
کم بینم زال ہمہ بروئے یقین
ہر کہ گوید دردغ ہست لعین

جائيں توان كى ان سے نبوت كابت بوكتى ہے۔" (چشمعرفت ص ١٥٥ فرائن ج٣٥٥ س٣٣)

(نزول أسط ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ١٨٥٠ ١٨٨)

"مرزا قادیانی نی تھے۔آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کر میں ایک کے شاگرداور آپ کاظل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیم السلام میں سے بہتوں ہے آپ بڑے تھے جمکن ہے (الفعنل جمانمبرهم) رسولے نہاں بہ پیراہم ( نزول المسيح ص ١٠٠ ارخز ائن ج١٨ص ٨٧٨) میں مجھی آ دم مجھی موی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیں ہیں میری بے شار (برامین احدید حصه پنجم ص۳۰۱ خزائن ج۲۱ص ۱۳۳) دستخط قادر مطلق تیری مسلبول یه کرے الله الله به تیری شان رسول قدنی آسان وزمین نے تو نے بنائے تیرے کھفول یہ ہے ایمان رسول قدنی (اخدارالفعنل ج • انمبر ٣٠) (۱)..... "فداكى مانند\_" (اربعين نمبرساص ٢٥ حاشيه، فزائن ج ١٤ص ١١٣) (٢)..... ''میں نےخواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یفین کرایا کہ میں (آئينكالات ص١٢٥ فزائن ج٥ص ايناً) (٣) ..... "أنت منى بمنزلة اولادى "اعمرزاتو بحصيرى اولادجيما (اربعين نمبر ٢٥ م ١٩ نتر ائن ٢١٥ ما ١٥٠ عاشيه) (٣)..... "أعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال " يحصفدا كي

(خطيه الهامير ١٥٥٠٥٥، فرائن ج١١ص الينا) (۵) ..... مرزا قادیانی کیتے ہیں کہ خدانے مجھے البام کیا کہ تیرے ہاں اڑکا ہوگا۔

طرف سے مارنے اورزندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔

"كان الله نزل من السماء" وياكمالله تعالى آسان عاترا (ازالص ١٥١ فرائن جسم ١٨٠) عورت ہونے کا دعویٰ: ''بابوالی پخش جا ہتا ہے کہ تیراحض دیکھے یاسی اور بیاری براطلاع یائے تجھ میں چین نہیں۔ بلکہ وہ (حیض) بچہ ہوگیا جو بمنز لہ اطفال اللہ کے ( تتر حقیقت الوحی ص ۱۳۳ نز ائن ج۲۲ص ۵۸۱) "میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تلخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حامل مفہرایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جودس مہینہ سے زیادہ نہیں مجھے مریم ہے میسلی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مربم تفہرا۔ ' (کشتی نوح ص ۲۷، ۲۷، خزائن جواص ۵۰) مرزا قادیانی کاایک مریدقاضی یار محمداینے (ٹریکٹ نبر ۳۳ موسومداسلامی قربانی ص ۱۱) میں لکھتا ہے کہ: ''مرزا قادیانی نے ایک موقع برای حالت بیظا ہر فرمانی کدکشف کی حالت آپ پر اس طرح موئی كدكويا كرة بيعورت بين اوراللدتعالى فرجوليت كى طاقت كا اظهار فرماياً ۱۲۰۰۰۰۰۰ مرزا کے منکر کا فرنہیں: "ابتداء سے میرا یہی ندہب ہے کہ میرے دعویٰ كا تكاركى وجد ع كوتى فخص كافرنبيس موسكتا- " (ترياق القلوب ص ١٣٠ بزدائن ج ١٥ ص ٣٣٠)

۵ ...... مرزا قادیانی کے مظر کافر ہیں:''اے مرزا جو مخص تیری پیروی نہ کرے گا

اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدارسول کی نافر مانی کرنے والا اورجہنمی ہے۔''

(مجوعداشتهارات جهوس ٢٤٥)

"ولقد جاءكم يوسف من قبل باالبينات فما زلتم في شك مما جاء كم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا (مؤمن: ٢٤) "العني (اك الله والو) تنہارے پاس حضرت بوسف عليه السلام اس سے پہلے روش دلائل لے كرآ ئے۔ پس تم نے اس میں شک کیا۔ (جو بچھ وہ لائے) حتیٰ کہ جس وقت وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خداتعالی اس کے بعد ہرگز کوئی نمی نہیں بھیجے گا۔قادیانی کہتے ہیں کداس آیت سے صاف ظاہر ب كدكفار مصر حضرت يوسف عليدالسلام برنبوت كوختم جانتے تھے۔اس سے ثابت ہوا كرختم نبوت كا عقیدہ کفارکاہے اور جونبوت کو بندجانے وہ کا فرہے۔

الجواب: بیان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے جوحضرت بوسف علیه السلام کی نبوت پر ایمان ندلائے تھے۔جیساکہ:''ف ما زلتم فی شدك ''سے ظاہرہے۔انہوں نے ازروئے كفركها تھا كەحفرت بوسف فوت ہو گئے ہيں تو چھنكارا ہوا۔اب خداكوئى رسول نہيں بھيج گا۔ قول كفارے کفار ہی استدلال کر سکتے ہیں اور پی کفار پر ہی ججت ہوسکتا ہے۔

#### عدالتي كارنام

ملزم نمبر:ا (مرزا قادیانی) اس امریس مشہور ہے کہ وہ بخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو عالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ چھوٹتم نقص امن والے فعلوں سے بازر ہے گا۔

(فيصله جي - وي كهوسله)

عدالت کابیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعًا گندہ دہان ہونے میں مشہور تھے اوراس سے پہلے دوعدالتیں انہیں روک چکی ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود راقم ہیں۔''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہا در کے سامنے میرعبد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم شخت الفاظ سے کام ندلوں گا۔'' (اشتہار ۳ردمبر ۱۸۹۷ء)

خود كاشته يودا

"اس خود کاشته پودای نسبت نهایت حزم اورا حقیاط اور حقیق اور توجه سے کام لے " (کتاب البرید درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ گورز بهادردام اقباله ص۱۳، خزائن ج۱۳ س۵۰۰) موسیٰ ولیسلی علیم السلام کی توبین

''میں کہتا ہوں کہ میچ موعود کے وقت میں بھی مویٰ وعینی ہوتے تو میچ موعود (مرزا قادیانی) کی ضروراتباع کرنی پڑتی۔'' مسیح آنے کا اقرار

انسی متوفی کامعنی: "رات کوجیب الهام موااورده بید ب-" قبل نصیفك انسی متوفیك قبل نصیفك انسی متوفیك و اس كمعن بهی و بیرم شه مواداس كمعن بهی دو بیل ایک قبیر مرشه مواداس كمعن بهی دو بیل ایک قبیر مرشه مواداس كمعن بهی دو بیل ایک قبیر مرشه می المام معلوم نبیل که میشمهی فوت کرول گا معلوم نبیل که میشمهی فوت کرول گا معلوم نبیل که میشمهی کوگ بیل اس عاجز پراس شم کے المهامات اور مکاشفات اکثر وارد مور ترجیح بیل " (حیات احمد جو می می المهام کا ایک فرداو رواحدو جودای المجی موگا مع بیرا بهی موگا جو آپ کی اتباع سے تمام انبیاء کا واحد مظهر اور بروز موگا اور جس کے ایک بی وجود سب انبیاء کا جو می فا مرجود سب انبیاء کا جو می فا مرجود سب انبیاء کا جو می فا مرجوگا ور حسب انبیاء کا جو می فا مرجوگا ور حسب و بیرا به می به آ مینم زنده شد بر نبی به آ مینم

اور میر کہ ہے۔ میں مجھی آ دم مجھی موئی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(برابين احديدهد يجم ص١٠١، فزائن ج١٢ص١١١)

(نزول أسيح ص٠٠١ فرزائن ج٨١ص ٨٧٨)

19..... کرش کادعویٰ: ''دود فعہ ہم نے رؤیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے سامنے بحدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیادتار ہیں اور کرش ہیں اور کھر ہمارے سامنے نظریں رکھتے ہیں۔ چرا کیک دفعہ البهام ہوا۔ ''بے کرش رودر گویال تیری مہما ہو۔ تیری اثنی گیتا ہیں موجود ہے۔''
گیتا ہیں موجود ہے۔''

وہ است حیات موی در میسی صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہے اور وہ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پر دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھیں۔ یہاں تک کدا پی والدہ کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینا شیں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا۔ کیا سے وہی موی مردخدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ ہے اور آسان پر موجود ہے۔ ' والے یہ سے ولیسس من المدیتین '' وہ مردوں میں سے نہیں۔ گریہ بات کہ حضرت عیلی آسان سے تازل ہوں گے۔ سوہم المدیتین '' وہ مردوں میں سے نہیں۔ گریہ بات کہ حضرت عیلی آسان سے تازل ہوں گے۔ سوہم

نے اس خیال کا باطل ہونا ثابت کردیا۔ ہم قرآن میں بغیروفات عیسیٰ کے پچھ ذکر نہیں پاتے۔'' (نورالحق ص٠٥١٥) احمدی دوستو! جہاں آنخضرت علیہ کے پہلے انبیاء سے موی علیہ السلام کوعلیحدہ کر دیا گیاہے۔وہاںمہر بانی کرکے سے کوبھی سجھ لیجئے۔ ۲۱ ...... مرزا پر درود کی فرضیت: ''" پ پر درود بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گیا ہے۔حضرت مسیح موعود پر (مرزا قادیانی) درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح أتخضوط الله ير" (رساله درود شریف ص۲۲۲) ۲۲..... چیتم نیم باز: ''مولوی شیر علی بیان کرتے ہیں کہ باہر مردوں میں بھی حفرت (مرزا قادیانی) کی بیه عادت تھی کہ آپ کی آئکھیں ہمیشہ نیم بندرہتیں۔ایک دفعہ حفزت (مرزا قادیانی) مع چندخدام کے فوٹو تھنچوانے گئے تو فوٹو گرافرآپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آ تکھیں کھول کررکھیں در نہ اچھی تصویر اچھی نہیں آئے گی ادرآپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکلیف ہے آئیسیں کچھزیادہ کھولیں گروہ پھر بندہوگئیں۔" (سیرة المہدی حصدوم ص ۷۷) ٢٣٠..... بدزبانی: '' قاديان ميں ايك بدگو مخالف آيا ہوا تھا۔ جس نے حضرت (مرزا قادیانی) کے خدام میں سے ایک کواپنے پاس بلایا۔ جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔ جب اس امر کی حضرت (مرزا قادیانی) کوخبر ملی تو آپ نے فر مایا ایسے خبیث مفید کواتنی عزت نہیں وینی جائے گاس کے ساتھ تم میں ہے کوئی بات چیت کرے۔' ( ملفوظات احمدید صدیجارم ص ١٣٥) ۲۲ ..... مرزا کی دحی: مجھے پی وحی پرایہا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات انجیل اور قرآن کریم پر۔' (اربعین نمرم ص ۲۰ فزائن ج ۱ع ۲۵ م اور جو محف تھم ہوکر آیا ہواس کو اختیار ہے کہ صدیوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خداسے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیرکو جا ہے خداسے علم یا کرردکردے۔'' (منمِمة تخذ كولژوييم • افزائن ج ٤ اص ۵۱ حاشيه ) ۲۵ ..... آخری دی: "مرزا قاد مانی ۲۷ رابریل ۱۹۰۸ء کولا مورتشریف لے محتے۔ اس روز بوقت ؟ بج منع آپ پر بیروی موئی۔ ''مباش ایمن از بازی روزگار' اس کے بعد قادیان

(اخبارالحکم قادیان خاص نمبرموَ رضه ۲۱ رمی ۱۹۳۳ء، تذکره ص۱۵۳) ۱۰

ميں كوئى موقع نه ملاكم آپ پرالله تعالى كا كلام نازل موا۔اس لئے ہ قاديان ميں آخرى دى تھى۔''

٢٧ ..... وي كى مجرمار: مرزا قادياني پرنمازين جب وي نازل موتى عاق آپ (رسالدولگداز لکھنؤ بابت مارچ١٩١٧م) بیتاب ہوکراندر کیے جاتے۔ ٢٧ .... قرآن وحديث: "اور جو خص حكم موكرآيا مواس كواختيار ب كه حديثول کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو جا ہے خدا سے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو جا ہے خدا سے علم ياكرددكردي-" (ضميمة تخذ گولژوميس • انزائن ج ٧١ص ٥١ حاشيه) ۲۸ ..... ہندوعورتوں سے نکاح جائز: "ہندوستان میں الی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے۔ بہت كم بيں كرت اليالوكوں كى ہے جن كى عورتوں سے نكاح جائز ہے۔اس كئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ برعمل کرنے میں زیادہ وقتی نہیں۔ سوائے سکھوں اور جینیوں کے عیبائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں کی (اخبار الفضل ج ١٤ نمبر ١٥، مور خد ١٨ رفر وري ١٩٣٠) عورتول سے نکاح جائز ہے۔" بوث کا تحف "ایک دفعہ ایک مخص نے بوٹ تحفہ میں چیش کیا آپ نے (مرزا قادیانی) نے اس کی خاطرے پہن لیا حکراس کے داکیں باکیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں یاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں یاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے۔ آ خراس غلطی سے بیچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیابی کانشان لگانا پڑا۔'' (مكرين خلافت كاانجام ١٩٢) ٣٠..... نزول جرائيل: "اور چونكه حضرت احمد (مرزا قادياني) بهي ني اوررسول تصاورآب براعلی درجه کی وجی کے ساتھ فرشتہ ضرورآتا تھا اور خدا تعالی نے اس فرشتہ کا نام تک (النوة في الهام غبره،٢٠٤) بتادیا ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہی ہے۔'' اس.... دیگرفرشتے: نیچی نیچی۔ (حقيقت الوحي ٢٣٣ فرزائن ج٢٢م ٢٣٨) خيراتي ،شيرعلي \_ (ترياق القلوب ص ٩٥،٩٥، فتراكن ج ١٥٥ (٣٥٢،٣٥١) ٣٢ ..... قاديان كاقرآن: "خداكا كلام اس قدر جمه برنازل مواب كماكروه تمام (حقیقت الوحی ص ۳۹۱ فرزائن ج۲۲ص ۲۰۸) لکھاجائے تو ہیں جزوے کمنہیں ہوگا۔'' ٣٣ ..... ج: "اس جَلْقلي ج يزياده تواب ب- (يعنى قاديان من )اورعافل رہے میں نقصان اورخطر کیول کے سلسلہ آسانی ہے اور تھم ربانی ہے۔" (أكينه كمالات اسلام ص٣٥٣ فزائن ج٥ص اييناً) ۳۳ ..... مرزا کی نئ شریعت: یعنی تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ۔" بیکھی توسیحے کہ شریعت

کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندامرونی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مفرد کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا لیس میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ مثلاً بیالهام "فیر الله مذین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فروجهم ذالك از کئی لهم "بیرائین احمد بیمی درج ہے۔ اس میں امرونی دونوں ہیں۔ " (اربعین نبر اس ۲۰ بخزائن جام ۲۰۵) محمد احمد بیمی دومرض دامن گیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں ۔ یعنی سرورداوردوران خون کم ہوکر ہاتھ یا وک سروہ وجانا نبض کم ہوجانا اوردوسرے جسم کے میں ۔ یعنی سرورداوردوران خون کم ہوکر ہاتھ یا وک سروہ وجانا۔ دونوں بھاریاں قریب تمیں برس مینے کے حصہ میں کہ کھڑت پیشاب اور اکثر دست آتے رہنا۔ دونوں بھاریاں قریب تمیں برس کے ہیں۔ "

۲۳.... حمت جهاد:

دین کے لئے حرام ہےاب جنگ اور قبال دین کی تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے منکر ہے نبی کا جور کھتا ہے یہ اعتقاد اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیا مسے جو دین کا امام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے دشمن ہے خدا کا کرتا ہے جواب جہاد

(ضيرة تخذ كواز وبيص ٢٦ ، خزائن ج ١٤ص ٧٤)

سربان ہواس کی جس قدر بھی فرمنٹ الی مہربان ہواس کی جس قدر بھی فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمانبرداری کی جائے تھوڑ کے ایک دفعہ حضرت عمر نے ملک ہورپ میں جلا تو میں مؤذن بنتا۔ ای طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والنیز ہوکر جنگ یورپ میں جلا جاتا۔''

۳۸ است اصل حقیقت: "قول مرزا! ش ایک دائم الریف آ دی ہوں۔ ہمیشہ درد سراور دوران سراور کی خواب اور تھنے دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیلس ہے کہ ایک مت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ رات یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کھڑت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میر سے شامل حال ہیں۔ "کھڑت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میر سے شامل حال ہیں۔ "کھڑت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میر سے شامل حال ہیں۔ "کا میں ہم ہوتائی جامل میں دیروں کا میں میں اور میں میں میں دوران جاری کا میں دیروں کا میں دیروں کا میں دیروں کی میں دوران کی کا میں دوران کی میں میں دوران کی دوران کی میں دوران کی میں دوران کی دوران کی میں دوران کی میں دوران کی دوران کی میں دوران کی د

''مریض کے اکثر اوہام اس کام ہے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیغبری اور معجزات وکرامات کا دعویٰ کرویتا ہے۔ خدائی کی باتیں کرتا ہے اورلوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' (اکسیراعظم جاس ۱۸۸)



# القول الارشد في تفسير اسمه احمد المردنب

## مرزائیوں کواحمری کہناز بردست کفرہے

تاظرین کرام! اس آیت مبارکه میں حضرت عیسیٰ علیه السلام جس عظیم الشان رسول مالئة کی خوشخری در در بیاں وه از دویة قرآن وحدیث، سیرت و تاریخ و تفاسیراور بائبل حضرت ختم الانبیاء محمد الله علیہ میں بیانچاس آیت کا آخری حصر "فسلما جاء هم" اوراس سے الگی آیات بھی اس پرواضح دلیل ہیں۔

ا فورسيد المرسين المسلم المرسين المسلم المرسين المسلم المرى المرى المراق المرى المراهيم وبشارة عيسى (مشكوة ص٥١٥ ، باب فضائل سيد المرسلين المرسي المرسين عيس مسلم المرسي ا

۲..... فرمایا که: "دعوة ابراهیم وبشری عیسی (تفسیر ابن کثیر ج۸ ص ۳٤۲، ابن سعد)"

سیست فرمایاک: "قد بشر بی عیسیٰ بن مریم آن یاتیکم رسول اسمه احمد (تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۳۱، درمنثور ج۱ ص ۹۱) "بلاشبریری بشارت

اسعه الحمد (مفسير ابن حديد ج اص ۱۱۱ در مندور ج اص ۱۱۱ براستير ابرارت عيلى بن مريم عليه السلام في دى كهتمبارك پاس ايك رسول آئے گاجس كانام احمد موگار

ی بن مربع علیه اسلام نے دی له بهرارے پال ایک رسول اے کا بس کا تام احمد بوقا۔

السی حضرت جبیر بن مطعم اپنے والد مطعم نے نقل کرتے ہیں کہ رسول التعلقی اللہ بی السماء انا محمد و انا احمد و انا العاحی الذی یمحو الله بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لا نبی بعده (رواه البخاری ج ۱ ص ۱۰۰، باب ماجاء فی اسماء رسول الله الله الله به معده معلم ج ۲ ص ۲۱، باب فی اسماء شرک روی الترمذی و انا العاقب لا نبی بعدی ج ۲ ص ۱۱، باب ماجاء فی اسماء رسول الله الله الله الترمذی و انا العاقب لا نبی بعدی ج ۲ ص ۱۱، باب ماجاء فی اسماء رسول الله الله الله و کرما الترمذی و انا العاقب لا نبی بعدی ج ۲ ص ۱۱، باب ماجاء فی اسماء رسول الله الله الله کرما کی تام ہیں۔ میں محمد بول اور میں احمد بمول اور میں ماتی بول سے کی وہ و سی کہ جس کے فرما و رسی کی تو الله علی میرے بعد فراید الله کرما و الله بعثت انا ورمیرے بعد و الساعته کہا تین ) اور میں عاقب بول ایمنی میرے بعد و الساعته کہا تین ) اور میں عاقب بول ایمنی میرے بعد کو الساعته کہا تین ) اور میں عاقب بول ایمنی میرے بعد کو الساعته کہا تین ) اور میں عاقب بول ایمنی میرے بعد کو الساعته کہا تین ) اور میں عاقب بول ایمنی میرے بعد کو کی دوسرائیا تی نہ ہوگا۔

ه....ه فق البارى شرح بخارى لابن جرائع مقل فى (جرام ٣١٣) يس ہے كد: "قيل سمى احمد لا نه هو اسم علم منقول من الصفة (الكرمانى ج٦ ص١٧) "يعنى كها كيا

ہے کہ آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ کیونکہ بیاس علم (ذاتی نام) ہے جوصیغہ صفت سے بنا ہے۔ ۲ ..... آخصو میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور

انہیں ان کی اولا دو کھائی تو وہ ایک دوسرے کی فضیلت اور برتری ملاحظہ فر مانے گئے تو سب کے آخر میں ایک پیکر نور بستی دیکھی۔ کہا کہ اے میرے رب بیہ کون ہے؟ تو فر مایا بیہ تیرا فرزند احمد علیقی ہے جو خلق میں اوّل اور بعثت میں آخر ہوگا۔ وہی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی شفاعت تولی کی جائے گی۔

(کزالعمال بحوالد ابن عساکر)

ك ...... "انا دعوة ابراهيم وكان اخر من بشر بى عيسى بن مريم (كنزالعمال ج١١ ص ٢٨٤، حديث نعبر ٣١٨٣، بحواله القول الممجد از احسن امروهى مرزائى لاهورى ص ٣٧)"

۸..... ''قـال ان الله اعطانی حظالم یعط احد قبلی سمیت احمد

(المصديث رواه الحكيم عن ابى بن كعب بحواله القول الممجد ص٣٦) "قرمايا كرالله في محدده من المرابع الله في الله المرابع ومثان دى م جميده من المرابع المرا

ه..... "عن أبى موسى الاشعري قال كان رسول الله عَلَيْهِ مِن ١٥٠ مسلم ٢٠ من ٢٦١) "حفرت ابوموى فقل كرت بين كرسول الله الله الله الله على المراد عمل عمل محد من عمل محد من المراد عمل الم

السبب "اخرج ابو نعيم وغيره عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم قال قيل لموسى عليه السلام يا موسى انما مثل كتاب احمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضة اخرجت زبدته". (القول أنجد ص٣)

حافظ ابوقیم وغیرہ نے عبد الرحلٰ بن زیاد سے قل کیا ہے کہ جناب مویٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جناب احمد کی مثال دوسری کتب کی بہ نسبت ایک ایسے برتن کی ہے جس میں دودھ ہو۔ جب بھی تو اس کا مکھن تکالے گا۔ یعنی جننا بھی اس میں غور دفکر کیا جائے نت نے معانی اور اسرار برآ مد ہوں گے۔

ااسس "عن كعب ان الحدواريين قالوا يا عيسى روح الله هل بعدنا من امة قال نعم امة احمد حكماء علماء ابرار اتقياء كانهم من الفقه انبياء يرضون عن الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من المنه العمل (كشاف تحت هذه الامة، القول العمد ص ٤٠ از احسن امروهي مرزائي) "كعب احبار عنقول عب كحواريول في حضرت من عليه السلام سے يو چها، الدوح الله كي الله عليه السلام علي وقعاء الدوح الله كي المار علي المتداحم الوگ و و بؤے وانا، عالم، نيكوكار، تقوى شعار، كويا وه فقاصت على انبياء عليم السلام على دوخدا كي تشيم كردة قليل روزى پرراضى رئيل كورائلي والله عليه الدالله علي الدالله عليه المالام على الدالله عليه الدالله عليه المالام علي الدالله عليه الدالله الماله عليه الدالله الماله عليه الدالله الدال

السب "اخرج ابن ابى حاتم عن عمروبن مرة قال خمسة سموا قبل ان يكونوا محمد على ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ويحى انا نبشرك بغلام اسمه يحيى وعيسى مصدقا بكلمة من الله واسحاق يعقوب فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (قال الراغب وخص لفظ احمد فيما بشربه عيسى تنبيها على انه احمد منه)"

(۱)..... جيما كرتر آن مجيديل مهـ"ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمدٌ (صف: ٦)"

(۲) .....حفرت یخی علیه السلام ان کے متعلق بھی فرمان الہی ہے۔"انسا نبشرك بغلام اسمه يحييٰ (مريم:۷) " يعنى بم مجھے ايك الركى بشارت ديتے ہیں۔ جس كانام يخي موگا۔

(٣) ..... "يحيى مصدقا بكلمة من الله رآل عمران ٢٩٠) "العنى وه تصديق مصدقا بكلمة من الله رآل عمران ٢٩٠) "العنى وه تصديق مصدقا بكلم كل م

(٣).....حضرت اسحاق وليعقوب ليهم السلام فرمايا: "فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (هود: ٧١)"

ا است حفزت سہل مولی عثمہ کہتے ہیں کہ اہل مریس میں ایک نصرانی تھا۔ جو انجیل پڑھا کا دصف انجیل میں ملاحظ کیا کہ و انجیل پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے محدرسول التعلق کا دصف انجیل میں ملاحظ کیا کہ وہ حضرت اساعیل علیه السلام کے اولا دے ہوں مے اوراسم گرامی احمد ہوگا۔

(الطبقات الكبرى لا بن سعر جاص ٨٠، باب ذكراساء الرسول علية وكنية)

قرآن كريم كى اس بشارت مين دولفظ قابل غوريي-

دومن بعدی اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے بعد آنے والا مخص وہی ہوجس کی آپ نے بعد آنے والا مخص وہی ہوجس کی آپ نے بثارت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو۔ ''جس کا نام احمد ہو۔'' یہ مغہوم صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ شفاء میں قاضی عیاض اور جلال الدین سیوطی نے خصوصیات صغری میں اور انسان العیون میں این دعلان نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد ایسان مے جو خاتم الانبیاء سے قبل کسی بھی مختص کا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصدات علی وجرائیقین صرف ذات خاتم الانبیاء بی ہے۔ دیگر کوئی نہیں۔ (رحت للعالمین ج۲م ۳۱۳)

ن سند وقرراقم السطور عرض كرتا به كه خود آنخفرت الله في دات مند و الله في دات القدس كوبثارت عليه في دات القدس كوبثارت عليه كالمصداق قراره يا به تواس سة قاديا نيول كى تكذيب واضح موجاتى به جووه كتبته بين كه اس بثارت كا مصداق مرزاقاديا في بهدات من سيو سيد المرسلين الله كل رسالت بى كا الكارلازم آئة كاركويا عينى عليه السلام كه بعد آنخضو عليه في مبعوث بى نبيس موسع بلك مرزا آگيا به در العياذ بالله لعندة الله على الكاذبين)

علاوہ ازیں عہدرسالت سے لے کر آج تک متمام صحابہ کرا م ، تابعین ، تبع تابعین ، تبع تابعین ، آج تابعین ، آج تابعین ، آج تبعین ، آج تبعین ، آج تبعین ، تبع تبعین اوراولیائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اسمہ احد کا مصداق صرف اور صرف خاتم الانجیاء سید المرسلین اللہ ہی ہیں۔ آپ کے سواکوئی مجھی دوسری شخصیت اس کا مصداق نہیں ہے اور نہ ہو کتی ہے۔

چند تفاسیر کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

ا اسس تغیر قرطی میں ہے۔ ' (یساتی من بعدی اسمه احمد) واحمد اسم نبید ناعلیٰ اسم علم منقول من صفته لا من فعل سس فمعنی احمد احمد الحامدین لربه والانبیاه صلوٰت الله علیهم کلهم حامدون لله ونبینا احمد ای اکثرهم حمدا (جز۱۸ ص۱۸) ''یخی احم بارے نی کریم الله کاسم کرای ہاوریہ پکا اسم کرای ہاوریہ کی اسم علم ہے۔ (یعنی ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں۔ 'کما قالت المرزائیه المصالة '') جو کرصفت حمیت سے منقول ہے نہ کفتل سے لی ''احم'' کامعنی ہے کہ اسپنے رب کی تمام تعریف کرنے والوں سے بڑھ کر تعریف کرنے واللہ تمام انبیاء علیم السلام تو اللہ کے حامد ( تعریف کرنے والے ہیں۔ پھر والی میں گریمائی المحمد کی کریمائی المحمد المحمد کی کریمائی کریمائی کی کریمائی کی کریمائی کریما

پہلے آپ احمد میں چرمحہ ۔ گویا پہلے آپ نے اپنے رب کی تعریف کی تو اللہ نے آپ کو رفعت و حرف سے نوازا۔ اس لئے آپ کا اسم احمد ۔ جھڑ سے مقدم ہے۔ حضرت میں علیہ السلام نے آپ کا اسم گرامی احمد ذکر فرمایا ہے اور اس سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام نے بھی بہی اسم مہارک ذکر فرمایا ہے۔ جب کہ ایک و فعہ خداوند قد وس نے ان کوفر مایا کہ بیتو احمد کی امت ہے تو آپ نے دعا فرمائی۔ ' السلھ ما جعلنی من امة احمد '' یعنی اے اللہ جھے احمد کی امت میں کر دے وہ پہلے احمد کا تذکرہ فرمایا چرمحہ گا۔ کیونکہ تمام کو گوں سے پیشتر آپ نے اللہ کی تعریف کی ۔ تو جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ بافعل ( ھیقتہ ) محمد ہو گئے۔ ای طرح جب آپ مقام شفاعت جب آپ مبعوث ہوئے والے۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرما ئیں گے۔ یعنی تمام کا نئات آپ کی تعریف کر ہے۔ گاریف کر یے گئے۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرما ئیں گے تو تمام کا نئات آپ کی تعریف کرے گاریف کرے گاریف کرے گاریف کرے گاریف کے گئے۔

ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ توراۃ میں میرانام احید ہے۔ یعنی ہٹانے والا۔ کیونکہ میں اپنی امت کوآگ سے ہٹاتا ہوں اور زبور میں میرانام ماحی ہے۔ یعنی اللہ میر نام احد ہے اور قرآن میں ہے۔ ایعنی اللہ میر نام احد ہے اور قرآن میں میرانام محد ہے۔ ور میالیت کی کیونکہ میں آسان وزمین والوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف اور مینائش ہوں۔

(تغیر قرطی ج ۱۸م میں)

ا ...... تفسیر مظہری میں ہے کہ احداثم شخصوں اللہ کے دو ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک نام ہے ایک نام ہے ایک نام ہے۔ ایک نام ہے ایک نام ہے۔ ایک نام ہے۔ تمام نبی تو حامد ہیں۔ مگر آپ محمر یعنی آپ کی والا۔ ایسے ہی دوسرے انبیاء علیم السلام تو محمود (قابل تعریف) ہیں۔ مگر آپ محمر یعنی آپ کی تعریف سب سے بڑھ کراور ہمیشہ ہوتی رہے گیا۔ (درح المعانی جو اس ۲۹۰)

س.... تغيرروح المعاني مي ب:"اسمه احد، هذا الاسم الجليل علم

لنبينا مُنْهُنَّا وعليه قول حسانٌ "

صلى الاله له ومن يحف بعرشه والطيبون على الممدّة

(روح المعانى ج ١٩٠٨)

لے چونکہ باب تفعیل میں مبالغدادر تکرار وسلسل کا خاصہ پایا جاتا ہے۔اس لئے اسم محمد میں بالغدادر تسلسل ودوام پایا جائے گا۔

لین اسمه احمد یعنی جلیل الشان نام حمارے نبی کر میں اللہ کاعلم ( ذاتی نام ) ہے اسی پر حضرت حسان کا میش عرہے۔

الله تعالى - ماملين عرش - ديگر معصوم فرشتے اور تمام صالحين اس ذات بابر كات ( خاتم الانبيا عليهم السلام ) پر درود تصبح رہتے ہيں - جن كاسم كرا مى احمہ ہے ۔

اس کے بعد مفسر جلیل نے اسم احمدی اهتقائی تشریح بیان فرما کرتوراة ، زبور صحف انبیاء علیم السلام اورانا جیل میں غرکورآپ کے متعلق متعدد بشارت کا ذکر فرمایا۔ خاص کر انجیل بوحنا کی فارقلیط والی بشارت عیسوی کا تفصیل اور ملل بیان فرما کرواضح کر دیا کہ ان تمام بشارات کا حقیق مصدات صرف سیدالرسلین میلان اللہ بیاں۔

ا یے بی تغییر حقانی میں تفصیلی وضاحت موجود ہے۔ ملاحظہ سیجیئے تغییر سورہ الشف، ندکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اوّل سے لے کر آخر تک ہرایک مفسر نے اسمہ احمد کا مصداق صرف اور صرف محطفیٰ احم جبی الملی بی کوقر اردیا ہے۔ کسی دوسری شخصیت کا امکان بھی ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ آج تک کسی بھی مسلمان کے حاشیہ خیال میں کسی دوسری ہتی کا وہم تک نہیں گذرا حتیٰ کہ گئ انصاف پہندھیسائی محققین نے بھی بڑی فرا غدلی سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

من الصفته وهي تحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر من الصفته وهي تحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر حمدا لله غيره وقال الكرخي انه لما خصه بالذكر لانه في الانجيل مسمى بهذا الاسم ولانه في السماء احمد فذكر باسمه السماوي لا نه احمد الناس لربي لان حمده لربه بما يفتح الله عليه يوم القيامة من المحامد قبل شفاعته لا نه سابق على حمدهم لله

وہ (احمد) ہمارے نی ملکتے ہیں۔اور وہ (اسم احمد) ذاتی نام ہے جوصفۃ ہے منقول ہے اور اس صفۃ میں احمال ہے کہ وہ مبالغہ اسم فاعل ہے ہی ہو۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ دوسری مخلوق سے اللہ کی زیادہ حمد وثناء کرنے والے ہیں اور امام کرفیؒ نے فر مایا اور جب ضاص کر آپ کا اسم گرامی ذکر فر مایا تو اس لئے کہ انجیل ہیں آپ ای نام سے موسوم ہیں اور اس لئے آپ آسمان میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کا آسانی اسم ذکر فر مایا۔ اس واسطے کہ میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کا آسانی اسم ذکر فر مایا۔ اس واسطے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بروز قیامت شفاعت سے پہلے جب آپ اپنے رب کی حمد وثناء بیان کریں گے تو اس کی بدولت آپ بر بے مثال حمد وثناء

کے الفاظ منکشف ہوں گے۔ کیونکہ سب سے اقل اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ (بحوالہ القول انجمیہ ص ۲۷)

ه..... امامراغب فرمات بيل كن "قوله عزوجل ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد و فاحمد اشارة الى النبى على الله باسمه و فعله تنبيها انه كما وجد اسمه احمد و يوجد وهو محمود فى اخلاقه و احواله وخص لفظة احمد فيما بشربه عيسى صلى الله عليه وسلم تنبيها انه احمد منه ومن الذين قبله (المفردات ص ١٣٠٠) بحواله القول الممجد ص ٤٢) "

٢..... أو وى اور براح الوباح شي ب: "قال ابن فارس وغيره وبه سمى نبينا شيخ محمدا و احمد الهم الله ان يسموه به مما علم من جميل صفاته (بحواله القول الممجد ص٣٦)"

اشعارعرب

ی کا نمہ تاریخ کے ہاں سلمہ اشعار عرب کی شہادت کی داقعہ کے متعلق ایسی بھینی ہے۔ جیسا کہ آئم لفت کے نزدیک کی لفظ کے استعال کے لئے اشعار قدماء کی شہادت بھی تی اور طعی ہے۔ اشعار قبل از و لادت خیر الانام علیہ سلم

تع جس کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا۔ ایک دفعال نے بیشرب (مدینہ طیبہ) پہنی کراوس وخزرج اور یہودسے جنگ شروع کردی۔ اہل بیشرب دن کولڑتے اور رات کواس کی مہمانی کرتے۔ تین شب تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تع نادم ہوکر صلح کرنے پرآ مادہ ہوگیا اور معاہدہ صلح کے لئے اجھے بن الحلاج اوی اور بنیا مین قرظی مقرر ہوئے۔ اجھے تنج ہے ہے کہ کا کہ ہم تو آپ کی تو م کوگ ہیں۔ تم ہم سے کیول لا ان کرتے ہو۔ بنیا مین ایم یودی کہنے گئا کہ ہم تو آپ اس شہر کو بھی ہے نہیں کر سکتے۔ تع نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ بیشہرا یک نبی کی فرودگاہ ہے جو قریش سے ہوگا۔ تع نے اس پر بیشعر پڑھا:

میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول برحق ہیں جو کہ جان آ فرین ہے۔ فلومد عمري الي عمره لكنت وزيراً له و ابن عم اگرمیری عمراس کی عمرتک لمبی ہوگئ تو میں ضرور آپ کا وزیرا دراین عم (مدد گار) بنول گا۔ علامة تلمساني كاكبنا ہے كەندكوره بالا اشعار بطورتوا ترمنقول بين اورتسليم كن وات بن-قس بن ساعدہ بخر انی جو کہ حکمائے عرب سے تھاوہ کہتا ہے۔ الحمد لله الذي لع بخلق الخلق عبثنا ارسل فيخا احمدا خيــرنبــے قــد بـعــث لم نحینا منه سدی من بعدى عيش و اكثرت صلى الله عليه وسلم حج لے رکب و حث مداح خاتم الرسلين والله حسان بن ثابت -متى يبد في الليل البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجي المتوقد جب شب تاریک میں اس کی پیثانی نمایاں ہوتی ہےتو چراغ روثن کی طرح چکا فمن كان اومن قد يكون كاحمد لحق او نكالًا لملحد

ہم..... حضرت کعب بن ما لکٹ بھی در باررسالت کے متاز شعراء بیں سے تھےوہ اپنتے ہیں ۔ ..

شعرد بوان حمال مي موجود بي ..

حق کو متحکم کرنے اور طحد کورسوا کرنے میں احمد جیسا ندکوئی ہے اور ندبی کوئی ہوگا۔ بد

غدام اجابت باسيافها جميعاً بنوا الاوس والخزرج ۔۔۔ وس واسمدرج بوقت صبح تمام اوس وفررج نے اپنی اپنی تلواریس سنجال کر آ مخصوط کے فرمان کی گھیل کی۔ گھیل کی۔

و اشيساع احمد اذا شايعوا على الحق ذي النور والمنج اشیاع احد (مہاجرین) نے بھی ایسائل کیا۔وہ سب کے سب خاتم الانبیاء کے ساتھ حق پر چلتے تھے۔

حضرت کعب بن ما لک هنیبر کے تعلق فرماتے ہیں۔ ونحن وردنا خيبرا و فروضه بكل فتى عارى الاشاجع ندود ہم خیبراوراس کے قلعوں تک پہنچ۔ ہمارا ہر جوان پھر نیلا اوراحتیاط سے اڑنے

يرى القتل مجدا ان اصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا باحمد ہم میں سے ہرایک سیجھتا تھا کہ اگر شہادت ملی تو ایسی موت خدا کے ہاں سے فضیلت اوراحم کی خوشنودی حاصل کرنے کاسب ہوگی۔ (بیاشعار صحابی نے بعداز وفات نجی برھے) شاعراسلام حمان بن ابت كيت بي كد:

لطالت وقوفا تنذرف العين جهدها علني طلل الذي فينه أحمد آ تھے پورے زورے بہدرہی ہےاور میں قبر کے اس ڈھیر پر دہرے کھڑا ہول جس من احريب

فبوركت يا قبر الرسول و بوركت بلاد ثوى فيه الرشيد المسدد اے قبرر سول عظی تو مبارک ہے۔اے عرب تو مبارک ہے کہ برے صاحب رشد وسداد معظم تحويس استراحت فرمايس حضرت على الرتضلي في بمقابله خوارج فرمايا:

یا شاہد الخیر علی فاشہد انسی علی دین النبسی احمد من شك فسی الله فانسی مهتدی اے خداگی بات كنے والے تو كواہ رہنا كريس دين احمد كر ہوں۔ اگركوئی خداكے بارے ميں شك ميں ہوتو ہوتا رہے۔ ميں تو يقيناً ہدايت پر ہوں۔

ا کرکوئی خدا کے بارے میں شک میں ہوتو ہوتارہے۔ میں تو بھیناً ہدایت پر ہول۔ حکر کوشدر سول مقبول علیت فاطمہ الز ہراء نے اپنے والد مکر متعلقہ کے بارے میں کہا کہ:

صبت علّی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالیها ماذا علی من شم تربة احمد ان لایشم مدی النرمان غوالیا

جھے پرایسے مصائب ٹوٹ پڑے کہا گروہ دن پر پڑتے تو وہ بھی را نیں بن جاتے۔جو کوئی قبراحمہ سوکھے لےاسے ساری زندگی کوئی اورخوشبوسو تکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس کے علاوہ بھی ایسے بکثرت اشعار موجود ہیں مگریہاں استے ہی پراکتفاء کی جاتی ہے۔ -- (منقول از کتاب رحمتہ للعالمین میں ہے۔

ایه المسلمون! مندرجه بالاقرآن وحدیث و تاریخ وادب کے شرنصوص اور حوالہ جات ہے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ سید دو عالم خاتم الانبیاء والرسل الله کے دونا معلم ذاتی ہیں۔ محکد اور احمر، جو کہ تو اثر امت مسلمہ میں معروف و مشہور اور مستعمل ہیں۔ نیز سورة القف آیت ۲ کی پیش کوئی اسمہ احمد کا مصدات حقیق صرف اور صرف ذات خاتم انتمین والرسلین الله تھی ہیں۔ دیگر کوئی بھی فرونبیں ہے اور نہ ہی الیاممکن ہے۔ کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد محمد رسول التعلق ہی اس اسم گرامی ہے مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ عالم میں انبیاء میں اسلام میں بیاسم گرامی بایا ہی نہیں جاتا۔ لبذا اگر آپ کے علاوہ کی اور فرد کو اس کا مصدات قرار دے لیا جائے تو دیگر حقائق کے انکار کے علاوہ سے ہی بعث ہی ہوئے سے انکار لازم آتا ہے۔ معاذ اللہ!

بھی سین میں سے ہور ہر مذہب وملت کے افراداپنے راہنماءاور بڑے کی طرف نسبت باعث فخر اور ذریعہ بقاء بچھتے ہیں اوران کے نام کواپنے نام کا جز و بنا کراہے اپنی شناخت اور پہچان قرار دیتے ہیں۔ چسے ہندوا پے نام کے ساتھ رام لگاتے ہیں۔ سکھوں کے نام کے ساتھ سکھ کا لفظ ہوتا ہے۔ عیسائی
اپنے نام کے ساتھ سی استعال کرتے ہیں۔ جیسے انور سی اور پرویز سی وغیرہ۔ شیعہ لوگ اپنے
ناموں کے ساتھ اپنے آئم کہ کے نام استعال کرتے ہیں۔ الیے بی ہم اہل اسلام اپنے ناموں کے
ساتھ محمد اور احمد نام مبارک لگا کرا ہے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً منیرا حمد ، محم مسعود ، اقبال احمد ،
بیر احمد اور نصیرا حمد وغیرہ۔ نیز ہمارے اکا برمحد ثین ہفسرین ، فقہائے کرائم اور اولیائے کرائم کے
اکٹر اساء گرا می محمد اور احمد ہیں۔ بشار راویان حدیث کا سم گرا می بطور تیمن و تبرک احمد ہے۔ حتی کے
کو تریب المتہذیب جیسی مختصری تصنیف میں ۱۹ ارواۃ حدیث کے اساء احمد ہیں۔

ناظرين كرام!مندرجه بالاحقائق اس حقيقت كاواضح ثبوت بين كه نبي معظم خاتم الانبياء والمسلين اللية كااسم مبارك محد كرساته احرمجى ب- جوكة بى ولادت باسعادت يقبل، دورحیات اور بعد از رحلت بھی ہرز مانداور ہرعلاقہ میں مسلم و محقق اور عام زبان زور ہاہے۔ قبل از ولا دت یہی اسم گرامی عرب ویمن، نجران اور شام کے یہود ونصاریٰ میں مشہور ومعروف تھا اور ہر طبقه اپنی فتح ونصرت کوحضو متالیه کی تشریف آوری اور رونت افروزی عالم پرمنحصر سمجمتا تھا۔حضو متالیه کی حیات وممات میں آپ کے شاعران خاص اور ذوی القربی آپ کواس نام سے یاد کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بی بھی بتایا ہے کہ آ مخصوص اللہ کی والادت سے پیشتر عرب میں یا کسی بھی ملک میں، جہاں زبان عربی متداوّل تھی کسی محض کا نام احز نہیں رکھا گیا۔ یعنی قدرت الہید نے حضرت عیسی علیه السلام والی بشارت کو جو صرف بحق نبی کریم تلاقیه تقی ، پونے چیسوسال تک اس قدر محفوظ کیا کہ کوئی بھی اس نام ہے موسوم نہیں کیا گیا۔اب اس دلیل کی تذیکل اور فرع میں ہم واضح کرتے ہیں کہ سید کا نتاب ملطق کے بعد بیاسم گرامی احر کبطور تیمن و تیرک کس قدر زیادہ منتعمل مور ہاہے۔ کیونکہ آپ کی ذات گرامی کے بعد من بعدی کی شرائط اٹھ چکی ہے اور التباس واشتباہ کا خطرہ جاتار ہاہے۔اب صرف حصول یمن وبرکت مقصدرہ گیا تھا۔اس لئے قدرت الہیہ نے جبیہا كه ني الله ي ولادت سے بيشتر اس امرى حفاظت وصيانت فر مائى تقى كەمبشراصلى اورموعود حقيقى كيسوااوركوني فخف بهي اس اسم سے برائے نام بھي موسوم ند جوا۔ اسى طرح رحمت رباني كا اقتضاء بیہوا کہ آنحضو ملک کے بعداس اسم معظم کی خوب اشاعت ہواور ہرموسو مخص کو یا اپنے ہی سے بية ابت كرتار بكراس اسم كامبشرونيا من آجكا باوربشارت عيسى عليدالسلام كى صداقت ونيا مِن آ شكار ہو چكى ہے

اب فرمایے کہاس قدر وضاحت وشہرت کے بعد قادیا نیوں کا خلط و تلیس اور دجل

و فریب اس اظهر من افغنس کا کناتی حقیقت کو کیسے مشتبہ اور مشکوک کرسکتا ہے۔ لہذا یہ بندہ ناچیز و حقیر علی لا اعلان اور ڈینے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ مرزائیوں کو احمدی کہنا صرف کفرنہیں بلکہ شدید ترین اور زبر دست کفر ہے۔ کیونکہ دریں صورت تمام حقائق کا انکار کرئے آیت اسمہ احمد کا مصداتی مرزاد جال کو قرار دینا ہے اور محمد رسول النقط اللہ کی تکذیب اور انکار ہے۔ جس سے بڑھ کر کا کتات میں کوئی کفرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے ان کوقادیا نی یا مرزائی کہیں ، احمدی بھول کر بھی نہیں۔ قادیا نی عقیدہ اور نظریہ

ناظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالاقطعی نصوص کی روشی میں تمام اہل اسلام کاعقبیدہ تو معلوم کرلیا۔اب اس کے برعکس قادیا نیوں اور مرزائیوں کاعقبیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

قادیانوں کی دویارٹیاں ہیں۔

ا است قادیانی پارٹی۔ ۲ سس لاموری پارٹی۔

قادیانی پارٹی کے سربراہ میکیم نورالدین، بشیرالدین مجمود، مرزاناصر احمد اور اب مرزا

طاہراحدہے۔

، اہوری پارٹی کے پہلے سربراہ مولوی محمالی تھے۔ پھر صدر الدین وغیرہ اوریہ پارٹی بازی مرز ابشیرالدین سے استحقاق خلافت کے سلسلہ میں وقوع پذیر خلامر کی جاتی تھی۔ مرز اقا دیانی اور مسئلہ اسمہ احمہ

حقیقت بیہ کرمرزا قادیانی منبع الدجل والالحادیں۔ وہ ہرمسکہ میں اور ہربات میں متفاداور متاقض بیانات دینے کے عادی ہیں۔ ان کی تحریرات سے ہر شخص اپنے مطلب کی منفی یا شہت چیز نکال سکتا ہے۔ گویا وہ الحاد وزندقہ کے بہر پارٹ کے لئے خام میٹریل کا سٹور ہیں یا مداری کی پٹاری ہیں۔ جہاں انہوں نے مسکلہ تم نبوت اور دیکر مسائل میں ذوالوجوہ بہم اور غیر واضح بیانات دیئے ہیں وہاں اس نے مسکلہ زیر بحث میں بھی وہی دورخی اور دجالا نہ روش اختیار کی واضح بیانات دیئے ہیں وہاں اس نے مسکلہ زیر بحث میں بھی وہی دورو کی انداز میں کسی پہلوکو واضح نہیں کیا۔ بلکہ طحد اندطور پراس کی محسن بنیاد مہیا کردی۔ جس پر بعد میں آ نے والوں خاص کر مرز ابشیرالدین نے خوب کھل کر اظہار کیا کہ ''اسمہ احک' کاحقیق پر بعد میں آس کے مصداق نہیں ہوسکتے۔ پھراس پر کی عقلی اور نقی دلائی فراہم کئے۔ جیسا کہ آئندہ بمع جواب کے آئیں گے۔ لا ہور کی یا رقی کا عقیدہ

بيب كداسمه احمد يحقيق مصداق تومحمقاضي بن ين مرزا قادياني منمني اورظلي طور پر

اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں مجم احسن امروہی (جو کہ نورالدین کے ہم پلہ پڑھالکھا گمراہ مرزائی تھا)نے ایک کتاب بنام (القول انجمد فی تسیر اسداحمہ ا) لکھ کراس مسئلہ کوخوب واضح كرويا كداسد احد ك حقيق مصداق صرف حضورتي اكرم الك بين - چنانچه جواب مين مرزابشيراحمه مصنف سيرة المهدى نے كلمة الفصل كا چوتھا اور دوسرے قادياني خليفه بشيرالدين نے ا بی کتاب انوارخلافت کے ۱۸ سے ۲۹ تک خوب کل کرقلم جلایا ہے اور تمام حدود شرافت اور انسانیت یا مال کردی ہیں۔

مرزا قادياني كادجل وفريب

مرزا قادیانی نے جن کا پیدائش اور خاندانی نام غلام احرتھا۔ اپنی شیطانی دی اور الہام میں بکثرت اسم احمد کا استعال کیا ہے۔ملاحظ فر مائیں۔

"يا احمد بارك الله فيك "(حقيقت الوي م، منزائن ج٢٢م ٢٢، البشري جام١١) ليتي اساحر الله في تحقيل بركت ركادي ب-

"يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك "(حَيِّت الوَيُّ ص ٥٥، فروئن ج٢٢ص ٨٨، البشرى جاص ١٢، روحاني فزائن ج٥١ص ٢٣٠) ليني أے احمد تيرے بوشو ل ير رحت جاری ہوگئ۔

"يا احمد السكن انت وزوجك الجنة "(حيمت الوقاص ٤٤٠) فزائن جهره ٨٠ ليني اے احد (مرزا) تو اور تبهار ساتھي جنت ميس راي-

س..... "بوركت يا احمد"

(حقيقت الوجي ص 22 فزائن ج٢٢ص ٧٨، اربعين نبروص ٢)

۵ ..... "بشرى لك يا احمدى " (ضم تخد كوا ويم ١٥ ، فزائن ج ١٥ م ٥٩ ،

البشري وغيره) ليعني اع مير احمد مختم بشارت مو-

"يا احمديتم اسمك ولا يتم اسمى "(اربين براص ٢، فزائن ١٤٥ ص ٣٥٣) اے احمد تیرانام پورا ہوگا میرانام پورانہ ہوگا۔ (شاید میلیم صاحب جناب مضن لال یا

لے اس رسالہ میں قرآن وحدیث تفییر وفقہ اور صحف سابقہ سے بے شار دلاکل جمع کئے مجے ہیں۔جس کے مقابلہ میں مرزایشیرالدین کی تحریرات محض بندیان اور خرافات کا مجموعہ نظر آتی ہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت کے بالکل متناقض اور متخالف ہیں۔ راقم سطور نے اس رسالہ سے قاویا نیول کے خلاف اور اہل اسلام کے حق میں کافی موادلیا ہے۔ م

خیراتی صاحب ہیں۔ورندفداوندقد وی کا نام تو ازل سے کرابدتک پورااور کال بی ہے۔) کی ساخت اندا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا و قالوا کذاب اشر" کستافسل ۱۳۸۸)

ایسے بی کئی مقامات پر مرزا قادیانی کھل کر بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (ٹزائن ح۱۸ص ۱۹۲۸/۱۳۸۱)اورکسی جگہ ہات کو گول مول اورالجھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیئے

(خزائن ج ٨ص ٢٨٨، ج ١٨ص ١١١، خطبهالهاميص ٢٠، اربعين نبرعص ١١)

محركي مقامات پراسمه احمد كامصداق حقيقي واضح طور پرخاتم المرسلين علي كويي قرار ديا-

جیسے مرزا قادیانی کی مشہور کتاب (ازالہ اوہام ۲۷۳، خزائن جسم ۳۹۳) پرلکھا ہے کہ:

محر ہمارے نو اللہ فقط احمد ہی نہیں جم مجمی ہیں۔ نمبر ۲۰ ایسے ہی ایک اشتہار کمحق بہ کتاب

(تریاق القلوب من م بزائن جهام ۱۳۳۱) پر ہے کہ مارے نو مالی کے دونام بیں۔ ایک محمد اور دوسر الحر

سم سست علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے بےشاراشعار ہیں۔جن میں انہوں نے اسم احماستعال کیا ہے۔نمونہ ملاحظہ ہو۔

ان پیاب میدن میدون شان احمد را که داند جز خداوند کریم

آنچنال از خود جدا شد کز میال افناد میم (توضیحالرام ۲۳۰ بزرائن جسم ۱۲)

تا نہ نور احماً آید جارہ گر کسی نمی میرد ز تاریکی بدر برتر گمان و وہم سے احماً کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسح الزمان ہے

(حقيقت الوي ص ٢٧٦ حاشيه بزائن ج٢٢ص ٢٨١)

انبیاء روش عمر سنتد لیک بست احمد زال جمد روش ترے رندگ بخش جام احمد ہے کیا ہی بیارا سے نام احمد ہے لاکھ ہول انبیاء عمر بخدا سب سے بودھ کر مقام احمد ہے سب سے بودھ کر مقام احمد ہے

### باغ احمہ سے ہم نے کھل کھایا میرا بستان کلام احمّہ ہے

(دافع البلاءم ٢٠٠٠ فردائن ج٨١ص ٢٠٠٠)

دجال ابن دجال

ناظرین کرام! آپ نے دجال اوّل اور بانی دجالیت کی وُالی ہوئی بنیا دالحاد کوتو طاحظہ فرمالیا کہ اس میں ہررنگ اور پہلوموجود ہے۔اب ابن دجال یعنی جناب مرز ابشیر احمدالیم۔اے مصنف کتاب سیرة المهدی کی لن ترانی سنے۔

وہ کہتے ہیں کہ: ''اللہ نے مندرجہ بالا الہامات اور دیگر مقامات برمسیح موعود (مرزا قادیانی لعندالله) کو (معاذ الله) احد کے نام سے بکارا ہے۔ ( پھراو پروالے الہامات ذکر کے ) دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی ) بیعت لینے پراقرار کر لیتے سے کہ آج میں احمد (مرزا قادیانی) کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھراس پر بس نیس بلک اپن جاعت کا نام بھی احری جاعت رکھا۔ پس بیقنی بات ہے کہ آپ احد تھے اب معالمہ بالکل صاف ہے۔ قرآن شریف سے سورۃ صف نکال کرد کھولو۔ احمہ کے نہ ماننے والوں کے لئے کیا فُوَّىٰ ہے۔وہاںصافکھاہےکہ:' والله · متم نورہ ولو کرہ الکافرون ''بیآ پہ بطور الہام سے موعود (مرزا قادیانی) براتر چکی ہے۔جس سے اس خیال کواور بھی تقویت پہنچی ہے کہ آپ احد بین اوران کے متکر کا فرین " (کلمته الفصل ص ۱۳۹ از مرز ایشراحد پسر مرز افلام احد قادیانی) ملاحظ فرمایے کہ اندرونی طور پر تمام بات کھ بھی سے میں مرکفل کر اس کو (مرزا قادیانی) اسمه احمد کاحقیقی مصداق قرارنہیں دے رہے۔ کیونکہ یہ بات اور عنوان نہایت اشتعال انگیز تھا۔ بھلا کون اس خبیث د جال قادیانی کواحمد تسلیم کرےگا۔ پھراس الحاد اور زندقہ کی تشرت يول كى كه: " دراصل احمصرف سيدالانبيا ما الله كابى اسم كراى ب\_ آ ب كسواكونى دوسرا احمر نہیں۔ مرآ پ کی دو بعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت (تشریف آوری) میں آپ محر تھے جو کہ جلالی رمگ کامظہر ہے اوراس دوسری بعثت میں جومرزا قادیانی کی صورت میں ہے۔آ پ احمر میں جوکہ جمالى رنك يعنى صلح وآشتى اورعدم جهادوفقال كامظهر بهدنو كويابشارت عيسوى آب كى بهلى بعثت کے متعلق نہیں۔جس میں آپ بنفس نغیس تشریف لائے اور جلالی رنگ بعنی جہاد وقبال ہے دین كيلايا- (لعنة الله على الكاذبين والملحدين) (دكيك!بيدجال غيرسلم لحدين ك ہاتھ مفبوط کررہاہے جو کہتے ہیں کہ اسلام آلوار کے زورسے چھیلا ہے۔) بلکدید پیش گوئی آپ کی

دوسری بعثت کے متعلق ہے۔جس میں آپ کامٹیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہوکر آیا ہے۔ لبذااس کا نام شیلی اور بروزی طور پراحمہ ہے۔'' نام شیلی اور بروزی طور پراحمہ ہے۔''

الم من اوربروری ور پرا مرجه و برا مرجه المر (مرزاغلام احمدقادیانی) کی چندعبارتین المرکز المراحی المرسی تا تید میں دجال اکبر (مرزاغلام احمدقادیانی) کی چندعبارتین قل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ (مرزاقادیانی) ( تحد کو دیس ۲۲ بخزائن جام ۱۸۸) پر لکھتے ہیں کہ: ''و مبعشوا بسر سبول یساتنی من بعدی اسمہ احمد ''میں بیاشارہ ہے کہ آنخضرت الله کا کیا مظہر آخری زمانہ من ظاہر ہوگا۔ کویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہے جس کا تام آسان پراحمہ ہوگا۔ وہ جمالی طور پرحفرت سے موجود (مرزاقادیانی) کے رنگ میں دین کو پھیلائے گا۔ پھراس کے حاشیہ میں تحریکیا ہے کہ آپ کی بیدونوں بعثتیں اور صفتیں (مجمد جلالی واحمد جمالی) اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہوں گی۔ اس کئے خدانے صفت جلالی کو جو کہ اسم محمد کی مظہر ہے) صحابہ کے ذریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) محابہ کے دریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سے موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سے موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمالی سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سے موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمالی سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سے موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمالی سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سے موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمالی سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کو سیالی کی معلی است کا مدید کی مظہر کی مظہر کے کو ساتھ کی کھی کی مظہر کی مظہر کی مظہر کی مطرف آیت '' واحدین منہ میں مالی است کی کھی کی میں اشارہ ہے۔

پر ای کتاب ( تخد گواویه م ۹۹، خزائن بی ۱۵ م اس کیست بین که:

"آ مخضرت الله کا زمانه برار پنجم تھا جواسم محرکا مظهر بخلی تھا۔ لیتی پر بعثت اوّل ( آپ کی بنش نفیس تشریف آوری ) ہے۔ مگر بعثت دوم (دوسری آ مد) جس کی طرف آ بیت کریم ' واخسریدن منهم اسما بلحقوا بهم ''میں اشارہ ہوہ مظہر بخلی اسم احمد ''اس کی طرف اشارہ کردہی ہے۔ آ بیت ' و مبشر ا بر سول بیاتی من بعدی اسمه احمد ''اس کی طرف اشارہ کردہی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے اپنی کتاب (اعجاز اس میں ۱۰۱م میں ۱۱۹۰۰) تک وضاحت سے ذکر کیا ہے اور کھول کر بتایا کہ نی اگر میں گئی ہے۔ '' ( کانتافسل ۱۳۸۰) از بین اسم محمد کی بخلی تھی۔ گرانی ہیں کہ بخلی تھی ۔ گرانی بین کر بعثت اوّل میں اسم محمد کی بخلی تھی۔ گرانی بین کی میں اسم احمد کی بخلی ہے۔ ' ( کانتافسل ۱۹۳۰) از بین کر بعث اور کھنے کی دونوں بعث بین آ ہے کہ دنیا میں نشریف لانے سے بل بی بنا ان کے انہوں نے انہوں نے بھی تھی۔ چنا نی میں آ مہ کی بیش کو گوئی کی۔ ' کی دوسری بعث یہ بین آ مہ کی بیش کوئی کی ۔ 'لیک بہلی آ مہ کی بیش کوئی کی ۔ 'لیک بہلی آ مہ کی بیش کوئی کی ۔ 'لیک بہلی آ مہ کی بیش کوئی کی ۔ 'لیک بینی علی السلام کو جمالی پہلوعطاء کیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے آ ہی کی دوسری بعث یہ بینی امریکی پیش کوئی کی۔ ''

پر مرزا قادیانی کی کتاب (اعجاز آسے ص۱۲، خزائن ج۱۸ص۱۵) سے اس کی تائیدی عبارت نقل کی کہ: ' حضرت مولیٰ علیه السلام نے جلالی اسم یعنی محد گوا فقیار کر کے پیش گوئی کی اور

حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنی مناسبت سے اسم احمد کے ساتھ پیش گوئی کی۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ دونوں نبیوں نے اپنے اپنے کائل مثیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' پھرای صفحہ پر مزید وضاحت کی کہ:'' حضرت عیسی علیدالسلام نے کررع اخرج شطا (الفتح) سے ایک دوسری جماعت واخریدن منهم اوران کے امام سے موجود (مرزا قادیانی) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلکداس کے نام کی تصریح کردی۔'' (کمت الفصل میں ۱۳۱۰)

خلاصہ کلام: آخر میں بطور خلاصہ کھتے ہیں کہ: ''ان تمام حوالہ جات سے تطعی اور بقینی طور پر جات ہوتا ہے کہ سورہ القف میں جس احمد رسول کی پیش کوئی ہے وہ احمہ سے (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ جس کی بعث حسب وعدہ خداوندی واخرین منہم خود نبی کریم الله بافوا ههم ''بیاس بات کا جُوت ہے ہم پیکھا ہواد کھتے ہیں کہ: ''یریدون ان یطفتوا نور الله بافوا ههم ''بیاس بات کا جُوت ہے کہ بیش کوئی سے موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کریم الله کا خور الله بافوا هم ''بیاس بات کا جُوت ہے ہونکول یعنی نوی کئی موعود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کریم الله کے ذمانہ میں مند کی پھوٹلول یعنی نوی کا تکفیر وغیرہ سے اللہ کورکو بجھانے کی کوشش نبیس کی گئی۔ (بالکل غلط ہے۔ ہرخالف نے تعظیم کے الزامات ، طعن وشنیج اور فتو وں سے مزاحمت کی) بلکہ خالفین نے توارا ٹھائی کیکن سے موعود کا زمانہ بلور کا زمانہ بیس ۔ (بیجی سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (بیتو بعد معمود کا زمانہ بیس ہے کی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ کلکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتہ بروا! (واہ جی واہ! کین ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتہ بروا! (واہ جی واہ! کین ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتہ بروا! (واہ جی واہ!

پر لکھا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کا اللہ نے بار بار الہام میں احد نام لکھا ہے۔ اس لئے آپ کا مشر کا فر ہے۔ کیونکہ احد کے مشرکے لئے قرآن میں لکھا ہے کہ:"والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون "(کلمة الفصل ص ۱۳۱) یعنی اللہ استین نور (دین حق) کو پورا کر کے رہے گا۔ اگر چہ کا فروں کو کتنا ہی تا گوار ہو۔ یعنی اہل اسلام کی تا گواری اور مخالفت کے باوجود مرزائیت کا میاب ہوگی۔ (گریسا آرز وکہ خاک شد)

تنبيه

ا..... حصرات گرامی! ذرا توجہ سے مندرجہ بالا اقتباسات ملاحظہ فرمایئے اور انداز لگایئے کہ کس طرح مرزا قادیانی اوراس کی ذریت متفقہ اسلامی عقائد ونظریات کو پلیٹ کر عوام اہل اسلام کوراہ مصطفی ملک سے بھٹکا رہے ہیں اور پھریہ بھی آپ کومعلوم ہو گیا کہ بیالوگ اپ آپ اللہ) اور بڑیم مرزا اس پر نازل شدہ مندرجہ بالا الہامات میں بھی جوان کواجہ نام سے

(العیاذ باللہ) اور بڑیم مرزا اس پر نازل شدہ مندرجہ بالا الہامات میں بھی جوان کواجہ نام سے

خطاب کیا گیا ہے۔ان کے بیروکاروں کواجہ کی کہاجائے گا۔لہذا اگرہم ان کواجہ کی کہنے لگیں واس

کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ بات سلیم کرنی کہ واقعی یہ آیت مبارکہ (اسماحہ) فاتم الرسلین میں اللہ کے بارہ میں نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے متعلق ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام

الہامات اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور قرآن مجید کی طرح برق اور سے ہیں اور وہ اپنے تمام

وعاوی مثل مسجوت اور نبوت میں بھی سے تھا۔ (العیاذ باللہ) حالانکہ یہ امور شلیم کر کے کوئی بھی

انسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا ہے مصطفی احم بجہنے تھا۔ (العیاذ باللہ) حالانکہ یہ امور شلیم کر کے کوئی بھی

ہمیں کسی بھی صورت میں مرزائیوں کواجہ کی نہ کہنا جا ہے۔ (اللہ نے اس امت کانام خود مسلمان

رکھا ہے ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جدا بجد نے ہمارانام مسلمان ہی رکھا ہے۔ (اللہ فود مسلمان کی رکھا ہے۔ (اللہ فود مسلمان کی اعمری بطور لقب

قادیانی حضرات مندرجہ بالا وجو ہات کی بناء پر اپنے آپ کو بجائے مسلمان کے احمدی بطور لقب

کرکہلاتے ہیں۔ چنا نچ خلیفہ ثانی لکھتے ہیں کہ (جس دن سے تم احمدی (مرزائی) ہوئے ہوتہ ہماری

قرم احمد یہ ہوتی)

اسس آپنے یہ بھی ملاحظہ فرمالیا کہ مرزا قادیانی خودتو صاف اور دوٹوک الفاظ بین 'اسمہ احمد'' کاحقیق مصداق ہونا واضح نہیں کرتے۔ بلکہ مہم اور ملی جلی بات کرتے ہیں۔جس سے دونوں با تیں نکل آتی ہیں۔ گویا خام میٹریل مہیا کردیا اور کہیں کہیں صراحت کے بالکل قریب بھی پہنچ جاتے ہیں یا بالفاظ دیگر معنوں تو مہیا کردیا۔ لیکن عنوان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی ذریت کے ذمہ لگادی جواس نے بطریق کمال پورا کردیا۔

دوسرے نمبر پر مصنف سیرہ المهدی وکلمت الفصل کی جالبازیاں اور طحدانہ قلابازیاں ہی المائی کے سرائی کا حق اواکیا ملاحظ فر مالیں کہ سطرح اس نے مرزا قادیانی کی فراہم کردہ بنیاد پر تدریجی استواری کاحق اداکیا ہے۔ شاندار طریقے سے بات کوآ کے بڑھایا ہے۔ گراہمی معالمہ پھے برزخی حیثیت میں رکھا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بھی پھے کارروائی کا موقعہ رہ جائے۔ (اب ایکل مرحلہ پر معمل رجال مرزابشیرالدین محمود کی کارکردگی ساعت فرمائے)

مرزابشيرالدين محمود خليفة ثاني (قصرد جاليت كا كامياب معمار)

الحاد وزندقد کوحد کمال تک پنجانے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب مصلح موعود مرز ابشیرالدین محمود علیه ماعلیه اپنی مشہور کتاب انوار خلافت میں کو ہرافشاں ہیں کہ: ا اسس موادر المادرات المسلم ا

(انوارخلافت ص ۱۹،۱۸مطبوعه ۱۹۱۲)

سس خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اس آیت کا اصل مصداق مرزا قادیانی ہیں۔
قرآن کریم میں جواحمد کی خبر دی گئی ہے۔اس کے متعلق میں نے آیات پڑھ دی ہیں۔ جن میں
احمدکا ذکر ہے۔اب میں خدا کے فضل سے بتا تا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسلح موجود ہی ہیں اور آنخضرت کا فیصلے صرف صفت احمدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں۔ورنہ میں حمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت سے موجود ہی ہیں۔(بینی مرزائے قادیانی)''
جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت سے موجود ہی ہیں۔(بینی مرزائے قادیانی)''
(انواز فلافت میں۔ م

سسس مرزا قادیانی جکیم نوردین اور خلیفد دوم مرزا بشیرالدین کامتفقه عقیده: خلیفه صاحب فرمات میں کہ: ''اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سارسول ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا سلاوراس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے بیہ

اس سے مرادلا ہوری پارٹی کے احسن امروہی ہیں۔جنہوں نے اس مسئلہ میں القول المجد تامی ایک علمی کتاب لکھی ہے۔

۲ اے جاال! وہ وہی رسول معظم اللہ ہے۔ جس کے متعلق خود صاحب رسالت فرمارہ ہیں کہ: ''اندا اولی النداس بعیسی بن مریم لانہ لیس بینی وبینه نبی او کما قال ''اس لئے یہاں کی قتم کا سوال پیدا ہونے کا امکان پیش ۔ (بقیما شیدا گلے مغرب)

دعوی یوں بی جیس کرویا۔ بلکہ حضرت سے موعود (مرزائے قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح کے لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفہ استح الاقل (نوردین) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزااحمہ ہیں۔ (معاذاللہ) چنانچان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے اور میر اایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موعود بی ہیں۔'' مصداق حضرت مسیح موعود بی ہیں۔'' کونکہ آنخضرت ملکے کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ محمد میں۔'' کیونکہ آنخضرت ملکے کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ محمد میں۔'' کیونکہ آنخضرت ملکے کا نام احمد نہ تھا۔ بلکہ محمد میں۔'' کیونکہ آنکو میں۔' کیونکہ آنکو کیا کہ اس میں۔' کیونکہ آنکو کی بیار کیا کہ اس میں کونکہ آنکو کیا کہ اس کیا کہ کیا کہ کا تام احمد نہ تھا۔ بلکھ کیا کہ کیا کہ کا تام احمد نہ تھا۔ بلکھ کیا کہ کیا کہ کا تام احمد نہ تھا۔

الم المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقطة كانام المحد المحد المستقطة كانام المحد المحد المستقط الم

۵..... نیز لکھتے ہیں کہ: ''(۱) .....کی مدیث سے احمد نام ثابت نہیں ا۔
(۲) .....گلم شہادت جس پر اسلام کا دارومدار ہے۔ اس میں بھی محمد رسول التعلقیۃ بی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فرقت اذان وا قامت میں بھی ''اشھد ان محمد رسول الله ''نی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فرووثریف میں بھی آپ کا اسم گرا می محمد بی آپ کی مہر مبارک ہو خطوط پرلگائی جاتی تھی اس میں بھی افظامی ہی ہے۔ ایک خط میں بھی احمد نام مبارک نہیں آیا ۔ تمام صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے کسی وقت بھی احمد نام لیا ہو۔ (۲) ..... نہ تاریخ سے ثاب ہوتا تو بھی طرور کر ہوتا۔''

<sup>(</sup>بقيه ماشير گذشته منى) اس امكانى دجل كواپني بيان سے خودسيد المرسلين مالي في نقم كرديا بـ ـ نيز يه بحى سن ليج كداكراس آيت كا مصداق مرزا قاديانى كوتسليم كرليا جائے تو رسالت خاتم الانبيا ملك كا تكارلازم آتا ہے جوكد سراسر كفراور زندقد بـ ـ وہاں تو صاف بيان كرديا كيا ہے كه: "فلما جاء هم قالوا هذا سحر مبين"

ل بیخلیفه صاحب کاسفید جھوٹ ہے۔ کیونکہ کئی احادیث او پنقل ہو چکی ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیا جائے تا کہاس کذاب کواس ہے ہاکی اور جراکت پر داد کے بجائے تعتیں پڑیں۔

٢ ..... "ديس اس آيت على جس رسول احد نام دالے كى خبر دى كئى ہے ده المخفرت الله نهيل موسكتے۔'' (انوارخلافت ص۲۳)

عَامْ النميين والله كم تعلق بـ (٢) ....ندكوكى اور لفظ ب جس كى وجد بي ميس يد پيش كوكى

مرور آتخضرت الله يرچيال كرنى يزير (m)..... باوجود آپ كانام احمد ند مونے ك آپ ير

أ پیش گوئی چسیال کرنے کی بدوجہ موسکتی تھی کہ آپ نے خود فرمایا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا

ے.... "(۱).....اس پیش گوئی میں کوئی ایسالفظ نہیں جس سے بیٹا بت ہو کہ بیہ

أتخفرت الله يرجيال كرين-"

ذكر بوه مين بى مول\_ (يكمى ضرور آپ نے فرمايا ب) ليكن احاديث ساييا البت نبين

**موتا۔ نہ کچی، نہ جموثی، نہ وضعی، نہ قوی، نہ ضعیف، نہ مرفوع، نہ مرسل کسی حدیث میں بھی پی ذکر** نہیں کہ آنخضرت علیقے نے اس آیت کواپنے اوپر چسیاں فرمایا ادراس کامصداق اپنی ذات کوقرار

دیا ہو ل۔ پس جب یہ بات بھی نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت ے اس پیش گوئی کو

كه: "كيا خدا كاخوف دلول سے الحد كيا ہے كماس طرح اس كے كلام ميں تحريف كى جاتى ہے اور مرج طور پراس کے غلط منی کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ (جناب والا ذراد کیے لیس کہیں ال جرم ك خود آب بى مجرم نه مول ) جب تك حق ندآيا تھا۔ اس وقت تك لوگ مجبور تھے۔ (بالكل جموث )ليكن اب جب كدوا قعات سے ثابت ہو چكا ہے كدا حمد سے مراد آنخضر تعلق كا ایک فادم ہے تو بھی ہد دھری سے کام لیناشیوہ مومنانہیں ہے۔

٨ ..... ايك جگه جناب خليفه صاحب يورے جوش د جاليت ميں آ كر فرماتے ہيں

ل جناب خليفه صاحب محيح مرفوع احاديث ميس بيرسب يجهة يا باورتمام محدثين اور

ع جناب مراقی صاحب حق تو تمام کا تمام لے کر محدرسول التعالی آج سے چودہ سوبرس

مغسرین امت ای بات برمتفق ہیں۔جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر ہوا۔ بلکہ خود مرز ا قادیانی اور آنجناب نے خود بھی اس بات کی صراحت فر مائی ہے، ذراا پی تغییر صفیر ہی دیکھ لیں۔ (ص۲۳)

پیشتر ہی تشریف لے آئے تھے۔اب کوئی نیاحق لانے کا کون مدعی ہوسکتا ہے۔ جوبھی ہوگا وہ ختم نبوت کا مكر اورمسلمه كذاب كا بھائى ہوگا۔ آپ لوگوں نے بدمسلد بھى مثل حيات مسيح كے بناويا كه يہلے مرزا قادیانی حیات سے جسمانی کے قائل تھے مگر بعد میں اگریزی دی کے تحت ہوکرمنکر ہو گئے۔ جبلاکو میر مجھی خرنبیں کہ سنخ وتبدیلی احکام میں ہو عتی ہے۔عقائدوا خبار میں نامکن ہے۔ پھر جناب اس آیت میں

توحقیق رسول کی خبردی می بے ظلی بروزی کا اشارہ بھی نہیں۔ پھرتم نے بیٹل وبروز کا چکر کیوں چلایا؟

(انوارخلافت ص٢٢)

## مرزائے قادیانی کے احمد ہونے کا قر آن سے ثبوت

۱۰ است آگے چل کر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی کا مصداق سے موعود ہیں۔ (آنخصوط اللہ احماک ضمنی طور پرمصداق ہیں)''

۱۲ آخر میں لکھتے ہیں کہ: ' غرض بیدن ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے موجود ہی احمد تھے اور آ پ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔ (العیاذ باللہ)''
(انوار خلافت ص ۳۹)

۱۳ ا اور سنئے قادیانی روز نامہ (الفضل بابت ۵۰۱ دعبر ۱۹۱۹ م ۵۰ پر ہے۔ ''(۱) ..... جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو، ذکر ہے، دو کا نہیں اور اس مخص کی تعین ہم حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کرتے ہیں تو اس سے خو د نتیجہ نکل آیا ہے کہ دوسراکوئی اس کا مصداق نہیں اور جب ہم بیٹا بت کردیں کہ حضرت سے موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ٹابت ہوگیا ہے۔ دوسراکوئی مختص اس کا مصداق نہیں ہے''

۱۳ ای اخبار کے صفحہ کو پرکھھا کہ: ''ہم توظلی طور پر آپ کواسمہ احمد والی پیش گوئی کا مصداق نہیں مانتے ۔ (جیسے کہ لا ہوری مرزائی اس کا مصداق آنخضرت اللہ کو حقیقی اور

ا جناب من ہم تمہارے اس قانون اور ضابط کوتسلیم کر کے کہتے ہیں کہ: ''ھو السذی ارسل رسولیہ ، مصمد رسول الله والذین معه ''اور'' و میا ارسلناك الا رحمة السعالمين ''وغیرہ جن کوآپ کے والدمختر م مرزاغلام احمد نے اپنے حق میں لکھا ہے۔ کیاان میں دو نبیوں کا ذکر ہے؟ ذراد یکھیں ایک غلطی کا از الہ وغیرہ۔ جب تمام امت اور آقائے امت نے اس رسول اور محمد کی تعیین اپنے حق میں کردی تھی تو تم کون ہوتے ہو جوایک کودو بنانے (اصلی فطلی) کی مذموم کوشش کرتے۔ اس طرح کسی بھی قرآن کے مفہوم کی تعین کاحق صرف محمد رسول الشفائی کو ہے۔ تمہیں کس نے اتھار ٹی دی کہ 10 سوسال بعد کسی آیت کے مفہوم کا تعین کرتے بھر و۔ اس طرح جب اسماحہ کی تعین خود مرور عالم ، تمام صحاب ، تا بعین وقت تا بعین ، محد شین ومفسرین ، کر چکے ہیں تو تم حسب اسماع کی مولی ہو کہ بھر و نے اپنی طور انسین کرتے بھر و۔ آخر بچھ تو حیا ہوئی۔

مرزا قادیانی کوظلی طور پر مانتے ہیں) بلکہ ہمارے نزدیک آپ (مرزا قادیانی) اس کے حقیقی مصداق ہیں۔''

10..... صفحے يولكها بےكد: "ميرادعوىٰ بىك حضرت مي موعوداس ييش كوئى كے اصل مصداق میں اور آپ کا نام احد تھا۔ " (ایے ہی افعنل ۱۹راگست ۱۹۱۵ء اور ۲۸رار یل ۱۹۱۹ء، ١٩١٨ جولا كي ١٩٣٥ ويل يكي مضمون ہے۔ بحوالدقاد ياني فدمب ص ٢٥١)

ناظرین کرام!مندرجه بالا ۱۵ اقتباسات سے قادیا نیوں کے چندمغالطے سامنے آئے۔

مغالطات

صفاتی ہوسکتاہے۔

مرزا قادیانی کا نام احمد ہے۔ غلام کا لفظ صرف خاندانی رواج اور بطور

علامت ہے۔

س.... اسم محم مظهر جلال ہے اور اسم احمد مظہر جمال ہے۔ چونکہ آنخضرت علیا جہاد وقال کے ساتھ تشریف لائے اور بیام اسم محمد کا مظہر ہے اور مرزا قادیانی چونکہ صرف ولائل وبراہین کے ساتھ آئے ہیں۔ لبذا می مظہرا ہم احمد ہے۔ ۲۰ ۔۔۔۔۔ کی بھی حدیث میں آپ نے اس کا مصداق اپنے آپ کونہیں قرار دیا

اورنه صحابہ کرام میں ہے کی نے آپ کے فق میں بیاسم استعال کیا ہے۔ ه..... کلمه شهادت، اذ ان وا قامت اور درود شریف وغیره میں صرف اسم محمر بی

استعال ہوا ہے۔احمد استعال نہیں ہوا۔ لبذامعلوم ہوا کہ آپ کا اسم گرامی صرف محمر ہی ہے احمز ہیں۔ ٣..... اس آيت مباركه مين كوئي ايبالفظ موجود نمين ـ جس كي بناء پرجم اس كا

مصداق آنخضرت للفي وقراردي\_

ان مغالطات كے جوابات (بعون الوہاب)

مغالطه نمبر:ا..... كه ال آيت كا مصداق غاتم الانبيا عليه تبين بلكه (معاذ الله) مرزا قادیائی ہے۔ جواب سے ہے کہ اوپر احادیث اور تفاسیر سے میہ بات نہایت وضاحت سے فابت كرچكامول كداس بشارت عيسوى كامصداق صرف اورصرف محمصطفي احرمجتي الله علي اين-امكانى صدتك بهى كى دوسر \_ كاحمال نبيس ب \_ كونكه خودة تخضرت الله في ارشاد فرمايا به كه: ''ساخبر کم باول امری دعوة ابراهیم وبشارت عیسی (مشکرة ص۱۳۰، باب فضائل سید المرسلین تنهی ''کریس دعائے طلل علیه السلام اور بشارت عیسوی کامسداق بول توجب خودصا حب قرآنی نے وضاحت فرمادی تواب سی اورکواختلاف کرنے کی تنجائش کیے ممکن ہے؟ باتی ذاتی یاصفاتی نام کے متعلق تحقیق بیہ کہ

الف ..... آپ کے دونوں اسائے گرامی محمد اور احقاق ۔ واتی علم ہی ہیں جیسے کہ (تغیر قرطبی ج۸اس ۸۲ بنیسر دح المعانی ج۲۵ س ۸۲ بنیسر مظہری ج۶ص ۲۷) اور دیگر تفاسیر کے حوالہ سے اویر گذر چکا ہے۔

بیر مدیث پاک بخاری کے علاوہ بے شاردیگر کتب صدیث میں بھی ہے۔

ملاحظ فرمائے کہ اس صدیث میں آپ نے کل پانچ اسائے مبار کہ ذکر فرمائے۔ پہلے دو کی تشریح نہیں فرمائی۔ جب کہ تخوں کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ ایک بتین دلیل ہے کہ پہلے دونوں نام علم یعنی ذاتی نام ہیں۔ کیونکہ اعلام کا ترجمہ نیس ہوتا اور آخری تین کا ترجمہ اور تشریح فرمائی کیونکہ وہ صفاتی نام ہیں۔

الاعتراض: بیرصفاتی نامول کی فہرست ہے۔ اگر چہ پہلا اسم گرامی محمد ذاتی ہے۔ گر دوسرے تمام نام صفاتی ہونے کی وجہ سے یہاں وہ ذاتی بھی بصورت صفاتی ہے۔ کیونکہ صرف ذاتی نام پرفخر کرنا کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے اور یہاں انامحمد وانا احمد بطورا ظہار فخر کے بیان ہورہے ہیں۔

الجواب بعون الوہاب: جناب من ،حقیقت یوں نہیں۔ بلکہ پہلے دونام ذاتی اور اعلام ہیں۔جیسا کہ بحوالہ تغییرات معتبرہ بیان ہو چکا۔صرف صفاتی ناموں کے ساتھ بیان اور ذکر ہونے سے علیت سے خارج نہ ہوں محے۔اصل بات میہ ہے کہ صفت موصوف ( لینی ذات ) کے تالع ہوتی ہے۔لہذا بطور تعارف ذات کے پہلے دونوں نام بطور موصوف کے ذکر فرمائے ،اسی لئے ان كارجمة بحى نيس فرمايا ـ توجب ذات بحثيت ذات كخوب متعادف بهو يكى تو يعراس كى صفات كا مذكره فرمايا - چنانچ قرآن مجيد ميس اس كى ب شارآيات سے تائيدات موجود بيس ـ ملاحظه فرمائي: (۱) ..... المصمدلله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين " مبلطم ياسم ذات كاذكر فرمايا يعراس كى صفات رب رض رحيم كا تذكره فرمايا ـ رض رحيم كا تذكره "الله لا المه الا هو المحمى القيوم "نيز" هو الله المذى لا اله الا هو الرحمن

بریں عقل ودانش بباید گریست کیا کوئی ذی ہوش انسان کہسکتا ہے کہ چونکہ لفظ اللہ بھی صفاتی ناموں کے ساتھ مذکور

ي ول ول المورد من المورد من المورد من المورد من المورد ال

مريد عنية: "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى، قل هو الله احد"

الحسنى ، قل هو الله احد المسلم المسلم ، قل هو الله احد المسلم الله الحد الله الحد الله الحد الله الحد الله الم

ویے کا پ سے بیددوں دائ میں میں اور آپ ہی اور آپ ہی احمد اور آپ ہی احمد (جو مسمی ہیں۔ کونکہ آپ ہی احمد (جو مسمی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی محمد (جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے) اور آپ ہی احمد (جو

سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو) ہیں۔دوسراکوئی نہ ہوا ہوگا۔

جیسے محملی علم ذاتی ہے۔ایسے ہی احم بھی علم ذات ہے۔ کیونکہ بلالام تعریف ذکر کے ہوئے ہیں۔ نیز احم تو غیر منصرف ذکر ہوا ہے۔ بعجہ علیت اور وزن فعل کے اور باقی تینوں معرف باللام ذکر فرمائے۔ملاحظ فرمائے کیسی واضح اور دوٹوک دلیل ہے۔

ہم او رزوبے حکا عدرہ ہے مرزا قادیانی کی شہادت

الف ..... مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نی آلف کے دونام تھے۔ ایک ممالات بید مبالات

مرسال المسلكة اوردوسراالمسلكة و (ترياق القلوب م ۵۲۷، دوماني ترائن ج ۱۵م ۳۹۹) بسماه محمدا و احمد و ما سما

بهما عيسى ولا كليما" (اعجازات ص٥٠١، فزائن ١٠٩،٥٠)

ج..... (اخبار الحكم بابت اسرجنوری ۱۹۰۱ء ص۱۱) اور كتاب ملفوظات احمد ليمنی درد. مولی علمه السالم ني آب كا نام محمد بتلایا - كونكه مولی علمه

(ڈائری ۱۹۰۱ء م ۵،۲۰) پر ہے کہ حفرت موی علیه السلام نے آپ کا نام محد بتلایا۔ کیونکہ موی علیه السلام کی طرح جلالی تھے اور حفرت عیسی علیه السلام کے بوجہ جمالی ہونے کے آپ کا نام احمد

( بحوالد زويدم زائية بطرز جديداز بابومبيب الله كلرك امرتسري ص١٣)

بتلايا\_

«..... "وما اعطى نصيباكاملا منهما الا نبينا خاتم سلسلة

النبوة فانه اعطى اسمين الله ما محمد وثانيهما احمد من فضل رب (اعجازات من ۱۰۰، رومانی ثرائن ١٥٠٥م ١٠٠٥) الكونين

ایسے ہی مرزا قادیانی نے اپنے بے شاراشعار میں آپ کا اسم گرامی احمد ذکر کیا ہے۔ جن میں سے پچھاو پر ذکر ہوئے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ احمد آنحضوں کا لیے کا ذاتی نام ہونا کتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔اب بتلا ہے کہ مرزا کواس نام یا پیش گوئی سے ذرا برابر بھی تعلق ممکن ہے؟ لہذاان کواحمدی کہنا تمام حقائق کا کھلاا نکار ہے۔

قادیانی مغالط نمبر: ۲...... کرمرزا قادیانی کا ذاتی تام احمد تھا۔ والدین نے یہی تام رکھا تھا۔ غلام تو صرف خاندانی رواج اور بطور علامت مشہور ہے۔ اسی لئے آپ کے الہامات میں "احمد" استعال ہوا ہوا۔ (خلاصا اور بیعت میں بھی یہی تام استعال ہوتا تھا۔ (خلاصا اور خلافت سسس) جواب: یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بلکہ والدین نے آپ کا نام غلام احمد بی رکھا تھا۔ ملاحظہ ہو:

الفی سست (اخبار الحکم ۳۰ را ہر بل ۱۹۰۳ء، ۸، کارٹی ۱۹۰۳ء، ۱۳۱۳، برایین احمد یہ مطبوعہ الفی سست النی از یعقوب علی مرزائی جاصا ۵، تحد شنرادہ ویلز ص ۲۹، الفعنل مور دید ۲ رحم بر ۱۹۱۳ء میں ۲ رافیال مور دید ۱۹۱۵ء میں ۲ رکھا ہے کہ ۲ رحم بر ۱۹۱۵ء میں ۲ رافیال مور دید ۱۹۱۵ء میں ۲ رکھا ہے کہ

ب ...... (کتاب سرۃ المبدی جاس ۱۱۱، بحالد کتاب البریہ) لکھا ہے کہ میرانام خلام احمد ہے۔ ج ..... جناب خلیفہ دوم مرز ابشیر الدین اپنی مشہور کتاب''سیرۃ مسیح موعود' کے ص ۲ پر ہی فرماتے ہیں کہ احمد قادیانی کا پورانام غلام احمد تھا۔

آپ كوالدين نے آپ كانام غلام احدر كھا تھا۔ (بحوالدر ديدم زائيت بطرز جديدس 2)

ناظرین کرام! ذراملاحظهٔ فرمائیس که آگرمرزا کا نام صرف احمد ہوتو پھرسارا بنابنایا ڈرامہ أفيل موجائے گا۔ لبذامعلوم موا كر كمل نام غلام احد اى تقارور نه عدد ١٣٠٠ كيسے بن سكے كا؟

ہ..... مرزا قادیانی کے دعوائے مسیحیت کی بنیادی اینٹ گلاب شاہ مجذوب والی

بین گوئی ہے جو کہ بروایت کریم بخش (ازالم ۵۰ عنا۱۹۱۶ بخزائن جسم، ۴۸۷ تا ۸۸۷) پر تفصیل سے

ورج کی گئی ہے۔جس پر بچاس سائھ مسلم غیر مسلم تصدیقی شہادتیں بھی شبت ہیں۔جس کا خلاصہ یہے کہ ایک مخص جناب کریم بخش بیان کرتا ہے کہ آج سے تقریباً تمیں برس پیشتر ایک صالح مجذوب كلاب شاه نييش كوكى كي كم كالميل اب جوان موكيا باورلدهيانيس آكرقر آن كى غلطیاں تکا لے گا۔ قرآن کریم کی روے فیصلہ کرے گا اور مولوی انکار کر جا کیں گے۔ چھر یہ لوچھنے

پر کھیٹی اب کہاں ہے؟ جواب دیا<sup>د دیج</sup> قادیان کے'' پھر جناب کریم بخش کہتے ہیں کہا*ی مجذ*وب فيسلى كانام غلام احمد بتلايا تفار

معلوم بوا كدالهامى، خانداني اورعام استعال نام غلام احمد بى تفانه كهرف احمد مزيد

ملاحظه فرماسيئے۔

و ..... جناب مرزا قادیانی نے تقریباً تین صداشتهار واعلانات تبلیغ رسالت کے نام ہے • احصوں میں شائع کئے تھے۔جن کواب مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے تین جلدوں میں چناب مگر ولندن سے شائع کیا گیا ہے۔ان تمام اشتہارات اوراعلانات کے آخر میں مرزا قادیانی

نے اپنانام غلام احمد ہی لکھاہے۔ ایک جگہ بھی احمد ہیں لکھا۔ ز..... ایسے ہی متعدد عرضیات وچشیات درمیان مرزاغلام احمد قادیائی اور

مور منث انگلشیہ کے ای نام سے گردش کرتی نظر آتی ہیں کہیں بھی احمد نام درج نہیں ہے۔ نیز آ نجناب کی ۸۰ سے زائد تصانیف ای نام مینی غلام احدسے بی شروع اور اختتام

يذير جوني بن-

ح..... اس نام کےالہامی ہونے برخودبطورنص صریح کے مرزا قادیائی کی ذاتی

صراحت بھی ملاحظہ فرمائے۔ جناب مرزا قادیاتی اپنے رسالہ (دافع البلاء ص١٦، فزائن ج١٨ ص٢٣٣) ير لكھتے ہيں كہ: ''خدانے اس امت بين ہے ہے موعود كو بھيجا۔ جواس سے پہلے ہے ہے

ا بنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اور اس دوسرے سے کا نام غلام احمد رکھا۔''

ایے ہی مرزا قادیانی کا حرمت جہاد کے بارے میں ایک مشہور شعرابی نام کی صراحت كرد باہے۔ ابن مریخ کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احم ہے

(رسالدوافع البلاءس ٢٠٠٠ فترائن ج٨٥ م٠٠٠ ، ازمرز اغلام احدقاد يافي)

ناظرین کرام!مندرجه بالاسینکژول دلائل اورشهادات سے بیہ بات اظهرمن العمس ہو چکی ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندانی، الہامی اورخود اختیاری نام احد ندتھا بلکه غلام احمد تھا۔ لہذااب

اتن واضح حقیقت کاا نکار کرتائسی ہوشمندانسان کا کام نہیں ہوسکتا۔ ہاں کوئی مخبوط الحواس اور مراق کا

ستایا ہوا ہوتو اور بات ہے۔ پھریہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف قر آن وحدیث تفاسیر اور

كتب نغت وغيره اورجيح ابل اسلام كا اجهاعي عقيده كه "اسمه احد" كا مصداق سيدالرسل عليه عن ہیں۔امت کے کسی ایک فرد کا انکار ٹابت نہیں۔ بلکہ کسی کا وہم وگمان بھی منقول نہیں۔ محر خلیفہ

صاحب بزے دھڑ لے سے مرکعے کہ کی حدیث وغیرہ میں اس پیش کوئی کوآ پ نے نہیں فرمایا۔ بلكه اسمه احمد بى كهيس وارونبيس موااور ووسرى طرف مرزاقا ديانى كانام برجكه اور برموقعه برغلام احمد

ندکور ہے۔ مرطلف صاحب مراق کے جوش میں آ کرصاف اٹکارکردیے ہیں کہ آ پ کا نام غلام احد بن بنيس بلكه احد إورآب بى اسمه احد كمصداق حقق بير ياللعب إ بكوئى اس رتك وبوك عالم مين اس دجل والحادكي نظير جوت كى جكر في اورنفى كى جكر جوت فلعنة الله على

المفترين والملحدين والناس والملائكة اجمعين لعنة بالفة الى يوم القيامة" قادیانی مفالط نمبر: ٣ .... كرآ مخضرت الله كاسم كراى محد بداحد بواي نيس

سكنا- كيونكه اسم محمد جلاليت كامظهر بهاورآب مظهر جلاليت تقيه ليتى جهاد وقبال كے ساتھ تشريف لائے تھاوراسم احمد مظہر جمالیت ہے جو کہ عدم جہاد وقال پر دلالت کرتا ہے۔اس رنگ میں تو

مرزا قادیانی آئے ہیں۔البذااسماحدےمصداقصرف مرزا قادیانی بی ہیں۔

الجواب بعون الوباب، اسم احد ك مصداق الخضرت الله فابت موجان ير (جيرا كداوير بشاردلاكل قاطعه سے ثابت موچكا ہے) ال قتم كے دجالى اور الحدان شبهات يركاه كى حیثیت بھی نہیں رکھتے گر پھر بھی اس طحدان مفالط کی خباشت کو واضح کرنے کے لئے کچھ عرض کرنا ضروری مجھتا ہوں۔

ناظرین کرام! اس مغالطه کی خبافت میرے خیال میں دیگر اکثر مغالقوں سے برجی موئی ہے۔ جناب خلیفة قادیان الحاد وزندقد کی تمام عدودکو پھاند محك بين اور خالفين اسلام ك مشہوراورزبان زوبہتان (کاسلام تلوار کے زورے پھیلا ہے) کی خوب آبیاری کی ہے اوراس

طرح مخبوط الحواس ہو گئے کہ اپنے باپ متنبی قادیان کی تحریرات بھی یکس نظر انداز کر گئے۔ ملاحظہ فرما کیں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا اسس المساق المراس میں میخفی پیش گوئی تھی کہ آنخضرت ایک محققہ ، دوسراا احماقیہ اور اسم محمد جلالی تھا اور اس میں میخفی پیش گوئی تھی کہ آنخضرت اللہ ان دشنوں کو تلوار کے ساتھ سزادیں سے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور صد ہامسلمانوں کوئل کیا۔ لیکن اسم احمد جمالی نام تھا۔ جس سے می مطلب تھا کہ آنخضرت اللہ (نہ کہ بقول خلیفہ ، مرزا تا دیائی) و نیا میں صلح و آثنی پھیلائیں گے۔ سو خدا نے ان دونوں ناموں کی اس طرح تقسیم کی کہ اوّل آخضرت اللہ کی کی زندگی میں اسم احمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوئی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری مدین زندگی میں اسم محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوئی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجمی۔ "

الله بالله بالله

حفرت موی علیه انسلام خود جی جلای رنگ یس سطح اور حفرت بی علیه انسلام سے آپ 6 نام اسمد بتلایا کیونکہ وہ خود بھی جمالی رنگ میں تھے۔''

(ملفوظات يعنى دائرى ١٩٠١م م، ٥٠ اخبار الحكم اسر جنورى ١٩٠١م ا

سسس مرزا قادیانی ایک جگه کلهت بین که: "جب سیح علیه السلام نے پیش کوئی کی تو استال کے نام سے کی کیونکہ وہ خود جمالی شان رکھتے تھے۔ بیدوہ نام ہے جس کا ترجمہ فار

(اخبارالحكم وارفروري ١٩٠١ه)

سم ..... "ایک دفعہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہے کسی نے سوال کیا کہ

"ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد" والی پیش گوئی انجیل میں کہاں ہے تو فرمایا کر انجیل محرف ہوگئ ہے۔ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم تلاش کرتے بھریں۔ قرآن کریم نے اطلاع دی ہے ہم اسے مان لیس سے۔"
(انکم کارنوبر ۱۹۰۴ء م ۲ کالم ۱۱۱)

د کھیے اس افتباس میں مرزا قادیانی نے اسم احمد کا مصداق سیدالا نبیاء کوشلیم کرلیا۔
ه ..... دوم مر جارے نو میں فقط احمد ہی نہیں بلکہ محر بھی ہیں۔ لینی جامع جلال

وجمال بين \_" (ازالداد بام ٢٥ برزائن جسم ٢٢٣)

الدخلفرماية كرس وضاحت عضودان كالمري علمام مسائل مل موك كد:

(۱) ۔۔۔۔۔احمد تام آنخضرت اللہ کا ہے۔ (۲) ۔۔۔۔ قرآنی پیش گوئی''اسمہ احمد'' کے مصداق بھی آپ ہیں گوئی''اسمہ احمد'' کے مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ (۳) ۔۔۔۔ فارقلیط بمعنی احمدُ (انجیلی پیش گوئی) کے مصداق بھی آپ ہی ہیں۔ ہیں۔ (۴) ۔۔۔۔ آنخضرت مللہ جامع صفات جلال وجمال ہیں۔ عقلی و لائل

جلالیت جمالیت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ جمالیت کے تحفظ اور بقاء کے لئے جلالیت از بس ضروری ہے۔ ورنہ جمالیت جاتی رہے گی۔خود خداوند قد وس جلال وجمال ،مہر وقہی، رحمت وغضب، عفودانقام دونوں تم کی صفات کے جامع ہیں۔عفودکرم کا اظہارا ور تحیل اسی وقت متصور ہوگی جب کہ جبر وقبر سے ظالموں کا ہاتھ دوکیں گے۔ بعثت انبیا علیہم السلام اور نزول کتب ہے مقصودانسانی معاشرہ میں عدل وانصاف اور اس کے قیام کے لئے دونوں میں عدل وانصاف کی ضورت ہے ورنہ دشمنان امن وسلامتی کا قیام ہے۔ (الحدید: ۲۵) اور اس کے قیام کے لئے دونوں صفات کی ضرورت ہے ورنہ دشمنان امن وسلامتی ،عدل وانصاف کی فضاء کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اخوت و محبت کے چھولوں کو مسل دیں گے۔حقوق وفر اکفن کے نظام کو تدویالا کر دیں گے۔

ای لئے قیم امن وسلامتی ،عدل وعالم کا منصب دار ، رحمت کا تا تعلقہ اور آپ کے قدی صفات صحابہ کرام دونوں صفات سے متصف کئے گئے ۔ فرمایا ''لینظهر و غلبی الدین کله '' کی شان والامحدرسول التعلق اور 'والدین صعبه اشداء علی الکفار رحما میں مثان والامحدرسول التعلق اور 'والدین صعبه اشداء علی الکفار رحما میں نہایت نے ور آئی اور آئی سید نہم '' یعنی وہ (امن وسلامتی ،عدل وانصاف ) کے دشمنوں (کافروں) پرنہایت نے ور آئی سید نہم ہیں۔

ناظرين كرام! الفرجارول اور ظالمول كود يكه كرجس بسق عظيم كوخدان تمام كائنات كے لئے رحمت بنا كر بهجا ہے۔" و مسا ارسسلنساك الار حمة لسلعسال مين (انبياف ن ۱۰۷) "(ليني آپ كوبم نے تمام جہانوں كے لئے صرف رحمت بنا كر بهجا ہے) ان كويہ ظالم بصرف صفات جلاليہ (جہادو قال) كامظم قراردية بيں جن كم تعلق فرمايا: "عسزيسز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤف الرحيم (التوبه: ١٢٨)"

"فبسما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك (آل عسران ١٩٥١) "ان كوير رف صفت جلاليت كامظم قراردية بي - وه ذات اقدى ملكة جو برقر دبشر كي بدايت كے لئے مضطرب و بيتاب رہتى اور بدايت وايمان قبول ندكر في كورت مين آب كواتنا د كھ جوتا كرب العالمين كوبار بارتىلى كے لئے قرما تا پڑا۔" فلعلك باخع نفسك على افار هم أن لم يومنوا بهذا الحديث اسفا (الكهف: ١) "

آپ نے باوجود پوری قدرت ہونے کے ہرموقعہ پرجس عفود کرم کا اظہار فر مایا، خاص کرفتے کہ ہرموقعہ پرجس عفود کرم کا اظہار فر مایا، خاص کرفتے کہ کہ کے دن اس کی اونی ہی جھلک پیش کرنے سے تمام تاریخ عاجز ہے۔ جنگ کی صورت میں بھی جوا دکام ارشاد فر مائے کہ عورت اور بچہ پر ہاتھ ندا تھایا جائے۔ بوڑھے پر ہاتھ ندا تھایا جائے وقی کے بعد اعضاء بدن ندکائے جا کمیں عبد ومعاہدہ کا تحق سے پاس رکھا جائے ۔ قید یوں سے عمدہ سلوک کیا جائے وغیرہ ۔ ان کی نظیر کوئی بھی ملت ومعاشرہ پیش نہیں کرسکتا تو پھرا لیے ہستی کو صرف صفات جلالیہ کا مظہر قرار دینا کتنا ظلم اور جہالت ہے۔

اس کے برنکس خودمرزا قادیانی کابیصال ہے کہ ذراکس نے مخالفت کی یاسوال وجواب کرلیا تو مخبوط الحواس ہوکرسب کچھ اگلنا شروع کر دیا ۔ کوئی معظم سے معظم فر دبھی مرزا قادیانی کی انتہائی تھیج بدز بانی اور ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ حالا تکہ اس کے مظہر جمال ہونے کا دعویٰ کیا جار باہے۔ (العیان باللہ) لوگوں نے مرزا قادیانی کی زہر تاک گل فشانیوں کے مجموعے کتابی صورت میں شائع کر رکھے ہیں۔ جیسے مغلظات مرزا وغیرہ۔ نیز اسی بدزبانی کی بناء پر کئی دفعہ مرزا قادیانی کومعذرت بھی کرنا پڑی ہے۔

ایک ضروری تنبیه

خواص وعام کایہ جملہ کہ موئی علیہ السلام نہایت جلالی تھے۔ گویاان میں رافت وشفقت نتھی۔ یہ بات سراسر خلاف واقع اور منصب نبوت کے خلاف ہے۔ یونکہ انبیاء کرام امت کے جن میں نہایت مبریان اور شفق بھی ہوتے ہیں۔ گرا حکام الہی کی بحرمتی پر نہایت غیور بھی ہوتے ہیں اور یہ وصف ہر نبی میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اگر قوم کے گر جانے پر غیرت دبنی کی بناء پر سرزنش کی تو یہ چیز نامناسب نہ ہی۔ بلکہ ان کے مقام الرقوم کے گر جانے پر غیرت دبنی کی بناء پر سرزنش کی تو یہ چیز نامناسب نہ ہی۔ بلکہ ان کے مقام عالی کے عین مناسب تھا۔ خود سید دوعالم اللہ کی خلاف ورزی پر نہایت غضب ناک ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپ کے اوصاف روف رجم اور دست للعالمین ہیں۔ گر ہر وصف اپنے اپنے موقع پر بتام و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خود رب کریم بھی دونوں صفات (قہر وم ہر عفو وانقام) سے مصف ہے۔ گر غضب وقبر کے اتصاف سے اس کی رحمانیت متاثر نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر وصف کا اسپنے اپنے موقعہ پر ظاہر ہونا عین مناسب ہوتا ہے۔ اب ذیل میں جمالیت موسوی اور جلالیت عیسوی کے جلوے ملاحظ فرمائیں۔

جماليت موى عليه السلام

"واذ قال موسى لقومه يقوم لم توذونني وقد تعلمون اني رسول الله

الینکم (الصف: ٥) " ﴿ اور جب حضرت موی علیا اسلام نے اپی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم م مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حالانکہ تم خوب جانے ہو مائیت ہوکہ میں تہاری طرف اللہ کارسول ہوں۔ ﴾

فسنت قوم سے گزارا کرناصرف موی علیا اسلام کابی حوصلہ اور جاری کا نتیجہ تھا۔ جوقدم قدم کیت کی خالفت ، متنوع مطالب، مظاہر اور احتجاج کرتے رہتے تھے۔" اور موی تو روئے زمین کے سب آ دمیوں سے زیادہ علیم تھا۔" ( کنتی ۳:۱۳) فرما سے خدا تو موی علیہ السلام کوتمام کلوقات سے برد بار اور حلیم اور جمالیت کا مظہر فرمار ہا ہے اور بید جال قدم قدم پر آئیں جلالیت کا مفرد کہ کران کی تنقیص شان کرر ہا ہے۔ اس طرح آکٹر جائل واعظ اور عوام حضرت کلیم اللہ کوائی صفت وال تصور کرتے ہیں۔

سنے! جب بن اسرائیل نے پھڑے کی پوجا شروع کردی اور موکی علیہ السلام کو والہی پریہ عظرد کھنا پڑاتو خدا کا کلیم بیجالت دکھ کر تڑپ اٹھا اور فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کواس گناہ امت کے کفارہ کا بندوبست کرنے کا فر مایا اور خود خدا کے حضور بجدہ میں پڑکر امت کے لئے معافی مانگار ہا۔ ان سے غضب الجی ٹل جانے کی دعاء کرتار ہا اور آخر میں حدکر دی بارا لہی میں عرض کیا کہ اے میرے خدا دو آگرتو ان کو معافی بیر کرتا تو میرا نام اپنی کتاب سے کا ث دے۔' بائے ہائے، اے موئی کو جلالی کینے والو۔ آٹھیں بھا ٹرکر دیکھویہ موئی جلالیت والا ہے یا عفود رحمت کا پیکر ہے؟ ہوش کروخدا کا خوف کرو۔ (دیکھے تورا تاکا دوسرا پارہ، شروخ باب ۳۵۱، آپ سال ۲۵ میں اسلام جلالیت عیسی علیہ السلام

دیگرلوگوں کی طرح خودعیسائی بھی میج علیہ السلام کونہایت رحیم وشفق کہتے ہیں۔ مگر حقیقت وہی ہے کہ دین اور خدا کے لئے غیرت رحمت وشفقت کے منافی نہیں۔ جب خود اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خروج ۵:۲۰۔ استفام۵:۹۔ خردج ۱۳:۳۳۔ الله تعالی فرماتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خروج ۱۵:۲۰ سنفام۵:۲۰ سنفام۵:۲۰ سنفام۵:۲۰ سنفام ۱۳:۳۳ سنفام۵:۲۰ سنفام کے۔ لئے غیرت مند ہوں گے۔

محربیآ پی کالیمی کے خلاف ند تھا۔ بلکہ خدا کے لئے غیرت تھی جوہر نبی ہی نہیں ہرخدا پرست انسان میں ہوتی ہے۔اے د جال قادیانی ذراد کھ حقیقت کو، ہر نبی میں جلال و جمال کے مظاہرے دیکھ میصل اپنا الوسیدھا کرنے کے لئے انہیاء کرام کی تو بین کا ارتکاب نہ کر ۔ تو انگریز کا ایجنٹ ہے کچھے خدا ہے کیاتھلتی؟ تو اس بازار میں مت قدم رکھ۔لعنك الله!

الم محد جلالی ہے یا جمالی؟ ایک نی حقیقت کا حیران کن انکشاف مرزا قادیانی نے اسم محمد کو جلالی اور اسم احمد کو جمالی قرار دیا ہے۔ مگر ان کے دست راست محد احسن امروى اين مشهور رساله القول المحبد في تفسير اسمه احديي لكصف بين اور بادليل لکھتے ہیں کہ: "اسم محمد جمالی اور اسم احمد جلالی ہے، کیونکہ اسم احمد والی پیش مولی سورۃ القف میں بیان ہوئی ہے۔جس میں مسلد جہاد کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا گیا ہے اور جہاد کی روح (صف بندی) کونمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آنخفر تعلیق کے اسماحدے مصداق ہونے کی بیا یک قوی دلیل ہے۔ پھرازروئے لغت ٹابت کرتے ہیں کہ اسم محمد میں جمالی شان پائی جاتی ب كيونك مخار الصاحص ١١٩ وغيره من لكهاب والمحمد بالتشديد الذي كثرت خصاله المحمودة "لينى لفظ محر تشديد كساتهوه فخصيت ب- حسى كى عده صفات بكثرت ہوں۔ایسے،ی بح الحیط، قاموں اور صراح اور المنجد وغیرہ میں ہے۔" (القول المجد ص ١٤) محر (القول أمجد ص ٢٩٠٢٨) ير لكهة بيل كه: "بدام توملم ب- آ تخضرت الله كى واتمارك من ايك شان جلالى ضرور كلى - چناني حديث من دارد يكد: "نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لى الغنائم وبينا انا نائم اذا اوتيت بمفاتح خزائن الارض فوضعت فى يدى "بيالفاظ مديث تمثن عليد دالت كرتے ہيں كه آپ كى شان جلالی تھی اور مرزا قادیانی کوبھی بیامرمسلم ہے۔قرآن مجید سے بھی بیشان جلالی ثابت ہوتی ہے۔ "ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزى السفساسسقين "اورچونكماده حميس ايكمعنى ايبائ جوشان جلالى كى طرف متعرب (كمافى القاموس) "الحمد والشكر والرضاء والجزاء وقضاء الحق "يس قفاء اورجزاء جس ميس سرائهي دافل ب،يشان جلالي كمشعرب قطرا كحيط مي ب-" حمد حقه قضاه وحمد على الشي جزاه وحمد البضا يحمد حمدا غضب الحمادي شدة الحر حمدة النار صوت التهابها يوم محمد شديد الحر "صراح س عــ "حمد النار" آواز آتش اس تمام مواديل وصف جلالي كى طرف ضرورا شاره ب-اب و يكهناي ب كهاس معنى جلالی کی طرف اسم محمر میں اشارہ پایا جاتا ہے یا اسم احمر میں ۔ پس بیتو ظاہر ہے کہ صیغہ محمد مفعول کا صیغہ ہے۔جس میں انفعال پایا جاتا ہے تو اگر معنی غضب کھی ظ رکھے جا کیں تو معاذ اللہ یہ معنی ہرگز نهيس ہوسکتا اسی طرح قضاءاور جزاء کے معنی بھی درست نہیں ہوسکتے غرضیکہ ازروئے لغت بلحاظ شان جلالى بيصيغه مفعول آپ كون مين درست نبيس موسكا\_"

اب رہا صیندا حمد جو کہ افغل انفضیل ہے۔ اگر چہ بھی مفعول کے لئے بھی استعال ہو

سکتا ہے۔ مگر اکثر فاعلیت کے معنوں میں ہی استعال ہوتا ہے۔ جس میں شان جلالی پائی جاتی

ہے۔ پس جب کہ آپ میں شان جلالی موجود ہے اور اسم محمد میں تو حسب دلائل فدکورہ شان جلالی موجود نہیں تو اسماحد 'میں اسلی معظم الله موجود نہیں تو اسماحد 'میں اسلی معظم الله ہوئیں متعین ہوا کہ آیت ' اسماحد' میں اسلی اور حقیقی مصداق صرف آنحضرت ملک ہوئیں موسکتے ہیں۔ (لاغیر) کیونکہ مرز اقادیانی تو با تفاق فریقین (لا ہوروقادیانی) شان جمالی کے ساتھ آھے ہیں۔ (القول انجم میں ۱۹۰۲)

ناظرین گرام! لیجئے بیصاحب تو اپٹے گرومرزا قادیانی کوبھی لٹاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے صاف لکھا ہے کہ آپ کے دونوں ناموں میں سے اسم محم جلالی اور اسم احمد جمالی ہے اور آپ میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ کی زندگی مظہر جمال یعنی اسم احمد کے مصداق اور مظہر تھی اور مدنی زندگی مظہر جلال یعنی اسم محمد کی مصداق تھی۔ گرامروہی صاحب نے سارے کے مطرقی اور مدنی زندگی مظہر جلال یعنی اسم محمد کی مصداق تھی۔ گرامروہی صاحب نے سارے کے کرائے پر پانی بھیردیا اور انصاف کی بات کی کہ اسم محمد میں جلالیت پائی ہی نہیں جاتی۔ بیتو صرف احمد میں ہوسکتی ہے۔

قادیانیت اینی تیار کرده جال میں

نیز اگر بقول خلیفہ صاحب آ تخصوط اللہ کا ذاتی نام محری ہے۔ (صلی الله علیه وسلم)
کونکہ آپ جہاد وقال کے ساتھ تشریف لائے اور مرزا قادیانی احمد ہیں۔ کیونکہ بیصرف دلائل
وہرا ہین کے ساتھ آئے ہیں۔ اب جہاد وقال کا زمانہ گذر چکا ہے تو پھر جناب مرزا قادیانی خودکو
اسم محمد سے کیوں موسوم کرتے ہیں؟ ملاحظہ ہو۔

۳ ..... آ گے لکھا کہ:''جوفتانی الرسول ہوجا تا ہے،اس پرظلی طور پروہی جا در پہنا دی جاتی ہے جومحمد کی نبوت آخرمحمر ہی کولی۔'' (ایک غلطی کا از الرص ۴ مزرائن ج ۱۸ص ۲۰۸)

م..... " "میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔"

جہاد وقبال کرنا چاہیے تھایا نہ؟ ورنداس جلالی نام سے دست برداری کا اعلان کیا ہوتا ل۔ مراق کی کرنشمہ سازیاں

ناظرین کرام! مندرجہ بالا پیش کردہ اقتباسات پرسرسری نظر ڈالنے سے ہر مخص محسوں کرے گا کہ ان میں واضح طور پر تضاداور تاقض پایا جاتا ہے۔ بندہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تمام مرزائی لئر پچر ہو بہوائی طرح دجل وفریب کی چکر بازی ہے۔ ایک جگہ کھو دیا اور دوسری جگداس کے بالکل برعکس خامہ فرسائی کردی گئی اور پھر تیسری جگہ سب سابقہ نظر انداز کر کے ایک تیسراگل کھلا دیا۔ بیمراقی اور مخبوط الحواس انسان کی علامت ہے نہ کہ کسی مجدد و نبی ومہدی وغیرہ کی۔

مرزا قادیانی چونکہ بقول خودمرض ہسٹریاادرمراق کے مریض تھے،الہٰذاوہ توطیعًا شاید معذور ہو سکتے ہوں \_مگریدآ تکھیں بند کر کے ان کے متضاد دعا دی کوتشلیم کرنے والے اصل مجرم ہیں ۔ کیونکہ از روئے طب وعقل ،مراتی آ دمی کا کوئی دعویٰ قابل توجیزیں ہوتا۔ سے میں سیسے میں میں

ایک جدیدانکشاف

مرزا قادیانی نے پہلے تو واقعی دعویٰ میسجیت کیا تھا۔ تکرخلیفہ قادیان اوران کے حواریوں کوشاید علم نہیں کہ آنجناب اس مقام جمالیت سے ترقی کر کے مرتبہ جلالیت یعنی مقام موسویت پر براجمان ہو چکے ہیں ۔ساعت فرماہیۓ۔

مرزا قادیانی اپی آخری کتاب تمته حقیقت الوی میں اپناایک الہام نقل کرتے ہیں کہ: "ایک موی ہے کہ میں اس کوظا ہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اسے عزت دوں گا۔جس نے میرا

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بقول خود وبقول خلیفدایے فرائض منصی (جہادوقال) ادا ندكر سكنے كى صورت ميں ،كسى بھى مقام كے لائن نہيں۔و هو المقصود!

گناه کیا میں اس کو تھییٹوں کا اور اس کو دوزخ دکھلاؤں گا۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے ظہور سے تو لوگ کچھ بھی متنبہ نہ ہوئے اب میں اپنے اس بندہ کو (مرزا قادیانی) موئیٰ کی صفات میں (صفات جلالیہ) ظاہر کروں گا۔'' (تتر هیقت الوی ۸۲،۸۳۸ خزائن ج۲۲س ۵۱۹)

جوابیہ) می ہر روں ہے۔

تاظرین کرام! مندرجہ بالا اقتباس سے صاف طور پر معلوم ہوگیا کہ مرزا قادیانی مقام جمالیت سے (دلیل و بربان) سے تق کر کے مقام جلالیت (جہاد وقال) پر فائز ہو بچکے ہیں۔ لیکن نہ فلیفہ قادیان کو یہ بات معلوم ہوئی اور نہ کسی دیگر قادیانی کو۔ چنانچہ وہ ابھی تک ان کو احمد (لینی صفات جمالیہ کا مظہر) فلا ہر کررہے ہیں کہ آپ جنگ وجدال کے ساتھ نہیں بلکھ ملح وا شتی پھیلانے آئے ہیں۔ جب کہ آخضو وقال (لیمنی صفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے میں۔ جب کہ آخضو وقال (لیمنی صفات جلالیہ) کے ساتھ دین پھیلانے آئے ویک سے خطیفہ صاحب کا دامن جبھوڑ کر دریافت کیجئے کہ یہ کیا تماشہ ہے؟ مرزا قادیانی تو اپنے آپ کو دلیل و بربان (مسیحیت) کے مقام سے ترقی کر کے مقام موسوی پر فائز کررہے ہیں جو کہ صفات جلالیہ کے مظہر سے۔ بتل سے اب تمہاری فابت کردہ جمالیت کے ڈرامہ کا کیا حشر ہوگا؟

بتلایے اب حرمت جہاد کا فتو کی کس بناء پر ہے؟ نیز ہوش وحواس قائم کر کے بتلایے کہ جب مرزا قادیانی عیسیٰ ہے موکٰ بن گئے ہیں جومظہر جلالیت تصفوتم ابھی احمدی کس بناء پر کہلا رہے ہو۔ کیونکہ احمد تو مظہر جمال ہے۔ یعنی تہمیں اب احمدی نہیں بلکہ تبعین موکٰ ہونے کی بناء پر یہودی یا اسرائیلی کہلا ناچا ہے۔ بیدنوا و تسلموا!

میرامثورہ تو بہت بیسی و سیسی و سیسی کی جائیں ہے کہ تمام قادیانی اس دجل وفریب کی چکر بازیوں پر تین حرف بھیج کر سے دین اسلام پر ہی آ جا کیں۔صرف محد رسول النہ اللہ ہی کے دامن رحمت وعافیت سے دابستہ ہوکرا پی عاقبت بنالیں۔ورنہ قادیا نیت تو محض ایک سیاسی چکر بازی اور چال ہے۔ خلیفہ قادیانی کے نظریا کی خطرناک نتیجہ

آگر خلیفہ قادیانی کا نظریہ پیش رکھیں تو پھر دشمنان اسلام کامشہور بہتان سیح خابت ہوجاتا ہے کہ 'اسلام بروزششیر پھیلا ہے' 'گراس میں خلیفہ صاحب کا کوئی خاص قصور نہیں بلکہ قادیا نیت کی بنیاد ہی ایسے خاندان سے رکھوائی گئی جونسلا بعد نسل دشمنان اسلام کے ساتھول کرمسلم کشی کرتا رہا ہے۔ اگریز ی عمل داری سے پیشتر سکے مہارا جول کے ساتھول کرمسلم انوں گول کراتے رہے۔ جس کی پیھنفسیل خود خلیفہ کی کتاب 'سیرے سے موجود' میں ہادر جب اگریز غالب ہوتے نظر آئے ہے تو ان کے لوڈی بن کرا پی مسلم دشنی کا ثبوت فراہم کرتے رہے۔ جناب مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب تریاق القلوب وغیرہ میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ''کاماء کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں تریاق القلوب وغیرہ میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ''کاماء کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں

ا مرد باپ (مرزاغلام مرتفیٰ) نے ۵۰ گھوڑے بمع سواراتگر بزی فوج کی امداد کے لئے بھیج اور مرد باپ (مرزاغلام مرتفیٰ) نے ۵۰ گھوڑے بمع سواراتگر بزی فوج کی امداد کے لئے بھیج اور مرد بھی بھیج کا وعدہ کیا اور قدم قدم پر آنگریزی بمنوائی کا اوران دیتے رہے۔' حالانکہ خدا کے آخری رسول آلیا ہے نے المجھاد دروۃ الاسلام فرمایا ہے اور المجھاد ماض الیٰ یوم القیامة فرما کراسے اسلام کی آن وشان اور ذریعہ بھاء قرار دیا ہے اور بیر تقیقت ہے کہ جس چیز میں قوت مدافعت ہی ندر ہے وہ باتی خطبہ میں بیان فرمایا تھا۔ ( تاریخ الحلفاء ) معزت صدیق اکر تاریخ الحلفاء )

جناب طیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ: ''مرزا قادیانی اس جمالی نام احمہ کے مصداق ہیں۔ (معاد اللہ) کیونکہ اس زمانہ میں دین کے لئے جہاد وقبال جائز نہیں بلکہ دلائل سے دین اسلام کی تا ئیدکا زمانہ ہے۔' بیسب با تیں صرف ان لوگوں کا دجل وفریب اورا محرکز بن پہتی ہے۔ جب کہ در حقیقت اس زمانہ میں جہاد کی اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ یعنی بیہ فاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

تصوير كادوسرارخ

مصنف انوارخلافت جناب خلیفہ بشیرالدین کے جمالیاتی فرامین اور ملک وآشتی کی جملکیاں ملاحظ فرمائیں:

ا ...... خلیفه صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جو سے آیا کہ مقااے وشمنوں نے صلیب پر چڑ ھادیا۔ (بالکل جموٹ) گرید سے (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے خالفین کوموت کے گھا ہے اتارے۔''

۲ ...... ایک جگہ باغی اور مخرف مرزائیوں کے خلاف لکھتے ہیں کہ:''ان دنوں ان کن زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پنچ ہے۔' (الفضل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء) کا زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے پنچ ہے۔' (الفضل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء) میں دائی کے دائی ہے اور تہا دائی کے خالف کو بھریا تو تم ونیا دائی کے دائی حیاء ہے اور تہا دائی کی خالیہ کی میں دائی کے دائی میں دائی کے مار ربھی حیاء ہے اور تہا دائی کی خالیہ دینے والوں کومٹا دو گئے۔۔۔'اگر کوئی انسان مجھتا ہے کہ اس میں مار نے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا اے بے شرم تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں اور زینا بھی کہ کا خلا و ربوہ (چناب گر) اُسٹیشن پرنشر کا لج کے طلباء پرتشد دائی نظریہ کے تکیا تھا۔

، ..... پیکر صلح و آثتی کا ایک قاہرانه اعلان: "سب سے مقدم اور پہلی چیز جس كے لئے براحمدى (قاديانى ) كواسي خون كا آخرى قطره تك بهادين ميں دريغ نہيں كرنا جا ہے۔ وہ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) اورسلسلہ کی جنگ ہے۔" (افضل ۱۲ راگت ۱۹۳۵ء) ملاحظ فرمایئے کہ دین اسلام کے دفاع اور تحفظ کے لئے تو جہاد حرام ہے۔ مگر مرزائیت كي تحفظ كے لئے خون كا آخرى قطرہ تك بہادينا فرض ہے۔ كيا يهى خدمت اسلام ہے؟ لعنت الله على الملحدين والزنديقين - اصل حقيقت بير ب كه بيرخدمت دين اور كسرصليب كا دعوى محفل فرا دُ ہے۔اصل مقصد مسلم کثی اور انگریزی حکومت کی ایجنٹی اور حمایت ہے۔خود مرزا قادیانی نے اس راز کو فاش کردیا ہے۔ وہ اپنی خدمت اسلام اور مناظرہ بازی کی غرض وغایت کا اظہار اس طرح كرتے ہيں كه: ' مجھ سے جو پچھ ياور يوں كے مقابله ميں (مناظرہ ، تحرير، تقرير) وتوع ميں آيا ہے، اس کا مقصد محض وحثی مسلمانوں کے جوش کو شعنڈا کرنا ہے۔ (وفاع اسلام مقصودنہیں) ورنہ میں تو اوّل درجه كاخير خواه حكومت كابول " (ترياق القلوب ٣٦٣، دوماني خزائن ج١٥ص ١٩٦) ۵ ..... پیکرحلم و جمال نے جمعہ ۱۷ راگست ۱۹۳۷ء کوایک ایسااشتعال انگیز خطبه دیا تھاجوڈی ہی گورداسپور نے حکمار دک دیا اور جوآج تک شائع نہیں ہوا۔ (بحواله رساله مخليفه ربوه كے ناياك سياسي منصوبي مص ٢٧، ٢٧) ٢..... ان جهاد حراميول كي مزيدلن ترانيال ملاحظه فرماييج: ' 'بهم دنيا ميس نابود ہونامنظور کرلیں گے۔احمدی( قادیانی) جماعت زندہ جماعت ہے۔وہ ہر قربانی پیش کرے گی۔ مظلومیت کے رنگ میں عمر قید چھوڑ پھانی پر بھی لاکا دیا جائے تو ہم اسے باعث عزت قول مرزا'' دین کے لئے اباڑ ناحرام'' گر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اگر تبلیغ کے لئے کسی قتم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو یا تو ہم اس ملک سے نکل جائیں گے یا اگراللہ ا جازت دینو پھرایسی حکومت ہے لڑیں گے۔' (افضل ۱۳ رنومر۱۹۵۳ء) دوسری جگہ کہا کہ:''شاید کابل کے لئے کسی وقت جہاد بھی کرنا پڑے۔'' ( ٢٤رفر وري ١٩٢٢ء) فرعونی تعلی کی مزید جھلکیاں ملاحظ فرمایئے۔خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ:''جماعت ا یک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض حکومتیں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور تو میں بھی اسے ڈرکی نگاہ ہے دیکھنے لگی ہیں۔'' (الفضل ١٩٣٨ء)

"قبولیت کی روچلانے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔"

(الفضل اارجولائي ١٩٣٧ء)

خلیفہ قادیان کا نہ ہی لبادہ اوڑھ کرسیاست کا کھیل دیکھئے۔ چنانچہ خلیفہ قادیان اکثر کہا کرتے تھے کہ:''ہم قانون کے اندررہتے ہوئے اس کی روح کو کچل دیں گے۔ ایسے ہی مقاصد کے لئے یہ دفتر امور عامد ایسے احمدی (مرزائی) آفیسران جو گورنمشٹ یا ڈسٹر کٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس،سول، پیلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے حکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے کمل سے مہیا کرتا پولیس،سول، پیلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے حکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے کمل سے مہیا کرتا ہے۔''

یدداعی امن وسلامتی کبھی یوں گل فشانی کرتا ہے: ''پس جولوگ بیہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں وہ سیاست کو بچھتے ہی نہیں۔ جوش پنہیں مانتا کہ خلیفہ کی بھی سیاست ہےوہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔اس کی کوئی بیعت نہیں۔'' (الفضل ۱۹۲۲ء)

جمالی صفات خلیفه ہر فر د کوحق بعناوت دیتا ہے۔

خلیفہ قادیان ہراس فردکو بغاوت اور مقابلہ کاحق دیتے ہیں۔جس نے دل سے اور ممل سے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ایک وفعہ کس نے دریافت کیا کہ جس ملک کے لوگوں نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہو کیا انہیں حکومت کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو کہا:''اگر کسی قوم کا ایک فرد بھی ایساباتی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نظم سے نہ زبان سے تو وہ آزاد ہے اوروہ دوسر بے لوگوں کواپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کرسکتا ہے۔''

(الفضل ١٩ رسمبر١٩٣١ء)

جہاد حرامی ٹولے کا اعلان ایک خواب کا سہارا لے کر جماعت کو بیتھم دیا کہ:'' فیری ٹوریل فورس میں احمدیوں (مرزائیوں) کو بھرتی ہونا چاہئے اور مجھے اللہ نے بیہ بتایا ہے کہ بیفو جی نظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔'' (الفعنل ۲ راکتوبر ۱۹۳۲ء)

جماعت کے نوجوان طبقہ کو بارباریہ تحریک کی جاتی ہے کہ:''احمدی (مرزائی) نوجوانوں کو چاہئے کہان میں سے جوبھی شہری ٹیری ٹوریل فورس میں شامل ہوسکتے ہیں۔شامل ہوکر فوجی تربیت حاصل کریں''

ہوکرنو جی تربیت حاصل کریں۔'' اس کی کیسے ستن ای فرحی زنلام ایس کے متعلقا میں

احمد میکور کی سر پرستی ،ایک فوجی نظام اوراس کے متعلقات ا...... ''محضرت امیر المؤمنین نے احمدیہ (مرزائیہ) کورکواپنی سر پرستی کے فخر ہے سرفراز کرنا بھی منظور فرمالیا ہے۔'' ۲..... ''اس فوجی تربیت کی کلاسیں شروع ہوگئیں۔فوجی طرز پرسلامی ہوتی اور خلیفہ صاحب اس فوجی سلام کا ہاتھ ہے جواب بھی دیتے۔'' (افضل ۱۹۳۳ء) ۳..... ''اس فوج کا اپنا خاص پر چم تھا۔ جو سبز رنگ کے کپڑھے کا تھا۔ اس پر منارۃ آمسے بنا کرایک طرف اللہ اکبراور دوسری طرف عباداللہ لکھا ہوا تھا۔ جواس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمینگ کے لئے دریائے بیاس کے کنار یے چھجی گئ تھی۔''

(الفضل ١٩٣٣ء)

جبری بھرتی کے احکام خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں کہ:''میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ بیہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پینتیس سال کی عمر تک کے تمام نو جوانوں کواس میں جبری طور پر بھرتی کیا جائے۔''

(الفضل ۱۹۳۵ء، بحوالہ ظیفدر ہوہ کے ناپاک سیای منصوبی ۱۹۳۳ء)

ف سن ناظرین کرام! ان اقتباسات سے اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ
قادیا نیے محض مغربی استعال کا آلہ کار ہے۔ یکھٹ تح یک آزادی اور مسئلہ جہاد کو تاکام کرنے کے
لئے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ ای لئے اس کے قول وکمل میں اتنافرق ہے کہ دین کے لئے تو
جہاد حرام ہے۔ گرم رزائیت کے لئے ہر حربا فتیار کرنے کی تاکید کی جارہی ہے۔ ف اعتب روا یا
اولیٰ الایصار! مزید سنئے:

ایک تنظیم خدام الاحمدید کی بنیادر کھنے پر خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ:''خدام الاحمدید میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا اور ایک اسلامی فوج تیار کرنا ہے۔'' (الفضل سے ارام بل ۱۹۳۹ء)

پیکر مللح و آشی ایک موقعہ پر محم جاری کرتے ہیں کہ: ''جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کرتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تکوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تکوار رکھیں۔'' (الفضل ۲۲ رجولائی ۱۹۳۰ء، بوالہ ظیفہ ریوہ کے ناپاک سائی منصوبے ۲۵۵۵)

امن ومحبت کے دعوے دار (خلیفہ قادیان) کے جارحانہ منصوبے، قادیان میں احمد سے
(قادیانی) کور کی بنیاد ڈالی۔ جس کاممبر ۱۵سال سے ۳۵سال کا ہراحمدی (مرزائی) تھا اوراسے
میری ٹوریل فورس کی انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت لینا ضروری تھا۔ پھر ۱۸۱۵
پنجاب رجمنٹ میں خالص احمدی (مرزائی) کمپنی کا ہوتا۔ بیاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ
صاحب کے عقل وقلب میں بادشاہت کی آرزوئیں لہریں مار رہی تھیں۔ پھر تقسیم کے بعد

سالکوٹ، بنوں، سرحد پر انہیں احمد بید (مرزا) کمپنی کے ولٹیر زشدہ سپاہی منظم طور پر خلیفہ قادیان کے حکم کے مطابق پہنچ گئے ۔ ان کودھڑ ادھڑ ااسلحہ میسر ہونے لگا۔ پھر فرقان فورس جو خالص قادیا نی فورس تھی ۔ تشمیر میں کھڑی کردی گئی اور خلیفہ قادیان نے خود محاذ جنگ پر جا کراس فوجی تنظیم کا جائزہ لیا اور سلامی لی۔

اس فوج کا استعال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ: ''انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آ سان بات نہیں۔گرانڈین یونین چاہئے ، صلح سے ہمارا مرکز دے۔یا جنگ سے ہم نے دہ مقام لینا ہے اور ضروری لینا ہے۔اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب مجمی ضروری ہے۔ آج ہی ہراحمدی (قادیانی) اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔''

(الفصل ١٩٢٨ء)

روسس به ۱۹۱۸ کی در است به ۱۹۷۸ کی بوئی فوجی خطیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگئ تو خلیفہ قادیان کو بید خیال پیدا ہوا کہ ایک مرکز ہونا چاہئے۔ جہاں اپنے نو جوانوں کومز بید فوجی تربیت دی جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہا الیوں ، عفونتوں ، گندگیوں ، نا پاکیوں اور برائیوں پر پر دہ والا جاسکے۔ خلیفہ قادیان نے ایک خطبہ میں فر مایا کہ یا در کھوہلنج اس وقت تک کا میاب نہیں ہو سکتی جب خلب تک ہماری Base مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو تو تبلیغ مضبوط ہو تی ہے۔ بلوچتان کو احمدی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہ سکیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب بیہ صوبہ ہمارے ہا تھوں سے تکل نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قو میں مل کر بھی ہم سے موجہ بی میں تک تا کہ بھی سکتا۔ یہ ہمارا ہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قو میں مل کر بھی ہم سے بیطلاقہ چھین نہیں سکتیں ۔ "

(افعن ۱۹۱۲ مارات ۱۹۱۸ء یہ کا در انہا کی ساری قو میں مل کر بھی ہم سے بیطلاقہ چھین نہیں سکتیں ۔ "

گرہواکیا؟ سب کے سامنے ہے۔ بلوچتان وہیں ہے۔ گرقادیانی پھریرادوردور نظرنہیں آ رہا۔ بلوچتان بلکہ تمام پاکتان چھوڑ کراپنے جنم بھوی (برطانیہ) میں بناہ لینے پر مجورہوگئے۔''فساعتبروا یہ اولیٰ الابصار، یفعل الله مایشاء و ھو علی کل شئی قدیر''

سلسلی معاید تاظرین کرام! مندرجہ بالآفصیلی حوالہ جات سے یہ بات روزروثن کی طرح واضح ہوگئ کہ قادیا نیت کوئی نہ ہبی جماعت نہیں۔ بلکہ محض ایک سیاسی چکر بازی ہے جوصرف حکومت انگلشیہ کے استحکام کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ (جیسا کہ تحفہ قیصریہ اورستارہ قیصریہ وغیرہ کتب مرزا میں بہ حقیقت بالکل عیاں ہے ) چونکہ مسئلہ جہاد تحفظ اسلام کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور تمام اقوام اس سے خاکف ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنے فرائض منصبی کی اوائیگی اس مسئلہ کو ہدف تنقید بنا کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنداسلام سے اسے ذرہ برابر ہمدردی اور تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ تریاق القلوب کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ ایسے ہی براہین احمد یہ جلد پنجم ص ۲۸ کے حاشیہ پراس حقیقت کو قبول کیا گیا ہے۔ تو پھرا لیے گروہ کی دجالا نہ تحریف کے نتیجہ میں سورۃ القف آیت لاکی بناء پران کو احمدی کہنا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس کے نتیجہ میں قرآن وصاحب قرآن نیز تمام آئمہ امت کی تکذیب لازم آئی ہے۔ لہذا اہل اسلام کو چاہئے کہ ان کو کسی جسی صورت میں احمدی نہ کہیں۔ بلکہ ان کو ان کے حقیقی لقب قادیائی یا مرزائی سے لیاریں۔ تاکہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہوتی رہے اور ان کا صیح تشخص اور قومیت (غیر مسلم لحدین وزنادقہ) واضح ہوجائے۔

مغالط نمبر : ٢٠ ..... كراسم احمد كا استعال صحابه كرام كي كلام مين كبين نبيل موار الجواب: يدمجى اى طرح جموث ب- جيسے يدجموث ب كرسى بھى حديث ميں يد نام نبيل آيا۔

ملاحظة فرماية! حفزت حسان بن فابت شاعر در باررسالت كهتم بين كه:

صلى الاله ومن يحف بعرشه رسول من الله بارى النسم الله بارى النسم لحد أمة سميت فى الربور بالمم في الدربور الامم فيلو مد عمرى الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم

(بحواله فتوح الشام ص م عور حمته للعالمين ٢٠)

سسس رفاعہ بن زبیرائے بیٹے عامر کوجو کہ مرتد ہوگیا تھا۔ تھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

فصرت تكفر بالعليم من بعدكونك فى النعيم اذا عبرت على الجهيم يوم القيامة والخصوم من اجل كفرك فى هموم ابنى غرتك الحيوة ابنى صرت فى الشفاء ابنى اما تخشى العذاب اما تستحى من احمد اما ابوك فقد غدا الله فسى يسوم المعظيم بواحد صمد قديم (نوح الثام ١٣٥)

این المفر اذا دعا ویقول یا عبدی کفرت

سس ایکمسلمان کفار کےمقابلہ میں کہدرہاہ:

وادخـــل الـــجـــنة ذات تســق مـجــاور لاحـمـد فــى المـرفـق

(فتوح الشام ١٠١٥)

۵ ..... حضرت خالد بن وليد كهت بين كه:

لاننى نجم بنى مخزوم وصاحب لاحمد كريم

(فتوح الشامص ١٨٩)

ناظرین کرام! ملاحظ فرمایئے کہ اسم مبارک احماً تنامشہور معروف ہے کہ عربی، فاری، اردو ہر زبان میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ چنا نچہ متنوی رومی میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ ایسے بی اہل اسلام کے محاورہ میں عام استعال ہوتا ہے۔ اکثر کتب ورسائل میں ملتا ہے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ خود مرزا قادیانی نے اس اسم مبارک کوآپ اللہ کے حق میں بکثرت استعال کیا ہے۔ اس اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد کیے کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام مے محاورہ استعال کیا ہے۔

کلام میں بیاسم گرا می مستعمل اور معروف نہیں ہے؟ در حقیقت قادیا نیت نام ہی کتمان حق اور دجل میں میں استعمل اور معروف نہیں ہے؟ در حقیقت قادیا نہیں ہے کہ دجل وفریب کا ہے۔ بیرٹولہ اپنے سر پرست انگریز بہا در کے اس فارمولے پڑعمل پیرا ہے کہ جموٹ اس شدو مدسے بولو کہ لوگ اسے بچ تصور کرنے لگیں۔ ہر بات میں قادیا نی اس ضابطہ کوابنائے ہوئے ہیں۔

مغالط نمبر:۵..... یہ ہے کہ آنخصوط کیا گئے کا اسم گرامی صرف محمد ہی ہے۔اس کئے کلمہ،اذان وا قامت، درود شریف وغیرہ میں یہی اسم آیا ہے۔اگر احمد بھی ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی موقعہ برضر درآتا۔

الجواب: جب قرآن وحدیث، تفاسیر، سیر وتوارخ بلکه خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے روز روش کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے دونوں نام ذاتی ہیں تو پھر کثرت استعال سے ایک نام کوذاتی اور دوسر سے کوغیر ذاتی کہد دینا کوئی عقل ودانش کی بات نہیں ہے۔اصل تو دلائل وبرا ہین ہوتے ہیں۔ جب ان سے کوئی حقیقت ثابت ہوجائے تو پھر صرف آ ثار وقر ائن اور حیلے بہانے سے اس کیے خلاف اور برعکس پچھ بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔

ایک قیمتی نکتہ: اہل زمین اکثر تعریف کے طالب اور متمنی ہوتے ہیں۔ عمدہ افعال واعمال پران کی تعریف وستائش کی جاتی ہے۔ گرآ سان والوں کا وظیفہ حیات ہی خدا کی حمد و شاءاور سبتے و کیل ہے۔ لہذا زمین پر آپ کا اسم گرای محقیقی کھا گیا تا کہ معلوم ہو کہ اگر چہز مین پر بڑے بڑے و کیا آت کے معلوم ہو کہ اگر چہز مین پر بڑے برے و ابل تعریف لیعنی محمد ہیں اور آسان والے چونکہ حامد بن ہیں۔ گر و ہاں آپ کا اسم گرای احمد ہے۔ گویا آپ اہل زمین کے محمود بن میں محمد ہیں اور درود شریف و ائر و دنیا تک کے حامد بن میں احمد ہیں۔ پھر چونکہ بیکلہ شہادت واذان واقات مناسب ہو اور درود شریف و ائر و دنیا تک کے احکام ہیں۔ لہذا ان میں آپ کا اسم گرای محمد ہی مناسب ہو اور جب حامد بن کے جہان میں جا تیں گے تو وہ احمد کہلا تیں گے۔ و یسے بھی کسی نام کا کثر ت استعمال اور جب حامد بن کے جہان میں جا تیں گے تو وہ احمد کہلا تیں گے۔ و یسے بھی کسی نام کا کثر ت استعمال اور جب حامد بن سے فرقان ، ذکر ، تذکرہ و غیرہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔ زبان ذونام ہے۔ گراس سے فرقان ، ذکر ، تذکرہ و غیرہ کی نفی نہیں ہو سکتی۔

حفرت ابو برصديق اور ابو بريرة كى كنيت مشهور بون اور ذاتى نام مستور بوجان عان كام مستور بوجان عان كام مستور بوجان عان كام ما الهالكين "

قادیان مغالطهٔ نمبر: ۲ ..... کهاس آیت میں کوئی ایسالفظ موجود ثبیں ۔جس کی بناء پر ہم اس کامصداق آنخضرت علیقے کوقر اردیں۔

الجواب: سابقہ پانچ مغالقوں کے جوابات میں جوتفصیلات آ پھی ہیں۔ان کی روشنی میں اس مغالطہ میں ذرہ بھی معقولیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام! انہیں دوبارہ مطالعہ فرما کرشیطانی وسواس کا از الہ فرما کتے ہیں۔

مسئله جهاداورقاد بإنيت

امت مسلمہ کے تشخص کے تحفظ اور اشاعت حق کے لئے مسئلہ جہاد نہایت اہمیت کا حاصل ہے۔قرآن مجید میں جہاد اور قال کے عنوان سے اس کا ۱۰۰ مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔مندرجہ بالا مقاصد کے تناظر میں اسے ایمان باللہ والرسول کے بعد اس کا تذکرہ نہایت مہتم بالشان عنوانات کے تحت فرمایا گیا ہے۔اسے دنیوی اور آخروی سعادت اور کا مرائی کا ایک اہم اور بنیادی سبب قراردیا گیا ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: "وقدات او هم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون بنیادی سبب قراردیا گیا ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: "وقدات او هم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون الدین لله (البقرہ: ۱۹۳۳) "

دوسری جگہ ہے کہ: ' وقداتلو هم حتیٰ لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله (الانفال: ۳۹) ' ﴿ اور (اشاعت حق کے راستے کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لئے ) کفار اور محرین حق سے لڑویہاں تک کہ فتنہ وفساد مث جائے اور وین (عبودیت اور اطاعت) صرف اللہ تعالیٰ کی قائم ہوجائے۔ ﴾

دوسری آیت کریمه میں فرمایا بہاں تک که تمام عبودیت اور اطاعت محض اللہ تعالیٰ کے لئے قائم ہوجائے۔ (بیہ ہوشم کاشرک و کفر، سرکشی اور بغاوت، اعتقادی اور عملی خرابیاں مث کرہی ہوسکتا ہے)

سسس رحت عالم الله في مسئله جهادى اجميت نهايت تفصيل وضاحت سے متعددارشادات ميں بيان فرمائى: الجهاد ذروة الاسلام "ليعنى جهاد (راوح ميں كفاروم كرين سے مقابله كرنا) اسلام كى شان وشوكت ہے۔

نیز فرمایا که جهاد قیامت تک باقی رےگا۔'السجهاد مساخ الیٰ یوم القیامة'' ایک روایت میں یوں فرمایا که:''میری امت کی ایک جماعت مسئلہ جہاد کوقائم رکھ گی ۔ حتیٰ کہ ایک جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ل کر جہاد کرے گی۔''

سسس خلف اقل حفزت الو برصدين في الى كلى نشرى تقرير مين فرمايا: "لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا صوبهم الله بالذل " (تارخ الخلفاء ص ۵۱) لين جوقوم جهادترك كرديت بوه ذلت اور يستى كر شع مين كرجاتى بين وه

عروج سے تنزل میں کریٹ تی ہے۔

المسس جار في مناعر علامه ا قبال في فرمايا:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر وسناں اوّل طاؤس و رباب آخر

مویا مسئلہ جہاد سابقہ شرائع (توراۃ وزبور) کی طرح اس آخری اور کال ترین شریعت میں بھی مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔اس لئے کہ جہاد کی حیثیت قومی تشخص کے ذریعہ تحفظ اور بقاء کی ہے۔ بلکہ اس سے آسان بیرایہ میں ایس کی پوزیشن قوت مدا نعت کی ہے تو ظاہر ہے کہ جس فردیا قوم سے قوت مدافعت ہی ختم ہوجائے۔وہ اپنے تشخص کا تحفظ ہی نہ کرسکے تو وہ قوم کیے زندہ رہ سکتی ہے؟ دین اسلام قیامت تک کلی طور پرغیر متبدل اورغیر منسوخ ہے۔اس لئے اس کے دیگر تمام بنیادی امور کی طرح بیمسکد جهاد بھی قیامت تک نافذ اور قابل عمل رہے گا۔ بیکسی بھی زماند میں منسوخ اور کالعدم نہیں ہوسکتا۔ ہال بعض تھم کچھ اسباب وشرائط ہے وابستہ ہوتے ہیں۔اگروہ شرائط نه يائي جائين تواس تقم يرفى الوقت عمل نه ہوسكے گا۔

اتیے ہی مسئلہ جہاد کے بھی کچھ شرائط اور اسباب ہیں۔جن کی عدم موجود گی میں اس فریضه برعمل درآ مدنه موگا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول ٹانی پر جہاد زوروں پر موگا حتیٰ كه كفرختم هوجائ كالداشاعت حق كى تمام مزاحت اور ركاونين ختم موجا كين گي- مرطرف اسلام بی اسلام پھیل جائے گا۔ چنانچے مرزا قادیانی بھی نزول میچ کے وقت اس حقیقت کوشلیم کرتے بيل \_ (ديكيم ان كى كتاب براين احديد ص ٢٩٨،٣٩٨، خزائن ج اص ٥٩٣) تو اس صورت ميل چونكه " ويكون الدين كله لله "كنفاءقائم بوجائ كى البذاجهاد قال موقوف بوجائ كانديد كدسرے سے مسللہ جہاد بى كالعدم ہوجائے گا۔ بيتو قرآن مجيد كے مزاح بى كے خلاف ہے۔ ایے بی جب کفارندر ہے تو جزیہ بھی موقوف ہوجائے گا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالاحقائق ذہن نشین کر لینے کے بعداب قاویا نبیت کی لن ترانی بھی سنتے:

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں چونکہ سیح موعود ہوں۔ (محض جھوٹ وفریب) اور صدیث میں آیا ہے کہ سے دوبارہ آ کر جہاد کوموقوف کردیں گے۔ لبذااب میں چونکہ آ گیا ہوں۔ لبذاجها دفتم موكيا\_

جواب سے کہ جہاداوراس کی موتو فی کامفہوم تو آپ نے اوپر ملاحظ فر مالیا۔ قادیانی آ کے بید مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ جہاد صرف مرزا قادیانی نے بی منع نہیں فرمایا بلکداور بھی کئ علمائے اسلام نے ایسا بی فتوی دیا ہے اور ہندوستان کودار الاسلام قرار دیا ہے۔ تواس سلسلہ میں گذارش ہے کہ مرزا قادیانی اور بعض دوسرے علماء کے فتو کی میں بردا فرق ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی تومطلق جہادکوحرام کہتا ہے۔ چاہے کی بھی علاقہ میں ہو کیسے ہی حالات مول کردین کے لئے النا نا بالكل حرام ہے۔وہ كہتا ہے كه

> دوستو! حجمور دد آب جهاد کا خیال دین کے لئے اب حرام ہے قال

جب کہ علائے اسلام نے جہاد کو مطلق منع اور حرام ہیں فرمایا بلکہ صرف ہندوستان کے متعلق اظہار کیا تھا کہ یہاں بعیہ فقد ان شرائط کے جہاد جائز نہیں۔ جن کی تفصیل کتب فقد میں فہ کورہ ہے۔ گویا ان کے ہاں پیشخیص زیر بحث ہے کہ آیا ہندوستان میں شرائط جہاد پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ پھر جن کے نزد یک شرائط جہاد مفقود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل اس مولا نا احمد رضا خان پر ملوی ، بعض علماء دیو بنداور علماء غیر مقلدین ہیں اور دوسر نظر ہے کے قائل اکثر علمائے دیو بند ہیں۔ باوجوداس اختلاف علما کے دونوں فریق نفس مسئلہ کے قائل ہیں۔ لہذا قادیانی اس نظر ہے باطل میں مغربی استعار کے علما کے دونوں فریق نفس مسئلہ کے قائل ہیں۔ لہذا قادیانی اس نظر ہے باطل میں مغربی استعار کے ایک بہدو تی ہوتے ہوئے تنہا اور اس کیلے ہیں۔ کوئی بھی مسلم ان کا بہدو آنہیں ہے۔

ان حضرات کا اختلاف صرف ایک خاص حالت اور خاص علاقے کے متعلق تھا نہ کہ مرزا قادیانی کے نظر یکلی حرمت جہاد کے موافق ،اس لئے قادیا نیوں کا علیائے اسلام کواپتاہم خیال بتلا ناسراسر دھوکا اور دجل وفریب ہے۔ جملہ اہل اسلام اس کے دیگر مغالظوں اور وسوسوں کی طرح اس دجل سے بھی چو کئے رہیں۔

قادیانیوں کے اس طورانہ نظریہ کے سلسلہ میں ایک ہی بات کافی ہے کہتم نے ۲۹ مرکی مے ۱۹۷م کی ہے کہتم نے ۲۹ مرکی مے ۱۹۷م کی اور بوہ اشیشن پر جو نہتے طلباء پرحملہ کیا تھا۔ وہ دین کے لئے کیا تھا۔ یا تھن غنڈہ گردی تھی؟ آیت کر بیمہ (اسمہ احمد) کے متعلق چند قادیانی شبہات اور ان کے جوابات قادیانی ٹولہ جسے ہرنظریہ اور مسئلہ میں دجل وفریب کے تحت شبہات اور وسوسے ڈالتے میں۔ مثلاً: رہے ہیں۔ ایسے ہی اس آیت کر بیہ میں بھی کئی شبہات ڈالتے ہیں۔ مثلاً:

قادیانی مغالط نمبر: اسس وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق سے ایخ بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ کیونکہ آپ فرمارہ ہیں گہ: '' و مبشدر آبر سول یا تنی من بعدی '' کہ ش اپ بعد آنے آنے والے (یعنی موت کے بعد) رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ اگر میمنہوم ندلیا جائے کہ سے فوت نہیں ہوگی۔ بید دسری بات تو فوت نہیں ہوگی۔ بید دسری بات تو فوت نہیں ہوگی۔ بید دسری بات تو بالکل بالبدا ہت کے دریعہ ہویا ویے کی اور بناء پر ہو۔ ویے مفہوم مطلق کی کی عدم موجودگی ہے۔ وہ موت کے ذریعہ ہویا ویے کی اور بناء پر ہو۔ ویے مفہوم مطلق کی کی عدم موجودگی ہے۔ وہ موت کے ذریعہ ہویا ویے کی اور بناء پر ہو۔ ویے

انہیں قد خلت میں بھی موت ہی نظر آتی ہے۔ اسی طرح لفظ بعد میں بھی انہیں بہی موت نظر آتی ہے۔ مرزا قادیانی کو قران مجید کی تمیں آیات میں بھی موت ہی موت نظر آئی۔ اس کو آیت خاتم النہین میں بھی موت ہی نظر آئی۔ ادھر آپ کے لئے چونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ اس لئے قادیانی قدم قدم پر موت کا شکار ہوئے۔

پہلے تو مرزائی اپ الہام' الخرج منه المیزیدیون ''کے تحت قادیان سے لکے اور دریائے کنارے سرز مین ربوہ کی شورز مین میں ڈیرے لگائے۔جوان کوموڈی نے چنز کول پر لے کر دی تھی، دہاں سے بھاگ کر اب اپ جنم بھوی برطانیہ میں اپ انگریزی خدا اور انگریزی فرشتوں کے زیر گفالت زندگی کے سائس پورے کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے بھی بعض دفعہ دل برداشتہ ہوگر تیش کی طرح اور کسی جزیرہ میں پناہ لینے بھاگ دوڑ کرنے گئے ہیں۔

ادهران کی نظریات موت کے حادثات بھی ملاحظ فرمائے:

مرزا قادیانی کے دعویٰ مسیحت ونبوت کرنے پرتمام وارثان خاتم الانبیا ملک کے نان کی نظریاتی اور قانونی فیصلہ کی نظریاتی اور ایمانی موت کا سرٹیفکیٹ (فتوئی) جاری کیا۔ پھرساتھ ہی عدالتی اور قانونی فیصلہ بائے موت کے سرٹیفکیٹ جاری ہونے شروع ہوگئے۔ بہاولپورعدالت نے ۱۹۳۵ء میں بعد میں بنڈی عدالت، کراچی عدالت اورد گیرمتعدد (۱۳۵۲) عدالتوں نے قادیا نیوں کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ (لیمن ان کوغیرمسلم قراردیا)

پرعہد قریب میں رابطہ عالم اسلامی اور دیگر تمام عالمی تظیموں نے متفقہ طور پران کی موت کا (غیر سلم ہونے کا) سڑھکیٹ جاری کیا۔ جتی کہ معر، طابیشیاء، نیز ساؤتھ افریقہ کی عیسائی عدالت نے بھی ان کی نظریاتی موت کا سڑھکیٹ جاری کر دیا۔ ۱۹۷۳ء میں پاکتانی قومی آسیل نے پوری بحث و تحیص کے بعدان کی نظریاتی موت کا سڑھکیٹ جاری کیا۔ پھر۱۹۸۸ء میں مزید موثر طور پراس کی تقدیق کردی گئے۔ حتی کہ قادیا نیوں پر ہر طرف سے اور ہر پہلوسے موت ہی کے سائے منڈلار ہے ہیں۔

بعد كامعنى موت نبيس، و يكھئے! قرآن مجيد ميں ہے:

ا است ''فبای حدیث بعد الله و آیته یؤمنون (الغاشیه: ٦)' ﴿ تُو اللهُ و آیته یؤمنون (الغاشیه: ٦)' ﴿ تُو اللهُ الر

اب فیصله فرمایئے که یہاں بعد الله لین الله کے بعد کا لفظ ہے تو کیا کوئی قادیا نی جیالا یہاں من بعدی والا اختر اع معنی کرنے کی جرائت کرےگا؟ ۲.....۲ "قال فانا قدفتنا قومك من بعدك واضلهم السامرى المسامرى (طسهده) " ﴿ فرمایا كما مِ مُوكِ عليه السام مَ فَ آ پ كے بعد ( یعنی آ پ كی غیر موجودگی میں) آ پ كی قوم كوآ زمائش میں ڈال دیا اوران كو (قادیا فی سرشت ) سامرى نے مرابى میں ڈال دیا ہے ۔ ﴾

اب فرمایئے کیا حضرت موکی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا یا ہمارے مفہوم کے مطابق ان کی عدم موجودگی بیس بیفتنہ رونما ہوا۔

سیس "واذ وعدنا موسی اربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده (البقره: ۱۰) "﴿ اور جب بم نے موی طیر السلام سے چالیس راتوں کا وعده لیا کہ طور پر آ کرعبادت میں مصروف ہوجا و پھرتم نے ان کے بعد (لینی ان کی عدم موجود گی میں) پچھڑے کو معبود بتالیا۔ ﴾

سیس ''وان یخدالکم فسن ذا الذی یخصرکم من بعده (آل عبران:۱۰) '' ﴿ اورا گروه ذات قدوس تهمی به سرااور به بهارا چیوژ دی توکن ستی اس کے بعد تہاری دیکھیری اور مدد کرسکتی ہے۔ ﴾

الغرض اس فتم كى كى آيات بين جوكدا بيد مفهوم بين داخع بين كد بعد كامعنى هيقى موت فين بلك مرف عدم موجود كى بدر بعد موجود كى بذر بعد موت بوياكى دوسر مقام پنتقل ہو جانے كى صورت بين بهر بور تشريف لے جانے كى صورت بين بهرو بيسيموكى عليه السلام كا داقعہ كہ وہ قوم سے نتقل ہوكر كوہ طور پرتشريف لے كے تقو اس كو بعد كے لفظ سے تعبير فرمايا۔ ايسے بى حضرت عينى عليه السلام كے داقعہ بين بحى من بعدى سے مراد يہى عدم موجود كى ہے كہ وہ انبى رسالت كا بيريد پوراكر كے دہاں سے نتقل ہوكر آسان پر تشريف فرما ہو كئے تو اس كے بعد خاتم الانبيا حالت الم ہوكے تو اس كے بعد خاتم الانبيا حالت ہوا ہوكے دہوں كومنتشركر نے لئيس كے۔ بس اتى بي بات تقی جس كومكاروں نے بردھا چر ھاكر اہل حق كے ذہوں كومنتشركر نے كانيا كے جدارت كى۔ الله برمؤ من كوان ابليسى وساس سے محفوظ در كھے۔

قادیانی مغالط نمبر: " مجھی کہتے ہیں کہ اگر مسیح زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس آ بت کا کیا مفہوم ہوگا۔ کیا چھر بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ میرے بعدوہ اسمداحم کا مصداق آئے گا۔

جواب بيه كراكراس آيت كريمه كوكمل طور پرتلاوت كياجائ توبيشبه پيداى نبيس موتا- كيونكه آيت يول شروع موتى م كه: "واذ قسال عيسى بن مريم "لين اعتاطب ذرا یاد کرو۔ جب کرزمانہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے خدا کی طرف سے مبعوث ہوکر بد اعلان فرمایا کدا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کارسول بن کرآیا ہوں۔

تو گویا بیا یک سابقہ واقعہ اور پیش گوئی ذکر کی گئی ہے کہ ایک وقت ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیا علانات فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان کی بیپیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہوگئی تو اب بھی آیت اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب بیر کہیں گئی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب بیر کہیں گئی کے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیہ پیش گوئی تھی اب کتنی صفائی سے پوری ہوگئی۔ گویا پہلے صرف پیش گوئی تھی اور اب اس کی تقدیق بھی تھی طہور پذیر ہوچکی ہے۔ تہمارے مقابلے میں کہتا ہوں کہ اگر بقول شااس کا مصداق مرزا قادیائی ہے۔ (العیاذ باللہ) تو اس کی آید کے بعد بیڑھ رہے ہو؟ جھے تم مرزا قادیائی کی آید کے بعد پڑھ رہے ہو۔ اس طرح ہم بھی سے علیہ السلام کی آید کے بعد پڑھ رہے ہو۔ اس طرح ہم بھی سے علیہ السلام کی آید کے بعد پڑھ اگریں گے۔ بتلا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟

چنانچاں آیت کے آخریں ندکور ہے۔''فیلما جا، هم قبالوا هذا سحر مبین ''بعنی جب حضرت عیسی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے عہدرسالت کے بعدوہ اسمہ احمد کے مصداق خاتم المرسلین علیہ آگئے تو بنی اسرائیل بجائے ان کوشلیم کرنے کے الثانہیں جادوگر بتلا کر جمٹلانے لگے۔

اس طرح بيآيت كريمه پيش كوئى بمع اس كى يميل ونقىدىتى پرهى جارى ہے اور حضرت سے عليه السلام كى آ مد فانى كے بعد بھى اسى طرح پڑھى جائے گى۔ وہ آ كر بهود كو ملزم قرار دیں گے كہ اے ناانصافو! بیس تو ہزاروں سال پیشتر ہى صاحب قرآن كے ظہور كى خبر بمطابق توراة بمع ديگر صحائف انبياء كرام دے گيا تھا۔ مگر جب آ پ تشريف لے آ ئے تو تم تسليم كرنے كے بجائے الثاان كى ككذيب اور مزاحمت پر كمر بستہ ہو گئے۔ دريں صورت تم نے براے ظلم اور ناانصافى كارتكاب كيا۔

قرآن مجيديس ہے كرحفرت ابراجيم عليدالسلام نے خاندكعبى كقير كے بعد مجمله ديكر دعاؤل كے ايك دعاية جى فرمائى تقى: "ربنا وابعث فيھم رسولا منھم (البقره:١٢٩)" (اے ميرے بروردگارتوان ميں سے ايك ايسارسول مبعوث فرما۔ ﴾

تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کا مصد اُق محمد رسول التُعلق صدیوں پیشتر تشریف الرکھوں المحمد است واصلاح سے منور فرما کرتشریف بھی لے جا چکے گریہ آیت اس طرح تلاوت ہور ہی ہے کہ اے اللہ ان میں وعظیم رسول مبعوث فرما۔

اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بیاتو سابقہ زمانہ کی ایک دعاء تھی۔ جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ جس سے آنخضرت اللّی کے حق میں سابقہ پیش کوئیوں کی حقانیت اور آپ کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے۔ ایسے ہی حضرت سے علیہ السلام کی اس پیش کوئی کا معاملہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسے علیہ السلام نے بھی پیش کوئی فرمائی تھی جو کہ پوری شان وشوکت اور آب و تاب کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔

سسس "كقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين " ﴿ بِ ثَك الله تَعَالَى نَ البِي رسول معظم كاخواب عِياكردكمايا كرم ضرورانثاء الله مجد حرام مين بامن وامان داخل بوك .

اب و کیھئے یہ بھی ایک ای طرز پر آئندہ کے لئے پیش گوئی بمع ظہور ندکور ہے جو کہ اپنے وقت پر بعینہ ظاہر ہو پچی ہے۔ گر آیت کی تلاوت اس طرح جاری ہے۔ اس کے مفہوم میں کوئی شبنیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فدکورہ بالا پیش گوئی کا معاملہ ہے کہ وہ بھی بمع تصدیق کے ممل ہو پچی ہے جو کہ آنخصو تا اللہ کے خالت شان اور کلام اللی کے برحق ہونے کی عظیم دلیل ہے۔ اس کے ظہور کے بعد قادیانی شبک کوئی مخبائش نہیں۔

نور (ہدایت) کو کمل کر کے دہے گا۔ اگر چہ خدا کا بینور ہدای تا گوارگذر ہے۔ ﴾

فسسسسلی کی است اسرائیل کو دعوت اسلام کی امت اسرائیل کو دعوت اسلام کی امت اسرائیل کو دعوت اسلام کے دعمل میں ان کے کردار کا ذکر کیا جارہا ہے کہ ان بے انصافوں کے، خاتم الانبیا میلی کے پیغام حق کونہ تسلیم کرنے کی صورت میں ان سے بردھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے کہ ان کو دین اسلام کی دعوت دی جارہ ہے اور یہ مانے نہیں بلکسالٹا اسے تاکام کرنے کے لئے تگ ددوکر کے اس نور ہدایت کو جھاتا چاہتے ہیں۔ جب کہ اللہ اسے مقام تحمیل تک پنچا کردہے گا۔

قادیانی مفالط نمبر جم مرزابشرالدین بمع قادیانی گرده آیت نمبرے کامعنی ہوں کرتے ہیں کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ جو خدا کے ذمہ جھوٹ لگا کر یعنی مرزا کی نبوت کا انکارکر کے الثا اسے اسلام کی دعوت دینے گئے کہ تو مسلمان ہوجا۔ (انوارخلافت ودیگر ترات) تاظرین کرام! اب آپ خود ہی دونوں تشریحات کا تقابل کرکے فیصلہ کرلیں کہ تی کیا ہے؟ اور مفالطہ اور دجل وفریب کون ساہے؟

ظاہر ہے کہ میرابیان کردہ مفہوم عین الفاظ قرآنی کے مطابق ہے۔ نیز سابقہ اکابرین امت، آئمہ کرام، جمہدین کرام اور مجددین و ملہ مین عظام سب نے بہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔
ایک مرز ابشر الدین اور ان کے بیروکار ہیں جو بالکل بے جوز مفہوم بیان کر کے عوام الناس کو گرائی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان دجالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور شی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان دجالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور ڈکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر کردہ معنی کسی بھی مفسریا مجدد نے بیان فرمایا ہے تو آؤ میدان مقابلہ میں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہوجائے۔ ورنہ مجددین کا مشر بقول مرز اتا دیانی کافر اور فاس میں امتیار ہوجائے۔ ورنہ مجددین کا مشر بقول مرز اتا دیانی کافر اور فاس ہوگانہ کہ محقق اور مسلم۔

۲..... دیکھیے من کامصداق یہوداور دیما دوسرے مکرین ہیں اور و ہو یدعی میں ضمیراس من کی طرف راجع ہے۔ مرزا قادیانی کا یہاں کیا کام؟ اس کا کام تمام تو ہم نے اسمہ احمد کی تحقیق میں ہی کردیا ہے۔ تم پھراسے قبرے نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کررہ ہو۔ پچھ تو خدا کا خوف ملحوظ رکھو۔ آخرتم نے مرکر قبر میں جانا ہے۔ حشر میں محاسبہ کے کئیرے میں کھڑا ہوتا ہے، فالمودہاں کیا جواب دو گے؟

سسس مرزا قادیانی نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کا میچ مفہوم برزمانہ بیل موجود رہا ہے۔ دیکھنے ان کی کتاب (شہادة القرآن سم ۲۵٬۳۵۵ بخزائن ۲۵ سسس اتواب اس اقرار کے بعد ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اس جملہ 'و هو یدعی الی الاسلام'' بلک ساری آیات کا۔ نہیں بلکہ تمہارے اپنے نظریات کی تا ئیدیس پیش کردہ تمام آیات کا مفہوم اپنے حق میں سلف صالحین سے ثابت کردوتو تم جیتے ہم ہارے۔ورنہ 'فان لم تدف علوا ولن تفعلوا فاتقوا الناس والحجارة اعدت للکافرین (البقرہ:)''

"واخر دعوانا ال الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"



## قصر مرزائيت مين ايك اور شكاف

عدالتي فيصله

١٩٨٩ء سال ختم نبوت کی پہلی پیشکش

این بیعت شروع کی۔ ۱۸۸۹ء میں مرزا قادیانی نے اپنی بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں دعوئی مسحیت اور ۱۹۹۱ء میں دعوئی نبوت کیا۔ لیکن محافظان ناموں مصطفیٰ اللّیظیہ کی بلغار کی تاب ندلاتے ہوئے ۲۲ مرکن ۱۹۰۸ء کو آخری فیصلہ کے نتیجہ میں عبر تناک موت (وبائی ہیضہ) سے واصل جہنم ہوا۔

اس کے بعد اس کے نام نہا وضلیفے کیے بعد دیگرے اپنی اپنی وفلی بجاتے میں میں اس کے بعد اس کے نام نہا وضلیفے کے بعد دیگرے اپنی اپنی وفلی بجاتے میں میں اس کے بعد اس کے نام نہا وضلیفے کے بعد دیگرے اپنی اپنی وفلی بجاتے ہوں۔

ہوئے حق کی تاب نہ لا کرعبر تناک انجام سے دوجار ہوئے۔

ابل حق نے مختلف مراحل خصوصاً ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء میں اپنی جدوجہدکو مزید تیز کرتے ہوئے بیٹ ان کو غیر مسلم مزید تیز کرتے ہوئے بیٹ ال قربانیاں پیش کیں۔ جس کے نتیجہ میں سرکاری طور پر ان کوغیر مسلم قرار دے دیا گیا۔

گاہ۔۔۔۔ مختلف پاکستانی عدالتوں نے دس مقد مات کے فیصلوں میں قادیا نیوں کو غیر مسلم قر اردیا۔ آخر ۲ رمئی ۱۹۸۸ء کوسول جج ڈسکہ جناب منظور حسین ڈوگر نے تخصیل ڈسکہ کے ملحق گاؤن موسے والا کی متنازع مسجد کے متعلق مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے کر قصر مرزائیت میں ایک اور شگاف ڈال دیا۔

سے ۳۵ رسلم مما لک نے ان کوغیر مسلم قرار دیا۔ حتی کہ بعض غیر مسلم مما لک میں ہیں ہے۔ میں ہی مسلم تنظیموں ان کواپنی تنظیموں سے خارج کر دیا۔ مالدیپ اور ملائیشیا وغیرہ نے ان کی شہرت کوختم کر کے ان کو دیس نکالا دے دیا۔

کی بیغاری تاب نه لاکران کا امام مرزاطا ہرا پنا مرکز (ربوہ) چھوڑ کرراتوں رات اپنے روحانی مرکز (جنم بھومی) اورانگریز کے ملک میں پناہ لینے پرمجبور ہوگیا اوران کا سالا نہ میلہ بھی ختم ہوگیا۔

الل حق نے نصف کروڑ کی لاگت سے ان کے روحانی مرکز (لندن) میں ایک چرچ خرید کر دہاں ایک بین الاقوامی تبلیغی مرکز قائم کردیا۔ جہاں سے دنیا کے کونے کونے میں اس دعوت کو پھیلایا جائے گا۔

ہے۔۔۔۔۔ لہذااتی نمایاں نوحات کے بعد خداکا فی ریداداکرنے کے لئے ۱۹۸۹ء کا سال ختم نبوت کا سال منایا جا کا اس لئے تمام الل اسلام متحد ہوکرتن ،من ، دھن کی قربانی دے کراس شجرہ خبیشکی رہی ہی جڑوں کو بھی نکال چھینکیں۔

چانچه اس سلسله میں عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے دی لا کھ روپ کی الگھ روپ کی الگھ روپ کی الگھ روپ کی الگھ سے لڑ پچ تیار کر کے دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انجمن اشاعت الاسلام وسکہ اس کی ابتداء کرتے ہوئے بیرسالہ معمدالتی فیصلہ پیش کررہی ہے۔ ' ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم''

بسم الله الرحمن الرحيم!

## يبش لفظ!

آگر چہ مسجد کے حیثیت کے بارے میں قانونی اور شرعی لحاظ سے جناب منظور حسین و گرسول جج و سکہ کا فیصلہ جامع ہے اور اس سلسلہ میں مرزائی وکلاء کے دلائل کا واضح جواب بھی دیا گیا ہے۔گریپضروری ہے کہ سلمانان پاکتان کوگاؤں موسے والا تخصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ اور مسجد متدعویہ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتادی جائیں تاکہ قادیانی غلط پرا پیگنڈہ کر کے اس معاملہ سے ناواقف مسلمانوں اور افسران کی ہمدردی حاصل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اور ان مسلمان و کلاء علاء اور دیگر حضرات کاشکریدادا کیا جائے۔جنہوں نے اس سلسلہ میں تعاون فرمایا ہے۔

جس گاؤں میں یہ مجد ہے۔اس کا نام موسے والا ہے اوراس کو کم از کم چار پانچ سو
سال پہلے مویٰ نامی کسی مسلمان نے آباد کیا تھا۔اس لئے یہای کے نام ہے موسوم ہے۔ یہ بات
روز روش کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان جہال کہیں کوئی بستی آباد کرتے ہیں وہال مجد ضرور بناتے
ہیں۔اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ مجد بھی جب سے گاؤں آباد سوااس وقت سے موجود
ہیا دراس بات سے انکار کی شخص کوئیس ہے۔ کیونکہ گاؤں میں کی دوس کی مجد کا نہ ہونا ہی اس
بات کی دلیل ہے۔مقدمہ کی شہادتوں میں جس دوسری مجد کا ذکر ہے اس کے بارے میں فریقین
نا عتر اف کیا ہے کہ میڈی مسجد ہے اورایک چاہ پر ہے ادر یہ کہیں چیس سال پہلے تھیر ہوئی ہے۔
قیام پاکستان سے پچھ عرصہ پہلے چند بوڑ ھے آدی قادیانی ہوئے۔ جن میں سے اکثر کی
اولاد مسلمان ہی رہی اور ان کے خاندان اسلام کی سعادت سے محروم نہ ہوئے۔ بہت ہی کم

قادیانیوں کی اولاد نے مرزائیت کوقبول کیا۔ جن بوڑھے افراد نے ترک اسلام کیا اوران کی اولاد نے اس کی پیروی کی۔ ان میں سے صرف دو تین خاندان جاٹ (زمیندار) تھے اور وہ بھی نقل مکائی کرکے گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس جوزر گی زمین تھی وہ موروثی طور پر انہیں ملی تھی اور شاملات اراضی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہ حقیقت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجد فدکورہ شاملات اراضی میں تعمیر ہوئی تھی اور قادیانیوں کا بھی شاملات اراضی میں حصہ ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مجد تعمیر ہوئی تی گاؤں میں موجود قادیانی مالکان اراضی کے آبا واجداد (اگر چہ وہ مسلمان تھے) نقل مکائی کر کے گاؤں نہ آئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان دیبہ کی انقلی کر کے وجہ سے شرقی بنجاب سے آنے والے قادیانی زمیندار گاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تقسیم ہند کے بعد آنے والے قادیانیوں کا کسی کھاظ سے بھی مجد کی اراضی سے کوئی تعلی نہیں ہوسکتا۔

قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان قادیانیوں کی پاکستان اور اسلام کے خلاف ساز شوں کی وجہ سے ذیادہ حساس ہو گئے اور انہیں غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دوسری طرف مسلمانان دیبہ مذکورہ کی نئی نسل دینی اور دنیوی تعلیم کے حصول کے بعد قادیانیوں کی شرعی حیثیت سے آگاہ ہوگئی۔ تعلیم یافتہ نو جوان مسلمان گاؤں میں قادیانیوں کی اس پالیسی سے بھی آگاہ ہو گئے۔ کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا واور پچھانیک فریق کے ساتھ ہوجا وَاور پچھ دوسر نے فریق کے اور اس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا واور پچھانیک فریق کے مادراس طرح مسلمانوں کی کوششیں کا میاب ہوئیں اور تم ہرم ایوں کو غیر مسلم قرار دیدیا گیا۔

مسلمانان دیہہ نے قادیانیوں کوان کے شرق اور قانونی طور پرغیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہا کہ ' وہ مساجد میں نہ آیا کریں' قادیانیوں نے گاؤں میں موجود دومساجد میں سے ایک میں بالجبر داخل ہونے اورعبادت کرنے کی کوشش کی ۔ مگر وہ مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر جھوٹے فو جداری مقد مات درج کروانے شروع کردیئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سرکاری ملاز مین کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کے تخط کے لئے مسلمانوں پرزور دیں کہ وہ فدکورہ مجد قادیانیوں کو دے دیں۔ اس صورتحال کے بیش نظر مسلمانوں نے سول عدالت ڈسکہ میں قادیانیوں کو مجد میں داخلہ سے روکئے کے لئے دعویٰ دائر کر دیا۔ قادیانیوں کو مجد میں داخلہ سے روکئے آئے دائر کر دیا۔ قادیانیوں کو مقدمہ میں مسلمانوں کے ساتھ شراد تا جھڑا کر دیا۔ قادیانیوں مقدمہ محصوص مسلمانوں کے دن کی نہیں منہوں کے دن کی نہیں مسلمانوں کے ساتھ شراد تا جھڑا کر تے اور فوجداری مقدمہ محصوص مسلمانوں

کے فلاف دائز کرویتے۔اس سلسلہ میں انہوں نے ان مسلمانوں کے افراد خانہ کومقد مات کی زو میں خاص طور پرلیا۔جن کے نام پر دیوانی عدالت میں دعویٰ کیا گیا تھایا جو پیروی کرنے میں پیش پی تھے۔اس وقت کی تحصیل انظامیے نے قادیا نیوں کا پورا پورا ساتھ دیا اور قادیا نیول کے بیان کردہ من گھڑت واقعات کی بنیاد پر کئی مسلمانوں کے خلاف زیر دفعات ت، پ ۲۹۵، ۲۹۸، ۱۳۹/۱۳۸ اور ۱۵۰/۱۵۰ باربار مقدمات كا اندراج كيار قاديانيول كا خيال تفاكداس طرح مبلمانوں اور مخصیل انتظامیہ کا جھگڑا شروع ہوجائے گا۔ تگرمسلمانوں نے حکمت عملی اورصبر وحل ہے کام لیا اور ایبا نہ ہوسکا۔اس دوران میں جناب گلزار احمد بٹ سول جج ڈسکہ نے مقدمہ کی ساعت جاری رکھی \_مسلمان دکلاء کی بحث ختم ہو گی \_ پھر قادیانی وکلاء کی بحث بھی ختم ہو گی اور صرف مسلمانوں کی طرف ہے جوابی بحث باتی تھی کہ ۱۹۷۲ء کی عیدالفطر کے بعد ۹ راکتوبر ۲ ۱۹۷۷ء کی تاریخ ساعت مقرر ہوئی۔قادیانی بحث میں اپنی ناکا می اور سلمانوں کے صبر فحل کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ۲۷ رسمبر ۱۹۷۶ء کوعید الفطر کے دن مسلمانوں سے لڑائی کا منصوبہ بنایا۔اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی تحصیل شلع اور مرکزی قیادت سے صلاح مشورہ کے بعد عید کے روز مسلمانوں برعیدگاہ میں (جوسرکاری ریکارڈ کے مطابق اور عملاً اال اسلام ہے) حملہ کردیا۔غیرسٹے ہونے کے باوجودمسلمانوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی۔لڑائی میں دو قاد مانی مارے گئے ۔ قاد یا نیوں نے مخصوص مسلمانوں کے خلاف قبل کا مقدمہ دائر کردیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق (اور حقیقتا بھی) انہیں حملہ آور قرار دیا گیا۔ آٹھ سال تک (کراس کیس) مقد مات کی ساعت اس وجہ سے نہ ہو تکی کہ قادیانی عدالت میں بیان دیتے کہ ہم صلح کررہے ہیں۔قادیا نیوں کا اصرارتھا کہ مسلمان متجدانہیں دے دیں توصلح ہوسکتی ہے۔مسلمانوں نے غیرمشر وط سلح کی پیش کش كى - كيونكه مقد مات فريقين كےخلاف تھے اورمسلمانوں كوسزا ملنے كا حمّال نہ تھا۔ قاديانيوں كوحمليہ آ ورقر اردیا جاچکا تھا۔اس لئے انہوں نے بعداز خرابی بسیار آٹھ سال بعد سلح اس خوف سے کی کہ عدالت بالآخرية قرار دے گي كەمىلمانوں كى عيدگاه (عبادت گاه) سے قاديانيوں كاكوئى تعلق واسط نہیں ہے اور بیا لیک مثال بن جائے گی۔جس کی وجہ سے پورے ملک میں انہیں مسلمانوں ک ماجداورعيد كابول سے بے دخل كياجا سكے كا-

ندکورہ بالاسطور کے سے بیرواضح کر نامقصود ہے کہ قادیانی تا واقف مسلمانوں کی ہمدردی ماصل کرنے کے اسلامی کے بیان کرنے ماصل کرنے کے لئے بیہ کہتے ہیں کہ مجد کی زمین میں ان کا بھی حصہ ہے۔ مگر حقا کتی بیان کرنے کے بعد ہرایک کو بیہ معلوم ہونا جا ہے کہ قادیانیوں کی بیہ بات غلط ہے۔ اس طرح قادیانی کوائی کا

اور ہلاک ہونے والے دو افراد کا ذکر کر کے حالات سے ناواقف مسلمانوں کی ہدردی حاصل کرتے ہیں۔اس لئے عید کے روز عیدگاہ میں ہونے والی اس لڑائی کا ذکر مختصراً کردیا گیا ہے تاکہ دلیے ہیں رکھنے والے ہر مختص کو معلوم ہوسکے کہ قادیا نیوں نے مسلمانوں پر عیدگاہ میں جو حملہ کیااس کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے بنایا تھا اورا پی ہر سطح کی قیادت سے اس کی منظوری کی تھی۔ مگر ہوتاوی سے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قادیا نی اپنی سازش کا شکار ہوگئے اورلڑ ائی کو مسجد پر قبضہ کے لئے استعال نے کر سکے۔یا در ہے کہ قادیا نی ایسے فوجداری اور دیوانی مقد مات کے موجب اس لئے بھی بنتے ہیں کہ ان کی نقول کے ذریعے بیرونی ممالک میں پناہ اور روزگار حاصل کرسکیں۔

مارے بال بعض تعلیم یافته افراد قادیا نیول کی منیادی انسانی حقوق "" ند می آزادی" اور''انسانی ہدردی'' مے متعلق باتیں س کر دھو کے میں آجاتے ہیں اورغور نہیں فرماتے کہ حقوق اور فرائض آپس میں لازم وملزوم موتے ہیں۔اس طرح آزادی اور پابندی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ہدر دی بھی صرف ایک فریق پر لاز مہیں آتی۔ آپ کسی بنیادی حق ، مذہبی آزادی کے تحت ا یک سکھومسجد پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی مسلمان کو گرجے یامندر پر قبضہ کرنے کاحق دے سکتے ہیں۔ایک محفل میں ایک بڑے افسرا یک مولوی صاحب سے بوچھ رہے عے كرآ بقاديانيوں كواذان دين اور كلم طيب كان كاكانے كان يوں روكتي بي مولوى صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح اسلام اور نفاق کی تمیزمت جاتی ہے اور منافقین / کفار کومسلمانوں کو دھو کہ دینے کا موقع مل جاتا ہے۔مسلمانوں نے بہت می قربانیوں کے بعد م ١٩٤ء کی آئینی ترمیم اور۱۹۸۴ء کا آرڈینس جاری کروایا ہے۔ اس کا مقصد ہی کفرواسلام میں تفریق وتمیز پیدا کرنا ہے۔ مگر بڑے افسر کی سمجھ میں کچھ نہ آر ہاتھا۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مخف آپ کے دفتر کے پاس ایک کمرہ کے دروازے پرآپ کے عہدہ کی ختی لگا کر کامشروع کردیے تو کیا آپ اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا آپ اور حکومت یا کتان اس کورو کنے کی کوشش نہیں كريں كے؟ اس كے بعداس افسر كى مجھ ميں بات آگئى۔

یں ۔ آخر میں ان مسلمانوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیات کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی لاعلمی کی وجہ سے قادیا نیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو سجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اپنے دنیوی مفادات کے تحت اپنے دلوں میں ان کے بارے میں زم گوشہ رکھتے ہیں یعض تو مختلف شطح کے انتخابات میں ان کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور مسلمانوں پر انہیں بھروسہ بی نہیں ہوتا۔ ''اے مو منوابے بایوں اور بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ کفر کوایمان سے زیادہ پہندگریں اور تم میں سے جوان کو دوست بنائیں وہی ظالم ہیں۔ (اے نجی اللہ کے کر اور بھے کہ اگر تمہارے باپ، جیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال جوتم نے کمائے ہیں تجارت جس کے مندے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے مکانات جو تمہیں پند ہیں، اللہ اس کے رسول اور اس کے ماتے کے جہاد سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے تھم (عذاب) کے نازل ہونے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔''

یددونوں آیات ہر سلمان کی آئیس کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ہم سلمانان موسے والا جناب محمد انور مغل، جناب محمد ارشد را نا اور دیگر ان تمام حفز ات کے بہت شکر گذار ہیں جنہوں نے مقد مات کے سلسلے میں ہماری بوجہ اللہ تعالی مدد کی۔اللہ تعالی آئیس اجر عظیم عطاء فرمائے۔
العارض! عنایت اللہ بث

## قاديانيول كامؤقف

بيب كم مجدكا لفظ صرف مسلمانول كى عبادت گاه سے فاص نہيں۔ بلكة قرآن مجيد نے غير مسلموں اور سابقہ نبيول كى امتول كے عبادت فانول كو بھى محد فرمايا ہے۔ و يكھنے! (الكہف: ٢١، ئى اسرائیل: ا، التوبہ: ١٠٠) لہذا بمیں مجد كہنے سے روكنا ظلم ہے۔ "و من اظلم ممن منع مسلم الله ان يذكر فيها اسمه (البقرہ: ١١٤)"

الجواب: ہمیں شلیم ہے کہ قرآن تھیم نے سابقدامتوں کی عبادت کا ہوں کو مجد کہا ہے اور ہم بیجی دعوی کرتے ہیں کہ سجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔اس لئے کہ:

سابقہ تمام انبیاء کیم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ امتیں مسلمان ہی کہلاتی تھیں۔ بعد میں جب انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کرلیا تو انہوں نے اپنے نام بھی بدل لئے۔ ملاحظہ ہو (قاموں الکتاب از پادری خیر اللہ ص ۱۹۲۱م مص ۱۸۵۷ اور کتاب اعمال باب ۱۱ آیت ۲۲، کتاب اعمال به ۱۲،۶۲۰ طحطا وس به ۱۰۰۰)

تمام سابقه انبیاء عیم السلام اور امتول کا مذہب اسلام تھا۔ ملاحظہ ہوآیات قرآن الشور کی ۱۳۰۱ البینیته ۲۰۵ ل عمران ۱۹۰۱۸ انبیاء ۹۳،۲۵ جدا نبیاء۔

حفرت ابراجیم علیه السلام اور ان کی اولاد کا ندبب! بخاری ص ۲۹۰، جا، البقره ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ تا ۱٬۱۲۰ لعران ۸۴،۲۲،۲۵، صاحب توراة حفرت کلیم الله علیه السلام اوران کی امت کاند بب یونس۹۰،۸۴، الاعراف ۱۲۲ ابعد میں ان کا نام یهود موگیا۔ دیکھنے گھرکی گواہی قاموس الكتاب ص ١١٨، طبع لا مور حضرت لوط كا ند بب الذاريات ٥١، حضرت يوسف عليه السلام ١٠٠١، حضرت ميم عليه السلام ١٠٠١، حضرت ميم عليه السلام ١٠٠١، حضرت ميم عليه السلام اوران كل المسام ١٠٠١، حضرت ميم عليه السلام اوران كل المست كا دين آل عمران ٥٣،٥٢، ما كده الانام الكهف ١٥ متمام ابل كتاب كا ند بب القصص ٥٣،٥٢، ما كده ١٨٠٠ من كا دين آل عمران كا كنات كا دين المسارى كا كنات كا دين

آل عمران ۸۵،۸۳، الروم ۳۰، مشکوة ص ۲۱ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۲۸، الروم ۱۲۰، ما کده ۳۰ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۸۵، ما کده ۳۰ ماره ۱۰، النماه ۱۲۰، الزمر ۲۲، الزمر ۲۲، الغمام ۱۰، الغمام ۱۰، الغمام ۲۰، الزمر ۲۲، الفلم ۳۵، المؤمن ۲۲، آل عمران ۸۳،۲۰ الانعام الحوغیره ..... جبتمام انبیا علیم السلام اوران کی امتین مسلمان تقیین تو محاله ان کی عبادت گایی مبعد کبلا مین گی مبعد اقصلی ، مبعد حرام ، مبعد اصحاب کبف ملاحظه بود مدارک س ۲ ج۲ گایی مبعد ایصلی فیه المسلمون "

مزید و کیمئے کہ سابقہ امتوں کے عبادت خانوں کو مساجد فرمایا۔ (الحج ۴۸) مگر جب انہوں نے دین میں تحریف کردی تو نہ وہ مسلمان رہے نہان کی عبادت گاہیں مساجد کہلائیں گی اور نہ ہی آج کل وہ بید دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔

اصول دين

جوعبادت گاه ابتداء مسلمان تغییر کریں وہ مجد کہلائے گ۔ بعد میں چاہاس میں کفار بھی دخیل ہوجا تھیں۔ محمد ہی رہے گا تا قیامت اس کی مجدیت ختم نہیں ہوسکتی۔ جیسے کعبیة اللہ مسجداقصیٰ کے ابتدائی بانی چونکہ مسلمان تقے۔ لہذاوہ مسجدیں ہی رہیں۔ بعد میں کفار بھی دخیل ہوئے۔ انہوں نے تغییر وغیرہ کا انتظام وانصرام سنجالا۔ مگر جب اس کے حقیقی متولی یعنی مسلمان آگئے تو بغیر کی تنازعہ کے وہی وارث قرار پائے۔ ''ان اولیہ اے ، الا السمة قون (الانفلان ۴۶)''

ای طرح متناز عدمجد کا معاملہ ہے کہ ابتداء مسلمانوں نے بنائی ۔ البندااس کی مسجدیت اجبت ہوگئی۔ بعد میں اس میں کوئی بھی دخیل ہو جائے۔ قادیاتی ہوں، عیسائی ہوں، ہندواور سکھ ہوں۔ گر جب اہل اسلام کا معاملہ آئے گا تو بلا تناز عداس کے وارث وہی ہوں گے۔ جیسے شاہی مسجد لا ہور، مسجد قرطبہ، روس، تیبین کی ہزار ہا مسجد، دیگر پور پی ممالک جو ترک حکومت کے تحت تنے۔ انڈیا کی ہزار ہا مساجد کا معاملہ ہے۔ جب ابتداء میں مسجد بن گئ تو اب قادیا نیوں کونیں ل سکتی۔ کیونکہ مجد کا نام نہیں بدل سکتا اوران لوگوں نے اپنی عبادت گا ہوں کا نام بدل کر بیت الذکر دکھ لیا ہے۔ بہی ان کے گذب کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کومسجد و پنے کا مطلب ہوگا کہ مجد کی مجدیت ختم ہوگی اور بدمحال سے دلیل ہے۔ ان لوگوں کومسجد دیت گا ممجد کہلا ہی نہیں سکتی۔ نداس میں نماز ہوسکتی ہے۔ و کیھئے! منافقین مدینہ نے ایک عمارت بنام مجد تغییر کی۔ ان کی فرمائش پر آ محضوط اللہ نے اس میں نماز پر ھنے کا وعدہ بھی فرمالیا۔ گر جب اس کی حقیقت کھی تو اس کوم جد تسلیم نہ کرتے ہوئے آ پ اللہ نے جا کہ ویک آ پ اللہ بنائی ہوئی مجد متدلیم نہ کرتے ہوئے آ پ اللہ بنائی ہوئی مجد متدلیم نے در اس وی سلیم دیا گئے۔ پہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ و کیھئے (سنن داری جا دیا گئی۔ پہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ و کیھئے (سنن داری جا دیا گئی ہوئی مجد متدلیم نیا آلی اس کا رائی ہوئی مجد متدلیم نیا آلی ہوئی مجد میں امن بااللہ " التو بداور مسلیم کا گئی۔ بہ چلنے پر اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ و کیھئے (سنن داری جا دیا گئی ہوئی مجد میں امن بااللہ " التو بداور مسلیم کی گئی۔ بالدی مسلیم کا گئی۔ بالدی مسلیم کی گئی۔ بالدی مسلیم کی گئی۔ بالدی کو گئی کے جا میں کا موری کا کا میں کو گئی۔ بالدی کو گئی۔ بالدی کی کا کو گئی کی کی کے کہ کو گئی۔ کو کی کو گئی کے کا کو گئی کے کہ کی کہ کو گئی کے گئی کے کہ کا کو گئی کے کہ کو گئی کی کو گئی کے کہ کو گئی کے کہ کو گئی کے کہ کو گئی کی گئی۔ کو کی کو گئی کے کو گئی کی کو گئی کی گئی کے کا کا کو گئی کی گئی کے کو گئی کی کو گئی کو گئی کے کو گئی کی کو گئی کے کو گئی کو گئی کو گئی کر کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کر کے کو گئی کے کو گئی کے کو گئی کو گئی کو گئی کے کو گئی کو گئی کر کو گئی کے کو گئی کو گئی کے کو گئی کر کو گئی کر کو گئی کو گئی کے کو گئی کر گئی کو گئی کر گئی کو گ

قاديانيون كادوسرانكته

کہ باالفرض ہم غیر سلم بی سہی۔ گرغیر سلموں کو بھی اسلام مساجد ہے بے دخل نہیں کرتا۔ وہ مجد میں آ جا سکتے ہیں۔ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ و کیسے مختلف وفو و۔ مشرکین، یہود ونصاریٰ آ پ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کومبود نبوی آلیات میں تھراتے جی کہ وفد نجران کو عبادت کی بھی اجازت فرمائی۔ تمام آئمہ دین، غیر مسلم کا داخلہ سجد میں جائز رکھتے ہیں۔ متعدد حوالہ جات۔

الجواب

ا سید اخدوتی اور عارضی تھا۔ بطور قبضہ اور اختیار مشقل نہ تھا۔ ۲ سید داخلہ شروط بالا جازت تھا۔ گرہم انہیں اجازت نہیں دیتے۔ ۳ سید اخلہ دین کی تبلیغ کے لئے تھا۔ تم بھی آ کر ہماری تبلیغ سنواورا پی عاقبت کے متعلق فکر کرو۔ جیے فرمایا!''وان احد من المشرکین استجادك فلجرہ حتی یسمع

كلام الله (التربه:٦)

، بيده الله المشركون نجس "عقل تما- بعديث تمام شركون كو بيدي المسادة الما المشركون كو بيدي الماء المركون كو بي مياء

۵..... یری نے والے یہود تھے، نفرانی تھ، شرک تھے مگرتم حضرات کون ہو؟ یہودی ہویا بت برست ہو؟ سنواتم خاتم الرسل الله کی ختم نبوت کے منکر ہو۔ اجرا نبوت کے قائل اور اس کے دلائل پیش کرتے ہو۔ البندا تمہارا میں اللہ مسلمہ کی اسلام کی برادری ہو۔ تمہارا تھم بھی وہی ہوگا جوان کا ہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟

پہلے اس کو مجھاؤ۔ جس بناء پر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے۔ ان شبہات کا از الدکرو۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو تین دن کے بعد اس کو تل کر دو۔ آن خصو مطابعت کا متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ:
''من بدل دینه ، خاقتلوہ ''جواپنادین اسلام چھوڑ کوئی دوسرادین اختیار کر ہے تو اس کوئل کر دو۔ نیز فرمایا کہ مسلمان کا تل سوائے تین وجہ کے جائز نہیں۔ اسسام می شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے۔ ۲۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی مسلمان کو قصد اُ قبل کر دے۔ ۳۔۔۔۔۔اسلام چھوڑ کر دوسرے کی دین میں چلا جائے یعنی مرتد ہوجائے۔

حضرت علی نے متعدد مرتد وں کو زندہ جلادیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر مجھے بیتہ چلنا تو جلانے نہ دیتا۔ انہیں تو قتل کا تھم ہے، جلانا نہیں۔ حضرت علی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا کہ ہاں مسئلہ یمی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ ارتداد کا با تفاق جمیع صحابہ نے فیصلہ فرمایا! جب کے مسئلہ کذاب کے مقابلہ میں لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ آج تک تمام صحابہ تم تکہ دین ، علائے حق اسی فیصلہ برمنفق ہیں۔ خود مرزائیوں کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے۔

(ازرسالة شهيذ الاذبان ص١٦، مورخه نومر١٩١٧ء)

طحاوی شریف کتاب السیر ج۲ص ۱۳۱۱، تاریخ ابن اثیر ج۲ص۱۵۲، بحواله سیرة المصطفیٰ ج۳ ص۱۹۲، مزید حواله جات درباره تکم مرتد، البخاری جاص ۴۲۳، باب لا یعذب بعذاب الله، ج٢ص١٠٢، والترندي ج اص١٤٦، والنسائي ج٢ص١٩٩، مفكلوة ج٢ص ٢٥٠، ٣٠، وكذا لك البهتي في السنن الكبري ج ٢ص١٩٥، وابن ماجيص١٨٥، واحمد في المسند ج اص٢١٤، مسند حميدي ج اص٢٣٣، الجامع الصغيرج٢ص ١٦٨، السراج المنير ج٣ص٣١، كذا تقله المحدث الكبيرالصفد ردامت بركانة في مقالته المسماة بختم النوة عص٣٩،٣٨

وایینا ابودا و در ۲۳ م ۲۳۳، ۱۳۳ ، التر ندی جهم ۲ سا۱۰ النسائی جهم ۱۹۱ ، وروی النسائی جهم ۱۹۱ ، وروی النسائی روایات والبخاری مختصراً جهم ۱۹۵ ، جهم ۱۳۲ ، وروی المسلم جهم ۱۹۰ ، والتر ندی جهم ۱۹۷ ، جهم ۱۳۸ ، یخاری جهم ۱۹۰ ، می ۱۹۰ ، می النسان الکبری جهم ۲۰ والتر ندی جهم ۱۹۸ ، جهم ۱۹۳ ، حکم ۲۰۰ ، و کذا لک فی المسلم جهم ۱۹۳ ، حکم ۱۹۳ ، و کذا لک فی مقالته الشیخ بحواله مصنف عبدالرزاق ج ۱۹ س۱۱ ، الطحاوی جهم ۱۳۵ ، کتاب السیر والما لک فی الموطا ..... می ۱۳۳ ، ۱۳۳ می ۱۳۳ ، ۱۳۳ و ۱۸ ساله

مسئله استثابیة المرتد نقله ما لک و کذا لک الطحاوی ج۲ص۱۳۵، النووی فی شرح اُمسلم ج۲ص ۱۲اوابن قدامته فی المغنی ج۸ص۲۰۰۶ بحواله مقالته الذکورص ۸۷\_

"ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله (التوبه:۱۷)" کاروسے جب غیر سلم مجد تعمر کرنے کا مجاز نہیں اوراس کی تعمر کی ہوئی عمارت ہرگز مجد نہیں کہلا سکتی۔ جیسے مسر ضرار اور مجد کوف کا ذکر گذرا۔ (الداری جمع ۱۵۳۰) تو قادیا نیوں کو جو کہ باجماع امت مرتد ہیں۔ کیسے تعمیر مجد کا مجاز تسلیم کیا جاسکتا ہے اور جب بید حضرات تعمیر کے مجاز نہیں تو اس کے انتظام وافعرام (جو کر تعمیر کی فرع ہے) کے مجاز کیسے ہوسکتے ہیں؟

چنانچاللاتعالی نے مشرکوں کو مساجد کے انظام والعرام سے برطرف کرتے ہوئے فرمایا۔'' و مساکانوا اولیاء ہ ان اولیائه الا المتقون (انفال: ۳۶)'' کم مجد کے متولی تو صرف متی ہی ہوسکتے ہیں ....متی کون ہیں؟''الذیب آمنوا و هساجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئك هم الفائزون (التسوب، ۲۰)'' ﴿ متی و و لوگ ہیں جوایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے داستے میں جان

ومال سے جہاد کرے۔ وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ، ہیں۔ کہ متقی کی صفات میں جہاد جانی ومالی بھی ہے۔ مرز ائی چونکہ جہاد کے منکر ہیں۔ لہذاوہ متقی نہیں اور نہ مسجد کے متولی ہو سکتے ہیں۔

ورمری جگرفر مایا: الک الکتاب الاریب فیه هدی للمتقین "یکاب متقین کی را جهمانی کرتی ہے۔ آ گے تقی کی صفات بیان فرما کیں۔ السذین یہ قرمندون بالغیب ویہ قیمون الحصلوة السنون بوالندین یہ قرمندون بالغیب ویہ قیمون الحصلوة الله ویہ النول من قبلك و ما انزل من اندور آپ سے پہلے نازل شدہ كتب (تورات، انجیل، زبور) پر ایمان رکھے۔ بعد والے كى كلام كو سلم نہ كرے در ایعنی انہاء پر ایمان رکھا ہو۔ اسلام نہوت كے قائل نہیں۔ جہاد كے قائل میں نبوت من قائل میں جہاد كے قائل میں میں تو من اسلامی ملک میں کہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ موسکتے ہیں۔ جب موسکتے ہیں۔ جب موسکتے ہیں۔ جب موسکتے ہیں۔ ان سے ملح یا جزیہ کا سوال ہی پیدائیں کو سکتے ہیں۔ ان سے ملح یا جزیہ کا سوال ہی پیدائیں ہوتا ہوں ایک کو بھی استعال نہیں کر سکتے۔ نہ مور میں میں تو گھر ان کا مجد کے ما تھ کو کی واستعال نہیں کر سکتے۔ نہ مور میں تو گھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں اسلام میں تو گھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں اسلام میں تو گھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں اسلام ای میں ان کے میں ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں تو گھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں ان میں کر سکتے۔ نہ موسکتی ان میں کر میں کا میں کو کی دور نہ میں تو کھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں کر کھر ان کا مجد کے ساتھ کو کی واسلے میں کا کھر کیا۔ "

ایک اہم مسئلہ

ا ...... جو محارت کوئی کا فریا مرتد مثلاً قادیانی خوداین خرچ سے تعمیر کرے۔وہ کسی صورت میں مبحد نہیں کہلا سکتی۔اس کا گرانالازی ہے۔جیسے مبحد کوفداور مسجد ضرار۔

٢ ..... جوعمارت صرف مسلمان بنائيس كوئي كافريا مرزائي جوكه مرتدين اگر

بون را المراق ا

٣ ..... جومسجدا بتدأمسلمان تغير كرين وه مجد بى كهلائے گى بعد يين اگروه خته بو

جائے یا منہدم ہوجائے یاویسے اس کو پختہ یاوسیج کرنا ہوتو اگراس میں کوئی کا فریامشرک یا قادیانی بھی

شريك بوجائة اس كى مبوريت مين كوئى فرق ندآئ كا-كونك تقييراة ل سه وه مبحد ثابت بوچكى به جديد مبورة كان كرد برجي غير مسلم تقيير ثانى كرد برجي عبد الله ١٥٥ مبلاد مين مشركول نقيير ثانى - بلكدا كرمكم طور برجهى غير مسلم تقيير كانى كرد برجي عبد الله ١٥٥ مبلاد مين مشركول نقيير كيا تقالة و بحرجي و مبحد بي راس كه وارث اور في مسلمان بى بوسكته بين من غير مسلم كوئى تبين موگار مرتد كا معاملة تو بالكل بى اور ب كونكه وه تو واجب القتل به مباح الدم والمال به البندان تازيد مبحد كي بين قاديا نيول كونيين ما كتي ...

۳ ..... جوعبادت گاه کوئی مرزائی صرف اپنے خرچ پرتغیر کرتا ہے وہ معجد نہ کہلائے گی۔ جیسے ضرار وغیرہ - ہاں اس ممارت پر قبضہ ان کا متصور ہوگا۔ وہ ان کی پراپر ٹی تصور ہوگی لیکن وہ نہ تو مسجد کی طرز پر بن سکتی ہے۔ جیسے محراب مینار وغیرہ اور نہ اس میں مسلمان نماز ہی ادا کر سکنے کے مجاز ہیں۔ نہ اس میں اذان ہو سکتی ہے۔

ہم قادیانیوں کواحری کیوں نہیں کہنے دیے اور کلم طیب کے استعال سے کیوں رو کتے ہیں؟

اس کئے کہ: مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ آیت ' واذ قسال عیسسیٰ ابن صریم
یبنی اسرائیل انبی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة
ومبشرا برسول یا تی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۲) ' ﴿ اور جب سیلی علیہ
السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی
کتاب تورات کی تقد بی کرتا ہوں اور اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی بثارت ساتا ہوں
جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ ﴾

اس آیت میں جس احمد کی بشارت دی جارہی ہے اس سے مراد سرزا قادیانی ہے۔
لہذا اس نسبت سے وہ اپنے آپ کواحمد کی کہلاتے ہیں۔لیکن ہم یہ بات کس بھی صورت قبول نہیں
کر سکتے۔ کیونکہ یہ آیت ہمارے آ قائے نامدا تھا ہے کے بارہ میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ اب بھی
یہی بشارت انا جیل اربعہ خصوصاً انجیل یوحنا کے باب۱۵،۱۲۱ میں واضح ترصورت میں موجود
ہے۔ بلکہ خود آنخصرت تعلیقہ نے فرمایا کہ: 'انسا محمد واندا احمد'' کہ میں ہی تحمہ ہوں اور
میں ہی احمد ہوں۔اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصدا تنہیں ہوسکتا۔ اس لئے
میں ہی احمد ہوں۔اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصدا تنہیں ہوسکتا۔ اس لئے
میں ہی احمد ہوں۔اس وضاحت کے بعد
مراد تا دیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جاتھے ہے انحراف ہے۔لہذا کوئی باغیرت مسلمان ہمول کر
بھی مرزا قادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جاتھے ہے انحراف ہے۔لہذا کوئی باغیرت مسلمان ہمول کر
بھی مرزا تادیانی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جاتھے ہے۔

مكمه يرجض اوراستعال كرنے سے روكنا

اے امت مرحومہ! الله تعالیٰ تم پر رحت فرمائے اور تمہیں صراط متعقیم پر قائم ودائم رکھے۔اے وہ خداکی لا ڈلی امت جس کے لئے اس کا مجبوب ساری ساری رات بجدہ ریز ہوکررو روکروعائیں مانگار ہا۔ ذراسینے پر ہاتھ رکھ کرسنے کہ ہم ان کوکلمہ سے کیوں منع کرتے ہیں۔

قادیانی کاصاحبزادہ بشیراحملکمتاہے کہ ''ال دھزت سے موقود کے آنے سے ایک فرق ضرور پڑ گیا ہے اور وہ میر کہ مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول اللہ کے منہوم میں صرف آ پ سے پہلے گذرے ہوئے انبیاء شامل تھے حکم سیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول الله كمنهوم مين ايك اوررسول كى زيادتى موكى لبذاميح موعود كرآن يات عنعوذ بالله "لا اله الا الله محمد رسول الله" كاكلم باطل نبيل بوتا - بلك اور بعي شان سے حيك لكتا ہے-غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے۔ صرف فرق ا تناہے کہ سے موعود کی آ مد نے محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک نے رسول (معاذ الله) کی زیادتی کردی ہے اور بس (ارے خبیث بیتھوڑی بات ہے ) علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیس کے کلمہ شریف میں نی كريم الله كااسم مرارك اس لئے ركھا كيا ہے كه آپ آخرى نبي بي تو تب بھى كوئى حرج نبيل ہوتا اور ہم کو نے کلے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیونکہ سیح موعود نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں (اعنة الله على المفترين )جب كخودمرزا قاديانى كبتا عصاروجودى وجوده نيزمن فرق بني وبين المصطفیٰ فما عرفیٰ ومارای (بيمرزا کا کلام ہے۔خطبہالہاميەص ۲۵۸،۲۵۹،خزائن ج۱۶ ص ابینا) میرا وجود بالکل اس کا (نی کریم الله علی وجود موکیا۔ جومیرے اور مصطفی الله کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یعنی مجھے مسطفی نہیں جانتااس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور بیاس لئے ہے کہ الله تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم انتہیں علی کے دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرين منهم سے ظاہر ب- (احدة الله على الكاذبين) پس ي موعود خود محدرسول الله ب-(معاذ الله) جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لئے ہم کو کسی منع کلمہ كى ضرورت ئىيى بال اگر محدرسول الله كى جكركوئى اورة تا توضرورت ييش آتى - ' (كلمة الفصل ص١٥٨) اسالل اسلام مندرجه بالاعبارت كويره كرفيط كريس كدكيا قاديانيون كوجم ابناييارا

اے اہل اسلام مندرجہ بالاعبارت و پڑھ کر چھکہ کریں کہ کیا قادیا ہوں و کلمہ پڑھنے اوراستعال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہر گزنہیں ، ہر گزنہیں۔

كفريات مرزاوذ ريت او

ا ..... اور سنتے: "برایک ایسا محف جوموی علیہ السلام کوتو مانتا ہے مگرعیسی علیہ

السلام کوئیس مانتایاعیسی علیه السلام کومانتا ہے۔ مگر محملات کون بیں مانتا۔ یا محملات کا مانتا ہے۔ مگر مسلح مود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا وہ نہ صرف کا فربلکہ یکا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج مسیح موعود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا وہ نہ صرف کا فربلکہ یکا کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ۔''

. تو گویا تمام مسلمان جومرزا قادیانی کونییں ماننے وہ کافر ہیں ۔صرف چندلا کھ مرزائی مسلمان ہیں ۔ (پھرمرزائی ان کافرمسلمانوں میں کیوں گھستے ہیں؟)

۲ ..... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار "
 اس وحى يس ميرانا م محدركها كيا ب اور رسول بهى ـ " (معاذ الله)

(ایک غلطی کاازاله ص۳ بخزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

کیا کوئی باغیرت مسلمان بیہ بات برداشت کرسکتا ہے کہ بیرآ بیت مرزا پراتری بیرتو ہمارے آقائے نامدان اللہ پہنازل ہوئی تھی۔

مرزا قادیانی نے بیثارآیات قرآنیے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جھ پر ٹازل ہوئیں۔ای طرح دوسری وحیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جن کو تذکرہ نامی کتاب میں چھپوایا گیا ہے۔ای طرح لا ہور یوں نے البشریٰ کے نام سے دوحصوں میں ایک کتاب طبع کرائی ہے۔ پھر مرزاا پی وئی کو قطعی بیٹی مثل قرآن سجھتا ہے۔ایسے لوگوں کا انجام قرآن سے یوچھے۔و کیھے:''ومسن اظلم ممن افتدیٰ علی الله کذباً (الانعام: ۹۳)''

سیس مرزا قادیانی کہتا ہے کہ:''میرا وجود بعینہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت وہ صحابہ کرام میں داخل ہوا۔''

(خطبهالهاميص ٢٥٨ فيزائن ج١١ص ٢٥٨)

اسی لئے مرزائی اوّلین قادیا نیول کو' رضی اللّه عنه' کہتے ہیں۔ بیسر اسرتو ہین صحابہؓ ہے۔ سم ...... '' قادیان میں محمد رسول اللّہ کو دوبارہ مرزا کی صورت میں اتارا۔' ( کلیۃ الفصل ص ۱۰۵)

..... 🕰

صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفے مرزا بن کے آیا (الفضل قادیان جسم انمبر ۲۸،۱۳۸ر میک ۱۹۳۸ء)

اے میرے پیارے مری جان رسول قدنی تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی سلے بعثت میں محمہ ہے تو اب احمہ ہے تھے یہ پھر اترا قرآن رسول قدنی (ديوان اكمل، الفضل ج وانمبر ١٦،٣٠ راكتوبر١٩٢٢ء) " محدر سول التعليقة كتمام كمالات مرزا قادياني مين آ گئے-" (ایکفلطی کاازالی ۸ فزائن ج۸ اص۱۳) ' دمیں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پر خدانے میرانام براہین میں محمد (ایک غلطی کاازالی ۸ بخزائن ج ۱۸ص ۲۱۲) " ای رکا "كئى تخت آسان سے اترے برتیرانخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔" (حقيقت الوحي ص ٨٩ مزائن ج٢٢ ص ٩٢) العياذ بالله! '' پہلے نبی تو حضوط اللہ کے کسی ایک کمال کے مظہر تھے۔ مگر میں آپ علیہ کے (ملفوظات جساص ١٢٤) ك تمام كمالات كامظير مول-" مرزا قادیانی " پہلے محدرسول اللہ اللہ علیہ سے بڑھ کر اکمل اور اقوی ہے۔" (خطبدالهاميص اعلى فزائن ج١٦٥ اص ٢٧١) العياذ بالله! ۲۰ بہلیصدی میں اسلام مثل ہلال یعنی ابتدائی راتوں کے تھا۔ مگراب مرز! (خطبالهاميص ١٤٥، فزائن ج١١ص ١٤٥) کے زمانہ میں مثل چودھویں کے جاند کے ہے۔'' ۱۳ ..... مرز ااوراس کے تمام حواریوں کا عقیدہ ہے کہ:'' حضوط اللہ نے و نیامیں دو دفعہ تشریف لا ناتھا۔ایک دفعہ تو مکہ میں تشریف لائے۔دوسری دفعہ مرزا قادیانی ( دجال ) کے روپ میں قادیان میں آئے۔ بدوسری بعثت پہلی سے کامل ترین ہے۔ کویا پہلامحمیلی رات کا ع ندقها اورمرزا چودهوي رات كام ندم- "العياذ بالله!

( فطبه الهاميص ا ٢٤٢٠ المزائن ج١١ص اليناً)

صرف محمر عربي المنطقة كالكمد برصف والاكافر ب." جب تك مرزا كوتسليم نه (كلمة الفصل ١٣٢٠ ١٣٨) مرزا قادیانی کا''دہنی ارتقاء (معاذ اللہ) حضومات کے دہنی ارتقاء سے (ريويوآف ريليجزج ١٨ نمبر٥ مني ١٩٢٩ء) زیادہ کامل ہے۔" ١٤..... "جومرزا كى بيعت ميں شامل ندہو۔ چاہے اس نے نام بھى ندسنا ہو پھر بھى (آ ئىزمدانتىس٣٥) وه دائره اسلام ے خارج ہے۔" "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني سيآيت محميم الرار مولى \_ اگرخدا سے محبت جا ہے ہوتو مرزاکی پیروی کرو۔ " (هیقت الوی ص۸۲، نزائن ج۲۲ص۸۵) والانكدية محدرسول المعلية كامقام ب-جس يربيدست درازي كرر باب-"لعنة الله عليه لعنةً دائمةً بالغة الى يوم القيامة ' ۸..... مرزانے تمام کمالات محمد بیعاصل کرلئے۔ ''حتیٰ کہ خود حصوم اللہ کے پہلو ( كلمة الفعل ص١١١) ميں کھڑ ہے ہو گئے۔" ''اب قادیان تمام بستیوں کی مال ہے۔کیا اب مکداور مدینہ کی چھاتیوں (حقيقت الرؤياص ٢٦) ۲۰ ..... قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام محض قصے کہانیوں کا مجموعہ لیعنی شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔

(ضيمه برابين احديد حديثجم ٣٩، خزائن ج٢١ص ٢ ٣٥٣،٣٠)

معاشرتی بائیکاٹ

رحمته اللعالمين الله في مسلمه كذاب ك قاصدول سے كوئى نرى كا سلوك نه فرايا ـ بلك قل كرنے كوتيار ہوگے ـ صرف ان لوگوں كا قاصد جونا آ رُے آيا ـ بييوں احاديث جن كا حواله گذر چكا ہے ـ جس ميں مرتدكى سز اقل بيان كى تى ہے ـ تو ايسے لوگوں كے ساتھ معاشرتى سلوك كيے جائز ہوسكتا ہے ـ قر آن مجيد ميں ہے! ''اذ سمعتم ايت الله يكفر بها ويستهز أ بها فلا تقعدوا معهم (النساء: ١٤٠) '' ﴿ جبتم سنوكم الله كن آيات سے كفركيا جار ما ہے اوران كا فدا ق از ايا جار ما ہے تو ايسے لوگوں كے ساتھ برگز نه بي فو ـ ايسے سورة انعام آيت نمبر ۱۸ ـ

ایک جگدفر مایا کدتم خدا اور آخرت کے مانے والوں کو برگز ند پاؤے کر الله اور

رسول میلانی کے مخالفین کے ساتھ دوئی رکھتے ہوں خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں اور قبیلہ برادری ہو۔ ، اور اللہ بھالی ، کا دائیہ ہوں ہوں اور قبیلہ برادری ہو۔ ، کا دائیہ ہوں ، کا دائیہ ہوں

سورة توبه آيت 'قل ان كان اباه كم " بحى قابل غور ہے۔

قبیلہ عرینہ وغیرہ کے آٹھ نوافراد جومرتد ہوگئے تھے۔ان کو صنوع اللہ نے گرفارکراکے ان کے ہاتھ یا کی سندے کالے ان کے ہاتھ یا کوں کٹوادیئے ،ان کی آئکھوں میں گرم سلائیاں چھیری گئیں۔ان کو مدینہ کے کالے پھروں پرڈال دیا گیا کہ وہ بھوکے پیاسے تڑپ ترپ کرمرجا ئیں۔ندان کویانی دیا گیانہ کھانا۔ تین صحابی جو جنگ تبوک سے پیچھےرہ گئے تھے۔اللہ ورسول اللہ نے نے تمام مسلم معاشرہ تین صحابی جو جنگ تبوک سے پیچھےرہ گئے تھے۔اللہ ورسول اللہ نے تمام مسلم معاشرہ

قدریدایک مشہورگراه فرقہ ہے۔ (مندامام احمیٰ ۲۳ مید) اور (ابوداوَدی ۲۳ میدامام المعیٰ ۲۳ میداری الله الله الله ان مرضوا فی القدر) میں ان کے متعلق فرمان پنیم کر ہے کہ: 'القدریة مجوس هذاه الامة ان مرضوا فیلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدواهم ''بعی فرقہ قدریہ کوگ اس امت کے مجوی موں گے۔اگروہ بھار موں توان کی بھار پری نہ کرنا اوراگر مرجا کیں توان کے جنازہ پر نہ جانا۔

ای طرح ہر بدئی گراہ فرقہ کا تھم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھل کر کا فرنہیں کہا گیا۔ تو جی صرف کا فرنہیں کہا گیا۔ تو جی صرف کا فربی نہیں بلکہ مرتد بھی ہیں ان کے متعلق رواداری کے برتاؤ کی کیسے تنجائش ہوسکت ہے؟ ہر"لا السه الله مصمد رسول الله "پڑھنے والے کا مرزائیوں سے کمل طور پرمعاشرتی، معاملاتی بائیکا نے کرنا اہم فرض ہے۔

قادیانی حضرات چونکہ اپنے منافع کا ۱۰/۱ مرکز میں برائے تبلیغ مرزائیت ادا کرتے ہیں۔لہذاان سے ہرفتم کالین دین حرام سمجھیں۔ان کی مصنوعات مثل''شیزان'' وغیرہ کا ایمانی غیرت کے تقاضہ پر کممل ہائیکائے کریں۔

مزید بائیکاٹ کے متعلق ملاحظہ کریں۔ ترندی جاص ۲۸۹، باب کراہیۃ المقام بین اظہرالمشر کین عن سمرۃ بن جندبؓ، فتح الباری ج ۸ص۹۳، باب حدیث کعب بن مالک اقوال الله تعالیٰ وعلی ..... الذین خلفوا، احکام القران ص۱۱۳، ج۳،ص۲۱ ج۲،سنن کبریٰ للمهتی ص۸۵ج و وغیرہ۔

بائيكاث كى وجه

چونکہ ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔مسلم معاشرہ کے لئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ظاہر دیکھ کران کے باطل نظریات سے متاثر

ہوجاتے ہیں۔ان کے کفریہ عقائد سے نفرت نہیں کرتے۔ان کا مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سیجھتے ہیں۔اس لئے ایسے مشتبرلوگوں کے ساتھ معاشرتی اور معاملاتی بائیکاٹ حفاظت اسلام کے لئے از حد ضروری ہے۔ جیسے او پرقدریہ کی مثال گذری۔

قادياني اورسوشل بائيكاث

قادیانی قیادت نے اپنے بیروکاروں سے غدیمی اور معاملاتی دونوں فتم کا بائیکاٹ کروایا۔ ہرمرزائی کے لئے غیرمرزائی (مسلمان) کے پیھے نماز پڑھنا کسی مسلمان حی کہ شیرخوار يج كابهى جنازه پرهنا سخت حرام قرار ديا گيا \_مسلمان رشته ديناممنوع قرار ديا \_معاملاتي باييكا ف كى صورت ميں يد پابندى عائدكى كئى كەكسى غير مرزائى لينى مسلمان سے كوئى سودا وغيره نه خريدا جائے۔ چنانچہ ناظر امور عامہ نے قادیان کے ہر قادیانی ووکا ندار سے بیر پخطی عہد نام مکھوایا تھا که: ''میں اقر ارکرتا ہوں کہ ہرفتم کی اشیاء کی خریداری صرف میں اپنے بھائیوں (مرزائیوں) ہی ے کروں گا۔ اگر میں یا میری بوی، میرا بچہ یا میرا ملازم یا میرا رشتہ داراس عہد کی خلاف ورزی كرتے توميس جوجر ماندخليفة اسي ( قادياتي ) تجويز كرے، اداكرول كا\_ميس عهد كرتا مول كدميس نتخفی طور پر نهاعلانہ پطور پر کوئی چیز غیراحمہ یوں سے خریدوں گا۔ جو تھم ناظرامور عامہ دیں گے۔اس ک بھی بلاچون وچراتھیل کروں گااور ہر ہدایت کی پابندی کروں گا۔اگر میں کسی تھم کی خلاف ورزی كرول كا توجو جرمانه بھى تبحويز ہوگا ادا كرول كا\_ ميں عبدكرتا ہول كدميرا جو جھرا اسى احمدى (مرزائی) سے ہوگا۔اس کے لئے امام جماعت (قادیانی) کا فیصلہ میرے لئے ججت ہوگا۔ ہرتسم کا سودا احمدیوں سے خریدوں گا۔معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ہیں روپیہ سے لے کرسو رد پیتک جرمانداد اکرول گااور بیس رو پیپینگل جمع کراؤل گا۔ اگر میراجمع شده روپیر صبط موجائے تو مجھےاں کی واپسی کاحق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمدیوں کی مخالف مجالس میں شریک نہ (ر بوه كاندېبي آ مرفخص ص ۱۵۰،۱۳۹)

لی قکرید! ہرمسلمان ذرا توجہ کرے تو بیمرزائیوں کواب بھی ان امور کا عامل پائے گا۔ لہذا غیرت ایمانی کا تقاضہ بیے ہم بھی ان کے ساتھ بھی برتاؤ کریں۔ جیسے ہمیں بھی ای قتم کا حکم خدارسول کی طرف سے ملا ہے اور بی تکم عین انصاف ہے۔ بیمروتی اورخلاف اخلاق نہیں ہے۔

یہ پابندی اور بختی یہاں تک بھی کہ مرزابشیرالدین کہتے ہیں کہ ''احباب جماعت کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے۔ یعنی میاں فخر الدین ملمانی، شیخ عبدالرحمٰن مصری، حکیم عبدالعزیز۔ ان کے ساتھ اگر کسی کا لین دین ہوتو وہ نظارت ہذا کی وساطت سے طے کریں۔ کیونکدان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔''

(الفضل ج٢٥ نمبر٥٥ اص٢ ، مودند عرجولا كي ١٩٣٧ء)

را سی طاوہ ازیں میاں فضل حق موچی، مولوی منیر صاحب، فضل، نرس ہیوہ عبداللہ درزی عبدالرب کلرک بیت المال، محمہ صادق، مستری جمال دین، چوہدری عبداللطیف۔ امتہ الاسلام المبیہ ڈاکٹر علی اسلم وغیرہ۔ ایسے افراد ہیں جو کہ خلافتی آرڈر کے تحت شدید قتم کے بائیکاٹ کا شکار ہوئے حتیٰ کہ فخر الدین ملتانی کے نوماہ کے شیرخوار بچے کا دودھ تک بند کر دیا گیا اوراس کے بازو کی پٹی کرنے سے مرزائی ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ فخر الدین ملتانی، عکیم عبدالعزیز، حافظ بشیر احمد ولدعبدالرحلٰ معری پر قاتلانہ حملے کروائے گئے۔ جن میں اوّل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انقال کرگیا۔

خليفه ربوه مرزابشيرالدين كا آمرانه اعلان!

فرماتے ہیں کہ: ''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جم سے آیا تھا۔اسے دشمنوں نے صلیب پرچ معادیا۔ گار میں اس کئے آیا کہ اپنے خالفین کوموت کے کھاٹ اتاردے۔''

(الفضل ج٢٥ نمبر ١٨١ص٥، مورخه ٢ راكست ١٩٣٧ء)

(خلیفہ ربوہ صاحب اب بتلائے کہ تہمارے اباکا حرمت جہاد کے فتوکی کا کیا ہے گا۔ اس سے قومعلوم ہوتا ہے کہ تہمارادین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ دین کے لئے لڑتا حرام ہے۔)

خلیفہ صاحب اپنی ریاست میں صرف سوشل بائیکاٹ کا حربہ ہی استعال نہ کرتے۔ بلکہ ملک کا قانون ہاتھ میں لے کرکسی کی جان لینے سے بھی درینج نہ کرتے۔ ملک اللہ یارخان پر

بعد ملک فا وق م طایل سے رس م قا حلانہ حملہ اس بات کا واضح شبوت ہے۔

مندرجہ بالاحوالہ جات ہے قارئین پرخوب واضح ہوگیا ہوگا کہ قادیانی بظاہر جو بھیگی بلی نظر آتے ہیں۔ان کے اندر کھاتے کیا احساسات ہیں۔

اورسننے: جوہ ۱۱ راگست ۱۹۳۷ء کوخلیفہ بشیرالدین نے ایک ایسااشتعال انگیز خطبہ دیا کہ ڈی سی گورداسپور نے اسے حکماً روک دیا تھا جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اس میں اپنے مریدوں کواپنے مخالفین پرخوب ابھارا گیا تھا۔ (خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیای منصوبے ۲۵ ملج لاہور) اب اس سلسلہ میں ایک عدالت کے فاضل جج کی چند سطور حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔ جو

انہوں نے مقدمہ بخاری کے سلسلہ میں لکھی ہیں۔

''اپنے دلائل کومنوانے اور فرقے کور تی دینے کے لئے انہوں (مرزائیوں) نے ان ہتھیاروں کا استعال شروع کیا۔ جن کوعام طور پر ٹاپندیدہ کہا جائے گا۔ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا نہ صرف بائیکاٹ اخراج بلکہ بعض اوقات اس سے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔''

(فيصله جي - د ي كهوسله بحسفريث ربوه كاند جي آمرص ١٥٥)

مسلمانو! جب مرزائیوں میں اپنے جھوٹے سلسلہ کی اتنی غیرت ہے تو تہہیں کچھ ہوش میں آنا چاہئے۔ جب بیلوگ ہرتشم کا بائیکاٹ عملی طور پر کرتے ہیں تو تہہیں کیوں جھجک محسوں ہوتی ہے۔ تمہارا ندہبی فریضہ ہے کہ تمام مرزائیوں سے معاشرتی معاملاتی اور ندہبی ہرتشم کا بائیکاٹ کر کے ندہبی غیرت کا ثبوت دو۔ اس کے تعلق ملاحظہ بیجئے (سورة ممحنہ کی آیت نمبرا ۲۲)، پ ۲۸)

ايك اصولي ضابطه

ایک اصوی صابطہ
حضرت موی علیہ السلام کے مانے والے کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اگر یہخض حضرت
موی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے تو
اب یہخض یہودی نہیں۔ بلکہ عیسائی یا نصر انی کہلائے گا۔ حالانکہ اس نے حضرت موی علیہ السلام کا
انکار نہیں کیا۔ بلکہ صرف اپنے ایمانیات میں ایک مزید نبوت کا افر ارشائل کیا ہے۔ ایسے ہی اگریہ
مخض حضرت محدرسول الٹھ اللہ پر ایمان لے آئے تو اب یہ خض باوجود یکہ حضرت موی علیہ السلام
کو بھی مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ لیکن نہ یہودی کہلائے گانہ عیسائی۔
بلکہ اب مسلمان کہلائے گا۔ حال نکہ اس وہ وہ ان دونوں کی طرف منسوب نہیں رہا۔ بلکہ آخری ایمان کے لحاظ
سے مسلمان کہلائے گا۔

مندرجہ بالاتحریر سے داضح ہوا کہنی نبوت کے تسلیم کرنے سے آدمی کا فدہی نام بدل جاتا ہے تواس قاعدہ کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ذرا آ گے قدم اٹھا سے کہ جو محف ان تمام ہستیوں کو تسلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بھی نبی مان لے گا تو اب یہ بدنھیب ندیہودی کہلائے گانہ عیمائی اور نہ مسلمان، بلکہ مرزائی کہلائے گا۔ کیونکہ ہرنی نبوت تسلیم کرنے سے آدمی کا فدہی نام بدل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت قادیا نیوں نے بھی تسلیم کی ہے۔

مرزابشراحد ولدمرزاغلام احمد ( كلية الفصل ص١١٠) ميں لکھتے ہيں كه: '' پس اس آيت كةت ہرايك ايسافخص جومویٰ عليه السلام كوتو مانتا ہے گرعيسیٰ عليه السلام كونييں مانتا، ياعيسیٰ عليه السلام کو مانتا ہے مگر محملی کنیس مانتا اور یا محملی کوتو مانتا ہے پرسی موعود (مرزا قادیانی) کونیس مانتا۔ وہ نہ صرف کا فر بلکہ پکا کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فتوی ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے۔'' راز فاش ہو گیا

آج کک مرزا قادیانی اور مرزائی یہی کہتے رہے کہ مرزا کا وجود بعید حضور الله کا وجود بعید حضور الله کا وجود ہے۔ کوئی الگ وجود ہنیں۔ گراس عبارت سے معلوم ہوا کہ جیسے سابقہ انبیاء علیم السلام مستقل اورالگ الگ ہیں۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی الگ وجودر کھتا ہے۔ ورنہ حضور الله بعد مرزا کو مانیا ہی کوئی فرق نہیں آنا چاہئے۔ اگر بعد مرزا کو مانیا ہی کوئی فرق نہیں آنا چاہئے۔ اگر آپ کے بعد مرزا کو مانیا ہوتا چاراس کا وجود مستقل سلیم کرتا پڑے گا۔ للبذاظلی بروزی کا چکر محض آپ کے بعد مرزا کو مانیا ہوتو پھر اس کا وجود مستقل سلیم کرتا پڑے گا۔ للبذاظلی بروزی کا چکر محض ایک دھوکا ہے۔ اس لئے بھی کہ مرزا قادیا نی اپنے وجوئی نبوت کی بنیاد آیت ' محد مد دسول الگ و الذین معه ''

اور شو الذي ارسل رسوله بالهدى "پركتاب-

(حقيقت الوي ص اك بخز الن ج٢٢ص ٢٨)

ايے بى متعددآ يات قرآ نيجيے وما ارسلنك الا رحمة للعالمين '

(حقيقت الوحي ص٨٨ خزائن ج٢٢ ص ٨٥)

"فيسين انك لمن المرسلين" (حقيقت الوي ص ١٠٠ فزائن ٢٢٥ ص١٠) توسوال يد ع كركياان آيات من ظلى رسول كاذكر بيا حقيقى كا؟

مسئلہ: اگر کوئی مسلمان بدسمتی سے عیسائی یا ہندو وغیرہ ہوجائے تو پیخض مرتد لیعنی دین اسلام سے پھرنے والا کہلاتا ہے۔ گراس کی اولا دمرتد نہ کہلائے گی، بلکہ کافر کہلائے گی۔ کیونکہ وہ خودتو دین اسلام کی تارک نہیں ہوئی۔ گرقادیا نیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی محض ابلیس کے ورغلانے سے مرزائی ہوجاتا ہے تو وہ بھی مرتد ہوگا اور قیامت تک اس کی تمام پشتیں بھی مرتد کہلا میں گی۔ کیونکہ مرزائی ہوتا ہی وہ ہے کہ جوختم نبوت کا مشکر ہوکر مرزا قادیانی کو نبی مان لے۔ مرزائیت کی حقیقت میں انکار ختم نبوت شامل ہے۔ لبذا بیار تدادے دائرہ سے نبیں نکل سکتے۔

ایک اہم اعتراض اوراس کا جواب

ا ...... قادیانی حضرات عوام الناس کوید بھی مغالط دیتے ہیں کہ جن علماء کرام نے ہمیں کا فرقر اردیا ہے۔ ان کا کیا اعتبار ہے۔ ان کا تو کام ہی ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ دیکھتے!

اللی حضرت بریلوی نے تمام غیر مقلدین، دیوبندی حضرات کو کافر کہاہے۔گرجن وجوہ کی بناء پر اللی حضرت نے ان حضرات کی تکفیر کی ہے۔علمائے دیوبندخودان وجوہ کو کفر سجھتے ہیں۔مثلاً سید الرس مطابقہ کوشل برائم سجھنا، ابلیس کو اعلم الرس مطابقہ کوشل برائم سجھنا، ابلیس کو اعلم الرس مطابقہ کوشل برائم سجھنا، ابلیس کو اعلم جانا فیمن بنوت کا انکار، وقوع کذب باری تعالی وغیرہ .....ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ بیتمام امور مخت ترین کفر ہیں۔ ہمارے حاشیہ خیال میں بھی ایسے خبیث مضمون نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ہم ان سے تاکل ہوں مگر خال صاحب بریلوی کوعبارات سجھنے میں غلطی ہوئی یا بعجہ عنا داور حسد کے ان کے فہدید انزامات عائد کر ہیٹھے۔لہذا ان کا فتو کی بالکل بے حقیقت ہے۔

مگرقادیانیوں کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ انہیں تو بالا تفاق تمام حضرات کا فرقر اردیتے ہیں۔ پھرجن وجوہ کی بناء پر قادیانیوں کو کا فرکھتے ہیں۔ قادیانی ان وجوہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ان کی تائید میں مناظر ہے، مباحثہ کرتے ہیں۔ کتا بین لکھتے ہیں۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت کا انکار ہے۔
کیا قادیانی کہد سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ اور کفر لکھا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسط نہیں۔
ہم تو ختم الرسلین مطالبۃ کے بعد کسی بھی قتم کے نبی کی بعث کو کفر اور ارتد او سجھتے ہیں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو سامنے آئیں۔ مگر ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔ قادیانی تو اجرائے نبوت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ مناظر ہے مباحثہ کرتے ہیں۔ گویا وجہ کفر کا انکار نہیں۔ بلکہ اقر اربطور عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ اوران کا معاملہ اعلیٰ حضرت کی تھفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے؟

۲..... مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوتمام سابقہ انبیاء علیہم السلام سے خصوصاً حضرت میسے علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے اور بیکفر خالص ہے۔ کیا قادیانی لوگ اس گستاخی پر مرزا قادیانی کوکافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہد یں تو ہم نہیں مسلمان تصور کریں گے۔ورندان کا معاملہ خال صاحب کی تکفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے۔

سرزا قادیانی نے اپنی وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ مانے والوں کو صحابہ کہا ہے۔ اہل بیت عظام اور امہات المؤسنین کے مقدس القابات کی تو بین کی ہے ۔۔۔۔۔ وہ آیات قرآنی جو آنحضرت اللہ کی شان میں آئی ہیں۔ مرزا قادیانی ان کو اپنی ان کو اپنی ہیں کی ہیں۔ مرزا قادیانی ان کو اپنی ان کو کشام میں سیجھتے ہیں۔ کیا قادیانی ان سب امور میں مرزا قادیانی کو کذاب ومفتری تسلیم کریں گے؟ اگر کرلیں تو ہم انہیں پکا مسلمان سیجھیں گے۔ ورنہ بصورت دیگران کو مرتد اور مسلمہ کذاب کی برادری سیجھنے پر مجبور ہوں کے کہ یہ ہماراایمانی نقاضا ہے۔

ایک نکته بیا شایا جا تا ہے کہ دنیا میں دوسرے کفار بھی آؤ موجود ہیں مثل ہندو، پاری،

سکھ،عیسائی اور یہودی۔ان کے متعلق استے بغض واعداوت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ گرقادیا نیوں کا اتنا زبردست تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ انفرادی، اجماعی، ملکی بلکہ عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے ادارے قائم کر کے ان کا ناک میں دم کردیا گیا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ مندرجہ بالا تمام کفارا ہے کفر کا صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ ' لکم دین کہ واسلام سے کوئی واسط نہیں۔ ' لکم دین کو اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ ' لکم دین کو اسلام سے مقائد میں والسی دین ' والا معاملہ ہے۔ گرقا دیائی لوگ اپنے آپ کو سلمان کہہ کر پھر اسلامی عقائد میں تحریف وا نکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاحات میں گفریدتا و بلات کرتے ہیں۔ مثلًا لفظ خاتم انہیں تعلقہ کو درست مان کراس کا منہوم بگاڑتے ہیں۔ گویا ان کی مثال یوں ہے کہ: ' ایک آ دمی تو شراب اور محم خزر رفر وخت کرتا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے۔ لیبل بھی انہی ' چیز وں کا لگا تا ہے کہ بیشراب ہے بیلم خزریہ ہو ایسے آ دمی سے تعرض نہ ہوگا۔ کونکہ ان اشیاء کی حرمت بھن رواضح ہے۔''

مگر دوسرا آ دمی شراب پرروح افزاء کالیبل لگا کرادرگیم خزیر پر دنبهاور بکرے کالیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔تو بیخنص پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہے۔اس سے لوگوں کو ہوشیار اور باخبر کرنا از معدضر دری ہے۔

البذا جو محف کفریه عقا کدوا عمال کواختیار کرتا ہے اور ان کواسلام نہیں کہتا تو یہ کھلا کافر
ہے۔ یہ آ دمی مسلم معاشرہ اور اسلامی ملک میں جزید دے کررہ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے
ہوئے سکے کر کےرہ سکتا ہے۔ گر جو محف اسلامی عقا کداور اصطلاحات کو لفظا اور ظاہر اُتو استعال کرتا
ہے۔ گر اس کامفہوم بالکل ہی الث مراد لیتا ہے تو ایسا محف زندیق اور طحد ہے بیا انتہائی خطر تاک
ہے۔ اس کی تو بہ بھی قبول نہیں۔ جب کہ مرتد کو تو بداور غور و کھر کی مہلت مل سکتی ہے۔ تاکہ وہ اپنے شہبات کا از الدکر سکے۔ پھراگر وہ اس مہلت سے فاکدہ اٹھا کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوجائے تو کہم خود ہے بہتر ور نہ حوالہ جلاد کیا جائے گا۔ کیونکہ فرمان نبوی ملاقت : ''من بدل دینه فاقتلوہ ''موجود ہے کہم خوض دین اسلام ترک کر کے مرتد ہوجائے اس کوئل کر دو۔ گرزندیق کومہلت نہیں۔ قادیا نی حضرات مرتد بھی ہیں اور زندیق بھی۔

امت مسلمہ کے تمام فرتے بشمول شیعہ سی، بریلوی، اہل حدیث، دیو بندی وغیرہ مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پرمتفق ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوکر انہیں اجرائے نبوت کے عقیدے کی بناء پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور انہیں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے جانے ہیں .....ان فرقوں کے علاء کا ایک دوسرے کو کا فرکہنا جزوی مسائل پر بنی ہے۔ کلیتۂ خارج از اسلام قرار نہیں دیتے اور سب سے بڑے مسئلہ پرتمام شفق ہیں کہ حضور نبی کریم آلی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قتم کی نبوت کا اجراء شلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی بناء پر قادیا نیوں کو متفقہ طور پرخارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

اصل حقيقت

مرزائیت ذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ بیصرف انگریز کا رجایا ہوا ڈرامہ ہے۔ ہم جو فرہبی شہبات کے جواب دیتے ہیں تو صرف اسلام کا دامن صاف رکھنے اورعوام الناس کے قلوب فرہبار کو مطمئن رکھنے کے لئے دیتے ہیں۔ کیونکہ تمام انبیا علیم السلام پر وئی جبرائیل ابین علیہ السلام لے کرآتے رہے۔ دوسراکوئی فرشتہ نہیں لایا۔ اس بات کومرز اقادیانی خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

مرمرزا قادیانی کامعامله بی جدا بے ندوه خدا بی ہے ندوه جرائیل امین - دیکھے: مرزا قادیانی کا الہامی کنکشن بورڈ

مرزاقادياني كے خداك تام: (تخذ كولزويي ١٩ بخزائن ج ١٥ص٢٠) بلاش-...... (تذكره ص٠٩٩) صاعقيب .....r (براین احریص ۵۵، فزائن جام ۲۲۳) 25-..... (برابین احمدیش ۴۸، فزائن جاس ا۵۵) انكريزي غدا۔ ..... مرزا قادیانی کے فرضے: میچی میچی\_( پنج وقت پررو پیدلانے والا) .....1 (حقيقت الوي ص ١٣٣١ فزائن ج٢٢٥ ٢٨١) خیراتی \_ (لوگوں کی خیرات وز کو قاچندہ پر ہاتھ صاف کرنے والا ) .....Y (ترياق القلوب ص٩٥ فردائن ج١٥٥ ص١٥١) شرعلی ۔ (شیر کی طرح بے دھڑک لوگوں کی تباہی اور موت کی خبریں (mlののが) لانے والا) (24.0° 52) مٹھن لال۔

انكلش فرشته-

(アレクタンジ)

۲..... آ ئيل (حقيقت الوئ ص ۱۰ افزائن ج ۲۲ ص ۱۰ ادر الن ج ۲۲ ص ۱۰ افزائن ج ۲۲ ص ۱۰ افزائن ج ۲۲ ص ۱۰ افزائن ج ۲۵ ص ۱۰ افزائن ج ۲۵ ص ۱۵ ص الفزين الملاحظة فرما ئيل كه جب ساراعمله بى الگ ہے قوان لوگول كو اسلام سے كيا واسط ہوسكتا ہے و بن اسلام جينے والاقو "فاطر المسموات والارض " ہے اور"لا الله الا هو حى القيوم " ہے وى لانے والے جرائيل المين عليه السلام بيں ۔ افضل الملائكة "فومرة عندنى العرش مكين " بيں - رسول كريم بيں ۔

مسلمہ کذاب کے فرشتے کا نام رجس تھا۔ (البدایۃ والنہایۃ ج۲ ص۳۷) وہ صرف ایک تھا۔ مگراس بروز وجال کے سات فرشتے ہیں۔ گویا بیمسلمہ کذاب سے سات ہاتھ آ گے بڑھا ہوا ہے۔

مسلمان كي تعريف اورمسئله جبروا كراه

''قسال الله تعدالى فسآحفوا بسالله ورسوله والنور الذى انزلنا . التغابن '' ﴿ يُس ايمان لا وَاللَّه يُراوراس كرسولٌ يُراوراس نور بدايت يُرجس كوجم نے (اپنے رسولٌ يُر) اتار۔ ﴾

مسلمان اورمؤمن بنے کے لئے جن حقائق پرایمان لانا ضروری ہے۔ان سب کواس آیت کریمہ میں بیان کردیا ہے کہ تو حید ورسالت پرایمان لانا مؤمن بننے کی بنیادی شرط ہے۔ جب خداکو مان لیا تواس کے رسول پرایمان لانا ضروری ہوگا اور جب اس کے رسول گو برحی تسلیم کر لیا تو آپ کے پیش کردہ قرآن مجید اور تمام ارشادات کو تسلیم کرنا لا بدی ہوگیا۔عقائدے لے کر عبادات، معاملات، معاشرات اور آداب تک ہرا یک جزئی کو تسلیم کرنا لازی ہوگا۔ ورندایمان کا تقاضا پورانہ ہوگا۔ اس بات کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا: "و ما اندن علی الدراہیم (آل عمدان: ۱۸) " فی غیر ها من الآیات الکثیرہ "

ای طرح سیدالرس الله فاتبعونی یدون هو آه تبدا الما در الله فرایا: "لا یؤمن احدکم حتی یکون هو آه تبدعا لما جنت به (مشکوة ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) "ای وقت تکتم می سے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کداس کی خواہش اور جذبات میری لائی ہوئی ہدایت یعنی قرآن وحدیث (کی ایک ایک جزئی کتابی نہ ہوجا کیں) یعنی ای مرضی اور اراده چھوڑ کرصرف خدااور رسول کا حکامات اور مرضی پر چلنے گئے۔ کیونکہ الله تعالی نے پیفیملے فرما دیا ہے کہ: "قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله (آل عمران: ۳۱)" یعنی اگر الله تعالی سے

تعلق (عودیت) پیدا کرنا چاہتے ہوتواس کا واحدراستہ کی ہے لہ میری پیروی کروتواس کے نتیجہ میں فدا کے مجوب بن جاؤگے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ دوسری جگہ فیصلہ کن انداز میں فرایا: 'فسلا و ربلت لا یہ قرصنون حتیٰ یحکموك فیما شجر بینهم شم لا یہ دوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیما (النساء: ۲۰) ''تیرے رب کی فتم میلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہ آپ کوایے ہم معاملہ میں اپنا فیصل سلیم نہ کر لیں اور پھرا آپ کے فیصلہ پراپ فیصل سلیم نہ کر لیں اور پوری طرح شرح صدراور قبی انشراح سے اس کو تبول کر لیں۔

''وقال النبي شَهُوالِهِ من قال لا اله الا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله (مسلم ص٣٧ ج ١، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)''

"وقال النبي شَيْنَالِمُ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبماجئت به (مسلمج ١ ص٣٧، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)"

مندرجه بالاحقیقت کوآ تمدوین نے یول تعبیر فرمایا ہے کدایمان ہے ہے کہ: 'التصدیق بما جاء به النبی علیاللہ ''یعنی براس بات اور حکم کو مانا جوآ مخصوص اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ چاہ وہ عقا کد بول یا عبادات معاملات اورآ داب وغیرہ گویا قرآن وحدیث کی جملہ تفصیلات کوتلیم کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ چنا نجہ فو وضوص اللہ نے ارشاد فرمایا: 'الاید مان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذی عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان (متفق علیه مشکوة ص ۱۲، کتاب الایمان) ' وایمان کی سرسے کھا و پر شعبے یعنی اجزاء ہیں۔ سب سے اول اور سرفیرست لا الدالا اللہ یعنی اقرار توحید ضداوندی ہے اور کیا دائم کی تکلیف دہ چیز کا راست سے بنا دینا ہے اور حیاء ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے۔ گ

ان شعبول بین تمام عقائد عبادات، احکام، معاملات اور معاشرت نیز آ داب زندگی کی ایک ایک جزئی سمودی گئی ہے۔ این تمام پرایمان لانا مؤمن اور مسلم بننے کے لئے لازی ہے۔ ''ولکن البد ''الخ! دوسر لفظوں میں تمام ضروریات دین (ہروہ چیز جوقر آن وحدیث ۔۔ ثابت ہو چاہے وہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں۔ معاملات یا می شرت اور آ داب) کوشلیم کرے

ضروری ہے۔ کسی ایک بھی چیز کا انکار کرنا کفروار مذاد ہوگا۔ جیسے کہ صدیق اِ کبڑے زمانہ میں بعض لوگوں نے فرضیت زکو ہ کا اٹکار کر دیا تھا اور بعض نے صرف حکومت کوادا کیگی کا اٹکار کیا تھا۔ آپ نان كماته جهادكا علان كياتو" قال عمر بن خطابٌ لا بى بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي عُلِيَّالله امرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا أله ألا الله غمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابوبكروالله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله على المناه على منعها (متفق عليه مشكوة ص٧٥٠ كتاب الزكوة) "ليني آب السي كلم واوكول ع كي جهاد ملا ب جب تك كدوه لوك "لا الله الا الله" نه كهدلس - پس جوكوني كلم "لا الله الا الله" يزه ليتا بوه اينامال اورجان مجه عص محفوظ كرليتا ب- مرجق اسلام "لايسدل دم امر مسلم" اور اس کا باطنی حساب اللہ کے ذہبے ہے۔ تو صدیق اکبڑنے فرمایا! خداکی قتم جو خض نماز اور زکو ہے درمیان فرق کرے گا ( یعنی نماز کوتو فرض سمجھ گا اورز کو ق کی فرضیت کامنکر ہوگا) میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ( کیونکہ کلمہ کے نقاضے کے خلاف ہے ) کیونکہ ذکو ۃ مال کاحق ہے۔خدا کی قتم اگر ہ ، لوگ ایک افٹنی کا وہ بچہ بھی روکیں گے جوحضوں اللہ کی خدمت میں ادا کرتے تھے تو چربھی میں ان كے ساتھ جہاوكروں گا۔ گو ياصد بق ا كبڑنے مسئلة مجھاد يا كُه 'لا الله '' كامفہوم اور تقاضا کیاہے؟

یقو آیک عنوان ہے کہ جو تخص خدا کی تو حیداور محدرسول التھ اللہ کی رسالت کا اقرار کر ایت خداور سول التھ اللہ کی مرض سے کوئی ایتا ہے تو اسے خداور سول کے تمام احکام سلیم کرنے ہوں گے۔ بینہ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مان لے اور کسی کا ممکر ہو جائے۔ اب اپنی مرضی پر چلنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے تعظیم سبت کا ارتکاب ہوا تھا۔ فوراً خدائی تھم آ گیا۔ 'نیا ایھا الذین آ منوا ادخلوا فی السلم کافق ''کراے ایمان اور اسلام کا دعوی کر نے والو تمہارے دعوی کا تقاضا بیہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے دافل ہوجا کہ اب کی بھی معاملہ حیات میں خدا اور رسول کے بیہ ہو کہ ممللہ جب حضرت عمر بجھ گئے تو پوری طرح منان کے معاون ہو گئے۔ تی کہ ایک موجا کہ الناس الحج لقاتلتهم میں نوالد کو قو الزکو ق

یعنی اگرلوگ فریضہ حج ترک کردیں تو ہم ان کے ساتھ ای طرح جہاد کریں گے جیسے نماز اورز کو 8 کے منکروں کے ساتھ جہاد کریں گے۔

باقی یہ جوحضو تعلقہ نے ارشاد فرمایا کہ: ''من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالك المسلم الذی له ذمة الله (مشكوة ص ٢٠ كتاب الایمان) '' یعنی جوخص ماری طرح نماز پڑھاور مارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور مارا ذبیحہ کھائے تو بیالیا مسلمان ہے جس کا خدا کے ساتھ عہد مو چکا ۔ پستم اس کے عہد میں رخنہ اندازی نہ کرو ۔ یعنی اس کو چے مسلمان سمجھ کراس کی جان و مال اور عزت پردست درازی نہ کرو۔

یہ تو صرف خلا ہری علامات ہیں۔ کیونکہ عام حالات میں یبی امور عام طور پر واضح ہوتے ہیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ سب کچھ کرتا پھرے ندروز ہند کج ندز کو قالے پھر بھی وہ مسلم ہے۔ بلکہ اس میں تو شہاد تین کا بھی ذکر نہیں کیا۔اس کے بغیر بھی وہ مسلم ہوگا؟ ہرگر نہیں۔

اسی طرح جودوسری بہت کی احادیث میں آیا ہے کہ: "السمسلم من سلم السمسلمون من بدہ ولسانہ (مشکوۃ ص۱۲ کتاب الایمان) "لیخی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسر ہے مسلمان محفوظ ہوں ۔ کہیں فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والامومن ہے۔ کہیں فرمایا اگرتم مجھ سے اسپے والدین اپنی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجت کرو گے تو پھرمؤمن ہوجاؤگے۔

کہیں صرف پانچ چیزوں کو (شہاد تین نماز، روزہ، ز کو ۃ، جج) بنیاد اسلام فرمایا۔ کہیں فرمایا: اگرتم اپنی نیکی پرخوشی اور سرورمحسوں کرواور گناہ کےصد در سے طبیعت نا گوار ہوجائے تو سیہ عین ایمان ہے۔

کہیں فرمایا:"ان تحب للفاس ما تحب لنفسك (مشكوة ص١٦٠ كتاب ايمان)"
تو يرسب جب موقعه اور حسب شخصيت مخاطب ارشادات ہیں۔ کہیں ایک چیز كا ذكر
فرمایا، کہیں دویا تین چیزوں كا ذكر فرمایا۔ پیصرف عنوانات ہیں۔ پورى حقیقت ان عنوانات ك تحت مندرج ہے۔

آئمدامت في صراحت فرمادي ب كهتمام ضروريات دين كالتليم كرنا ضروري ب\_ كس ايك بهى جزئى كا انكار كفر وارتداد موكا - چنانچ عقائد كى مشهور كتاب بزاس شرح (شرح عقائد ص٣٢٣) مين لكها ب كنه: "فيمن المكر شيبة امن المضرويات كحدوث العالم وحشر الا حساد وعلم الله سبحانه بالجزئيات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولو كان مجاهدا في الطاعات وكذالك من باشر شيئا من امارات التكذيب كسجود الصنم والاهانة بامرشرعي والاستهزاء به فليس من اهل القبلة وقال الامام محمد من انكر شيئاً من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لاالله الاالله (شرح كتاب السير الكبير ج ٣ ص ٢٦٠، باب مايكون الرجل به صلحا) " واحكام كو انتج بول جن الله قبله وبي لوگ بين جو تمام ضروريات دين يعني ان تمام عقائم واحكام كو انتج بول جن كافيوت شريعت من يقيني اورمغروف وشهور بول البذا بوضي صروريات دين يعني ان تمام عقائم واحكام كو مانتج بول جن كافيوت شريعت من يقيني اورمغروف وشهور بول البذا بوضي كامكر بوليات دين من سايك چيز كامجي منكر بول المناز ، روزه كفرض بون كامكر بول ايرا في الله تبال عن بوگ كامكر بول الله قبل سي نه بوگ كامكر بول كامكر كامكر بول كامكر

اگر چیتمام ترعبادات اورا حکام شرعیه کاتنی سے پابند ہو۔ ای طرح جس شخص میں کوئی سے معامت کفر پائی جائے۔ مثلاً کسی بت (یا قبر وغیرہ) کو بجدہ کر سے یا کسی امر شرق کی تو بین کر سے اور فذاق الرائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے بیس ہے۔ پھر لکھا کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنے کا مفہوم صرف بیہ ہے کہ کسی مسلمان کو معاصی اور گنا ہوں کے ارتکاب کی بناء پر یا غیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کا فرنہ کہا جائے۔ ای طرح (شرح فقد اکبر میں ۱۸۹) میں ہے۔ اس طرح (شرح مقاصد میں ۲۳۲۶ میں کے دائل فی کتب العقدائد والفقه قاطبة کما صدح به فی اکفار الملحدین (ص ۲۳۲۶ کا)

اس مسئله کی اصل بنیادیه فرامین سیدالرسل میں۔

"عن انس بن مالك قال قال رسول الله علي ثلاث من اصل الايمان المحف عمن قبال لا الله الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثنى الله الى ان يقاتل آخر امتى الرجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار (ابوداؤدج ١ ص ٢٥٢ ، باب الغزومع آئمة الجور) " فرمايا تين چزي اصل ايمان بين يين ايمان كي براور بنيادي سين الا الله "كقائل عنه المحدود كنا (يعنى اس كي بان ، مال اورعزت كومخوط ركمنا) اوركى محم عدد لى يراس كوكافر ندكهنا اوركى محم عدد لى يراس كوكافر ندكهنا اوركى محم عدد لى يراس كوكافر ندكهنا اوركى بحم عمل (عقيده نبيس) كى يناء پراس كوكافر ندكهنا اوركى بحم عمل (عقيده نبيس) كى يناء پراس كوكافر ندكهنا اوركى بحم عمل (عقيده نبيس)

نبر ۳ رجهاد جاری ہے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا حتی کہ میری امت کے افری کا مت کے اس جہاد کوئی فالم کاظلم اور کسی عادل کا عدل موقو ف نہیں کرسکتا۔ نقد پر پر بھی ایمان لازی ہے۔ کہ معلوم ہوا کہ کسی کی علی کوتا ہی کی بناء پر اس کو خارج از اسلام نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر کسی چیز کا منکر ہے تو چھر کا فر ہو جائے۔ جیسے کہ او پر تفصیل گذری۔ بلکہ خود سید کا کتا ہے تالیہ نے فرمایا !

"من جحد آیت من القرآن حل ضرب عنقه (ابن ماجه ص ۱۸۲، باب اقسامة السحدود) "یتی جو محض قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی مکر ہوجائے۔ اس قول کرنا بجرم الکاروار تداد جائز ہوگا۔ مثلاً جو محض نماز کی فرضیت کا قائل ہے۔ مرحملی طور پر کوتا ہی کرتا ہے تو ایسا محض کا فرنہ ہوگا، اگر چہ فاسق وفا جرہے۔ مگر جو محض نماز کی فرضیت ہی کا قائل نہیں وہ اگر چہ نماز پر هتا بھی ہے۔ وہ پکا کا فرہوگا۔ یہی معاملہ تمام ارکان اوراحکام اسلام کا ہے۔

پرسا کہ درہ ہو ہوں کہ مردہ کہ اس کا است است کا فرہو جائے گا۔ گویا مسئلہ اکسی فرض کوفرض سجھنا ضروری ہے۔ اس کے انکار سے کا فرہو جائے گا۔ گویا تمام عقائدا ور فرائض واحکام کو برحق تسلیم کرنا اور ان کو معظم سجھتے ہوئے ان کو اپنا نا بیا ایمان اور اسلام ہوگا۔ بخلاف اس کے کسی چیز کی فرضیت یا ضرورت کا انکار یا اس کی تو جین واستہزاء میہ کفروار تداوہوگا۔

مسئلہ جبروا کراہ: کی غیر مسلم کو بذریع جبلی و تلقین دعوت اسلام دینا فرض ہے۔ لیکن اس کو اسلام کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ ڈرا دھرکا کر اسلام لانے پر مجبور کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ' لا اکسراہ فی المدین (البقدہ: ۲۰) ' اس آیت کے شان نزول اور پس منظر میں تغییر مظہری ، ابن کیرہ وغیرہ میں تکھا ہے کہ ایک انصاری بزرگ مسلمان ہوئے۔ ان کے دوصا جبز ادے عیسائی تھے تو انہوں نے آنحضو طفیقہ سے عرض کیا کہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں تو مسلمان ہول اور میرے میٹے عیسائی ہول ۔ کیا میں ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروں ۔ کہ میں تو مسلمان ہول اور میرے میٹے عیسائی ہول ۔ کیا میں ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروں ۔ اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہ دین میں لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف تلقین ہو تکی اس پر بیر آ یت نازل ہوئی کہ دین میں لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف تلقین ہو تکی رعایا کو جبراً مسلمان بناتے تو سارے اندلس میں کوئی عیسائی نہ رہتا۔ ردمی علاقہ اسلام کے نورے جگم گا جبرا ہوتا۔ ہندوستان میں کوئی ہندونظر نہ آتا جاسلمان ہی مسلمان ہوتے ۔ مگر تمام حکمرانوں نے اس مسئلہ پڑئی کیا۔ لہذا آت جالات آپ کے سامنے زندہ برھان کی صورت میں موجود ہیں اور اس مسئلہ پڑئی کیا۔ لہذا آت جالات آپ کے سامنے زندہ برھان کی صورت میں موجود ہیں اور

اسلامی فقه وا حکام کی کنب میں احکام اہل ذیمہ اور جزیداس چیز کے زندہ دلائل ہیں۔ حاصل نتیجہ میر ہوا کہ غیرمسلم کوسلمان بنے کے لئے مجبور ند کیا جائے گا۔لیکن جوسلمان ہوگیا اس کوتمام ضرور یات دین کوشلیم کرنا اورا بنا تالازی موگا ۔اب وه اپنی من مانی نمیس کرسکتا ۔ "قبل ان کان آباء کم وابناء کم "ورنه ورفعنا فوقکم الطور " پمُل کرے اس کو چی عقیرہ اور حکم پر كاربندرہنے پرمجبوركياجائے گا۔

بالفرض اگر کسی بھی عقیدہ یا حکم میں اٹکار واقرار کا راستہ اختیار کرنے کی روش اختیار كرك الوُّرْ من جحد آيت من القرآن حُل ضرب عنقه "كافرمان يُوك اللَّه كانفاذ عمل مين آجائ كاتو"لا اكراه في الدين "كايم فهوم نيس بيسياس زماندك مادريدر آ زاد محقق اورمفكر بننے والے ليتے ہيں كہ جيسے كى ك شيطانى عقل ميں آتا ہے وہ اسلام كے كى حصك تشريح كرنا شروع كرويتا مهاور افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والى يبودياندروش جارى كرنے كى ناياك كوشش اور جسارت كرديتا ہے۔خوب مجھ ليس! دين ممل طور پرموجود ہے۔اس کی مکمل تشریح اور مفہوم بالکل واضح اور متعین ہو چکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور نظرید کی تشریح تشنه کام نہیں رہی۔ اللہ تعالی اور اس کے محبوب الله کھر ان کے کامل ترین پیروکاروں صحابة ورآ ئمدوین نے تمام تروین کی تفصیلات کو سی حمیم منجوم کے ساتھ بیان کر کے امت مسلمہ کے لئے قیامت تک آ سانی کردی ہے۔للبذا اگر کوئی نی صورت حال حسب زمانہ سامنے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردہ تعبیرات ہی کوشعل راہ بنایا جائے گا۔

البذا قادیانی وکیل مسرمجیب الرحن کے پیش کردہ مندرجہ ذیل مغالطے کھے وقعت نہیں 526

ا..... كيا اسلام كى غيرمسلم كوالله تعالى كى توحيد كا اعلان كرنے كا استحقاق يا

اجازت مرحمت كرتاب؟

٢..... كيا اسلام كى غيرمسلم كورسول پاك عليقة كواسي دعوى ميس سيا مون كو

تتليم كرنے كاحق مااجازت ديتاہے؟

س..... کیااسلام کسی غیرمسلم کوبین دیتا ہے کدوہ قرآن کوایک اچھانظام حیارت ویے والے کے طور پرتشکیم کرے اور اسے قابل اطاعت سمجھے؟ کوئی نہیں رو کتا ہم تو ان امور کی وعوت ديتي إل- ہم..... کیا کسی غیر مسلم کو بیاجازت ہے یا نہ ب کہ دہ اگر جا ہے تو قر آن کے احکام پڑھمل کر ہے؟

ه ...... اگر جواب نفی میں ہوتو قرآن وسنت کا وہ حکم کہال ہے؟ جس سے اس نفی کی تائید ہوتی ہو؟ پھر مختلف آیات پیش کر کے نتیجہ لکا لئتے ہیں کہ .....

الف ..... ندب قبول كرنے بركوئى جرنبيں بونا چاہئے مسٹر جب كون كرتا ہے؟ ہم تو تهبيں صرف اپنى حيثيت تسليم كرنے برز وردية بيں۔

ب سس رضا کارا نہ طور پر اسے قبول کرنے کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہونی چاہئے۔ پابندی لگا تاکون ہے؟

ج ..... بذر بعد طافت کسی کو ند جب سے نکالانہیں جانا چاہئے۔ بالکل نہیں ہم تو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ نکالتا کون ہے؟ آؤتو سہی۔اسلامی تعلیمات کواپنا کرمسلمان ہوجاؤ تمام آلائشوں سے صاف ہوجاؤگے۔

د..... جوکوئی اپنے ند ب پر کاربند ندر ہنا جا ہتا ہو۔اسے ایسا کرنے سے روکنا نہیں جاہے۔

مرزا قادیانی نے کیوں عبدالحکیم کر مرتد کہا؟ ایسے خلیفہ بشیرالدین محمود غیر مبالعین کے چھے کیوں ہاتھدہ دھوکر پڑگئے؟ مسئلہ تکفیر کیوں کھڑا کیا؟ لا ہوریوں کی طرح کیوں ندرہے؟ آخر پھر پابندی کس چیز کا نام ہے؟ بیسب مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ جن کومسٹر مجیب الرحمٰن نے اس جگہ بڑے طمطراق سے پیش کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم تو حید کا اعلان کرے گا۔ محدرسول التعقیقی کو دعویٰ نبوت میں سیات میں میں اسلیم کرے گا۔ فر آن حکیم کو کتاب اللہ مجھ کراس کو بہترین نظام حیات تسلیم کرے گا تو وہ غیر مسلم نہیں۔ بلکہ سیااور پکا مسلمان بن جائے گا۔ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے دین کے عائد کر دہ عقائد اور اعمال کی تعبیر وہی اپنائے گا۔ جو قرآن وحدیث کے مطابق ہوگ ۔ وین میں وہ من مانی اور خواہشات کی پیروی نہ کر سکے گا۔ کوئکہ 'ماکان لمؤ من و لا مؤمنة اذ قضی الله ورسوله ان یکون لهم المخیرة (احزاب: ٣٦) ' کوکم مؤمن مرداور مؤمن عورت کواسپنے معالمہ میں خدار سول میں اللہ کے فیصلہ کے بعد کوئی تنبیل ۔ ک

دین میں داخل کرنے کے لئے کوئی جرنہیں ۔گردین میں داخل ہوکرمن مانی کرنے کی کوئی تنج اکش نہیں۔''اد خلوا فی السلم کافة'' پڑمل کرنا پڑےگا۔ تو جب دعوی ایمان واسلام کر کے اس کے تمام تقاضے تدول سے پورے کرے گا۔ تو حقیق مسلمان تسلیم کرلیا جائے گا۔ گر جب اس کے لبی احساست اور ظاہری اعمال، دعوی ایمان کے مطابق ندہوں گئو پھر فرمان خداوندی اس کے بارہ میں ''و مساهم بمؤمنین ''اور' والله یشهد ان المنفقین لکذبون ''جاری ہوگا کہ تبہارادعوی جمونا اور تم مسلمان نہیں ہواور سے بات جرنہ ہوگ ۔ بلکداس کو تسلیم واقعیت اور قبول حق کہا جائے گا۔

## ایک نہایت اہم مسئلہ

کسی غیرمسلم یا مرتد (عیسائی، یبودی، ہندویا مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ

یہ بات صحیح ہے کہ کسی غیرمسلم کو مسلمان کرنے کے لئے اس کو تو حید خداوندی اور
رسالت خاتم انٹیمین علق کے کا قرار کرایا جائے گا۔ لیکن پیمیل ایمان کے لئے علاوہ اقرار شہاوتین
کے، اس کے سابقہ فد جب کے ان غلط عقائد کی تردید بھی کرائی جائے گی۔ جس پر اس فد جب کا
دارومدار ہے۔ مثلاً ایک عیسائی کو اگر مسلمان کریں گے تو جہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا
اقرار لیا جائے گا وہاں اس سے بیمی کہا جائے گا کہ کہدو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے
افرار سول تھے۔ اس کے بیٹے نہ تھے۔ کو تک تو حید کی تکمیل بغیر نفی ابنیت و تنگیت کے نامکن ہے۔
افرار سول تھے۔ اس کے بیٹے نہ تھے۔ کو تک تو حید کی تیمن نہیں۔ "لا تقولوا ثلثة"

اسی طرح جوفی کسی اسلام کے بنیادی عقیدے یا کسی ضروری امر کے انکار کی بناء پر اسلام کوچھوڑ کرمر تد ہو جائے۔ مثلاً نماز کی فرضت کا قائل شدر ہے۔ زکوۃ کی فرضت کا مشکر ہو جائے یا جیت حدیث کا مشکر ہو جائے تو جب اسے دوبارہ سلمان کریں گے توجس بناء پر وہ کا فرہوا ہے۔ اس کا اقر ارضر ور کرائیں گے۔ صرف اس پر اکتفاء نہ کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقر ارکر لے ۔ کیونکہ اس کا تو وہ مشکر ہی نہیں ۔ لہذا اس کو کہیں گے کہ اقر ارشہادتین کے بعد کہو۔ زکوۃ فریفنہ اسلامی ہے۔ حدیث واقعی ایک جیت شرکی ہے۔ ایسے ہی اگر وہ شراب کو حلال جا نتا ہے اس لئے کا فر ہوگیا۔ تو جب دوبارہ اس کو کلمہ پڑھائیں گے کہ تو اس کو یہ بھی تلقین کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا املان کرے۔ صرف اس پر اکتفا نہ کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا فر ہوگئے ہو۔ دوبارہ گلمہ پڑھو۔ وہ کہ دے کہ بھی تم شراب کو حلال بھی کریاز کوۃ کا انکار کرک کا فر ہوگئے ہو۔ دوبارہ گلمہ پڑھو۔ وہ کہ دے کہ: ''اشھد ان لا السه الا الله و اشھد ان کا فر ہوگئے ہو۔ دوبارہ گلمہ پڑھو۔ وہ کہ دو کہ تذکرہ بی نہ کرے کہ حلال سجھتا ہوں یا حرام ؟ لہذا صرف مصد حد اعبدہ و درسوله ''شراب کا تذکرہ بی نہ کرے کہ حلال سجھتا ہوں یا حرام ؟ لہذا صرف افرارشہادتین کا فی نہ ہوگا۔

علامه ابن عابدين شائ (ردالخاركلي درالخارج ٣٥٥ ١٥، باب الرقد) ميل لكعقر بين-'' جو محض ضروریات دین ہے کسی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر اور مرتد جوا ہواس کی توبہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حرمت خمر) ہے بے تعلقی (اور توبہ) کا بھی اعلان کرے۔ (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لینا کافی نہ **ہوگا) اس** لئے کہ بیخص کلمہ شہادت کہنے کے باوجود شراب کوحلال کہتا تھا۔ (لہذا اس کے *کفر* وارتداد کا ازالہ اس عقیدہ سے توبہ کئے بغیر نہ ہوگا) جب کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے اور (ہارے نز دیکے بھی) یمی ہے۔ اس طرح (جامع الفصولین ج مص ۲۹۸) میں لکھا ہے۔ پھر اگر اس (توبه كرنے والے ) نے حسب عادت كلمة شريف زبان سے پڑھ ليا تواس سے كوئى فائدہ تہيں۔ جب تک کہاس خاص کلمہ کفر ہے تو بہ نہ کرے جواس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فرموا تھا) اس لئے کہاں شخص کا کفر محض کلمہ شہادت ہے رفع نہ ہوگا۔''

(ا كفار الملحدين مترجم ص ١٣٢٠١١، ناشر مجل علمي كرا چي ،ازمد ف مشميريّ)

اس ضابطه شرعیه کے مطابق اگر کسی مرزائی کومسلمان کرنا ہوتو اس کوصرف کلمہ شہادت ہی نہ پڑھا کیں گے۔وہ تو پہلے ہی اس کو پڑھتا ہے۔ بلکہ مرزائیت کے بنیا دی عقائد کی نفی کا اعلان كرائيس ك\_ يكلمه ببلے ہى ان كے اور جمارے درميان متنازع فيہ ہے۔ ہم ان كواس كلمه كے ير صن اور لكصن سروكت بير - كونكروه "كلمة حق اريد بها الباطل "كامظامره كرت ہیں مجدرسول اللہ سے مراد وہ ظلی محمہ لیتے ہیں۔(لیخی مرز ادجال)

اس لئے جبان میں ہے کسی کو سلمان کرنا ہوتو اس سے مندرجہ ذیل اعلان کروائیں گے۔ ا الله القرار كروكه محدر سول التعلق خداكة خرى نبي بين - آب ك بعدكي

بھی شم کا نبی (ظلی ، بروزی ،اصلی ) نہ بنایا جائے گا۔

حضرت عيسي عليه السلام آسان برزنده موجود بين اور بحسب وضاحت قر آن وحدیث دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے ۔ کوئی ان کاظل یامٹیل نہیں آئے گا۔ بلکہ بعینہ خودتشریف لائیں گے۔

حفرت سيح عليه السلام بغيرباب محض قدرت الله پيدا موع تعرفدا کے برگزیدہ اور معصوم نی تھے۔ یہودان کو گرفتارنہ کر سکے ندان کوسولی دے سکے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس جسد عضری کے ساتھ زندہ آسان پراٹھالیااور قرب قیامت دجال کے ہلاک کرنے کے لئے ان کو بصحے گا۔

سسس مرزا قادیانی مسیمه کذاب کا جانشین، دجال اکبر کاظل اور بروز ہے۔
اسلام کے ساتھاس کا کوئی واسطنہیں۔ بہت بڑا کذاب اور دجال تھا۔ 'لعدنة الله علیه الله
الله لعنة اللی یوم القیامة ''ووانگریز کا ایجنٹ تھا۔ ملک وملت کابرترین غدارتھا۔

۵ ...... تمام انبیاعلیم السلام کے مجزات بالخصوص حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام محدد و معراق حسرانی رحق میں جو ادابلام کے تمام

مجرات جوقرآن نے بیان فرمائے ہیں برق ہیں۔ مجرو معراج جسمانی برق ہے۔ جہاداسلام کا بنیادی مسلم ہے۔ جہاداسلام کا بنیادی مسلم ہے۔ 'الجھاد ماض الی یوم القیامة (مجمع الزوائد ج۱ ص۱۱۱، باب لا یکفر احد من اهل القبلة بدنب) 'ان تفاصل کا اقرار نہ لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی فلم القبلة بدنب ' ان تفاصل کا قرار نہ لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی من جاتا ہے اور طاہر اکلمہ پڑھ کرمسلمان بن جاتا ہے۔ پھرموقعہ پاتے ہی اندرون خاندمرزائی بن جاتا ہے اور مسلمان مندو کھتے رہ جاتے ہیں۔

قرآن مجيديس بھى اس ضابطر كوبيان كرتا ہے۔ فر مايا "أن السذيدن يدكتمون ملا اندلنا من البينت (البقره:١٠٥١) " ﴿ بلاشبره لوگ جو ہمارے نازل كرده دلائل و برا بين كو چھپاتے ہيں۔ ﴾ جب كداس كوكتاب ميں واضح طور پرلوگوں كے لئے بيان كرديا گيا ہے۔ ايسے لوگوں پر اللہ، اس كے فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔ اس ميں ہميشدر ہيں كے ندان سے عذاب بلكا كيا جائے گا ندان كوم بلت ملے گی۔ گرجن لوگوں نے توبدكر لى اور اصلاح كرلى اور وضاحت كرتے رہے۔ (يعنی اپنے تمام باطل نظريات كى ترديد كرتے رہے) اليے لوگوں پر نظر رحمت كروں گا۔ "و اننا التواب الرحيم" الكر حيم"

نفس الامرى حقيقت! قرآن مجيد في خرجناب الليس كاليك ابم خطاب نقل فرمايا هم فرا السيط في المسلط في المستجبت في فلا تسلط مونى ولو موا انفسكم وما اننا بمصر خكم وما انتم بمصر خي انى كفرت بما السركتمون من قبل أن الظلمين لهم عذاب الميم (ابراهيم: ٢٢) " وروز جزاء كي تمام عدالتي كاروا في قبل أن الظلمين لهم عذاب الميم في الرأ سايك المم خطاب كركا كرا مي المام والمام والمام في المراب والمراب والمراب في المراب في المراب في المراب والمراب في المراب في المراب في المراب في المراب في المراب والمراب في المراب في الم

و يَحْصَّ: "فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (البقره:٣٨)"

اس کے برخلاف میں نے بھی تم سے وعدے کئے تھے۔لیکن میں نے اپنے وعدول کا خلاف کیا۔ میرائم پرکوئی زور بھی نہ تھا۔ میں نے تو صرف تمہیں گراہی کی دعوت دی تھی۔ جسے تم نے بخوشی قبول کرلیا۔ پس ابتم جھے طلامت نہ کرو۔' ولم و حوا انہ فسکم '' بلکہ اپنے آپ کو طلامت کرتے رہو۔ اب نہ تو میں تمہارے کسی کام آسکتا ہوں اور نہ تم ہی میرے کام آسکتا ہو۔ اے ناعاقبت اندیشو! تم جو مجھے خالق حقیق کے ساتھ شریک کرتے رہے ہو۔ میرے دل میں اس کی ذرا بھی اہمیت نہیں بلا شبالیے ظالموں بے انسا فوں کے لئے انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔

ملاحظ فرما ہے: الجیس اپنی پارٹی کی بڑاروں سال کی اطاعت وفرما برداری سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کوجوتے کی توک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ ایسے بی اس کی پارٹی کے سرکردہ رکن اپنے حوار یوں سے سلوک کریں گے۔ دیکھے قرآن مجیدان کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ ''وبسر ذو الله جمیعا فقال الضعفو اللذین استکبرو انا کذا لکم تبعاً فهل انتم مغنون عذا من عذاب الله من شئی قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجز عذا ام صبر نا ما لذا من محیص (ابراهیم: ۲۱) '' وجب سب لوگ فداتوالی کے سامنے پیش ہوں گے تو کر درلوگ برو ہو گول کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے تائع تھے تو کیا سامنے پیش ہوں گے تو کر درلوگ برو ہو گول کو کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے بالح تھے تو کیا بانث سکتے ہو ایون وہ کہیں گے بھی ہم تو خو کم ام تو خود گراہ تھے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرتا تو ہم بانٹ سکتے ہو۔ تو وہ کہیں گے بھی ہم تو خود گراہ تھے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرتا تو ہم بہاری بھی راہنمائی کرتے۔ اب تو ہماری جی ویکار یا صبر وقل برابر ہے۔ ہمارے چھکارے کی کوئی صورت نہیں۔ کوالے سے بی سورة الصفت کے دوسرے رکوع میں مفصل نہ کورے۔

ایک بینی توقع اہمارا گمان غالب ہے کہ اپنی پارٹی کی احت و ملامت کا بوجھ ہلکا کرنے
کے لئے ایسے موقع کوغیمت جانے ہوئے مرزا قادیانی بھی ایک خصوصی خطاب کرتے ہوئے
فرمائیں گے کہ: 'ایھا المهبانقة القادیانیة ''اےنادان مرزائیو! میں توایک دائم المرض مخبوط
الحواس اور مراتی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن و صدیث میں دجل و تحریف کا چکر چلا کر دعویٰ
مجددیت ، مسیحت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ مانے والوں کو کا فراور جہنمی کہدیا تھا تو میری تو پہلی مجددیت ، مسیحت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ مانے والوں کو کا فراور جہنمی کہدیا تھا تو میری تو پہلی مجددیت ، مسیحت اور نبوت کر دیا اور اس ہوگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ نہ دیا کہ جو تحق بیدائش ہی سے لے کرکسی قابل توجہ کردار کا ما لک نہیں۔ وہ بڑا ہوکرکون کی قابل قدر صلاحیتوں کا ما لک ہوسکتا

ہے۔ دیکھو! بچین ہے، ی بوبہ کس تکلیف کے جھے جھ ماہ تک افیون دی گئی۔ جس سے میری حالت میہ ہوگئی تھی کہ بوٹ کے وائیں بائیں کی تمیز نہ ہو سکتی تھی۔ گھڑی کا ٹائم سیح نہ بتا سکتا تھا۔ چینی کی جگہ نمک بھا کہ لیتا تھا۔ ایک وفعہ چوزہ ذیح کرتے کرتے انگلی کوہی کا ٹائم سیح نہ بتا سکتا تھا۔ چین میں سندھی چڑی مار شہورتھا۔ سادگی اتنی کہ ایک وفعہ میرے چھازا و بھائی مرزاامام وین جھے ورفلا کر پنشن کے سات سورو پے سمیت لے کر جھے ادھرادھر پھرا تار ہا۔ چندون میں وہ رقم ختم ہوگئی تو مارے شرم کے گھر آنے کی بجائے کچہری میں پندرہ روپ پر ملازمت کرئی۔ ذہبین اتنا تھا کہ بختاری کے امتحان میں فیل ہوگیا۔ اس کے فیل ہوگیا۔ اس کے افغال میں ایک نیم پاگلی خاتون حرمت بی بی سے ہوئی۔ اس کے بعد دنیا جہان کی بیاریاں جھ پر مسلط ہوگئیں۔ جن میں قولنج ، مراق ، ہسٹریا، ذیا بیطس، اعصابی کمزوری، جنری کر دران سر، بدہ ضمی وغیرہ۔ بس زندگی کی گاری ٹائک وائن، یا توتی ، عبر کر ومئل، بیتر ، بیٹر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات کے سہارے کھٹی رہی۔ انہی حالات میں چند کر نا تا ہوں ہیں اوٹ پٹانگ مارکر بچھ وہی ، الہام کا چکر چکا کر پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے دنیا کوائو بیا تا تا ہوں میں اوٹ پٹانگ مارکر بچھ وہی ، الہام کا چکر چکا کر پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے دنیا کوائو بیا تا تا رہا۔ جب ذراعدالت کی دائی الیا میں میٹنے کا عہدنا مدکھودیتا۔

نی بر رہ بہ بر بیست کی وجہ سے دن یارات میں سوسومر تبدیبیشاب کی حاجت ہوجاتی ۔ گویابلد سکا فائر بر گیڈ بن گیا ہوں۔ اس حالت میں کوٹ کی جیب میں ہی مٹی کے ڈھیلے رکھ لیتا۔ حالا لکہ اس جیب میں گڑے ڈھیلے بھی ہوتے اور پھر خدا جانے کون ساڈھیلا کہاں استعال ہوتا تھا۔

کیاتہ ہیں انبیاء کرام علیم السلام کی اولوالعزمی، ثابت قدمی، ذات خداوندی پر بے مثال بھروسہ، بے نظیر صبر قبل کی جھلک قرآن نے نہ دکھائی کہ جھ جیسے بھرو پے پراع ادکر بیٹھے۔
بھراتہ ہیں میری کتابوں سے بے شارمواقع پرختم نبوت کا اقرار نہ ملا نزول سے برق کا اظہار نہ ملا۔
جس پر تمام افرادامت کا اتفاق تھا۔ بھلا بھی اخبار میں بھی ننخ ہوا ہے۔ لہذا اب جاؤجہ نم میں میں اسلامی اپنے بیرومر شد کا اعلان دہرا تا ہوں کہ جاؤائی بدھیبی اور حماقت کا مائم کرو۔ 'فلا تلومونی ولوموا ان فس کے ما ان ابمصد خرک موما انتہ بمصر خی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لھم عذاب الیم (ابراھیم: ۲۲)''

ا ساللدتو گواہ ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مراتی آ دمی ہوں اور مراقی آ دمی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھود نیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بتلادیا تھا کہ مراتی آ دمی کوفر شیتے نظر آتے ہیں اور وہ پیغیبری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔''سودائے مرز ا''میں اس

مئلهاصطلاحات اورشعائر

کسی عام لفظ کوایک مخصوص حلقه میں استعال کرنے کواصطلاح کہتے ہیں۔مثلاً اہل بیت کاعام معنی ہے گھروالے، جاہے کسی کے گھروالے ہوں۔ گراصطلاح شرع میں اہل بیت ہے مراد صرف سید الرسل علیقہ کے گھر والے مراد ہیں۔ ایسے ہی لفظ صحابی کا عام معنی ساتھی کے ہیں۔ گراصطلاح شرع میں پرسید کا نئات علیہ کے ساتھیوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ جب کہ اقرب الموارد وغیرہ میں ہے کہ لفظ صحابہ آ پ کے ساتھیوں کے لئے علم (ذاتی نام) کی حیثیت

اختيار كرچكا ہے۔ ایسے ہی لقب ام المؤمنین صرف از واج مطمرات کے ساتھ مخصوص ہے اور خلیفہ جمعنی نائب، آتخضرت الله عليه ك خلفاء ك ساته مخصوص بوكيا ب- جمله "صل الله عليه وسلم" يعنى آ مخضرت الله يردرودوسلام بويصرف سيدارس الله كراتم مخصوص ب-جمله عليدالسلام لین اس پرسلامتی ہوایک عام دعائیکلمہ ہے۔ گریہ جملہ ازروئے قرآن تھیم انبیاء کرا میلیم السلام كساتھ ہے۔ جلد "رضى الله عنه" صرف صحابة كرام كس المحضوص ہے اوروہ بھى جمل خربيك طور پر کہ اللہ ان سے راضی ہوگیا۔ اس تشم کی تمام اصطلاحات شرعاً ایک خاص حلقہ میں استعال ہوں گی۔ان کےعلاوہ دوسری جگدان کا استعال تاجائز ہوگا۔ ہاں بعض صورتوں میں کوئی جملہ خبریہ ضمناً اور مبعاً دوسرے کے لئے استعال ہوسکتا ہے۔جیسا کدایک مشہور درود ہے کد: "اللهم صلى على مجمد عبدك ورسيولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسليمن والمصلمات "محرابتداءادرمتقل استعال دوسرے کے لئے جائز نہیں۔ چنانچ آج کک امت مرحومہ نے اس رِکمل طور رِحملی شہادت مہیا کی ہے۔ کہیں خال خال کسی بزرگ کے لئے'' رضی اللہ عنه ' كالقط بطور جمله انشائيه كاستعال مواج تووه ' النادر كالعدوم' كي حكم مين موكا-اس كاكوني

كے طور برنہيں ہادراستعال بھى الل ايمان كے لئے مواہے۔ ايے تى امير المؤمنين، خليقة أسلمين، از واج مطهرات اصطلاحى الفاظ صرف الل ایمان کے لئے مخصوص ہیں۔قاد مانعول کواستعال کرناکسی بھی صورت میں آیا ترنہیں۔

اعتبار نہیں اور وہ استعال کرنے والا کوئی جیتہ شرعی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بیاستعال مقابلہ اور ضد

ان شرعی اصطلاحات کا مرزانی استعال

قادیانی اوراس کی ذریت چونکد مرزا قادیانی کوحفون الله کاظل اور بروز سجه کراس کے ساتھیوں کوصحابہ قرار دیتے ہیں۔اس کی گھر والی کوام المؤمنین کہتے ہیں۔ایسے ہی لفظ اہل بیت اور خلیفہ وغیرہ کا استعال ہے۔ یہ لوگ ان اصطلاحی الفاظ کو مستقل طور پر اور حقیقی معنوں میں استعال کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی بھی صورت میں یہ گوارہ نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ اس صورت میں ہم نے گویا مرزا کو نبی مان لیا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے اس کے جملہ متعلقین کے مناصب کا اقرار کر لیا۔ یہ ہمارے ایمان کے قطعاً منانی ہے۔

ضابطه: هارے سامنے دوصور تیں پیش ہیں۔

ا..... اگرجم مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو تسلیم کرلیں تو ان اصطلاحات کو گوادا کرنایزے گا۔ بیار تداداور کفر ہے۔ 'و نعوذ بالله العظیم''

r..... مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تکذیب کی صورت میں ان تمام اصطلاحات کا

استعال ایک سینٹر کے لئے ہم گوارہ نہیں کر سکتے۔ بیمین ایمان ہے۔ 'وھو المطلوب''

نتیجہ: گویا ان اصطلاحات کو گوارا کرنا مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تقیدیق ہے اور پیکفر ہے اور پیکفر ہے اور ایک کو گوارا نہ کرنا اس کی تکذیب ہے اور ختم المرسلین تالیق کی تقیدیق ہے اور بیعین ایمان ہے۔ اہذا ہم ایمان کے بدلہ کفروار تداد کی طرف کیوں جائیں؟

شعار جمع شعیرہ کی ہے

شعار جمع شعیر فہمعنی علامت کے ہیں۔ کسی ندہب کے امتیازی اور بنیادی احکام کوجس
سے اس ندہب کی بہچان ہوسکے شعار کہتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کے علائتی احکام صلیب کا لٹکاٹا
ہے۔ سکصوں کے شعار کہلاتے ہیں۔ جسے کلہ طیب، مساجد بہع اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار
اسلام کے احکام شعار کہلاتے ہیں۔ جسے کلہ طیب، مساجد بہع اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار
وغیرہ۔ اذان، قربانی، قبلہ، جہادو غیرہ۔ کوئی بھی ندہب دوسرے کوندا پے شعار اپنانے دیتا ہے
اور ندخود دوسرے کے شعار آبنا تا ہے۔ ان شعار کی احکام کی پابندی نسبتاً دوسرے احکام سے زیادہ
مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ ان بی سے اس ملت کا شخص بندا ہم اپنا ان شعار کے استعمال کی
تو ہین اس ندہب سے انجراف کا اعلان تصور کیا جا تا ہے۔ لہذا ہم اپنے ان شعار کے استعمال کی
منانی ہے۔

مرزائی اعتراض

نہ ہی شعائر کی شخصیص مسلم ہے۔ گر کچھ شعائر دو مذہبوں کے درمیان مشترک بھی ہوتے ہیں۔مثلاً کلمہ اوراذ ان وغیرہ۔جیسے مسلمانوں کے شعائر ہیں۔ای طرح ہمارے بھی شعائر ش اور مطلق شعائر كم تعلق الله كاتكم بك: "لا تسحيلوا شعائر الله (سانده: ۲۰)"اى طرح مشترك شعائر كه باره ميس ب-"يها اهل الكتياب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم (آل عمران: ۲۶)" لبذا ان شعائر سي بميس روكنا جائز نبيس -

الجواب: بیے ہے کہ کلمت سواء سے مراد کلمہ تو حید ہے۔ جو کہ تمام یہود ونساری کے درمیان ایک امر مشترک ہے۔ جیسا کہ اللے الفاظ اس پرولالت کررہے ہیں۔ باقی اشتراک شعار کا نظریہ باطل ہے۔ کیونکہ جنشبہات کی بناء پر بینظر میقائم کیا گیا ہے یا کیا جاسکتا ہے۔اس کی حقیقت میہ ہے کہ وہ شعائر جن کوشر کین مکہ بھی قابل تعظیم سجھتے تھے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، صفاوم وہ کی سعی اورقرباني وغيره - (جس كم تعلق فرماياكه: 'أن البصيف والمسروة مسن شعبائر الله (البقره:١٥٨) "اور والبدن جعلناها لكم من شعائر الله (الحج:٣٦) "اتوير مشترک سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اصل میں بیامور ..... امام الموحدین واسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعار تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کوان کی اولا واور ان کے دین رہمجے تھے۔اس کئے بیامورا پنائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کل صلیب پرست عیسائی اپنے آپ کوحفرت مسے علیہ السلام کے پیروکارتصور کرتے ہیں۔ مگران کا ان کے ساتھ سوائے اوّعا کی نسبت کے اور کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی مشرکین کا بھی امام الموحدین کے ساتھ کوئی تعلق ندھا۔ گرید چنداموراس دین کے اپنائے ہوئے تھے لیکن جب وہ مخالار انبیا عظیمی تشریف لے آئے تو اعلان كرويا كياكه:"أن اولى الـنـاس بـابـراهيم للذين اتبعوه هذا النبى والذين آمنواً (آل عددان:٦٨) "بعن ان مشركين كاحفرت ابرابيم عليدالسلام كيماته كوكى واسط نہیں ۔ان کے تعلق اور قرب والے تو وہ حضرات ہیں۔جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اور اعلان كياتها-"أنا برًا منكم (مائده: ٢٠) حتى تؤمنوا بالله وحده (الممتحنة: ٤) "ال کے بعدان کی دعاء کا نتیجہ سالا رانبیا میں اوران کے پیرو کا راور امت ہے۔ چنانچہ جب بیامت دنیائے استی پرظہور پذیر ہوگئ توان شعائر کے استعال سے مشرکین کوختی سے روک دیا گیا۔ فرمایا: "انما المشركون نجس فلا يقربواالمسجد الحرام بعدعامهم هذا (التوبه: ٢٨) "اور ماكان للمشركين ان يعمرو اليساجد الله (التوبه: ١٧) "" وما كانوا اوليأه ان اوليأه الا المتقون (الانفال: ٣٤)"

ایسے ہی قادیا نیوں نے اپنے روحانی آ قاؤں کے زیرسا بیاور اہل اسلام کی غفلت یا مجبوری کی بناء پر جوشعائز اسلامی اپنا گئے تھے۔ (جس کی ناگواری اورعدم اجازت کا اظہار مسلمان شروع ہے کرتے آئے ہیں ) اب جب کے مسلمان حکومت کواس طرف توجہ ہوئی ہے تو وہ کی بھی صورت میں ان شعائر کے استعال کی اجازت نہیں دے عتی۔ بلکہ قادیائی حفرات اپنی علیحد گی نہ بہ کی بناء پر اپنے شعائر خود وضع کریں۔ جیسے ابتداء میں مسلمانوں نے اپنے شعائر منتخب کئے نقصہ حالا نکہ اس زمانہ میں بہود ونصار کی کے شعائر مثلاً گرجا، گھڑیال وغیرہ موجود ہے۔ بلاوے کے لئے گھنٹہ اور قرنا وغیرہ مستعمل ہے۔ مگران سے کسی چیز کواستعال نہیں کیا گیا۔ ایسے بی تم لوگ بھی اہل اسلام کے شعائر پر دست درازی کے بغیراپنے شعائر خود وضع کرو۔ تا کہ تمہار انشخص قائم ہو۔ جب تم اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحہ ہ امت سجھتے ہوا ور مسلمانوں کومرز اقادیانی پر ایمان نہ ہوگا۔ لوگ تہمیں بھی انہی کا فروں میں شار کریں گے۔ کہ صورت میں تنہارا کوئی علیحہ ہ انتظام کرنا چاہئے۔

قادیا نیوں کے لئے ایک بہتر بین اور قابل قبول حل

شعار کے معاملہ میں قادیانیوں کوکوئی البھن محسوں نہیں کرنی جائے۔ کیونکہ فود مرزا قادیانی نے ان کے لئے عبادت خانہ بنام ' بیت الذکر' مقرر کردیا تھا۔ ( دیکھئے براہین حصہ چہرم ) جے ان حضرات نے آج کل عملی طور پر اپنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں مجد کی کوئی علامت نہیں ۔ نہ آذان ، نہ مینار اور نہ محراب ۔ چنانچہ آج بھی قادیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عبادت کے اوقات کے اظہار کے لئے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کا علی مرزا قادیانی نے پیش کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی کر دوایا تھا۔ جس کا نام منارہ اس کی سے تھا کہ اسلام کی اسلام کی سے بھی کام نہ چلے تو اس پر ایک جبح والا گھنٹہ نصب کر لیں۔ جس طرح جب کے اسلام اسکی امت کا انتظام ہے اور بیصورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ بیر مثیلی عیسائی امت کا انتظام ہے اور بیصورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ بیر مثیلی عیسائی امت کا انتظام ہے اور بیصورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ بیر مثیلی عیسائی امت کا انتظام ہوجا کیں گے۔ آخر مرزا قادیانی مثیل میسے جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تارہونے مثیلی عیسائی بھی مشابہ ہوجا کیں گے۔ آخر مرزا قادیانی مثیل میسے کہ وجو ہے۔ یا بوجہ کرشن او تارہونے مثیلی عیسائی بھی مشابہ ہوجا کیں گوئی علامت اپنالیں۔ آذان خالص اہل اسلام کی علامت ہے۔

اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے۔''لکم دیانکم ولی دین''والا قانون استعال کریں۔مقام تجب ہے کہ شعائر کے معاملہ میں اہل اسلام سے نہ ہندو مزام ہوتا ہے نہ سکھ، نہ یہود، نہ نصاری کے کیونکہ اس صورت میں ان کا نہ ہی تشخص مجروح ہوتا ہے۔ آخریہ مرزائی حصرات کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ لوگ اہل اسلام سے کیوں مزاحم ہوتے ہیں۔ حالا تکہ بدیانیا پودا ہے۔ اس کواپے تشخص کے بقاء کے لئے تمام شعارُ اپنے وضع کرنے چاہئے تھے۔
دیکھتے ایرانی بہائی انہوں نے سب پچھا پناوضع کیا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی نسبت بھی اپنے پیشواء کی
طرف ہی کرتے ہیں تو جب انہوں نے مرکزی چز بیت الذکر کو اپنالیا ہے تو اس کے متعلقات کو
اپنے طور پر کیوں وضع نہیں کرتے۔ ان کو تو اصولی طور پر قبلہ بھی بدلنا لازم ہے۔ کیونکہ بقول
بشرالدین مکہ، مدینہ کی چھا تیوں کا دودھ سوکھ چکا ہے۔ اب قادیان ہی ام القری ہے۔ معاذ اللہ!
اور پھر قرآن میں بقول مرز قادیانی تین شہروں کے نام بھی قرآن میں موجود ہیں۔
مکہ، مدینہ اور قادیان۔ چنا نجے ان کا تج بھی یہی ادا ہوجاتا ہے۔ اس لئے مرز اقادیانی اصلی تج کے

لئے وہاں نہیں گئے۔ بعجہ مثیل مسیح ہونے کے اصلی عیسائیوں کی طرح۔ مشرق کو قبلہ بنائیں تاکہ قادیان بھی ہاتھ سے نہ جائے اور مثلیت بھی ہاتی رہے۔

بقول مرزا قادیانی جب ہر معاملہ میں جدائی اور علیخدگی ہے۔ ذات خدا، رسول، قرآن، نماز، روزہ، حج، ذکو ۃ ۔غرضیکہ آپ نے تفصیل سے فر مایا کہ ایک ایک چیز میں اختلاف ہے۔خطبہ مرزامحمود (الفضل ج1 انمبر۱۳ مورخہ ۳ رجولائی ۱۳۱۱ء) تو پھر شعائر میں بھی علیحدگی اختیار کریں۔

مرزابشرالدین کہتے ہیں کہ: ''کیامسے ناصری نے اپنے پیروں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیااورایسے ہی ہرنی نے اپنی امت کودوسر بےلوگوں سے الگ کیا۔ پس اگر مرزا قادیانی نے جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کومنہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کیا تو کونی ڈی اور انوکھی بات ہے۔'' (الفضل ج ۵شارہ ۲۹،۷۹میس،مورید ۲۷رفروری،۲رمارچ ۱۹۱۸ء)

ا نیے (ملائد الله ۱۳۵۳) میں اپنی امت کا الگ تشخص قرار دیا گیا ہے۔ تو شعائر میں اشتر اک اور مزاحمت کیوں کرتے ہیں۔ سیصرف عام مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ہمیں بھی مسلمان تصور کرتے ہمارے دام تزویر میں بھنس جائیں۔

می بھی یادر ہے کہ قادیا نیوں نے اپنا کلینڈرعلیحدہ بنایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کے الہامات کے مجموعہ کونڈ کرہ کہتے ہیں۔ جو کہ' کہلا انھا تذکر ہ ''کے مطابق قرآن کا ایک نام ہے۔ ایسے ہی ہر معاملہ میں نقل مارتے ہیں۔ لہذا ان کو اپنے شعائر، اصطلاحات اور آذان وغیرہ الگ تیار کرنی جا ہے تا کہ ان کا اپناتشخص قائم ہو۔ آدھا تیٹر اور آدھا بٹیروالا معاملہ نہ ہو۔

قادیانیوں کے لئے لحفظریہ

جبتم لوگ اپنے آپ کوحق پر سجھتے ہوا در ان تمام شعائر کا اپنے آپ کوحقد ارجائے ہو۔ حکومت کا تنہیں غیرمسلم اقلیت قرار دینا اور ان شعائر کے استعال سے روکناظلم اور زیاد تی خیال کرتے ہوتو تمہارے سامنے وہ ہی راستے ہیں یا تو اپنے نظریات پرنظر ثانی کر کے صراط متنتم یعنی دوسرے مسلمانوں کے ہمنواء ہو جاؤ۔ یا پھراس پاکستان کوچھوڑ دو۔ کیونکہ اپنے نہ ہب اور شعائر ند جب کی حفاظت آئی اہم ہے کہ عدم حفاظت کی صورت میں ترک وطن از روئے قرآن وسنت فرض ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ ہرز مانہ میں اہل حق کا طرز عمل اس کی گواہی ویتا ہے۔ مثلاً جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آ بائی معاشرہ میں تبلیغ حق میں رکا وٹ محسوس کرتے ہیں تو اعلان کرویتے ہیں۔ ''انسی ذاھب الی رہی سیھدین ''ایسے ہی حضرت موسی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخر کا رسید الانمیاء علیہ الصلاق والسلام کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔

جب آپ الله في وحوت حل پيش فرمائي و خالفت ہوئي اہل حق كوطرح طرح كي الله حق كوطرح طرح كي الله في الله حق كوطرح طرح كي الله الله اوراذيتوں سے دوج برداشت كيا۔ گرم بائي ميں و بكياں كھا كيں۔ رسياں وال كھيلے گئے۔ كعبة الله سے روكے گئے۔ لوہ سے داغے گئے۔ گر بائے استقلال ميں ذرا بحر بھی جنبش نہ آئی۔ خود سيد المرسلين الله الله بي وه آزمائش آئيں كدالا مان والحفيظ "ان حالات كے پیش نظر نہ توكئ شعار بدلا گيانہ كى عقيدہ سے انحاف كيا گيا۔ بكہ دين كے تحفظ دے لئے عبشہ كو جرت كرنے كا تھم دے ديا گيا اور پھر مجموعی طور پر جرت مدين كا تحفظ نه ہوسكتا تھا۔

البندااگر شهیس بھی اپ حق می مور نے کا لیقین ہے اور بہاں تہارے دین اور شعائر دین اندازی ہوتی ہے تو مت برداشت کرد۔ وطن چھوڑ کراہل حق کی سنت پڑ عمل کرو۔ برطانیہ ہجرت کر جاؤ کہ وہ تہارے امام کی جائے ہجرت کرنا تم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: تم الدیدن تو فقم الملئکة ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا مستضعفین نان الددیدن تو فقم الملئکة ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا مستضعفین فی الارض قالوا مستضعفین الارض الله واسعة فتها جروا فیما فاؤلئك مأوهم جہنہ وساء ت مصیرا (النساء: ۹۷) " جن اور کی جان تکا لتے ہیں فرشتے اس حال میں کروہ اپنا پر اگر میں کہم اس ملک جہنہ ہیں کہم اس ملک میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہم اس ملک میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہم اس ملک میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہم اس ملک اور کی مائی میں ہجرت کرجاتے ۔ توایہ میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہم اس ملک اور کا شمانہ دوز نے ہواوروہ بہت بری جگہ ہے۔ پھ

قادياني اورشعائر

شعائر کامسّلدا تنانازک ہے کہ کوئی فدہب ہو۔ پس دوسرے کوایے شعائر کے استعال

گیاجازت نہیں و سے سکا۔ دیکھے جب کہ قادیان میں مرزاہشیرالدین کی خلافت کا دوردورہ تھا تو قادیانی مسلمانوں کواپی مساجد میں اذان سے روکتے تھے۔ حتی کہ ایک دفعہ احرار نے کچھ رضا کار مسلمانوں کی مساجد میں آ ذان دینے کے لئے بھیج تو قادیا نیوں نے ان پر حملہ کر کے زخی کردیا اور دوہ میں ان کی بستر وں پر صاحب فراش ہوگئے۔

(تحریک ختم نبوت از گرقادیا نی اپنے سفید آ قاء کے بل ہوتے پر اپنے شعائر کی حفاظت میں انتا کھو کر سکتے ہیں تو اہل حق سید الرسل میں ہیں تا ہے۔ بل ہوتے پر اپنے شعائر کی حفاظت میں انتا شعائر کے استعمال سے روک نہیں سکتے۔ قادیا نی ویکل مسٹر جیب الرحمٰن نے استحقاق اذان کے شعائر کے استعمال سے روک نہیں سکتے۔ قادیا نی ویکل مسٹر جیب الرحمٰن نے استحقاق اذان کے مہل میں دیل دی سے کہ تادیا نیوں کے قریباً تمام دلاکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی پیش کردہ مہل سے اہتداء میں یا آخر میں خود ان کے استدلال کا رد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے! اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ن احسان قبول ممن دعا الی اللہ و عمل صالحاً و قال انہی من المسلمین (فیصلہ است کی ہو تی ہے جواللہ کی طرف ملے اللہ السلمین (فیصلہ است کی ہو تی ہے جواللہ کی طرف ملانوں میں سے ہوں۔

تو کیا کوئی مرزائی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بلکہ وہ تو ان مسلمانوں کو کا فرکہہ کراذان ہے بھی رو کنے کی کوشش میں لگےر ہے۔ کیااس وقت بیاذان احسن قول نہھی؟

كفار كي قشميس

ا ...... مطلق کافر! جو اسلام کا سرے سے قائل ہی نہ ہو اور ظاہر بھی یہی کرے کہ میں اسلام کوشلیم نہیں کرتا۔ ایسا مخص کافر کہلائے گا۔ جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، بدھ نہ ہب وغیرہ۔

منافق! جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے۔ گردل میں اسلام کا منکر ہو۔ نہ قرآن مجیدکا قائل ہواور نہ ہی ختم المرسلین آلیقی کا ،اور نہ احکام اسلام مثل نماز ،روزہ ،زکوۃ وغیرہ۔ اگرچہ بظاہر دکھلاوے کے لئے نماز ،روزہ کا عامل ہو۔ جیسے کہ آنخضرت آلیقی کے زمانہ اقدس میں منافق تھے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے اور کچھ دوسرے احکام منافق تھے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے اور کچھ دوسرے احکام پر بھی مگر کریلتے حتی کہ بسااوقات جہاد میں بھی شامل ہوجاتے ۔ گرفلی طور پروہ اسلام کے قائل

سر ..... زندیق یا طحد! جو دعویی تو اسلام کا کرے۔کلمہ پڑھے، نماز، روزہ کا بھی قائل ہو ۔ مگرحقائق کی تاویل ایس کرے کدان اشیاء کی اصل حقیقت ہی باقی ندرہے۔ مثلاً کھے کہ میں نماز کا قائل ہوں۔ مگراس کا مصداق وہ نماز نہیں جوعام مسلمان پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد فقط دعاء کرنا ہے یا تھوڑی می پریڈ کرنا ہے۔ کو کہ الفاظ کا قائل اور اس کے مفہوم مسلم عند الامتہ کا منکر ہو۔ گویا کہ وہ اپنے کفر کو اسلام بتائے اور سیح اسلام کو کفر کہے۔ جیسے چودہ سوسال سے خاتم النبين عليقة كامفهوم امت قرآن وحديث كى روثني ميں يهي سمجھ ہوئے ہے كه آپ خداك آخرى نی ہیں۔آ یے کے بعد کسی اور شخصیت کوعہدہ نبوت پر ہر گر فائز ند کیا جائے گا اور وہ اس کا بیمفہوم لے کہ خاتم النبیان کامعنی ہے نبیوں کی مہر یعنی آپ کی مہر ہے آئندہ نبی بنتے رہیں گے۔ گویاوو اصلی اسلام کو کفر ڈابت کررہا ہے اور اپنے کفر کو اسلام بتارہا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ نز ول سیے کا تو قاتل موکہ واقعتہ آخیر زمانہ سے نے آنا ہے۔ مگر وہ سے نہیں جو ساری امت اوّل سے لے کر آخرتک تشلیم کرتی چلی آئی ہے۔ بلکداس سے مرادیہ ہے کہ سے علیہ السلام کے رنگ میں ایک نیا مخص پیدا ہوكر آئے گا۔ جومت ہونے كا دعوىٰ كرے گا۔ حالانكه قرآن وحديث ميں سينكروں مرتبه بالوضاحت فرمایا گیا ہے کہ آخرز ماندمیں وہی مسج علیہ السلام آئیں گے جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن كرة ع تقے وہ بغير باپ محض قدرت اللي سے حضرت مريم عليها السلام كے بال پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو کفار کے نرغہ سے بچا کر زندہ آسان پر اٹھالیا۔ چنانچہوہ آخرز ماندیس جامع دشق کے مشرقی مینارہ پر سے اتریں گے۔ آ کر د جال کوئل کر کے تمام روئے ز مین پردین حق کوغالب کریں گے۔ کوئی کافر، یبودی، عیسائی باقی ندرہے گا۔ پھر فوت ہو کر دوضہ رسول علی میں مدفون ہوں گے۔

المسسس مرتد الفظى معنى بي يعرف والا يعنى الياضخص جواسلام مضخرف موكركوكى

دوسرا ندہب اختیار کرلے پااسلام کے مسلمہ عقائداورا حکام فرضیہ میں ہے کسی ایک کا انکار کردے۔ جیے حضورہ اللہ کی رسالت کو توتسلیم کرتا ہے۔ گرآپ کی خانمیت کوتسلیم نہیں کرتا۔ یا تمام عقائد کو تو تشلیم کرتا ہے۔ گرنمازیاز کو ق کی فرضیت کا منکر ہے۔ایسے خص کومر تدلیعن منحرف اور باغی کہتے ہیں۔ ان جیاروں گرو بوں کے احکام

ا ...... کافرکواسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ 'لااک راہ فسی السدین (البقہ ہو کہ کا فرکواسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے ہو ہو کتی ہے۔وہ مسلمان حکومت میں جزید دے کرؤمی بن کررہ سکتا ہے۔اپنی عبادات آزادی سے کرسکتا ہے۔مگر این ند جب کی اعلائے اور تشہیر نہیں کرسکتا۔

مرتد کا تھم ہے کہ جن شہبات کی بناء پر وہ تارک دین ہوا ہے۔ ان کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دوبارہ اسلام میں واپس آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر پھر بھی وہ تائب نہ ہواور مہلت اور ملقین اس کے لئے مفید ثابت نہ ہوتو اسے قرآن وحدیث کے داخی مرحم ابن اسلام سے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ کما مرمن قبل! ہاں اگر بیصورت ہو کہ ایک پورا علاقہ کیدم کمل اسلام سے یا بعض ضروریات دین مثلاً عقیدہ آخرت، جمیت حدیث یا فرضیت نماز وغیرہ کے مشکر ہوجائے یا فردا فردا اسے مرحد ہوجائیں کہ ان کی ایک مستقل جماعت بن گئی ہواور اسلامی کے مورد سے باتھ کی بناء پران کی سرزنش نہ کی گئے۔ پھر جب موقعہ میسر ہوتو حضرت صدیق اکر بھی طرح ان سے جہاد کیا جائے گا۔

مدی کری طرح ان سے جہاد ایا جائے 8۔ (مرتد کی قسمیں)موقوف اور مسلسل

جوفحض اسلام ہے منحرف ہوکر عیسائی یا ہند دہوگیا وہ مرتد ہے۔اس کی افہام تفہیم یا قتل اسلامی حکومت پر لازمی ہوگا۔لیکن اگر میخف نے گیا۔آئندہ اسل چل پڑی تو اس کی آئندہ نسل واجب القتل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خود اسلام ہے منحرف نہیں ہوئی۔لہندا وہ مرتد نہیں بلکہ کافر ہوگی اور کافر کے احکام مرتد سے الگ ہیں۔

لیکن اً کرکوئی بدنصیب مسلمان، مرزائی ہوجاتا ہے یا زندیق بن جاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ بید کہ وہ خود بھی اور اس کی آئندہ اولا دبھی جواس کے عقائد پر ہوگی۔ واجب القتل ہوگی۔ چاہے سونسلیس پیدا ہو جائیں۔ جونسل بھی اس کے نظریات پر ہوگی وہی مرتد اور واجب القتل ہوگی۔ کیونکہ مرزائی وہ ہوتا ہے جو خاتم انہیں تقالیق کے بعد مرزاقا دیائی (جس نے آپ کے بعد دعویٰ نبوت کیا) کو نبی تسلیم کر بے تو چونکہ نے مدعی نبوت کو تسلیم کرنا ارتد او ہے۔ لہذا مرزائی مانتا کی آئندہ نسلیس بھی اس تھم کے تحت رہیں گی۔ کیونکہ جو بھی مرزائی ہوگا وہ مرزاقا دیائی کو نبی مانتا ہوگا اور اس کی سزا بذمہ حکومت اسلامیق ہوگی ہوگی۔ اسلامیق ہوگی ہوگی۔ اسلامیق ہوگی۔

## مسكلختم نبوت

''الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين اما بعد افاعوذ بالله من الشيطن الرجيم السم الله الرحمن المرحيم هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعة:٢٠٣) ' ﴿ وهذات كر صناب ان يرحول عن ايك ظيم رسول انهي عن سي جيجاجوان يراس كي آيات تلاوت كرتا بران كولفر وشرك كي آلائشوں سے پاكس ماف كرتا ہے اوران كوكتاب وحكمت كي تعليم ديتا ہے ۔ اگر چدوه لوگ اس سے پہلے واضح گمرائي عن سي حقواد (اى رسول كو) دوسر لوگوں كے لئے بهيجاجوا بھى تكان سے مانسين وهذات بڑے غليموالي اور كمتول والى ہے ۔ ﴾

بيآ بت كريم حضرت ظيل الله عليه السلام كى دعاء كى قبوليت كا نتيجه ب جب انهول في مرقبله كي بعددعاء فرما كى كه: "ربنا وابعث فهم رسولا منهم (البقره: ١٢٩) "كه المع مر الله تو محض البي فضل وكرم سے وه عهد والارسل ميرى اس اولا دميں بھيج و ب جو تير بيت الله كي پاس بسنے والى ب تو الله تعالى نے اپنے خليل عليه السلام كى دعاء كو جامه تبوليت بيت الله كي بيات به و ي فرمايا: "هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم "دوسرى جكه فرمايا: "لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا (آل عمران: ١٦٤) "كالله نالله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا (آل عمران: ١٦٤) "كالله في المان يراحيان فرمايا كه البي عليه السلام كى وعاء كوتها رحق من قبول فرماليا -

پوتکداس عبد والے رسول اللہ نے تمام جہان ۔ کے لئے ہادی بن کرآنا تھا۔لیکن دعائے ظیل علیہ السلام ہے عمومیت کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس لئے وضاحت فرمادی کہ صرف ان لوگوں ہی کے لئے نہیں بلکہ حسب وعدہ کہتم ہے دنیا کے تمام گھر اپنے برکت پائیں گے۔ (پیدائش ۔ :۲۰)'' و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ''دوسرے تمام لوگوں کے لئے بھی اس رسول معظم کومبوث کیا جائے گا۔

( ضیح مسلم ۲۵ ۱۳۵۰ ، بب فضل فارس، ترزی تری سا۲۵ ، باب فی فضل الیم ، آسن الکبری الله الله می مسلم ۲۵ سا۲۵ ، باب فی فضل الیم ، آسن الکبری الله الله الله می ۵۵ س۵۵ مدیث نم ۸۲۷۸ ، کتاب اله اقت ) میں حضرت الوج بری الله سے دوایت ہے کہ جب بیسورہ جمعہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے الله کے رسول الله ہی آخرین کون بیں؟ تو کچھ توقف کے بعد باؤن اللی حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان تریار بھی پہنچ جاتے تو اس کی قوم کے لوگ اس کو لے آئے سیم السل علی الله فارس ہوں گے۔ پھر بعد میں قیامت تک تمام انسان ، اس کے سیدالرسل علی ہے نے تمام بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے ۔

امام مجاہد فرماتے ہیں کہ آخرین سے مراد نمام غیر عرب ہیں اور جو بھی قیامت تک آپ کی تھا، بق کرے گا۔ ای طرح حضرت مہل بن سعد کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے آخرین سے مراد قیامت تک آنے والی تمام امت لی ہے۔

(تفيرائن كثيرج ١٨٣ ١٨٣٠ ، زيرة يت آخرين منهم)

گویاس آیت خاتم انبین الله کی بعثت عامه کا بیان ہے کہ آپ کی نبوت قیامت تک جاری وساری رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بنایا جائے گا۔ جس بستی پر یہ آیت نازل ہوئی اس نے اس کا یہی مفہوم ارشاد فر مایا ہے اور آپ کی ابتاع میں تمام امت اسی مفہوم کی قائل ہے۔ کسی بھی مفسر نے کسی بھی زمانہ میں اس کے علاوہ دوسرامفہوم مراد نہیں لیا۔ حتیٰ کہ مرزائیوں کے مسلمہ مجددین مثل این جریر، این کثیر، فخر الدین رازی، جلال الدین السیوطی وغیرہ رحمہم الندمیں سے بھی کسی نے بھی اس کے علاوہ کوئی معنی مراد نہیں لیا۔

مگر مرزا قادیانی اس آیت مبار که کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخرین سے مراد حضو تعلیف کی دوسری بعثت ہے کہ آپ دود فعہ مبعوث ہوں گے۔ پہلی دفعہ تو مکہ مکر مہیں حقیق طور پرمبعوث ہوئے اور دوسری مرتبہ آخری زمانہ میں بطورظل کے۔جس کا مصداق میں ہوں۔ معاذ اللّٰہ شم معاذ اللّٰہ!

مرزا قادیانی تقریباً اپنی ہر کتاب میں ای تحریف کود ہراتے رہتے ہیں کہ:'' و آخدین منهم " عمرادآ تحضور تالية كى دوسرى بعثت ہے۔ پہلى دفعدو آپ اپنى حقیقى بعث میں تشریف لائے اور دوسری مرتبہ آ پ کی بعثت بروزی طور پر آخری ناند کے لوگوں کے لئے ہوگی اور ترکیب *يول بتا تا ہے كہ:''* في الاميين رسولا وبعث في آخرين رسولا''<sup>يع</sup>ىٰ *ايك رسو*ل حقیقت ابتداءامیوں میں مبعوث فرمایا اور دوسری مرتبہ دوسرارسول اخیر زمانہ کے لوگول کے لئے بھیجاجو پہلے ہی کاظل اور بروز ہے۔لیکن میآخری بعثت پہلے سے تہیں زیادہ اکمل ہے۔معاذاللہ! پہلی بعثت مثل ہلال کے ہے۔ (پہلی رات کا جاند) اور دوسری بعثت بدرتام لینی چودھویں کے جاند کی طرح ہے۔ حال تک پیسراسردھو کا اور واضح ترین تحریف ہے۔اس سے بڑا كفر اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ بیمفہوم نہ خاتم المرملین الشق نے مراد لیا اور نہ امت کوتلقین فرمایا نہ کی صحابی ، تابی یاس کے بعد ائمہ اربعة میں سے کسی نے لیا نہ کسی محدث یا کسی مجدد، ولی اور بزرگ نے لیا ہے۔ بلکہ ظل اور بروز کی اصطلاح ہی غیراسلامی ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ کی حدیث میں۔ نیز اس طریقے ہے کسی کو نبی مانے سے نبوت کا اکتسابی تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ د لائكه نبوت با تفاق جميع امت وہبی اور عطائی ہے۔اس میں نسب ومحنت كا ذرا بھی دخل نہیں۔ "الله اعلم حيث يجعل رسالته" يل وبروزكا چكرصرف مرزا قادياني كي تحريف اوروجل إِلَّهُم احفظنا منه '

پھراس تفیر پرآپ کی بعث امین کے لئے مخصوص ہوجاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی بعث قیامت کے لئے حضوص ہوجاتی ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک بعث قیامت کے لئے ہے۔ نیز خاتم الانبیاء مرزاد جال قرار پاتا ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک

امرمحال ہے۔

اس آیت کی صحح تفیر جوسلف صالحین سے منقول ہے وہ وہ ک ہے جوتفیر ابن کیڑے معقول ہوئی ہے کہ جب حضرت فلیل الدعلیہ السلام نے دعاء ما تکی کہ: '' ربنا وابعث فیھم رسو لا منھم یہ لوات علیهم ایاتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ویز كیهم انك انت العزیز الحكیم (البقرہ: ۱۲۹) '' (اے ہمارے پروردگاروہ عبدوالا رسول جس پرایمان اور معاونت كا ہم سب جماعت انبیاع لیم السلام سے پخت عبدلیا گیا ہے۔ وہ رسول میری اس اولاد میں سے پیدا فرما کران ہی كی ہدایت کے لئے مبعوث فرما و بجو جو كہ تیری آیات ان كو پڑھ كر سنائے اوران كو كتاب و حكمت كی تعلیم دے اوران كو ہرتم کے كفروشرک اور گناہ كی آلائشوں سے پاک كرے۔ بلاشہ تو ہی غلیم والا اور حكمتوں والا ہے۔ ﴾

تواللہ تعالی نے اپنے ظیل علیہ السلام کی دعاء تبول فرما کرار شادفر مایا کہ: '' هـ و الـ ذی بعد فسی الامییین رسولا'' کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تبہاری دعاء کوئ کر قبول کر لیا۔ چنا نچہ دہ عہد والارسول ان لوگوں میں بھیجا جائے گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ جو پچھ تونے مانگا اتنا ہی دیا جائے گا۔ یک من الصالحین ''صرف اتنا ہی دیا جائے گا۔ یک میں الصالحین ''صرف ایک ہی بیٹا اساعیل علیہ السلام نہیں دیا بلکہ دوسرا اسمی علیہ السلام بعث علیہ السلام تا اللہ علیہ ویعقوب علیہ السلام تافلہ ۔ آگے یعقوب علیہ السلام بوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ علیہ السلام تافلہ ۔ آگے یعقوب علیہ السلام بیتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ میں کی اولاد میں کر دی گئے۔ یہ میں کہ جو میرا بن جائے تو اس کو ما تگئے سے کہیں زیادہ دیتا ہوں۔ ''انی جاعل کے لئے النہ اس اماما''

دوسرى مثال سنتے: حضرت عمر بارگاہ اللي ميں دست طلب پھيلاتے ہيں كدا ي میرے مولا تیرے خلیل علیہ السلام نے تیرے حبیب کا تجھ سے سوال کیا تونے پورا کر دیا۔ پھر تیرے حبیب نے تجھے میں کا تو تونے مجھے كفروشرك كاندهروں سے نكال كرشيطان كے قدموں سے اٹھا کرا سے حبیب کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب میرے مولا میں جے تیرے حبیب في تحصيما ثكام بك درگاه من نهايت بى عاجزى سيسوال كرتا مول - "اللهم انى استالك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك (البداية والنهاية ج٧ ص١٣٧) ''اكالله میں تیرے حبیب کا مانگا ہوا ہوں۔ مجھ پرعنایت فر ما کر مجھے اپنے راستے میں شہادت نفییب کراور میری موت بھی اینے حبیب کے شہر میں مقدر فرمادے۔ تو فوری طور پر رب العالمین نے فیصلہ سنادیا کدا سے میرے صبیب کے فاروق اور مراد تونے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ آ میں تجھے اپنی رصت کے نظارے دکھا وں میں تخصرف مدیدته النی تابیقی میں شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مسجد النبی شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مسجد نبوی مالیکہ میں ۔اپنے صبیب مالیکہ کے مصلّے پراپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے ذہبح علیہ السلام کی سنت کا نظارہ دنیا کو دکھا وَں گا۔ پھرا تنا ہی نہیں بلکہ جس کا تو ما نگا ہوا تھا۔ای کے قدموں میں دوضہ اطہر کے اندر قیامت تک جائے استراحت بھی عطا کروں گا اور پھر قیامت کے دن ای ذات اقدی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرمیدان حشر کی طرف چلا وُل گا۔ پھر حوض کوثر پرتمہاری شان ،ساری کا ننات کو دکھا کر جنت فردوس میں اس حبیب متالیقہ كى وزارت رفاقت اورجوار بحى عنايت كرول كاتونے ونيامي 'رضيت بسالله رباو بالاسلام دينا وبمحمد بنيا ورسولاني الله مشكوة ص٣٦، باب الاعتصام بالكتاب والسنة) "كانعره كالماتها- بم في مسبكولقد رضى الله عن المؤمنين كا

اس آیت کریمہ میں کیسی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آسان وزمین کا مالک، موت وحیات کا مالک، موت وحیات کا مالک، بی ہاوراس پرایمان لا ناضروری ہے۔ تواسی طرح اس کارسول معظم اور سالا رانبیا والے بھی ایک ہی ہے۔ اس ایک ہی پرایمان لا نااور تابعداری اختیار کرنامدایت کے لئے ضروری ہے۔ کوئی اس کامٹیل وہروز اور ظل وغیر ونہیں ہوگا۔ بلکہ اوّل سے لے کرقیا مت تک

وہی ہوگا۔غور کیجئے ارسالت عامد کے ساتھ خداکی ملکیت عامد ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور سنتے: '' دب السسفوات والارض وصا بیسنه مسا العزیز الغفاد (صَ:٦٦)''﴿وه دب ہے آسانوں اورز بین کا اور جو کھ دونوں کے درمیان ہے غلب والابخشش والا۔ ﴾

یہاں پر رہوبیت کے تین مقام ذکر فرمائے۔ آسان، زمین اور دونوں کا درمیان۔ تو کیا معاذ اللہ رہ بھی تین ہی ہو جا کیں گے؟ ہر گزنبیں۔ رب ایک ہی ہے۔ یہاں اس کی زیر تربیت تمام کا نئات کو تین حصوں میں عمومیت کوظا ہر کرنے کے لئے ذکر فرمایا کہ دو صرف آسان کا ربنہیں، صرف زمین کاربنبیں بلکہ آسان وزمین اور درمیانی تمام کا نئات کا بھی رب ہے۔ اس طرح سورة جعدی آیت سے مقصود بھی یہی ہے کہ آپ صرف امیین کے رسول نہیں بلکہ قیامت کی آ ہے صرف امیین کے رسول نہیں بلکہ قیامت کی آ ہے صدف کی بنایانہ جائے گا۔

اورسنے: جب حفرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا: ''رب اغف رلی وہب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انت الوهاب (صَنه ۳۵) '' كراك مير درب مجھ معاف فرما وجھ الى سلطنت عنایت فرمادو كہ جومير رے بعد كى كومناسب نه ہو۔ (مانا تودركنار) بلا شبق بى سب كھ عنایت فرمانے والا ہے۔

و یکھے! حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے ایک ہی پیغیر تھے۔ گران کے تالیع فرمان جنات کی متعدد جماعتیں تھیں۔ تغییر کرنے والے، خوطہ خور اور آخرین مقرنین ۔ تو کیا ان متعدد جماعتوں کے ذکر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تعدد (بطورظل و بروز) تسلیم کرلو ہے؟ یہاں بھی آپ کے تابعداروں میں آخرین کا لفظ موجود ہے۔ پھر وہاں منہم تھا۔ یہاں وہ بھی نہیں۔ یہاں تو حسب قاعدہ ثما کئی بروز مانے جاسکتے ہیں۔ گرتم یہاں ایک بھی نہ مانو کے۔ تو جسے یہاں متبوع ایک ہی ہے۔ اس طرح آیات معدمیں بھی متبوع ایک ہی ہے۔ حرف تابعین کے مختلف طبقے بعض وجوہ سے بیان ہوئے۔ اس طرح آیات جمعہ میں بھی متبوع ایک ہی ہے۔ گرتا بعین کو بصورت المیین اور آخرین منہم بوجوہ بیان فرمایا۔

ورندمتبوع کا تعدد کہیں بھی نہیں۔ایسے بی اور مثالوں کا انبار گایا جاسکتا ہے۔ گر بی بحضے کے لئے اتفا بھی بہت کافی ہو اور مثال ملاحظ فرما ہے ! ای طرح فرمایا ! ' واعدو الهد ما استطعتم من قدوقة و من دباط الخیل تر هبون به عدو الله وعدو کم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم (اندفال: ۲۰) "اس آیت میں دشمنوں کے دوگر وہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ایک معلوم اور معروف اور دوسرے غیر معلوم آخرین ۔ تو کیا یہاں بھی ایسامعنی کریں گے کہ بہلے دشمنوں کے لئے اصلی سامان جنگ تیار کرواور آخرین کے لئے ظلی اور بروزی قتم کا اسلحہ تیار کرواور آخرین کے لئے ظلی اور بروزی قتم کا اسلحہ تیار کرو۔حقیقت، یہ ہے کہ معمول کے تعدد سے نہ تو عالی کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ بی ایک معمول کے تعدد سے نہ نوعائل کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ بی ایک معمول کے تعدد سے دوسرے معمول کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ بی ایک معمول کے تعدد سے دوسرے معمول کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ بی ایک معمول

جیے فرمایا کہ: 'المبعوث الی الاسود والاحمر ، المبعوث الی العرب والد حمر ، المبعوث الی العرب والد حب ''تو کیا یہاں بیبیان ہوائے کہ کالوں کارسول اور ہے اور گوروں کا اور ہے۔ عربوں کا مبعوث اور ہے اور غیر عرب کا دوسرا الگ ہے؟ ہرگز نہیں رسول تو ایک ہی ہے۔ مگر امت کے دو گروہ بیان فرمائے جارہے ہیں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واتب میں دوسرے واتب م

ایک شبهاوراس کا جواب

مرزا قادیانی ایک خریف بیر کتا ہے کہ جب آپ امیین میں مبعوث ہوئے قو وہ محابی اس کے۔ اس طرح و آخرین میں مبعوث ہوئے قو وہ محابی اس کے۔ اس طرح و آخرین منہم حسب مفاد کلمہ فی جو ظرفیت کے لئے آتا ہے۔ بی آخرین بھی صحابہ ہوں گے۔ وہ آخرین کو صحابہ قرار دیتا ہے۔ اس لئے اپنی بیعت کرنے والے تمام مرزائیوں کو صحابہ کا مقام و کے کروضی اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آخرین صحابی ہو گئے تو ان میں آئے والا کیوں ندر سول ہوگا؟ ان میں رسول ہے۔ اس لئے وہ محابی ہے۔ تو چونکہ سیدائر سل اللہ تو حقیقا اور اصالتا صرف امیین میں تشریف لائے۔ لہذا آخرین میں آپ کے ظل اور بروز آنے کا وعدہ ہے اوروہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ!

الجواب: الشرقعالى في دومرى جگرفرها يك: "يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (اعراف: ١٥٨) "" وما ارسلناك الارحمة اللعالمين (انبياه: ١٠٧) "" وما ارسلناك الا كافة للناس (سبا: ٢٨) "اور مديث ش ب- "وارسلت الى الخلق كافة (مشكوة ص ٢٥٠ باب فضائل سيد المرسلين تَنْهُ ") "وارسات الى الخلق كافة (مشكوة ص ٢٥٠ باب فضائل سيد المرسلين تَنْهُ ") "واان آيات ومديث من آپ كى رسالت كاعموم بيان كيا گيا ب كرآپ كي شريعت اور رسالت

تمام لوگوں کے لئے ہوگی۔ جا ہے وہ آپ کے زمانہ حیات کے لوگ ہوں یا قیامت تک آئے والے ہوں۔ اس چیز کا بیان نہیں کہ آپ کا وجود اقد س اور جسد اطهر بھی قیامت تک ان تمام لوگوں میں موجود رہے گا۔ آپ کو طلاعلیٰ کی رفاقت کا پیغام نہ آئے گا۔ بلکدای عالم رقگ و بوش فلدودوام حاصل رہے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کے پیغام بینی قرآن مجید کی حفاظت وائی کا وعدہ تو فرمایا کہ: ''انا نسط نہ نزلنا الذکر وانا له لمحافظون ''گر آپ کی ذات اقد س اور جسد اطهر کے لئے بقاء ودوام کا وعدہ اس عالم دنیا میں رکھنے کا نہیں فرمایا۔ بلک فرمایا: ''انك میت وانہ میندون و وما جعلنا لبشر من قبلك المخلدا فائن مت فهم المخالدون (انبیاء: ۴۶) '' وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل المخالدون (انبیاء: ۴۶) '' وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل رسات کی بقاء الی ہوم القیام کا تو وعدہ ہے۔ گر جسد اطهر کی حفاظت کا اس ظاہری عالم میں وعدہ نہیں۔ جو پیغام آپ امیل کو دے گئے وہی آخرین کے لئے بھی ہے۔

توجس طُرح''یا ایھا الفاس انی رسول الله الیکم جمعیاً''اوردوسری آیات میں مقصود بیان رسالت محمدی کاعموم ہے۔ای طرح'' ھے السندی بعث فسی الامیین ''اور''آخرین منهم ''ے بھی عموم رسالت بی بیان کرنامقصود ہے۔(اوّلین و آخرین سحابہ اوروا تبعو الھم باحسان ) فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی آیات میں امت کی مومیت کو لفظ جمعیاً اور کافتہ للناس وغیرہ سے بیان فرما دیا اورسورۃ جمعہ میں امت کے دونوں طبقوں کو بیان فرما کرعموم رسالت و بعثت کا ظہار فرمایا کہ آپ کی بعثت صرف امین کے لئے بھی ہے۔

تحريف قادياني كابتيجهاورانجام

جب خاتم النبین اور سید المرسلین الله کی دو بعثمیں بقول مرزاتشکیم کرلیں۔ ایک امین میں اور دوسری آخرین میں تو نعوذ باللہ پھر یہ ٹا بت ہوجائے گا کہ آپ کی بعث اس مردود کے آئے تک رہی۔ اب آپ کی بعث نہیں۔ بلکہ مرزالعین کی بعث ہو تاس طرح آپ کی رسالت کا ننخ اور اختما م لازم آئے گا۔ معاذ اللہ! اور یہ برلحاظ سے محال ہے اور پھر بھیے یہ د جال کہنا ہے کہ پہلی بعث سے یہ دوسری بعث زیادہ اکمل اور اقوی ہے۔ تو اس سے آپ کے افضل کہنا ہوئے کی نفی ہوجائے گی۔ اس سے بڑھ کرادر کیا کفرادر الحاد ہوسکتا ہے؟ پھر دو بعثمیں شلیم الرسل ہونے کی نفی ہوجائے گی۔ اس سے بڑھ کرادر کیا کفرادر الحاد ہوسکتا ہے؟ پھر دو بعثمیں شلیم کرنے سے ختم نبوت کا تاج آ ہے سنتقل ہوکر (معاذ اللہ) مرزا قادیانی کی طرف چلا جا تا

ہے۔ جوسراسر قرآن وحدیث اور عقل وُقل کے منافی ہے۔ کیونکہ جب بعثت میں تعدد تغائر اور تبائن ہے تو ذوبعث میں اعراض ثلثہ ( تبائن و تغائر وغیرہ ) کیوں نہ جاری ہوں گے۔صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

اگریہ تبائن اور تغائر نہیں تو (کلمة الفصل ص١١٠) میں کیوں کہا گیا ہے کہ موٹی علیہ السلام کو انتا ہے۔ گرمیں علیہ السلام کو مانتا ہے۔ گرمیں علیہ السلام کو مانتا ہے۔ گرمیں علیہ السلام کو مانتا ہے۔ گرمیح موجود (مرزا قادیانی) کوئیں مانتا تو وہ کا فر ہے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں مانتا یا اسلام کا تغائر ذاتی ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی بھی متغائر ہے۔ تو اس کا وجود ختم نبوت کے منافی کیوں نہ ہوگا؟

بالفرض والقديرا يك سينڈ كے لئے (نقل كفر كفرند باشد) اگر تشليم كرايا جائے كه بعثيں دوبى بيں ۔ ايك اميين كے لئے اور دوسرى آخرين كے لئے ۔ تواس سے يہ كسے ثابت ہوگيا كه آخرين آپ كے تيرہ سوسال بعد والے ہى مراد بيں ۔ اللہ تعالى تو فر ماتے بيں كه: "و آخرين منهم لما يلحقو ابهم "كه آپ كم بعوث اليهم وه بھى بيں جوابھى تك نہيں آگے۔

اب يہاں ايک تولفظ منهم قابل غور ہے كہ وہ كوئى عليحدہ امت نه ہوں گے۔ بلكه آپ كی ا بى امت كا ايک حصہ ہوں گے۔ جو ابھی تک پيدائبيں ہوئے اور آپ كى امت قيامت تك آنے والے سارے انسان ہیں۔

حقیقت بیب کرمحابگی ذات قدسیدوبی صاحب نصیب حفزات ہیں۔ جنہوں نے بحالت ایمان اس رسول محموقی اللہ کی زیارت کا شرف پایا۔ باقی قیامت تک آنے والے سب حفزات واتبعواهم باحسان ہیں۔ صحابی نہیں جیے فرمایا: ''و ددنا انا قدر أینا اخواننا او كما قال (ابن ماجه ص ۳۱۹، باب ذكر الحوض) ''

بعثت صرف ایک ہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دال ہیں۔فرمایا:

"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف: ١٠٥٨) ""وما ارسلناك الا كافة للناس ارسلناك الا كافة للناس (انبياه: ١٠٧٠) ""وما ارسلناك الا كافة للناس (سبا: ٢٨) """ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) "" قل اوحى الى هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ وغير ذالك من الآيات الكثيره"

و کیھئے آخری آیت میں بھی منذرین یعنی امت کودو جماعتوں میں تقسیم فر مایا گیا ہے۔ موجودین اورغیرموجودین \_منذرایک ہی ہے \_منذرین کی دوجماعتیں ہیں۔

"الاحاديث الداله ..... على أن الامة هي واحدة الى يوم البعث وصاحب الامة أيضاً واحد البتة"

ا الله المعلوة ص ١٥٠ المنطقة المسلة الى الخلق كافة (مشكوة ص ١٥٠ الما فضائل سيد المرسلين المنظة المسلقة المسلول المنطقة المسلول المنطقة المسلول المنطقة المنطق

الساعة) "بعث "بعث انا والساعة كهاتين (مشكوة ص ٤٨٠ باب قرب الساعة) "بين مير اورقيامت كورميان كوئى دوسرامبعوث تبيل بوگا - جيا الكت شهادت اورساته والى كورميان كوئى دوسرى الكت تبيل اسى طرح آب ناشاره بهى فرمايا

البنة وانا موضع اللبنة (مشكوة ص ١١٥، باب فضائل سيد المرسلين عَلَيْهُ ") "

 ۲ ..... ''قال رسول الله عليه لا نبى بعدى ولا امة بعدكم فاعبه والمامة بعدكم فاعبه والمربكم (كنزالعمال ج١٥ ص ٩٤٧ حديث ٤٣٦٣٨) ''فرمايا كرم رعب بعد كوئى ني نمير المتنابس والمتنابس والمتابس والمتنابس والمتنابس والمتنابس والمتنابس والمتنابس والمتنابس والمتنابس

ک ..... ''قسال شارالله لا نبسی بعدی و لا امتی بعد امتی (رواه البهیقی فی کتاب الرؤیا، وروی الطبرانی ج ۸ ص ۲۰۰۶ حدیث ۸۱٤۶)''

يرمرف بروى فضيلت بـورنه كهال صحابتى قدى بماعت اوركهال دورى امت بن كومعياري قراردياك: "فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا (البقره:١٣٧)" محمد رسول الله والذين معه اشداً على الكفار (الفتح:٢٩)" ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل (الفتح:٢٩)" أولئك اصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه الله الله في اصحابي لا تتخذواهم غرضاً من بعدى (مشكوة ص٤٥٥ باب مناقب الصحابة) "" وغير ذالك من النصوص البينة لا تعدد ولا تحصي"

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حفرات محابہ اور بعد والے سب کے سب سید الرسل مطالقہ کی ایک ہی کی بعثت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔کوئی ظل وہروز کا مسکلہ نہیں اٹھایا جائے گا۔

9..... ''قسال تُنَائِلُهُ لا يسزال طسائفة من امتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة (مشكرة ص ٥٨٤، باب ثواب هذه الامة)''
اسمضمون كى تيره احاديث حضرت مفتى اعظم من في كتاب خم نبوت كامل على

درج کی ہیں۔

اسس ''وقال شائرالله ان من اشد امنی لی حباً ناس یکونون من بعدی یوداحدهم لور أنی باهله و ماله (مسلم، مشکوة ص ٥٧٣، باد شواب هذه الامة) ''بلاشه محص سے انتہائی محبت رکھنے والے کھلوگ میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک بیرچاہے گاکہ کاش وہ اپنے اہل اور مال بھی قربان کر کے میری ایک۔ چملک سے بہرہ اندوز ہوجائے۔

اگرا بي عدكوكي وومري بعثت كي ظلى يابروزي كي ممكن بوتي اوروه صاحب بعث معاذ الله بعيد آپ كي تمام ترخصوصيات كا حامل بوتا تو پجروه حبين اس كي زيارت سي تملي يذير به جات بهلي بعثت واله يها مرخص معاذ الله بعث واله يها بعث واله يها بعث والم يها والمن يها تمان الله العن الرجيم هو ظل الدجال الاكبر بعينه واما والذي بعث محمد شار المحق بشيرا و نذيرا المي كافة المخلق اي وربى فلا وربك والذي نفس محمد شار بيده ولعمرك كافة المخلي والذي نفس محمد شار بيده ولعمرك ايها المحبيب الكريم ان هذا اللعين الرجيم القادياني هو ظل الدجال الاكبر وبروزه الكامل الاتم لا شك فيه ولاريب فاجتنبوه وتعوذوا بالله منه والمزموا اكرم الخلق وافضل الرسل مبعوثا الى الاسود والاحمر الى يوم والمزموا اكرم الخليرا كثيرا"

''وقسال النبى عَلَيْ لا يزال من امتى امة قائمة بامرالله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى امرالله وهم على ذالك (مشكوة ص٥٨٥٠ باب ثواب هذه الامة)''فرما ياسرورعا لم الله في عمرى امت مين سايك جماعت، الله تعالى كم مح دين پرقائم ربح كى ان كے معاندين اور خالفين ان كا مجوجى نه بگا رسيس كے حتى كه خدا كا حكم لين قيامت آ جائے وہ اى حالت پرمول كے۔

یعنی وہ اہل حق جماعت اس کلی بعثت پر ایمان رکھے ہوئے ہوگ۔ کسی بھی ظل وہروز کے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔ تو اگر دوسری بعثت بھی مقدر ہوتی تو اس کا ضرور تذکرہ ہوتا اور یہ ہوتھی کیے سکتا ہے۔ جب کہ اس صورت میں خاتم انٹیمین تعلقہ کی خاتمیت باتی نہیں رہتی۔ بلکہ وہ دوسری بعثت والا (معاذ اللہ )اس منصب پرآ جا تا ہے اور یہ کی بھی صورت میں ممکن الوقوع نہیں۔ لہذا خاتم انٹیمین تعلقہ بھی ایک۔ آپ کی بعثت بھی ایک۔ ایسے ہی آپ کی امت بھی ایک۔ ایسے ہی سب کا خدا بھی ایک۔ جیسے خداوند قد وں اکیلا سارے جہان کا معبود ہے۔ ای طرح اس کا حبیب سبھی بلاشرکت غیرے تمام کا نتات کے لئے قیامت تک ہادی وراہنما بھی ایک ہی ہے۔ جیسے لا الله بیس کوئی ظل و بروز کا چکر نہیں۔ اسی طرح محدر سول اللہ الله بیس کوئی ظل و بروز کا چکر نہیں۔ اسی طرح محدر سول اللہ اللہ بیس کوئی اس قسم کی چکریازی نہیں چل سکتی۔ خداا پی خدائی میں یکتا اور محداً پی مصطفائی میس یکتا۔

"يا ايها الناس ان ربكم واحدواباكم واحدو دينكم واحدو نبيكم واحد لا نبى بعدى (كنزالعمال) ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (الترمذى ج٢ ص٥٠، باب نهبت النبوة وبقيت المبشرات)"

خداوند قد وس کے علاوہ ہر چیز میں تحدید ہے۔ بے انتها اور بے حدصرف وہی ایک ذات ہے۔ لہذا سلسلہ نبوت بھی ایک امر محدود تھا۔ اس کی بھی ابتداء اور انتهاء تھی۔ جتنے انبیاء علیم السلام آنے مقدر سے وہ آگے۔ ان کی گنتی پوری ہوگی۔ چنانچہ پہلے خبر دی جاتی تھی کہ اور آکیر سلام آنے مقدر سے وہ آگے۔ ان کی گنتی پوری ہوگی۔ چنانچہ بہلے خبر دی جاتی تھی کہ اور آکیوں کے۔ چنانچہ ایک جگفر مایا: 'ولقد ارسلنا نوحاً وابر اھیم وجعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتب (الحدید:۲۷) " ثم قفینا علی آثار هم برسلنا (الحدید:۲۷) " مریم مرجب خم ہونے کوآ سے تو فرمایا: 'وقد فیسنا بعیسی ابن مریم کو بھیجا۔ (الحدید:۲۷) " کہ ہم نے ان سب کے بعد حضرت عسی بن مریم کو بھیجا۔

پر حضرت عیسی علیہ السلام نے آگر آخری نبی کا اعلان فر مایا کہ: "مبشر آبر سول یا آتی من بعدی اسمه احمد "لیعنی میر بعد صرف ایک بی آئے گا۔ اسم گرامی بھی بتادیا کہ احمد بود صرف ایک بی آئے گا۔ اسم گرامی بھی بتادیا کہ احمد بود کا لبادہ اور حکر آنے کی جسارت ندکر سکے۔ جب وہ آخری آگیا تو اس پر مہر ختم نبوت لگا کر بھیجا گیا۔ پہلے کس نبی پر مہر ندلگائی۔ کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت جاری تھا۔ اب مہر والے کے بعد سلسلہ ختم کردیا گیا اور کوئی نہیں آسکتا۔ نداصلی بند بروزی اور نہیں۔ بال پہلا کوئی آجائے تو وہ اس ضابطہ کے خلاف ند ہوگا۔ کیونکہ وہ شار اور کنتی کے اندر سے باہر نہیں۔ جیسے کوئی ایک سوآ دی کو بلائے۔ سب افراد آتے جا کیں جی گرآ خری آدی آگر کوئی سوے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سوک کرتے ہو کہ بعد سوگ گئتی سوسے بڑھ جائے گی ایکن اگر کوئی ہمی اندر آجائے تو رہ آخری کے بعد بھی اندر آجائے تو یہ آسکتے ہوں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جا کرآ خری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طرح حضرت می علیہ طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جا کرآ خری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طرح حضرت می علیہ طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جا کرآ خری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طرح حضرت می علیہ طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جا کرآ خری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طرح حضرت می علیہ وہ میں میں شامل تھے۔ اس سامل تھے۔ داکدان شار نہیں تھا۔ اس

الملام اس شاراور کنتی میں محسوب ہیں۔ حکمت الہی کی بناء پر کچھ دت آسان پر گذار کرآخرالز مان

کے بعد بھی تشریف لے آسی تو ختم نبوت کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی کنتی میں آپ ہی ہیں۔

آپ کی آمر پراعلان کردیا گیا کہ: ''مساکان محمد ابنا احمد من رجالکم ولکن

رسول الله و خاتم النبیین ''اورخود وات مقدسہ نے اعلان فرمایا: ''انسا خاتم النبیین

لا نبی بعدی ، ان الرسالة والنبوة ، قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی ''
خوب بجھ اوا اللہ تعالی نے قصر نبوت کی آخری اینٹ لگا کر اس پر مہرا نقتام لگادی کہ

اس کے بعد کوئی اینٹ ندلگ سکے گی۔ بالفرض اس کے بعد کوئی شخص اس سائز اور اس کوائٹی کی کوئی

تعداد اور آئتی پر اضافہ ہوجائے گا۔ اس طرح آگر چہ کوئی ظلی و بروزی بھی آئے گا تو تغائر و جائن اور ای تو انور و و بھی منوع اور

ذاتی تو لازم آئے بی گا۔ گئی میں تو اضافہ ہوگا بی ، اتحاد صفاتی ہوتو ہو ، کر یہاں تو وہ بھی ممنوع اور

عال ہے۔ ورند افغلیت مخدوش جائے گی اور تغائر تبائن ذاتی اضافہ عدد کا مقتضی ہے۔ جو کہ کال

ہے۔ پھر بصورت تبویز صرف ایک بی پر کیوں انتھار ہوگا۔ کشرت کا مانع بیان کے بحث تعدد ممنوع ایک ہے۔ پھر بصورت تبویز مرف ایک بی رکیوں انتھار ہوگا۔ کشرت کا مانع بیان کے بحث تعدد ممنوع ایک ہے۔ پھر بصورت تبویز مرف ایک بی رکیوں انتھار ہوگا۔ کشرت کا مانع بیان کے بحث تعدد ممنوع ایک ہے۔ بھی لازم اور کثیر سے بھی۔ لیکن آمد سابق اضافہ عدد کا مقتضیٰ نہیں ہوتا۔ لہذا جائز الوقوع

اگراس خرد جال کا دعوی محص طلیت کا ہے اور وہ بھی بواسطہ خوند صدیقیت کمانی (ایک غلطی کا از الہ) تو جیسے واسطہ جزوایمان نہیں۔ایسے ذو واسطہ جواس سے ادون اور کمتر ہے۔وہ کیسے جزوایمان ہوسکتا ہے۔مثلاً تفسیر پرایمان لا نا ضروری ہوا ور ذرقفسیر یعنی قرآن پرایمان ضروری ند. ہو۔ ہذا غیر معقول۔

ہےاوربصورت دلائل آ مدواجب الوقوع۔

باقى مثيت سادون اور كمتر بونالا زم بين آتا مثيت تو بعض صفات مين بوتى به يامطلق اسميت اورمنعب مين درجات كاتفوق اور تنزل غير طحوظ بوتا ب-"انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (المزمل: ١٥) "(وكذالك في استثنا ب ١٨٠، آيت ١٨٠) "اورفر مايا: "هذا نذير من النذر الاولى (النجم: ٥٦) "انك لمن المرسلين (يسين: ٣) "

ای طرح بیظل دجال اکبر،سیدکونین تطالقه کومثیل موی علیه السلام قرار دیتا ہے۔ ''نکرہ کٹیرا فی کتبه '' قاس تشیدے مطلق ارسال پس مماثلت ہے۔ورجات کا تفوق وتنزل بچوٹ عنہانہیں۔''کیما قال شائلہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ''نی اورغیر نی میں ساوی تو کفر ہے۔ ہاں مطلق تبلیغ احکام اور اصلاح امت میں مماثلت مقصود ہے۔ اس طرح تمام انبیاعلیم السلام کو اپنی اپنی قوم کا بھائی فرمایا گیا ہے تو بیاخوت مرف بانیت اور اولا د آدم ہونے میں ہے۔ درجات کمحوظ خاطر نہیں۔

"فسال عليه الانبياء اخوة العلات دينهم واحدو امهاتهم شي (بخادى من ٤٩٠، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم) "تويهال مما ثلت اوروحدت مطلق رسالت من بوت من ہے۔ درجات مجو شعنها نہيں۔ ایسے ای استحادادیان بھی درجاطلاق ای میں ہے۔ درخاف مکن نہیں ہے۔ درخاف میں ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

## قول عا ئشةٌ پرمرزائی اعتراض اوراس کامسکت جواب

"عن عائشة قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده (تفسير درمنشور ص ٢٠٤ ج٥، رواه ابن ابى شيبة في مصنف ونقل ابن قتيبة في تاويل الاحاديث وفي تكملة مجمع البحارج و ص ٢٠٥) " مضرت ام المؤمنين عائشالصديقة عمد منقول عبد كدية كه وكماتم النبيين ، بين كهوك النبي بعده منقول عبد كدية كه وكماتم النبيين ، بين كهوك النبي بعده منقول عبد المناق النبيين ، بين كهوك النبي بعده منقول عبد النبي المناق النبيين ، بين كهوك النبي المناق النبي النبي المناق النبي النبي المناق النبي ال

## مرزائی استدلال ۴

اس روایت کے ظاہری الفاظ سے قادیانی اجراء نبوت پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی (معاذ اللہ) کوئی نیا نبی بن سکتا ہے۔

الجواب: مرزائی مولوی محمد علی لا ہوری نے بھی اپنی تفسیر (بیان القرآن ص۱۱۰۳) میں اس قول کوغیر معتبر قرار دیا ہے۔

سیقول کسی معتبر صدیث کی کتاب مثل صحیحین یاسنن اربعه میں مذکور نہیں۔
بلکہ کسی بھی طبقہ کی کتب میں سوائے ابن الی شیبہ کے مذکور نہیں جو کہ چو تصطبقہ کی کتاب ہے۔ اس
طبقہ کی کتب سے عقا کہ کا اثبات نہیں ہوسکتا۔ بالحضوص جب کہ بیعقیدہ ختم نبوت قرآن وحدیث
ادرا جماع امت سے روز روش کی طرح ثابت ہے۔ مسلمان کا ایک فرد بھی اس میں اختلاف نہیں
رکھتا۔ بلکہ بیا کی ایسا بنیا دی عقیدہ ہے کہ اگر میعقیدہ نہ ہوتو باوجود باقی سارے صحیح عقا کداورا حکام
سلیم کرنے کے بھی کوئی آ دمی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

ثانیامعنی اورمفہوم کے لحاظ سے جواب!

ا..... ای مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت مغیره بن شعبہ سے منقول ہے کو ایک آدئی آ دئی آ پ کی خدمت میں آیا۔ ' وقد ال سائی اللہ مصمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده فقد ال المد فیده بن شعبة حسبك اذا قلت خاتم الانبیاء فانا كفا نحدث ان عیسیٰ علیه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده (درمنثورج میں ۲۰۰۰) ' کے لگا اللہ تعالی درود بھیج حضرت محملی اللہ برجو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ ان کے بعد کوئی نمیس در لا نبی بعده کی تو اس پر حضرت مغیرہ نے ارشاد فر مایا کہ مہیں خاتم الانبیاء کہنا ہی کافی ہے۔ لا نبی بعده کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی علید السلام نازل ہونے والے ہیں تو اگروہ نازل ہوں تو وہ پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد کے بھی نبی ہوں گے۔

مطلب بیہ کہ چونکہ جملہ لا نجی بعدہ سے بیشہ پڑتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہ آئے گانہ نیا نہ قد ہم اور پہلا۔ جس سے اسلام کے اجما گی عقیدہ اور متفقہ اعقادنو ول سے علیہ السلام پر عامیانہ نظروں میں شبہ پڑتا ہے۔ اس لئے ایسے الفاظ استعال کرنے سے روک دیا۔ یا اس عقیدہ کو ذبن میں رکھتے ہوئے بیالفاظ بولنے کی تلقین فرمائی تاکہ اس اجما گی عقیدہ کے خلاف وہم اور گمان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ورنہ تو تمام کتب حدیث، تفییر، فقد اور عقائد اس فرمان نبوی سے بھری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ کے استعال سے نبیس روکا اور کوئی روک بھی کیسے سکتا ہے۔ بھری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ کے استعال سے نبیس روکا اور کوئی روک بھی کیسے سکتا ہے۔ جب کہ سید الرسلین تقایدہ نے بار باراس جملہ کو ارشاد فرما کر امت مرحومہ کوئم نبوت کے اجماعی اور بنیادی عقیدہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور لفظ خاتم النہیان یا خاتم الانبیاء کا صحیح مفہوم ذبن نشین کرادیا ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔ عاقب، مقمی اور حاشر کا مفہوم داخی فرمایا کہ میر سے بعد کوئی نیا نبی نہایا جاتم النہیا جاتھ کا میں سے بعد کوئی نیا نبی

حدیث کی اوّل درجہ کی کتب میں لا نبی بعدی کا جملہ خودسید عالم اللّظیّة کی طرف سے نہایت واضح طور پِنقل کیا گیا ہے تو حضرت عاکش اور حضرت مغیرہ اس ارشاد نبوگ کے مقابلہ میں کیے کہہ سکتے ہیں کہ لا نبی بعدہ مت کہو۔ بیو صریحا مخالفت سیدالرسل ہوگی جو کہ خصوصا صحابہ کرام میں کہا اور ناممکن ہے۔ کیونکہ ''وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان ''وحقیقت بہی ہے کہ اگر بالفرض بیفر مان درست ثابت ہوجائے تو اس کامفہوم بیہ ہوگا کہ بیر حضرات لفظ خاتم النبین کا سیح مفہوم ہے ہوگا کہ بیر حضرات لفظ خاتم النبین کا سیح مفہوم ہے ہیں کہاس کامفہوم بیہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا شخص نبی بنایا نہ جائے گا۔ ہاں اگر کوئی سابقہ نبی زندہ موجود ہواور وہ آ جائے تو اس کی آ مراس لفظ خاتم النبین کے مفہوم اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ مجھ سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگی۔

پہلابھی کوئی نہیں آسکتا۔ حضرت میسے علیہ السلام تو ازروئے صراحت قر آن وحدیث آسکیں گے۔
لیکن وہ لا نبی بعدی کے مصداق نہیں بلکہ وہ تو نبی قبلہ و نبی بعدہ کے مصداق ہوں گے۔ بعد والانہیں
آسکتا۔ قبل والا تو آسکتا ہے۔ وہ اس لفظ خاتم الانبیاء کے منافی اور مخالف نہیں۔ گویا ایک وصف
(نبی بعدہ) والانہیں آسکتا۔ گر دو وصف (نبی قبلہ وبنی بعدہ) والا آسکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیلی علیہ السلام میں دو ہرے وصف ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ بیر حضرات کرام لاتقو لولا نبی بعدہ سے دوبا تلیں اور دومسئلے سمجھارہے ہیں۔ ایک تو بیہ کہ لفظ خاتم النمیین کامعنی بیرہے کہ آپ کے بعد کوئی شخصیت نئے سرے سے مقام نبوت پر فائز نہ کی جائے گی۔

و دسرا یہ کہ حضرت میسی علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے ۔ کیونکہ قمر آن وحدیث میں بے شار دلائل ان کی آید کے موجود میں اور بیلفظ خاتم انتہین کےخلاف خہیں ہے۔ لانبی بعدی کے بھی منانی نہیں۔ کیونکہ حضرت میں علیہ السلام تو پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد میں بھی نبی موں گے اور مخالف صرف نبی بعدہ کے ساتھ ہے نہ کہ نبی قبلہ کے ساتھ ۔ چنانچ قول صدیقہ ؓ کے بعد بھی لکھا ہے كه: "هذا ناظر الى نزه ل عيسى عليه السلام "اوراس س يملح حفرت مي عليه اللام َی آ مداوران کی علامات مفصل مذکور ہیں۔ دیکھتے (جمح البحارج ۵۰۱) مذکورہ عبارت حضرت سے عليه السلام توجهار كلمه اورايمان كاليهلي بن بن حكم بن و يكفي المسن بالله وملا شكته وكتبه ورسله "سبابل ايمان كاقرار بكدوه الله ير، تمام فرشتول، كتابول اور رسولول پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں۔جن میں حضرت میچ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔اب جب حضرت مسيح عليه السلام دوباره ونيامين تشريف لائيس كيتو جمين اپناييان مين ذرا برابر بھي زیادتی ندکرنا پڑے گی۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ بخلاف اس کے اگر کسی نے نی کا ظہور تسلیم کرکیں تو اس کے لئے ایمان میں اضافہ کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو بھی سابقہ رسولوں کے ساتھا ہے ایمان کا جزینا کیں اور بیامرختم نبوت کے سراسر منافی ہوگا۔ کفراور ارتداد موكا ـ اسى لئے خود آنخضرت عليه في ايك موقعدار شاوفر ماياكه: "من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسيٌّ عبدالله ورسوله وكلمته القاها الي مريم وروح منه والجنة والنار حق ادخل الجنة على ماكان من العمل (بخارى ج ١ ص٤٨٨، باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) " قابل غوربات سيب كمصرف حفرت عيسى عليه السلام كانام كيول ليا- دوسر يكسى نبي

کانام کیوں نہ لیا۔ اس میں بی حکمت تھی کہ حضرت سے علیہ السلام نے آنا تھا۔ طحدوں نے ان کی آمد کو تم نبوت کے منانی سمجھ کر اپنا ڈھونگ رچانا تھا۔ لہذا ہے ہی ان کا کلمہ مستقل طور پر ہمیں پڑھادیا۔ ای طرح حضرت صدیقة اور حضرت مغیرہ بھی سمجھارہ ہیں کہ خاتم انہیں میں اللہ سے مرزائیوں والامعنی نہ لینا۔ کہ آمد سمج علیہ السلام بھی اس کے منافی ہے۔ اس لئے فر مایا: 'لا نہ ہے معدہ '' ہے بھی سے مت کہنا کہ اس سے مطلق نبی کی آمد ممنوع ہے۔ بلکہ اس سے صرف کسی نظم محفی کا سے مسلمہ کذاب اور مرزا قادانی وغیرہ)

ای طرح ہماری شریعت کو خاتم الشرائع فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہ موگ بر کیا مطلب؟ کدکوئی نیاتھم اس شریعت میں شامل ند کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نئ شریعت نہ جیجی جائے گی۔ حالانکہ پہلی شریعت توراۃ موجود ہے۔ (محرف بی سہی ) اوراسی شریعت کے کئ احكام اس شريعت بيس موجود بين \_مثلاً مسئله جهاد اور قصاص پيلي بھي توراة بيس موجود تھا۔ اسي طرح ادر کئی مسائل شریعت موسویه میں تھے اور اب اس شریعت قرآ نیه میں بھی بحال و برقر ارر کھے مکے ہیں۔عقائدتوسب کےسب تمام نبیوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ان میں تو تبدیلی ہوتی ہی تهن يمية فرمايا: "شَرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينًا به أبراهيم (الشوري:١٣) "" أن الدين عند الله الاسلام (آل عمران:١٩) "" ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب (البقره:١٣٢) "" وقال النبي سَلَيْكُ الأنبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم وأحد (رواه البخاري ج١ ص ٤٩٠ بـ اب قـول عـزوجـل وانكر في الكتاب مريم) "الى طرح قرآن تحيم مي ہے۔ "وانه لفي زبر الاولين ومهيمنا عليه "چنانچة تمكرامٌ كالفريح موجود ہے كہ جوكم قرآن میں پہلی شرائع کا بلائکیر ذکر کیا گیا ہووہ اس شریعت میں بھی بحال وبرقر ارر ہے گا اور قابل مُل بوكًا - بين "أن النفس بالنفس (المائدة: ٤٥) "وغيره من الاحكام!

توجیسے بیشریعت خاتم الشرائع ہوتے ہوئے بھی سابقہ شریعتوں کے بعض احکام اور تمام عقائد کوتسلیم کرتی ہے اور اپنائے ہوئے ہے۔ اسی طرح لفظ خاتم انٹینین بھی کسی سابقہ نبی کی آ مدکوتسلیم کرسکتا ہے اور بیامراس کی خاتم یت کے منافی نہیں۔ ہاں جیسے کوئی نیاظم اس شریعت میں واخل نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح خاتم انٹینین کے بعد کوئی نیا نبی زمرہ انبیاء میں شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بہ خاتمیت سیدعا لم اللہ کے منافی ہوگا۔ فافھم فانہ عزیز!

ایے ہی قرآن کریم کو خاتم الکتب فرمایا گیا ہے۔ بیمرزائی بھی مانتے ہیں تو اس کامعنی

اور مفہوم بھی بہی ہے کہ کوئی نئی کتاب یا کوئی مزید آیت الزنہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی سابقہ کتاب یا صحیفہ موجود ہوتو اس کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ چنانچ تورا ۃ سے لے کرانچیل تک تمام کتب سادیہ (محرف ہی سہی ) موجود ہیں۔ مگر نافذ نہیں۔ ان کی بیموجود گی قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی منافی نہیں۔ اس طرح کسی سابقہ نبی کا زندہ موجود ہونا بھی لفظ خاتم انہیں کے منافی نہیں۔ فاقہم! جنانچ مرز اقادیانی بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کسے ہیں کہ:''اور ظاہر ہے کہ یہ بائے سام کی وجی رسالت ہے کہ یہ بائے ساتھ زمین پر آید ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گوضمون میں قرآن شریف کے ساتھ زمین پر آید ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گوضمون میں قرآن شریف ہے توارد (ملتی جلتی ) رکھتی ہو۔ بیدا ہوجائے اور جوام ستازم محال ہوتا ہے۔''

اى طرح (آئينكال تاسلام سيم الترائن جه سيم الكفت بيس كد: "ماكان الله ان برسل نبياً بعد نبينا خاتم النبيين وماكان الله ان يحدث سلسلة المنبوة بعد انقطاعها "الله الله التركي نهرك الكهار عام النبيين في ك بعداورك في نيا

رسول بھیج دے اور بیہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ ایک دفعہ سلسلہ نبوت منقطع ہو جانے کے بعد پھردو بارہ نبی بنانے شروع کروے۔

اس جیسامفہوم (ضیر حقیقت الوجی ع ۱۲ ہزائن ج ۱۲ ع ۱۸۹۸) میں بھی ہے۔ لینی خطور پر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا پہتم نبوت کے منافی اور حکمت الہی کے خلاف ہے۔ نہ یہ کہ پہلاکوئی نبی آ جائے اور یہی مفہوم تمام مفسرین کرام نے بیان فر مایا ہے کہ: ' خاتم المنبیین ای لا ینبلا احد بعدہ واحا عیسی قد نبی قبله ''یعنی خاتم انہیں کامفہوم ہیے کہ آ پ کے بعد کی کوعہدہ نبوت نہ ویا جائے گا۔ باقی نزول عیسی علیہ السلام اس کے منافی نہیں۔ یونکہ وہ تو پہلے ہی نبی بنائے جا چھے ہیں۔ ان کی تشریف آ وری ختم نبوت کے منافی نہیں ۔ تو جس طرح پہلی شریعت تھی بنائے جا چھے ہیں۔ ان کی تشریف آ وری ختم نبوت کے منافی نہیں ۔ تو جس طرح پہلی شریعت تھی میں انہ تا اللہ تعالی نے یہ عہد جدید انسان سے باندھا ہے۔ و کیھے کتاب (برمیاہ باس، آ بے اسالار کے بعد اللہ تعالی نے یہ عہد جدید انسان سے باندھا ہے۔ و کیھے کتاب (برمیاہ باس، آ بے اسالار عربی علیہ الم سابقہ نبی ہیں وہ آ کر حضرت تھی موجود کید پہلا موجود ہے۔ اسی طرح حضرت بیسی علیہ السلام سابقہ نبی ہیں وہ آ کر حضرت تھی موجود ہیں تو کسی سابقہ نبی کی او جود کیول کیں سابقہ نبی کا وجود کیول کسی سیتھ نہوت کے منافی نہیں ہے۔ جب سابقہ شرائع بھی موجود ہیں تو کسی سابقہ نبی کا وجود کیول سیتی کے وہ مستجد ہے ؛ وہ تو لازی جا بیا ہے۔

فيصله كن بات اورخلاصة كلام

یں معمل بی بعض موروں میں ہا ۔ جس طرح مرزا قادیانی نے آئخضرت کا سیالی کے اسلام کیا ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی نے قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کیا ہے۔ ویکھئے (سراج منیر ۲۰ نزائن ج ۲۱ ص ۲۷) اس طرح شریعت محمد مید کو خاتم الشرائع کہا ہے۔ (چشمہ معرفت ۳۳۴، خزائن ج ۳۳۳ سام ۳۳۰) تو جومعنی وہ ان الفاظ خاتم الکتب اور خاتم الشرائع کا کریں گے۔ وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں ، ہمیں منظور ہے۔

ای طرح مرزا قادیانی نے خاتم الخلفاء کامفہوم لیا ہے کہ جس کے بعد کوئی کامل انسان ماں کے پیٹ سے پیدانہ ہواور خاتم الاولا وجس کے بعد کوئی بچہ پیٹ سے نہ نکلے۔

(ترياق القلوب ١٥٠، فزائن ج١٥٥ ص ١٥٦)

کیا مرزا قادیانی جواپنے ماں باپ کے خاتم الاولاد تھے۔ان سے پہلے پیداشدہ ان کے سب بہن بھائی فوت ہو چکے تھے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ایسے ہی خاتم انعیین میں کا لیے کی موجودگی میں کوئی سابقہ نبی من سان پر زندہ کیون نہیں ہوسکتا؟

ای طرح ہم کہیں گے کہ خاتم الانبیاء کامعنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی ہتی مال کے پیٹ سے پیدا ہو کر عبدہ نبوت پر فائز نہ ہو۔ ای طرح حضرت عباس کو بوجہ آخری مہاجرین مکہ الی المدید ہونے کے خاتم المہاجرین فرمایا۔ تو جیسے سابقہ کتب کی موجود گی میں قرآن کا خاتم الکتب ہونا مسلم ہے اور جیسے شریعت موسویہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے شریعت محمدیدگا خاتم الشرائع ہوتا مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے زندہ ہوتے ہوئے حضرت عباس کا خاتم المہاجرین ہونا مسلم ہے۔ بعید اس طرح حضرت سے علیہ السلام کے زندہ آسان پر موجود ہوتے ہوئے سید المسلین تالیق کا خاتم النہین ہوتا بھی مسلم ہوگا۔ جب کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنا المسلم نا بجہ بحث ہوتے ہوئے سید المسلم نا بجہ بحث ہونے میں المسلم کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنا المسلم کا بجہ بحث ہونے میں المسلم کا بختہ بحث ہونے مسلم کا بجہ بحث ہونے میں المسلم کا بجہ بحث ہونے میں المسلم کا بجہ بحث ہونے سابھ کا کا خاتم النہیں ہوتا ہوں میں المسلم دیں !

حکومت پاکستان کا قادیا نیوں کے بارہ میں آرڈیننس

ا یکٹ مجریہ ۱۹۷۳ء (ایکٹ نمبر ۴۹ مجریہ ۱۹۷۳ء) کے ذریعے ۱۹۷۰ء (وسرے دستوری ترمیمی ۱۹ میں دوسرے دستوری ترمیمی ایکٹ مجریہ ۱۹۷۷ء (ایکٹ نمبر ۴۹ مجریہ ۱۹۷۳ء) کے ذریعے ترمیم کردی گئی تھی۔ دفعہ ۲۶ میں ذیلی دفعہ (۳) کا اضافہ کر دیا گیا تھا اور ایسے تمام اشخاص کوغیر مسلم قرار دیا گیا تھا جو کہ خاتم النہین حضرت مجھی بھی کی قطعی اور غیر مشروط ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت مجھی بھی اور غیر مشروط ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت مجھی بھی کے بعد کسی

بھی مفہوم یا لفظ میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں یا جو کسی بھی ایسے مدعی کو نبی یا نہ ہبی مصلح مانیں۔ دوسروں کے علاوہ اس تعریف میں قادیا نیول کے دونوں گروہوں کوشامل کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

دفعہ ۱۰ اصوبائی اسمبلیوں کی تھکیل ہے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہے۔ جن کا اسمبلیوں کے لئے چنا و ہوگا۔ نیز ان سمبلیوں میں غیر مسلموں یعنی عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں اور پارسیوں کے لئے مخصوص اضافی نشستوں کا تعین کرتی ہے۔

دوسری دستوری ترمیم مجریه ۱۹۷۴ء کی رو سے ان گروہوں میں'' قادیانی گروہ اور لا ہوری گروہ کے اشخاص (جوخود کواحمد کی کہتے ہیں )'' کا اضافہ کیا گیا تھا۔

کی دید کا سال میں عملی شکل دی گئی اور کا کی دید کا علان میں عملی شکل دی گئی اور چرد عقیدول کے احمد یوں کو دوسری اقلیتوں کے مساوی حیثیت دے دی گئی۔

سلام کا نام دینے پر قائم رہے اور انہوں نے بردی بے حسی کے ساتھ مسلمان اور اپنے نہ بہ کو اسلام کا نام دینے پر قائم رہے اور انہوں نے بردی بے حسی کے ساتھ مسلمانان پاکستان کی پر بیٹانی کی نولفر انداز کئے رکھا۔ ان کی جانب سے متذکرہ دستوری دفعات کی خلاف ورزی اور مرز اقادیانی کی بیوی، افراد خانہ ساتھ وں اور جانشینوں کے لئے علی التر تیب ام المومنین (مومنوں کی ماں)، الل بیت (رسول الله الله کے خاندان کے افراد)، صحابہ (ساتھی)، خلفاء داشدین (راست باز خلفاء)، امیر المومنین ،خلیفتہ المومنین ،خلیفتہ المومنین ،خلیفتہ المومنین ،خلیفتہ المسلمین (ایسے، ہی القاب جوعمو ما مسلمان حکم انوں اور پاکباز خلفاء ہی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جوصرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہیں اور کمسلمل استعمال استعمال استعمال کے استعمال میں نہیں آئے ) ایسے القاب، اوصاف اور الفاظ کا مسلمل استعمال اور ان کی بے حرمتی جاری رہی۔ اس وجہ سے مقدر شخصیات کے بارے میں تو بین آ میز کلمات کے استعمال کو مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ ۵۳ مجریہ ۱۸۱ء) کی دفعہ ۲۹۸۔ اے (جس کا اضافہ حال ہی میں آرڈ بینس نمبر ۲۳ مجریہ ۱۹۸۰ء) کی دفعہ ۲۹۸۔ اے (جس کا اضافہ حال ہی میں آرڈ بینس نمبر ۲۳ مجریہ ۱۹۸ء کے تحت کیا گیا ہے ) کے مطابق فوجداری اور قابل مزاجرم قراردیا گیا ہے۔ یہ دفعہ بوں ہے!

\_1-r9A

''مقدل شخصیات کے بارے میں ہتک آ میز کلمات وغیرہ کا استعال جوکوئی بھی زبانی یاتح ریں الفاظ میں یا کسی بھی ذریعہ اظہار سے خواہ براہ راست یا بالواسطہ یا کسی چوٹ یا اشارے یا کنائے سے رسول پاک ملطقہ کی کسی بیوی (ام المؤمنین) یا افراد خاندان (الل بیت) یا آپ کے راست باز خلفاء (خلفاء راشدین) یا ساتھیوں (صحابہ ) میں سے کسی کے مقدس نام کی تو بین کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے یا جرمانے یا دونوں مزاؤں کا مستوجب ہوگا۔'

3-191

مقدس شخصیات اور مقامات کے لئے مخصوص القاب ، اوصاف اور الفاظ کا غلط استعمال :

ا ...... قادیانی گروہ یا لا ہوری گروہ (جوخود کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے
پارتے ہیں) کا کوئی شخص جوخواہ تحریری یازبانی الفاظ کے ذریعے یا کسی بھی اظہار بیان سے۔

الف ...... رسول پاک حضرت محملیات کے ملیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین ، خلیفۃ المسلمین ، صحابی یارضی اللہ عنہ ، کے القاب سے ذکر کرتا یا مخاطب

کرتاہے۔

ب ..... رسول پاک حضرت محملیات کی کسی بیوی کے سواکسی شخص کوام المؤمنین کے نام سے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ج ..... رسول پاک حضرت محقق کے افراد خاندان کے سواکسی دوسر مے خص کو اللہ بیت کے نام سے یاد کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔ یا

د ..... اپنی عبادت گاہ کو مجد کے نام سے موسوم کرتا، ذکر کرتا یا پکارتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے۔ سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق

تقبرےگا۔

۲ ...... تادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جوخود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) میں سے جو شخص بھی زبانی یا تحریری کلمات سے یا کسی محسوس اظہار سے نماز کے

بلانے کے طریقے یا شکل، جواس کے اپنے عقیدے کے مطابق مروجہ اذان ہو، کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں میں مروجہ اذان پڑھتا ہے، وہ کسی بھی تسم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے، کی سزایا ہے گا اور جر مانے کا بھی مستحق تھبرے گا۔

5-191

قادیانی گروہ وغیرہ کے اشخاص جوخود کو مسلمان پکاریں یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کریں۔قادیانی گروہ یالا ہوری گروہ (جواپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) ہیں سے جو شخص اپنے آپ کو براہ راست یا بالواسطہ سلمان طاہر کرے گا یا اپنے عقیدے کو اسلام کے نام سے ذکر کرے گا یا پکارے گا یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کرے گا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی وعوت وے گا، یا خواہ زبانی یا تحریری کلمات سے یا محسوس تعبیرات یا کسی بھی مقلم کی قید جو تین سال طریقے سے مسلمانوں کے نہ ہی جذبات کی ہے حرمتی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے، کی سزایا نے گا اور جرمانے کا بھی مشتی تھ ہرے گا۔

ان وفعات نے احمدی کے لئے ان امور کوفو جداری جرم قرار دیا ہے:

الف ..... خودکوبراه راست یابالواسطه سلمان ظاهر کرنایاای ندیب کواسلام کانام دینا۔ ب....ایخ عقیدے کی تبلیغ یاتش پر کرنا یا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دینایا کی انداز سے خواہ وہ کیسا ہو، مسلمانوں کے ذہبی جذبات کی توجین کرنا۔

ج ..... اوگوں کونماز کے لئے اذان پڑھ کر بلانا یا نماز کے لئے بلانے کے اپنے طریقے یاشکل کواذان کا نام دینا۔

د ..... این عبادت گاه کوسجد کے نام سے ذکر کرنایا بکارانا۔

وسرے دوسرے میں ایک حضرت محملی کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے محصلی کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک ملیفۃ کسی بیوی کے سواکسی دوسرے فحض کی بیوی کوام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک علیفۃ کے افراد خاندان کے سواکسی دوسرے فحض کوالل بیت کا نام دینا۔

عالم اسلام اورقاديا نيت

ہونے کی وجہ ہے آنخضرت الفائشان کی حکومت نے لطیف ٹامی ایک قادیانی کو مرتد ہونے کی ایک قادیانی کو مرتد ہونے کی اس جس میں آپ کا ارشاد ہے۔''جومر تد ہوجائے اسے تل کردو۔''

ہے۔۔۔۔۔ ۱۹۳۳ء میں ملا عبدالحکیم اور انور ( قادیانی) انگریزوں کے لئے ماسوی کی غرض سے افغانستان گئے۔وہاں راز فاش ہونے کی وجہ سے ان دونوں کوسزائے موت دے دی گئی۔

نومبر ۱۹۲۷ء میں ماریشیش (بح مند کا ایک جزیرہ) کے ایک چیف جسٹس نے قادیا نیوں کومر تد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا اور معجد کا فیصلہ مسلمانوں کے قل دیا۔ ایک مسلم کی عکومت نے قادیا نیوں کوغیر مسلم

اللهة قرارد کران کی جماعت کوخلاف قانون قرارد دیا۔

اراپریل ۱۹۷۶ءکورابطه عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں قادیانیوں کے خلاف ایک اجلاس میں قادیانیوں کے خلاف ایک آردادہ پڑی ہوگا ہوگا کہ ایک سوچار (۱۰۴) ملکوں نے متفقہ طور پر منظور کر کے دنیا مجرکو قادیانیت کے تفراوراریڈ اداوران کی غیر مسلم حیثیت کوآشکار کردیا۔

رابطہ کے اجلاس کے بعد آخرا پریلی، 194ء میں سعودی عرب، ابوطہبی، دوئی، بحرین اور قطر میں قادیانیوں کوغیر سلم قرار دیا گیا۔

پاکستان عدلیہ کے قادیا نیوں کے خلاف اہم فیصلے فیاری منتخرین ہے۔

ا است فیصلہ مقدمہ بہاد پور جو کہ تنیخ نکاح مرزائی وسلم کے سلسلہ میں ۱۹۲۱ء سے ۱۹۳۵ء تک زیر ساعت رہ کرفیصل ہوا۔ جس کی پیروی کے لئے دار العلوم کے مایہ نازشخ الحدیث حضرت سیدانورشاہ صاحب تشمیری مفتی اعظم پاکستان مولا نا محرشفی شخ الجامحہ مولا نا فلام محرگھوٹو گ وغیرہ جیسے یگانہ روزگار علاء پیش ہوئے۔ بالا خرکمل بحث وتحیص کے بعد جناب محمد اکبرصاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے پونے دوصد صفحات پر مشمل ایمان افروز فیصلہ صادر فرمایا اور مسئلہ ختم نبوت کو اگریزی سلطنت کے دور میں پہلی مرتبطل کر کے اپنے ایمان واخلاص کا حق ادا کردیا۔ 'ف جزاہ الله احسن الجزاء ''جس کی کمل تفاصیل بعد حصول نقول از عدالت مسلسل پائج سال تک محنت کر کے تین جلدوں میں تقریباً دو ہزار صفحات پر مشمل اسلامک فاؤنڈیشن ، فریس روڈ لا ہور نے شائع کردی ہیں۔

۲..... ۲۵ رمارچ۱۹۵۳ء کومیاں محد سلیم سینئر سول جج رحیم یارخان نے اپنے فیصلہ میں قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دیا۔

سیست سارجون۱۹۵۵ء کو جناب شخ محمد اکبر صاحب ایڈیشنل جج ڈسٹرکٹ راولپنڈی نے اپنے فیصلے میں مرزائیوں کو کافرادردائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

| ر چ ١٩٢٩ء كوشخ محمد فيق كور يجيسول جج اورفيلي كورث نے فيعلدويا                 | 1/22          | <b>،</b>               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| ورى غيرمسلم بين -                                                              | ني مو يالا م  | كەمرز، كى خواە قاد يا  |
| وری غیر مسلم ہیں۔<br>ولائی • ۱۹۷ء کوسول جج ساروجیس آباد ضلع میر پورخاص نے اپنے | ١١٣           | ۵                      |
| ام سےخارج قرارویا ہے۔                                                          | لودائر واسلا  | فنصلح مين مرز ائنول    |
| اء میں جناب ملک احمد خان صاحب کمشنر بہاولپورنے فیصلہ دیا کہ                    | 1924          | Y                      |
| لگ گروہ ہے۔                                                                    | ہے بالكل الّ  | مرزائي مسلم امت ـ      |
| اءیں چوہدری محدسم صاحب ول جج رحیم یارخان نے فیصلد دیا کہ                       | 1924          |                        |
| یا نیوں کو تبلیغ کرنے یا عبادت گاہ ہنانے کی اجازت نہیں۔                        | ل میں قاد     | مسلمانوں کی آباد ہو    |
| ریل ۱۹۷۳ء کو آزاد کشمیر کی آسمبلی نے مرزائیوں کو غیرمسلم اقلیت                 | INTA          | <b>\</b>               |
|                                                                                | ادیاس کی۔     | قرار دینے کی قرار د    |
| ن ا ۱۹۷ و کوصوبه سرحد کی اسمبلی نے متفقه طور پر ایک قرار داد پاس               | 9./19         | 9                      |
| ت قرار دیا جائے۔                                                               | برمسلم اقليية | کی کہ قاد ما نیوں کوغے |
| ر ا ١٩٤٥ء و پاکستان کی قومی اسبلی نے قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت               | <i>عائم</i>   |                        |
| کے فیصلہ کی تائید کی اور ایک اہم انقلابی قدم اٹھایا۔                           | لم اسلامی -   | قرارد ہے کررابطہ عا    |
| ين نمبر برايك اورامتيازى اورايني نوعيت كااجم فيصله ملاحظ فرمايي                |               |                        |
| منظور حسين سول جج ڈ سکھ شلع سیالکوٹ                                            | ت مسطر        | بعدا                   |
| دعوی نمبرسهم مورخه ۱۱ را کتوبر ۱۹۸۷ء                                           | د بوانی د     |                        |
| خان وكدمولا داداور                                                             | ית כוני       | 1                      |
| ین ولدالف دین دونوں جائے تھمان ساکن موسے والانخصیل ڈسکہ                        | احرد          | r                      |
| ينام                                                                           |               |                        |
| ٢محموداحمه ولدعلى حسن                                                          | رهے خان       | انذيراحدولدبة          |
| ٣بشيراحد ولد بهاول بخش                                                         | لثّد          | سنذ برولد عبدا         |
| ان ٢ محد ابراتيم ولدغلام ني                                                    | لدصوبےخا      | ۵ مدایت الله و         |
| روین ۸مستری لال دین ولد پیرمایی                                                | عيل ولدصب     | ۷مولوی محمداسا         |
|                                                                                | راحمد ولدجو   | ۹ چو مدری رشیه         |
| ١٢شكرالله خان ولد محم على                                                      | زاغ دين       | اابشيراحمدولدج         |

ماكنان: موسے والانخصيل دُسكضلع سيالكوث

مسلم و کلاء..... مسٹرمحمہ انور مثل ،سیدمنظور علی بخاری اور را تا محمہ ارشد

وكلاء معاونين ..... مولا نامحه فيروز خان ، حافظ بشيراحد ، مولا ناعبد اللطيف،

چوبدری محمد رمضان ،مسٹرعنایت الله بث اور حافظ اسحاق کونسلر

وسكه منجانب مدعمیان:

مرزائی و کلاء ...... مجیب الرحمٰن جمید اسلم قریثی مجمود احمد ، ارشد مجمود ساہی مجمد احمد اعجاز گورائید

ان كيمعاون ..... حافظ مظفر احمد منجانب مدعاعليهم

فيصله

سیست بیده و استقراء اور کلم استفراء اور کلم استفراء اور کلم استفراء اور کلم استفرائی است

۳ ...... دراصل ابتدائی طور پرصرف نذیراحد ادرمحود احمد مدعا علیهان نمبرا ۲۰ کواس مقدمه بیس شامل کیا گیا تھا۔ بعد از ال مورخه ۲۲ مرسی ۱۹۸۲ء کو بذر بعیه مقدمه عرضی دعویٰ دیگر مدعا علیهان کوبھی شامل کرلیا گیا۔

سسس قادیانیوں اور احمدیوں کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ملک کے تین چوتھائی حصے تک بڑے جوش وخروش سے بیتنازعہ چلتار ہا۔ اس دوران اس پر ملک میں خون خرابہ مارشل لا ع،عدالتی تحقیقات، تغییشات اور حجاجات ہوتے رہے۔ انیسویں صدی کے تھویں نویں عشرہ میں مرزاغلام احمدقا دیائی نے خود کو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی تشریعی نبوت اور ظلی نبوت میں امتیاز کرتے ہوئے نبی اکرم الله کی ختم نبوت پر ایخ عقیدے کا اظہار کیا۔ مرزاغلام احمد قادیائی کی ۱۹۰۸ء میں وفات کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے ایک گروپ پیدا ہوا جوخود کو لا ہوری گروپ کہلا تا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ مرزا قادیائی صرف محدث تنے (جس کا رابطہ خدا سے ہو) اور مجدد۔

۵.....۵ تقتیم کے فور آبعد پاکستان کے وام نے اپنے مظاہروں میں بید مطالبہ کیا کہ محکومت کو جا ہے کہ دہ مرز اغلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کوکا فرقر اردے۔ اس کے نتیجہ میں ۱۹۵۳ء میں بوے پیانے پر ملک میں انتشار پھیل گیا اور بیا حجاج ۲۲ میں بوے پیانے پر ملک میں انتشار پھیل گیا اور بیا حجاج ۲۲ میں ترامیم کی گئے۔ آرٹیل ۲۲۰ کی دوبارہ زمیم کی گئے۔ آرٹیل ۲۲۰ کی ڈیلی شق (۲) میں مندرجہ ذمیل کا اضافہ کیا گیا۔

ایسا مختص جو حفرت محملی کی پنجبرول میں آخری اور غیرمشروط نبی ہونے پریقین نہ رکھتا ہو یا وہ لفظ کے کسی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس متم کے دعویدار کو نبی یا نہ ببی صلح گر دانتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی روسے غیرمسلم ہے۔

آرٹیکل ۱۰۱ کی ذیلی شق ۳ میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پاری فرقوں کی طرح اقلیق گروپوں کے لئے اسمبلی میں نمائندگی کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کی ضروری تشریح کہ قادیانی یالا ہوری گروپ کے احمدی آرٹیکل ۲۶ کے ذیلی آرٹیکل ۳ کی زدمیں آتے ہیں یانہیں۔ آرٹیکل ۲۹ اسکاری کی سے۔

۲ .... ہمارے علاء ان ترمیمات کے بیمعنی لیتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں اور صرف وہی اذان دے سکتے ہیں یا کرم اللّٰہ کے طریقہ اور حکم کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بید خیال کیا گیا ہے کہ قادیا نیوں کوکوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مجد کہیں یا اذان دیں یا اس طریقہ سے عبادت کریں۔ جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔

کسس آئین میں مندرجہ بالاترامیم کے باوجود قادیانی خودکومسلمان اوراپی عقیدے کواسلام کہنے پر بھند ہیں۔ آرڈیننس ۱۹۸ بخرید ۱۹۸ کے فرریعے تعزیرات پاکستان مجرید ۱۹۸ میں ترمیم کی گئی اور اس میں دفعہ ۲۹۸ اے کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی روسے مقدس شخصیات کی شان میں حقارت آمیز کلمات کی اوائیگی کو قابل سزاجرم قرامدد میس محصیات کی شان میں حقارت آمیز کلمات کی اوائیگی کو قابل سزاجرم قرامدد میں اور ۱۹۸۸ کی اور ۲۹۸ کی کا اضافہ کیا گیا۔ ان دفعات میں مندرجہ ذیل کے اظہار کو ہزاحمدی/ قادیانی کے لئے قابل سزاجرم قراردیا گیا۔

ا ۔۔۔۔۔کہ وہ اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ سلمان کیے یا مسلمان طا ہر کرے یا اپنے معندے کواسلام کیے۔

۲.....۲ کی دور مین عقیدے کی تبلیغ اور تشہیر کرے یا دوسرے لوگوں کواسے قبول کرنے کی دوسرے لوگوں کواسے قبول کرنے کی دوسرے یا کہی بھی طریقہ ہے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرے۔

سو .....کہ وہ اذان دے کرعبادت کے لئے لوگوں کو بلائے یا اپنی عبادت کے لئے بلانے کاطریقہ یاشکل کواذان کےطور پر پیش کرے۔

سى ....كەوەا بنى عبادت گاەكومىجد كىچە

۵.....کہ وہ حضرت محملی کے خلیفہ یا آپ کے ساتھی کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین،خلیفتہ المسلمین،خلیفتہ المؤمنین،صحافی یا رضی اللہ عنہ کہے۔حضور اللہ کسی بیوی کے علاوہ کسی کوام المؤمنین کہاور کسی شخص کوجوحضوں اللہ کے خاندان کا فردنہ ہوالل بیت کہے۔

ان کا ایک گروپ جسے عام طور پر قادیانی کہاجاتا ہے۔ان کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی مہدی موعود، میچ موعود اور ایک نبی تھے۔ جب کہ لا ہوری گروپ کہتا ہے کہ وہ مجدد تھے۔ ( فہ ہب کی تجدید کرنے والا ) مہدی موعود اور میچ موعود تھے۔اس مندرجہ بالا قانونی ترمیم کا اطلاق ان پر ہر

۸..... کچھاحمدیوں نے جن میں مجیب الرحن اور نین دوسروں نے بنام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرے آرڈیننس ۲۰ مجربیہ۱۹۸۳ء کو وفاقی شرعی عدالت میں چینج کیا۔ (پی۔ایل۔ڈی۱۹۸۵ء فیڈرل شریعت کورٹ)

کیکن قرار دیا گیا کہ موجودہ آرؤینس کا نفاذ امن وامان کے برقرار رکھنے سے متعلق آرٹیکل نمبر ۲۰ میں موجود اشتناء سے تحفظ یافتہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت محفظ کی ختم نبوت اور اقلیتوں کے اپنے نہ مب کا استدلال، عمل اور اس کی تشہیر کرنے انسانی حقوق کے بین الاقوای اسلامی اعلامیہ کے خصوص حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹیکل ۲۰ میں بنیادی حقوق دیئے کئے ہیں پروفاقی عدالت میں ان پر بحث کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت یا (۳۰،۳۳ میں اور اس محفوق ہو کہ آرٹیکی کی آیت یا (۳۰،۳۳ میں اور اس موضوع پر دوایات کے جائزہ کے بعدعدالت اس نتیجہ پر پینی ہے کہ یہ مجھا جائے گا کہ شریعت کا

ا اس مضمون برایک سوسے زائد آیات اور دوسوسے زائد الطادیث رسول میں موجود ہیں۔ دیکھیے ختم نبوت کامل۔

کوئی اصول اییانہیں ہے جو نجی اللہ کے بعد کی اور نبی کی آمد کی اجازت ویتا ہو۔ شریعت میں بروز اوتار اور ظل کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ مسے علیہ السلام کی آمد ٹانی کے متعلق جور وایت ہیں انہیں مرزا قادیانی پراا گوکرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے دعاوی کا سار اڈھانچہ نہ صرف قرآنی متن بلکہ روایت کی بھی تاویل پر اٹھایا ہے۔ قادیان، ومثق بن گیا اور مجد اقسی قادیان کی سجد ہوگئے۔ اس کی بڑی رکاوٹ تھی کہ بیوع علیہ السلام کومیدان سے ہٹایا جائے اور یہ مقفدان کی شمیر میں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے مقفدان کی شمیر میں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ وہ بھی حفرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجروں کا تشخر اڑایا ہے۔ اس کے دعویٰ نبوت نے اس کے لئے مشکلات پیدا کیس ۔ ان کے دعاوی کے اثر ات کا جز دی نوٹس لیا گیا۔ پچھ دوسری مشکلات بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صرف وہی قرآن کا سمجھ ترجمہ کرنے اور حدیث کی صحت کی تھی لیت کرنے کا اہل ہے۔

و ..... معده من کو کررسول اکرم ایستی ایستی ایستان کی بیل سین بید که و کدان کے بعد کوئی نی نہیں ۔ غیر دیسی بعده من کو کررسول اکرم ایستانی آخری نی بیل سین بید کہ و کدان کے بعد کوئی نی نہیں ۔ غیر معتبر قر اردیا گیا۔ ای طرح ایک ع دوسری صدیت جو کدا بن باجئی نے ابن عباس کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ آنخضر سے ایستانی نے اپنے فرز ندا برا ہیم کے متعلق فر مایا کداگروہ زندہ رہے تو وہ سی بیان کی ہے کہ آنخضر سے ایستان اور اہمیم لکان صدیقا نبیا (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجه اور نی ہوتے ۔ 'کو عاش ابر اہمیم لکان صدیقا نبیا (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجه اور السطاق علی ابن رسول و ذکر و فاته ) ''اسے بھی و فاتی شرعی عدالت کے فیطے میں غلط اور نا قابل اعتبار قر اردیا گیا ہے ۔ (صحیح بخاری جم سی ۱۹ مباب من تی با الانبیاء میں اس کی و ضاحت کی گئے ہے) داست منام مکاتب فکر کے مسلمان حضرت محققہ اعتباد کی بنیاد قر آن کریم کی رکھتے ہیں اور اس متفقہ اعتباد کی بنیاد قر آن کریم کی آ ہے۔ یہ آ بیت ۲۰ ہے۔ یہ آ بیت محتر جمددی جاتی ہے۔

لے دیکھئے(ضمیدانجام آتھم ص ۲۵ حاشیہ برنائن ج اوس ۲۹۱۳۲۸) وغیرہ۔ مع خودن جوری گروپ کے بانی مولوی محم علی نے، اس کوموضوع قرار دیا۔ و کیھئے زیر آیت' ملکان محسہ ابیا احد'' (بیان القرآن ص ۱۰۱۳، ازمح علی لا ہوری)

''ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بکل شدی علیما '' ﴿ مُحَرِّمُهارے مردول میں کی کاباپ نہیں۔ لیکن دہ خداکا مینم ہوں کاختم کرنے والا اور اللہ تمام یا توں کا جانے والا ہے۔ ﴾ چندمعروف احادیث کے معنی ذیل میں ورج کئے جاتے ہیں۔

ا .....نبوت اور رسالت كاسلسلة تم ہوگیا۔میرے بعد نه کوئی پیغیبرہوگا اور نہ ہی ہی۔

(ترزى جهم ٥٣، باب زمبت النوت وبقيت المبشر ات)

٢.....ا گرمير \_ بعد كوئي پيغير آناموتا تووه عمر بن خطاب موت\_

(تذى ج عص ٢٠٩، ابواب المناقب)

س....(حضرت على سے فرمایا) تم میرے لئے ایسے ہوجیسے موی علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے۔فرق بیہے کہ میرے بعد کوئی پیٹیمز نہیں ہوگا۔

(مسلم ج٢ص ٢٧٨، باب من فضائل على ابن الي طالب )

سم سے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور میری امت کے بعد کسی دوسر ہے پیغمبر کی کوئی امت نہیں ہے۔ امت نہیں ہے۔ (طبرانی جسم ۳۰۹۳ مدیث ۸۱۳۲)

٥ ..... مين آ دم عليه السلام كى پيدائش عيمى بيلي پيغبرول مين آخرى تفار

(متدرك امام حاكم جسم ١٩٥٥ حديث ٣١١٩)

یہ بھے لینا چاہئے کہ جب حضو ملک قرآن اور سنت کے الفاظ کے معنی یا مفہوم بیان فرمادی تو اس کے مقابلہ میں کسی لغت کے معنی یا کسی دوسرے کے معانی یا تشریح کوکوئی اہمیت نہ دی جائے گی۔

اا۔۔۔۔۔ موجودہ دعویٰ معبد ہے متعلق ہے جو کہ موضع موے والانخصیل وُ سکہ میں واقع ہے۔(اس کی تفصیل ترمیمی عرضی دعویٰ کے پیرا گراف میں بیان کی گئی ہے)

یکہا گیا ہے کہ مدعیان دوسرے مسلمانوں سمیت متدعوبی متناز عہ مجد بیں گذشتہ ایک سو سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مدعاعلیہم جو کہ غیر مسلم ہیں۔ان کا اس سے کوئی تعلق واسطنہیں

اوروه طاقت کے ذریعے اسے استعال کرنا جاہتے ہیں۔

١٢..... يبلے دونوں مدعاعليهم نے فاضل عدالت عاليه لا مور ميں اس مقدمے كى

تبدیلی کی پوشش کی لیکن ان کی درخواست معہ نظر ٹانی درخواست نمبر ۲۱\_C ا۲۱ ہائیکورٹ کے فرور ٹوٹل نیج نے مورخد ۱۹۸۵ء کو ویژ فل رکھار کس کے ساتھ خارج کردی۔ دور بیٹ نہ میں میں نہ نہ میں اسلام

''' خرین ندکہ آخری قانونی ترمیم ہے۔جس کے ذریعے احدیوں کو نہ صرف غیر سلم قرار دیا گیا ہے بلکہ انہیں اپنی عبادت گا ہوں کو مجد کہنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اس قانونی اقدام کے پیش نظر مسئول علیہم/ مدعیان شایدا ہے دعویٰ کو برقر ارر کھنے پرغور کریں۔''

۱۳ مدعاعلیهم نمبر ۱۳ معاملیهم نمبر ۱۶۰۸،۷۰۷،۱۳ مان علیحده علیحده جواب دعوی داخل کئے۔ مدعاعلیهم نمبر ۱۳ تا ۵ نے اپنے جدا جدا جواب دعوی داخل کئے ۔ تا ہم ان سب کا مدعی ایک جیسا ہی تعا کہ متدعوبیہ متناز عد مسجد بھکم اسٹینٹ کمشنر ذسکہ زیر دفعہ فوجداری ۱۳۵ مجربید ۹۰۸ و مربم برکر دی تھی

یہ کہ وہ گذشتہ ۱۷-۷۰سال سے بغیر کسی کی مداخلت کے بلاشر کست غیرے اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کررہے تھے اور انہوں نے اس میں ردو بدل اور مرمت کی اور اوّل الذکر مدعاعلیم نے بیان کیا کہ وہ عرصہ ۱۷-۷۰سال سے اسے استعمال کرتے تھے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس

میں بجلی کا میٹراورلاوڈ اسپیکرلگوا ہا تھا۔ ۱۳۔۔۔۔۔۔۔ ہنائے دعویٰ اور کارروائی کے جواز کی عدم موجود گی یامقد مہ کا قابل رفتار نہ

ہونا، اختیار ساعت کی عدم موجودگی اور تول وفعل ہے ممانعت سے متعلق ابتدائی اعتراضات اٹھائے گئے۔

۱۳ اس پر مدعیان نے مورخه ۱۹۸۳ء کو جواب الجواب داخل کیا۔ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نمبرا اور اس کے لڑکے نے مدعا علیہ نمبراا سے ۸۰ ہزار روپیة قرض لیا تقااور قادیا نیوں نے اسے دھمکایا کہ اگروہ ان کے حق میں بیان نہ دے گا تو وہ اسے خدکورہ رقم واپس نہ دیں گے۔ اس طرح مدعا علیہ نمبر۱۲ کو انہوں نے اس یقین دہانی پرمتاثر کیا کہ وہ دعویٰ شفع کا فیصلہ اس کے حق میں کروائیں گے۔ آخرین ان وجوہات کی بناء پر مدعاعلیہ نمبر ہنے نہ مصرف قادیانی مسلمان کی خواہشات کے مطابق جواب دعویٰ بھی داخل کیا۔ قادیانی وکیل کے ذریعہ مسلمانوں کی نمائندگی ریختی سے اعتراض کیا گیا تھا۔

ابتدائی طور پر بید مقدمه مسرگلزار احد فاضل سول جج و سکه کی عدالت میں ۱۹۲۰ موری ۱۹۷۶ کوپیش موااوراس برمندرجه و میل تقیحات لگائی کئیں۔

ا..... کیا معیان متدعویه مجدمین بلاشرکت غیرے قابض ہیں؟ (بذمے مدعیان)

۲.....کیا معیان متدعویہ مجدمیں ایک سوسال سے زائد عرصہ سے نماز پڑھتے رہے ہیں۔اگرابیاہے تواس کا اثر؟ (بذمے معیان)

۔۔۔۔۔کیاعدالت کواس مقدمہ کی ساعت کا اختیار نہیں ہے؟ (بذمے معاملیهم) ۲۰۔۔۔۔کیا مرعیان اس دعویٰ کو پیش کرنے میں اپنے قول اور فعل سے مانع ہیں؟ (بذمے معاملیهم)

۵ .....داور ح

۸...... بېر حال مورند ۱۹۸۳ رجون ۱۹۸۹ ء کوسید ناصرعلی شاه فاضل سول جج ڈسکہ نے مزید مندرجہ ذیل تنقیحات کا اضافہ کیا۔

۴-اے: کیا مرعاعلیہ نمبر ۱۰ نہ اپنے جواب دعویٰ سے بلا اجازت روگر دانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔اگر ایسا ہے تواس کا اثر؟ (بذمے مدعیان)

۳- سی: کیا معاعلیہ نمبر ۳ تا ۵ نے متنازعہ جائیداد کو مجد تسلیم کرلیا ہے تو انہیں اس دعویٰ سے فارج سمجھا جائے؟ (بذے معیان)

۴- ڈی: کیا ماعلیہم نمبراا ،۱۲ کے مسلمان ہونے کی حیثیت ہے احمدی وکیل ان کی وکالت اس مقدمہ میں کرسکتا ہے؟ (بذمے معیان)

۴-ای: کیا مدعاعلیہان نمبراا،۲انے دیگر مدعاعلیہان کے ساتھ ساز بازی ہوئی ہے۔ اگراہیا ہوتو اس کا اثر؟ (بذے مدعیان)

۴-الیف: کیا دعوی جھوٹا اور بے بنیاد ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا مدعا علیہان نمبراا،۱۲ ہرجانہ خاص کی رقم خاص کے حقدار ہیں۔اگر ایسا ہے تو کتنی رقم کے؟ (بذمے مدعاعلیم) ۴-جی: کیام عیان دعویٰ دائر کرنے میں اپنے قول وقعل سے مانع ہیں؟ (بذمے مدعاعلیم) 9۔۔۔۔۔ فریقین کے وکلاء کے علاوہ میں نے کچھ معروف علاء سے جو کہ علم کی مختلف شاخوں کے ماہرین تصابیخ دلائل بھی اس مقدمہ میں ہے تنقیحات وارفیصلہ درج ذیل ہیں۔ ۴۔۔۔۔۔۔ "نقیح نمبرا،۲

اس سلسلے میں دفعہ ۲۱۸ محمد ن لاء مصنفہ ملاحسب ذیل ہے۔ '' ہر محمدُ ن کوخدا کی مجد میں داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ خواہ وہ مسلمانوں کے سی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اے اپنے کمتب فکر کے مطابق عبادت کاحق حاصل ہے۔''

پاکستان مجلس اسلامیہ بنام شخ محرسہ۔اے، ۵۲،۴۹ سی۔اے ۲۳۵ میں یہ قرار دیا گیاہے کہ معجد میں عبادت کاحق قانونی حق ہے۔جس میں خلل کی صورت میں اسے عدالتی جارہ جوئی کاحق حاصل ہے۔

الا ..... متجد کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیخصوص طور پرصرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ شہبات کودورکرنے کے لئے مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں شبت انتیاز ہوتا چاہے۔ ایک شبت قانون کی موجودگی میں قادیانیوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مجدیا مجدیں کہنے سے روکنے کے سلسلے میں کسی قتم کا اعتراض بالکل جائز ہوگا۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر آج کا ہے۔

۲۵ ..... مدعیان کی جانب سے پہلے دونوں گواہوں کی شہادت مورخدا ۱ رفروں گواہوں کی شہادت مورخدا ۱ رفروری ۱۹۷۱ء کو جب کہ تیسرے گواہ کی شہادت ۱ رمارچ ۲ یا ۱۹۵۱ء کو ریکارڈ کی گئی۔ تمام گواہوں کا بیان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے کہ ان کے آباؤا جداد جو کہ مسلمان تھے۔ وہ متدعویہ مبحد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان سب پر جرح کی گئی۔لیکن کی کو بھی ان کے بیان کے کسی نقطہ سے جھٹلایا نہ جاسکا۔ مدعیان کے گواہ نمبر ۲ نے مجد کی تعمیر کا عرصہ ڈیڑھ سوسال بتایا۔ اس نے بیتھر بیا کہا اور اس کا معنی غلط نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ دیگر گواہان اس بات پر متفق تھے کہ میہ مجد گذشتہ سوسال سے ذاکد عرصہ سے موجود تھی۔

۲۷ ..... دعاعلیہان کی جانب سے دلیل دی گئی کہ معیان کے گواہوں نے جرح کے دوران تسلیم کیا ہے کہ جب بھی احمد یوں/ قادیانیوں کا مولوی آتا تو وہ متناز عم جد کے جرب

میں شہرتا تھا۔ ابندایت کیم کیا جائے کہ معیان کامجد پر بلاشرکت غیرے انتظام والصرام ندتھا۔ اس دلیل کی بناء پر معیان کا دعویٰ ناکام ہونا جاہے۔

معیان کے گواہ نمبر کا کی اس بات کو تسلیم کرنے کی طرف اشارہ کرتے کے طرف اشارہ کرتے کے حاصہ بوٹ کے دوسری عبادت گاہ دیہات میں نہیں ہے۔ اس لئے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس پر بلاشرکت غیرے انظام اور قبضہ ان کا ہے۔ زیادہ زور مدعیان کے گواہ نمبر کا کے اس اعتراف پر دیا گیا۔ جہاں اس نیزیان کیا کہ: ''مید درست ہے کہ نماز تر اور کا مجد متنازعہ میں صرف احمدی پڑھتے تھے۔ ہدرست ہے کہ لاؤڈ سیکیر پراؤ ان صرف احمدی ہی دیتے تھے۔''

۲۸ ..... میں نے بڑی احتیاط سے مندرجہ بالا دلائل پرغور کیا ہے اور ذکر کردہ اعتراضات کے درمیان گواہ نے ریکھی کہا کہ: ''مسلمان نماز تراوی اس لئے نہ پڑھتے تھے۔ تاکہ

اگراحمہ یوں کا مولوی بھی بھار مسجد کے متصل تھبرتا تھا تو بیاس کا حقیقی شہوت نہیں ہے کہ مدعیان مسجد کے معاملات کا انظام والصرام نہ کرتے تھے۔ بیتو واضح ہے کہ ۱۹۵۴ء سے قبل قادیانی خود کومسلمان کہتے تھے اور کسی واضح نشانی کوظا ہر کئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ عبادت وغیرہ کر لیتے تھے۔

79..... معیان نے اصل دعویٰ کے پیراگراف نمبر میں کہاتھا کہ متدعویہ شازعہ مسیحہ مقبوضہ اہل اسلام تھی۔ معاعلیہان کے تحریری بیان میں ان کا جواب' یہ درست ہے۔'' کہ موقع پر معجد موجود ہے۔ تاہم دوسری بار جوتحریری بیان مورخہ ۲۷مرئی ۱۹۸۷ءکو داخل کیا اس میں درج الفاظ میں تبدیلی کردی گئی۔

"عبادت گاه موجود بجو كه مقوضه جماعت احمديد ب

پیرا گراف نمبر میں بیان کیا کہ متناز عدمجد کو''جماعت احمدی' گذشتہ کے ۱۰۸۰ سال سے استعمال کرتی تھی بیرمزید بردھایا گیا کہ:'' پہلے کچی تھی .....دوبارہ جماعت احمد یہ نے پختہ تعمیر کیا۔ میٹر بجلی لگوایا اور پیکیر بھی لگوایا۔ معیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

مدعاعلیہم کے گواہ نمبرا نذیر احد نے بیان کیا کہ ۲۹/۲۵سال پہلے مجد کچی بنائی گئ تھی۔ پیشریف آ دمی اپنے واوا کا نام نہیں جا نتا۔ اس کی عمر ۵۵سال تھی۔ بقول اس کے پہلے مجد کچی تھی۔ اس نے بیورست تسلیم کیا کہ کچی مجداس کے بچین سے پہلے تھی۔ اس لئے یہ بات واضح ہے کہ اس نے اپنی پیدائش سے پہلے میجد کے ہونے کا اٹکارٹیس کیا۔

الا بین برن بین مسل پرشهاوت مندرجه بالا چهان بین کرنے سے یہ بات پایئ شوت کو کیئی ہے کہ مند و مجد کی حیثیت اور نہ بی اس کے ایک سوسال سے زائد عرصہ سے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور جیسا کہ مرعیان کا دعویٰ ہے۔ اہل اسلام کے قبضہ اور انتظام بھی خصوصی طور برتح بری بیان میں انکار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ پیراگراف ۲۹ میں قبل ازیں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، میں انکار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ پیراگراف ۲۹ میں قبل ازیں اشارہ کیا گیا۔ جیسا کہ پیراگراف ۲۹ میں قبل ازیں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، رائنم میں مضابطہ دیوانی مجربیہ ۱۹۰۸ء کے تحت قبضہ کا اعتراف تسلیم کیا جائے گا۔

سر بیالی سر بیالی می اور این بیالی بادت کی مرزا قادیانی نے ۱۹۰۸ء میں وفات پائی اور اس کے بعداحد یول قادیانیوں نے اپنے اسٹے اعتقاد کا اظہار کرنا شروع کردیا۔ مدعاعلیم کے بہتے دونوں گواہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے بھی اپنی عبادت، گرجا گھر میں نہیں کی اور انہ بی بیا ممکن ہے کہ کسی غیر مسلم کواس کی ذہبی رسوم اوا کرنے کی مسجد میں اجازت دی جائے گی۔ جیسے کہ اور پہلے قرار دیا گیا ہے کہ: "ممل طور پر بلاشرکت غیرے مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی مجداور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔

ہے۔ اس سے انگل سوال جو قابل غور ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی غیر سلم کسی الی مسجد پر دعویٰ اس سے سے دیر دعویٰ کرسکتا ہے۔ جس پر اس نے کسی وقت بطور ایک مسلمان کے یا آئین مروجہ قانون کے ذریعے اپنے غیر مسلم ہونے کے اعلان سے رسائی حاصل کی ہو۔

پ یر الم است منزی قانون نے مجد کو بلا شرکت غیرے مسلمان کی عبادت گاہ قرار دیا ہے۔ اس سر شری قانون نے مجد کو بلاشر کت غیرے مسلمان کی عبادت گاہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس میں عبادت بشمول قیام، رکوع، سجود اور نماز کے لئے بلانے کا طریقتہ بذریعہ افزان بھی شریعت نے صرف مسلمان کو ہی سکھایا ہے اور غیر مسلم نہ تو ان کے حقوق میں دخل اندازی کے دوادار ہیں اور نہ شعائر اسلام کو اپنے او پر لاگوکر کے مسلمانوں کے حقوق میں مداخلت کے مجاز ہیں۔

۳۵ ..... یفرض کرتے ہوئے بھی کہ احمد یوں اور یا نیوں نے متنازعہ مجد کی مرمت یا دوبارہ تغییر میں کسی وقت چندہ دیا بھی ہوتو موجودہ سیاق و آپ کے تخت ان کے لئے یہ بات فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کمیٹن ریٹا کر ڈعبدالواحد وغیرہ نے جو اپلیس نمبران ۲۴ اور ۲۵ وفاتی شرعی عدالت کے فیط بروئے آئین آرٹکل ۲۰۳ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرودائر کی تھی۔ وہ بھی مورخد اارجنوری ۱۹۸۸ء کو خارج ہوچکی ہیں۔ فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپ کستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ: ''فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ملک میں نافذ العمل ہوگا۔''اس لئے جہاں تک قادیا نیوں کے غیرمسلم ہونے کی حیثیت کا تعلق ہے۔ اس پرید فیصلہ اٹل ہے۔

سے بہاں معاوی یوں سے پر م بوسے ن پیساں سے جہ ان پر پیسانہ اسے ہے۔ اس پر پیسانہ اسے ہے۔

الاس باوجود آرڈینس ۲۰ برمجر پر ۱۹۸۴ء کے اعلان کے جس کا حوالہ پر گراف ک
میں دیا گیا ہے۔ مسٹر مجیب الرحمٰن فاضل و کیل مدعاعلیہ م نے دلیل دی کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاسکتا ہے۔ اس نے حضو و پیلیا ہے گاس واقعہ کا حوالہ دیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کو آپ نے مسجد نبوی میں نہ صرف تھر نے بلکہ انہیں اپنی عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی متحی ۔ اس نے سورہ کہف : ۲۱ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس دور کے لوگ مسلمان نہ تھے۔ پھر بھی ان کی عبادت گاہ کو (مسجد آپ کہا گیا ہے۔ آپ کے اس نے کہا کہ سجد اقصیٰ اگر چہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروکاروں نے تعمیر کی تھی جواس کے مطابق غیر مسلم تھے۔ لیکن اس عبادت گاہ کو مجد کہا گیا ہے۔ ان معروضات پر اس نے بحث کی کہ قاد یا نیوں / احمد یوں کو جبری قانون کی روسے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی عبادت گاہ کو مجد کہ سکتے ہیں۔

سس آرڈینس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۱ء جس کا گذشتہ پیراگراف میں حوالہ دیا گیا ہے کی موجودگی میں اس کا علاج اگر ہے تو کہیں اور جیسا کہ او پربیان ہوا۔ در حقیقت وہ سپر یم کورٹ تک تو پہلے ناکام ہو چکے ہیں۔ تاہم مدعاعلیہم کے وکیل مجیب الرحمٰن کی جانب سے پیش کردہ دلائل کا جواب میں این طریقے سے دینے کی عاجز انہ کوشش کروں گا۔

۳۸ مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کی تغییر کردہ مسجد کے گرانے کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ بید حضرت عبداللہ دیا جاسکتا ہے۔ بید حضرت عبداللہ بن مسعود نے تھم دیا تھا کہ اسے اس وجہ سے گرادا جائے کہ بیکا فروں نے تغییر کی تھی اوراس کا انتظام وانصرم انہی کے پاس تھا۔ متعلق الفاظ بیر تھے: ''وامر بمسجد هم فهدم'' و کھے:

(سنن الداري مديث نمبر۲۰ • ۲۵ س۱۵۳)

۳۹ ..... محقظ بن نوع انسان کے لئے اللہ کے آخری پیغیر نے اسلام کی حسب ذیل تفسیر فرمائی۔ ''اسلام میں جمالیت کے سواکوئی معبود نہیں اور محد اللہ کے رسول ہیں۔ نمازیں اداکرنا، ذکو 5 دینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس مال ہوتو مکہ میں اللہ کے محمر کا جج کرنا۔''

سورہ الاعران کی آیت نمبر ۱۹ اور آیت نمبر ۸۵ اس ضمن میں شاہد ہیں کہ اللہ کے نزدیک سیا دیں اسلام ہاور جواسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پیند کرے گا۔اللہ کواس کی بیہ بات قبول نہیں اور وہ مخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے تمام پینمبر جو حضرت محصوف ہے ہیں جو گئے تھے۔انہوں نے اسلام ہی اختیار کیا۔اس بڑمل کیا۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم انبیین بنا کر بھیجا تا کہ اسلام کی تبلیغ کریں بید ین عالمگیر سیائی کا حال ہے اور تمام بی نوع انسان کے لئے بہندیدہ ہے۔

آیت نمبر اسورہ المائدہ میں اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ: 'آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمل کر دی ہے اور میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لئے پیند کیا اسلام کو دین۔'

مطابق نامناسب تھے۔ کوئلہ جب نجران کا عیسائی وفد مجد نبوی میں تھم رایا گیا تو وہ برا نازک مطابق نامناسب تھے۔ کوئلہ جب نجران کا عیسائی وفد مجد نبوی میں تھم رایا گیا تو وہ بڑا نازک وقت تھا اور نئی اسلامی مملکت کی حفاظت کے لئے کڑی تگرانی درکارتھی۔ وہاں مجد نبوی کے سوا کوئی الی مناسب جگہ نہ تھی۔ جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اہم معاملات طے کرسکیس علاوہ ازیں مجد نبوی میں ان کی عبادت کی اجازت مخصوص حالات کے پیش نظر محقی۔ جو انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف ماکل کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ یہ کوئی ان کے مستقل تھم رنے کی اجازت نہتی۔

الم ..... حضوطا کے بیردکار اپنے اپنے وقت سے قبل کے تمام پیٹیبروں کے بیردکار اپنے اپنے وقت کے مسلمان سے اور انہیں اقر ارکر تا پڑتا تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنے اپنے دور کے پیٹیبروں کی تعلیمات کو ماننے کے پابند سے ۔تمام نہیوں نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔اللہ کے سامنے سرتسلیم تم کیا۔انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جواسلام سے اٹکار کرے وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی حضرت محمد ہیں۔

بعد پیدا ہوا اور اس نے آپ کی نبوت پر ایمان ندلایا وہ مسلمان نبیں کہلا سکتا۔ حتی کہ وہ محمد رسول التُعلِقَة پر ایمان لائے اور اللہ کے بتلائے ہوئے کا موں پر عمل کرے اور ممنوعات سے رک جائے۔ اللہ تعالی سورہ الحشر آیت بیل فرماتے ہیں۔

تو رسول جو پچھتم کو دے دیا کریں وہ لے لیا کرواور جس سے وہ تمیں روک دیں رک جایا کرو۔

المستخران كيسائيول كمندرجه بالاواقعه كے بعداللدتعالى نے سوره توبك آيت نمبر ٢٨ مين كان فرمايا: "يا يها الديس آمنو انسا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "اسايمان والو بشك مشرك ناپاك بين سويهاس برس كے بعدے مجدحرام كنزديك ندآن يا كين -

اس سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تخی سے روک دیا تھا۔

۳۳ ..... بلاشبہ یہ سی ہے کہ حضرت مسی علیہ السلام، موی علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اورائ طرح دوسرے پیغیبروں کے پیروکاروں کو قرآن نے مسلم کہا ہے۔ (الثوریٰ:۱۳)ال سلیلے میں درج ذیل حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

ا..... سوره آل عمران:۱۹ ۲..... سوره القصص:۵۳ م.... ۳..... سوره المائده:۱۱ ۳..... سوره پونس:۹۰،۸۴

۵..... سورة المل: ۳۸،۳۱۱

ان تمام حوالہ جات میں لفظ المصلمون "یا المصلمین" استعال ہوئے ہیں۔
اس صورت کے پیش نظران کے عبادت گا ہوں کو بچے طور پر اساج کا کہا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔

ہم ہے۔

ہم سرہ البقر کی آیت نم بر ۱۳۲۲ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ابرا جیم علیہ السلام، اساعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موکی علیہ السلام اور تمام دوسرے پیغیر جو اللہ تعالیٰ نے بیمیج مسلمان تھے اور وہ سب اللہ السلام اور تمام دوسرے پیغیر جو اللہ تعالیٰ نے بیمیج مسلمان تھے اور وہ سب اللہ کے فرمانی داریتھے۔

کے فرمانبردار تھے۔ ۱۵ سست پیدائی ہوئی جاستی ہے کہ حضرت مسال کی ہوت کے بعد کوئی است کے بعد کوئی است کے بعد کوئی است کے بعد کوئی ا ایسافخض جوآپ کی ختم نبوت پر ایمان ندر کھتا ہووہ مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان مسلمانوں کے ندہب کا بنیادی جزوضروریات دین میں سے ہے۔ ۳۶ امام الوصنيفة (۱۸۰۰ه) كه دور ميں ايك شخص نے پيغبر ہونے كا دعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى كا دعوى كيا دور ميں ايك شخص نے پيغبر ہونے كا دعوى ديا كيا دركہا كداست پني نبوت كا شوت مهيا كرنے كي اجازت دى جائے ان ہوجائے گا۔''كيونكد حضرت كيا اللہ علي اللہ كا دوجھى بے ايمان ہوجائے گا۔''كيونكد حضرت معلق نے فرما يا ہے كہ: ''مير بے بعد كوئى ني نہيں۔''

(الخیرات الحسان فی مناقب الا مام عظم ابوهنید شر ۱۹ المجی معاقب مناقب الا مام عظم ابوهنید شر ۱۹ المجی معاقب مناقب سوره توبه کی آیت نمبر ۱۰ کا حوالہ بھی معاقب ہم کے لئے باعث تقویت نہیں بنآ۔ قرآن پاک کی رویے 'محبوضراز' شرار تا اور کفر ابنائی گئی تھی کہ سلمانوں کو نقصان پہنچا کمیں اور مسجد کواس محفل کا اڈامقرر کریں جوایک عرصہ سے اللہ تعالی ادراس کے رسول مطابقہ سے برسر پیکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ کا فرنسمیں کھا کھا کریوں کہیں گے کہ ہمارا مقصد سوائے بھلائی کے اور پہنچہ نہیں تھا اور اللہ گواہ ہے کہ بیالوگ حقیقنا جھوٹے ہیں۔ بیعبادت گاہ اپنی اصل حقیقت میں مسجد نتھی۔ اگریم سجد بوتی تو آگ لگانے اور گرانے کا حکم نفر مایا جاتا۔ بیتو صرف شرارتوں کا اڈا متحد جونمی ان کی شرارت منظر عام پر آئی ۔ اسے گرانے کا حکم صادر فرمادیا گیا۔

۳۸ سس ایسے ہی جس معجد کا حوالہ بالا پیراگراف نمبر ۳۸ میں دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی عبادت کے لئے استعال ہو سکتی تھی۔ لیکن ایسانہیں کیا گیا اور اس کے بجائے اسے گرانے کا تھم دیا گیا۔ اس کی ظاہری وجہ میتھی کہ اسے مسلمہ کذاب کے پیردکاروں نے تخریب کاری کے لئے بنایا تھا اور وہ خود ہی اس کے نتظم بھی تھے۔

۳۹ ..... سورہ الانفال کی آیت نمیر ۳۳ یہاں فائدہ کے لئے پیش کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ اووی تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں ۔لیکن اللہ تعالی نے آئیس منع فرمادیا کہ وہ اس کے متولی ہیں ۔متولی ہیں ۔عتب ہیں ۔سورہ تو بہ کی آیت نمبر کا متولی ہیں ہیں ۔مزید برآں ہے تھم دیا کہ متقی لوگ ہی متولی بن سکتے ہیں ۔سورہ تو بہ کی آیت نمبر کا بھی اس مفہوم میں ہے کہ مشرک وہ تی گئی گئی ہیں کہ وہ اللہ کی معبدوں کوآباد کریں ۔ جب کہ ان کی حالت ہیں ہے کہ وہ خودا ہے گئی الی سعا ہے کو گئی ہیں دہنے والے ہیں ۔میرے کم کے مطابق جن کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں ۔میرے کم کے مطابق مسیئہ کذاب کے حواریوں کی تعیر شدہ مجد کا معاملہ بالکل ایسانی تھا۔

مجدی تعمیر کے معمیر کی تعمیر کے منصلے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ معبد کی تعمیر کے سلسلے میں بیمسلمہ اصول ہے۔خواہ یہ غیر مسلموں کی جانب سے شراکت کے طور پر تعمیر کی گئی ہو۔
لیکن اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے مخصوص کیا جانا چاہئے۔اس فیصلے کا پیرا گرف ۱۸۲اس مسلکے کا حل پیش کرتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

حضور الله فقول اورر یا کارول کو مجدین سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن عباس کی ا روایت ہے کہ جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے حضور کیا گئے نے چندا فراد کو جوعبادت کرنے کے لئے بیٹھے تھے۔ ان کانام لے کر تھم دیا کہ وہ مجدسے باہر چلے جا کیں کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعانى ازة لوى جااص٠١)

یہ بحث سرظفر اللہ خان جو کہ ایک معروف احمدی ہے کی رائے سے سمیٹی جاستی ہے۔
اگراحمدی غیر مسلم ہیں تو ان کا معبد ہے کو کی تعلق اور سرد کا رنہیں۔ (تحدیث نعت ۱۱۲۳)
اسی فیصلہ کے ص۱۱۳،۱۱۳ پر معزز شریعت نیخ نے قرار دیا کہ قادیانی دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت زیادہ ہر سے اقدام ہر ہیں۔ بیقر اردیا گیا کہ قادیانی لٹر پچر میں اگرا یک شخص اسلام فرقوں کی نسبت میں داخل ہوجائے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کرے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ دو غیر مسلموں کی طرح دوز خ میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے کہ حقیقت الوحی میں عبدا تحکیم ڈاکٹر کے متعلق مرتد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

۵۱..... ان تمام وجوہات کی بناء پر میں قرار دیتا ہوں کہ مدعیان متعلقہ مجد پر قابض تھے اور انہیں قانونی طور پر اس کے انتظام وانصرام کاحق تھا۔ نیتجنّا دونوں تنقیحات کا فیصلہ مدعیان کےحق میں اور مدعاعلیہم کےخلاف کیا جاتا ہے۔

میں میں میں میں استان کے بارے میں عدالت کے اختیار کودلائل کے دوران چینی نہیں کیا گیا اور فریقین نے مقدمہ سے متعلق اپنے اپنے فقط نگاہ کو چیش کیا۔ اب قادیا نیوں کو خاص قانون کے ذریعے اپنی غذہبی رسوم اور تقریبات مسلمانوں کی طرح ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ دعوی دفعہ ۲۳ سپنگ ریلیف ایکٹ مجریہ کے ۱۵ کے تحت ایک کھلا سے روک دیا گیا ہے اور یہ دعوی دفعہ ۲۳ سپنگ ریلیف ایکٹ محملی نفاذ کے متعلق پیرا گراف ۲۰ میں زیر اعلیٰ نفاذ کے متعلق پیرا گراف ۲۰ میں زیر سختیات ااور ۲ میں پہلے ہی بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔ میں سمحتا ہوں کہ اس مقدمہ کی ساعت کے سلسلے میں عدالت کے اختیار میں کسی قتم کا کوئی سقم نہیں اور بیان تمام خطوط پر پورا از تا ہے جو

مقدمه عبدالرحمٰن مبشر وغیرہ بنام سید امیر علی شاہ بخاری وغیرہ (پی۔ایل۔ڈی ۱۹۷۸ء لا ہور ۱۱۳ ڈی۔ بی تھا) نیتجباً پینقیج مرعمیان کے حق میں اور مدعاعلیہان کے خلاف پائی گئی ہے۔

میں بیان ہوا کہ سے میں ہے۔ میں میں بیان ہوا کہ درمیان نہیں میں بیان ہوا کہ درمیان نہیں بیان ہوا کہ درمیان نہیں رسوم اداکرتے وقت کوئی امتیازی فرق دکھائی نہیں و بتاتھا۔ اگر چہقادیا نیوں کے خلاف پورے ملک میں احتجاجات ہور ہے تھے۔ کوئی ایسا قانون نہ تھا کہ انہیں خود کومسلمان کہنے یا ظاہر کرنے سے روکا جائے۔ طرح طرح کی قانون سازی اور اس کے نفاذ نے مسلمانوں کو اس سلسلہ میں اینے حقوق کے شحفظ کا احساس دلا دیا۔

یہاں پراصول ،قول فعل سے مانع کا اطلاق نہ ہوگا اور نہ ہی مقدمہ کو بے بنیا داور بدنیتی پرمحمول کیا جا سکتا نہتے اُدہ فورا تنقیجا ہیں عالمین کرچی عن اور نہ عالمیان کرخانو قبل دی ہو آئی ہیں

جاسے گانی جی اونوں تقیحات مرعمان کے حق میں اور مدعاعلیمان کے خلاف قرار دی جاتی ہیں۔ ۱۳۵۰ میں مستقیح نمبری اے: میں نے محمالی مدعا علیہ نمبروا کا تحریری بیان مورجہ

نمبروا کاتحریری بیان دستخط شده نهیں تو ۱۹۸۱ء الیں ہی۔ایم۔آر۔۱۸۷ میں قرار دیئے گئے۔ اصول کی روسے یہ بات نتیجہ خیز نہیں اور اسے ایک فروگذاشت سمجھا جائے گا۔اس اعتراض کا کوئی۔ میں مند سیست شفقہ برزیاں علمہ سرچھ میں

فائدة نبيس للبذااس تنقيح كافيصله مدعاعليهم كحق ميس ادر مدعيان كےخلاف كياجا تاہے۔

۵۵..... سنتقیح نمبری بی: مدعا علیهان کی جانب سے دعویٰ میں لفظ ''دمبجد'' کی تبدیلی اس وجہ سے کی گئی تھی کہ بعدازاں پاکتان پینل کوڈ میں ترامیم ہوگئی اور دفعہ ۲۹۸- بی اور ۲۹۸- سی کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس لئے بیاعتراض لاحاصل ہے۔ بیٹنقیح مدعاعلیہم کے حق میں

فيصله کی جاتی ہے۔

کا کہ است سینتھے نمبر ۲۰سی: اس حقیقت سے انکار نہیں کیا گیا کہ متدعوبہ متنازعہ مبحد تعمیر کے لحاظ سے ایک سوسال سے زائد عرصہ کی ہے۔ مقدمہ کے اس پہلو پر تنقیحات نمبرا ۲۰ پر میں نے سیر حاصل بحث کے بعد فیصلہ صادر کردیا گیا۔ یہ نقیح مدعیان کے حق میں مدعا علیہان کے خلاف یا کی جاتی ہے۔

۵۵ ..... تنقیحات نمبر ۴- وی اور ۴- ای: ان تنقیحات کو ثابت کرنا مدعیان کا فرض

تفاران کے وکا ان کے وکا اور ہار کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا قانون بنا ئیں۔جس میں قادیانی وکیل کومسلمان کی منائندگی کرنے سے دوکا جائے السیکن وہ ایسانہ کرسکے ۔ یقینا کوئی ایسا قانون نہیں کے۔

۸۵ ..... جہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ مدعا علیہان نمبر ۱۲،۱۱ کا مؤقف دوسرے مدعا علیہا نی نمبر ۱۲،۱۱ کا مؤقف دوسرے مدعا علیہا نی نمبر المحد میں ہوتا ہے۔ ان کے جواب دعویٰ میں دونوں نے قادیا ٹیوں احمد یوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا مؤقف تھا کہ متناز عم مجد پر انتظام اور اس فاریا تعمال احمد یوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا مؤقف تھا کہ متناز عم مجد پر انتظام اور اس کا استعال احمد یوں کا تھا۔ تاہم وہ دونوں نہ خود شہادت دینے آئے اور نہ ہی کوئی دوسری شہادت اپنے بیان کی سچائی فابت کرنے کے لئے پیش کی۔ میں نے اس پہلو پر پہلے ہی پیرا گراف ۲۲ میں طابق بحث کے نقاط کو جب تک واقعات کو کم راحل سے نہ گذار اجائے کیا جائے اس کے مطابق بحث کے نقاط کو جب تک عدالتی جرح کے مراحل سے نہ گذار اجائے صرف مؤقف کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف صحیح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیح خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیح خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیع خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیح خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیح خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیح خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیع خور مربر گمان کیا گیا تھا۔ نیجیاً تنقیع خور کی مدعیان کے خلاف اور دی مدعیان کے خلاف اور کی حق میں قرار دی جائی ہے۔

۵۹ ..... مندرجہ بالانتقیحات پر فیصلوں کی روسے میں اس مقدمہ میں مدعیان کے حق میں ڈگری صادر کرتا ہوں۔

۱۰ ..... اس فیصلہ کوئتم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی جانب سے مقدمہ میں شرکاء کی عالمیانہ معاونت کا اقر ار کروں۔ان کے تعاون کے بغیر میری طرح کے نو وارد کے لئے اس طرح کے پیچیدہ مقدمہ کی چند ماہ میں ساعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ میری دعاء ہے کہ اللہ قادر مطلق اور بلند وبرتر راستہ بھٹکنے والوں کو ہدایت فرمادیں اور جوراہ راست پر ہیں انہیں اپنی بشار نعتوں سے نوازیں۔

انہیں اپنی بے شار نعتوں سے نوازیں۔

سول جج ڈسکہ

(نوٹ) مولانا عبداللطیف صاحب نے اصلاً انگلش فیصلہ بھی ساتھ ہی طبع کرایا تھا۔ احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں غیر ضروری سجھ کرا ٹی سوچ کے مطابق حذف کردیا۔ (فقیر مرتب)

لى "أولىن يبجعل الله للكفرين على المؤمنين صبيبة (النسطة ١٤١)" ﴿ الله تعالى بركر موَ منول بركافرول كو (غليه) ندوكال

ع ''......بعضهم اولياء بعض (التوبه:٧١)''﴿اللَّ ايُمَانِ اليَّكَ دوسرے كماتي ہوتے ہيں۔﴾



## وه عهد كارسول عليسته يعن

# مسكة ختم نبوت ازروئے بائبل اور قرآن

#### بيش لفظ

''بسم الله الرحمن الرحيم · هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله (فتح:٢٨)''

ایھا الفاس! رسالت اورانسانیت لازم ولمزدم ہے۔ اسی کے سب سے پہلاانسان سب سے پہلاانسان سب سے پہلاانسان کے ساتھ ساتھ چھتارہا۔

حضرت آ دم علیه السلام کے بعد حضرت نوح علیه السلام آئے۔ جدا نبیاء ابراہیم علیہ السلام آئے ،حضرت موی علیه السلام صاحب توراۃ جلوہ افروز ہوئے۔حضرت جواؤد علیه السلام صاحب زبور اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رشد وہدایت کی روثی بھیلاتے رہے۔ان کےعلاوہ کم وبیش ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاءورسل علیہم السلام نوع انسانی کی رہنمائی کے گئے تشریف لائے حتیٰ کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رہنماء حضرت سے علیہ السلام بھی جلوہ آفکن ہوگئے ۔گریہ سب حضرات گرامی علاقائی اور قومی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور ساتھ ساتھ سب کے سب ایک عالمگیراور دائمی رسالت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک الی ہستی آنے والی ہے جس کوایک لاتبدیل ، انسٹ اور دائی پیغام ہدایت دے کر بھیجا جائے گا۔ تمام عالم اس کی تعریف وثناء ہے بھرجا ئیں گے۔ دوسب پر غالب ہوگا۔ کوئی اس کے مقالبے میں نه تغرب سكے گا۔ جواس كى ندسے گااس كا محاسبہ موگا۔ اس كا كلام نسلاً بعدنسل بعينه سنايا جاتارہے گا۔ وہ دنیا کوعدل وانصاف اورسچائی سے بھردے گا۔ باوجود بائبل محرف ہوجانے کے اس آخرالانبیاء افضل المرسلين الصلح كي تشريف آورى \_ آپ كى شان وشوكت، آپ پر نازل كرده خدائى كلام اور آپ کی امت عظیمہ کی صفات اور شان آج بھی روز روشن کی طرح موجود ہے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے بائل ہے آ پ کی ذات اقدال ، آ پ کی تشریف آ وری کے متعلق میخضری تحریبیش خدمت ہے۔اس کے بعد آگے یہ نازل شدہ انمٹ کلام ربانی کے متعلق روثن ترین دلائل سے واضح کیا جائے گا۔عہدجد بدقر آن ہے جیل نہیں۔

ناظرین! سے بصدادب گذارش ہے کہ سلم اور غیر مسلم پوری دیا نتداری سے بنظر غائر مطالعہ فرما کر نجات دارین کا سامان تیار کریں تا کہ بروز حشر نا کا ی اور نامرادی کا مند نه دیکھنا مطالعہ فرما کر نئی تا ہم دیکھنا میں میں میں میں ایک اندیا

پڑے۔آمین ثم آمین۔المؤلف! حقوق نبی کی سرورعالم اللہ کی تشریف آوری کے متعلق دعاء

''اے خداوندای زمانہ میں اپنے کا م کو بحال کر۔ای زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یا دفر ما۔ خدا تیاں سے آیا اور قد وس کوہ فاران سے۔اس کا جلال آسان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگئی۔اس کی جمگر گاہٹ نور کی مانند تھی۔اس کے ہاتھ سے کر نمیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی اور آتثی تیراس کے قدموں سے نکلتے تھے۔وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندا ہوگئیں۔از لی پہاڑیارہ یارہ ہوگئے۔قدیم میلے

جمک گئے۔اس کی رامیں از لی میں۔'' تعارف بائبل

بائبل بونانی زبان کالفظ ہے۔جس کامعنیٰ کتاب ہے۔عیسائیوں کے ہاں اس کے دو ھے ہیں ۔نمبرا:عہد نامہ قدیم ۔نمبر ۴:عهد نامہ جدید۔

(حقوق نی ۱۳۰۰ پیتا تا۲)

عہدنامدقدیم کے ایک فرقہ (پروٹسٹنٹ) کے نزدیک کتاب پیدائش سے لے کرملاکی نی تک آئٹ کٹ کٹ کٹ کٹ اس کے ہیں اور دوسر نے فرقہ رومن کیتھولک کے نزدیک اس کے ۴۸ رسالے ہیں۔ گرعہد نامہ جدید کے دونوں کے ہاں ۲۷ رسالے ہیں تو گویا اوّل فریق کے نزدیک بائبل ۳۹ +۲۷ سالوں کا مجموعہ ہے اور فریق ٹانی لیعنی رومن کیتھولک کے ہاں بائبل ۴۷ +۴۷ ساکر سائل کا مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ دواور بھی بائبلیں ہیں۔ایک یہودیوں کی جوانا جیل کے بغیر یعنی صرف عہد نامدقد یم پر مشتمل ہے اور دوسری سامریوں کی بائبل جو صرف توراۃ کے پانچ رسالوں پر مشتمل ہے اور دوسری سام تلف ہیں۔ ہے اور میر علی میں مختلف ہیں۔

ہررسالہ چندابواب پر مشمل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورۃ کے کئی رکوع ہوتے ہیں اور ہر باب کی چندآیات ہوتا ہیں۔ عیسائیوں نے بیآیات اور ابواب کی تقلیم ازخود ہماری دیکھا دیکھی ۱۳۳۰ء میں کی ہے۔ گویا بیکل کی بات ہے۔ بیالہا می نہیں۔ گر ہمارے قرآن مجید کی سورتیں اور آیات خدا کی طرف سے مطاحدہ ہیں۔

حوالد را معنى كاطريقة: مثلاً پيدائش ب٢٠١ آيت ١٨ لين باكيسوي باب كى اشار بوي آيت ١٨ الين باكيسوي باب كى اشار بوي آيت يوب جو باب كامخفف براس كاو پر باب كانمبراورينچاس كى آيات كا نمبر بوگا مثلاً متى به ١٠٠ آيت ٢٣ لين أنجيل متى كوروي باب كى تيكوي آيت به بسم الله الرحمن الرحيم!

# مسئلة تتم نبوت الينته بائبل اورقر آن كي روشني ميس

"قال الله تعالیٰ! واذ اخذ الله میشاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۱۸) " وازشاه رفع الدین …..اورجس وقت ایاالله تعالی نے عہد پنجم ول کالبت جو پھردوں میں تم کو کتاب وحکمت سے پھرآ ئے تمہارے پاس پنجم سے الااس چیز کو جو ساتھ تمہارے یاس پنجم سے دورینا اس کو ساتھ تمہارے با نہوں نے اقرار کیا جم نے اور ایا تم نے اور ایس جمال کے بھاری عہد میرا کہا نہوں نے اقرار کیا جم نے کہا ہی شام (گواہ) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شامدوں میں سے ہوں۔ کا

تشریخ: الله تعالی نے عالم ارواح میں تمام نوع انسانی سے دود فعہ عبد لینے کے لئے ان کواکٹھا کیا۔

ا المال المال و فعد تو تمام نوع انسانی (نیک وبد) کی ارواح کواکشا کو کے فرمایا: "السب بیسی دفعہ تو تمام نوع انسانی (نیک وبد) کی ارواح کواکشا کو کے فرمایا: "السبت بیل دبان اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب بیل میں میں اور ہیت اور دبوبیت کا بلا شرکت غیرے سب سے اقرار لیا اور کلم طبیع کا ببلا جزم تب فرمایا: "لا الله الا الله"

موجودگی میں کی بھی نبی کی شریعت نبیس چل سکتی۔ بیکلمہ کے دوسرے جز کا اثبات ہوگیا۔ جمد رسول اللہ ابی حقیقت کوواضح فرماتے ہوئے خوداس رسول معظم نے فرمایا: 'اسوکسان موسی حیا لما و سعه الا اقباعی (مشکونة ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ''یعنی میرامقام ومرتبہیہ کہ میرے ہوئے موئے حضرت موئی علیه السلام جو صاحب کتاب اور مستقل شریعت والے نبی تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی بالوضاحت احادیث نبویہ میں بھی آ چکاہے کہ حضرت عیسی علیه السلام قرار ہے کی ہی شریعت کی اتباع اور نفرت فرما کیں گے۔

ہرنبی سے عہدلیا گیا

تفیراین کیر اوردوسری تفاسیر میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کے دن ما بعث الله بندیا من الانبیاء الا اخذ علیه المیشاق لئن بعث الله محمد علیا الله بندیا من الانبیاء الا اخذ علیه المیشاق لئن بعث الله محمد علیا الله و لیفصد نه ولینصد نه (ابن کثیر ج۲ ص۷۰) "لیخی الله تعالی نے برنی سے یہ عبدلیا که اگراس کی زندگی میں محمد سول التعالی معوث بهوجا کیس توان کوآپ پرایمان آلانا بوگا اور آپ کی حمایت ونفرت کرنا بوگی اور برنی کو یہ عم بھی دیا گیا کہ یمی عبد برنی اپنی اپنی امت سے لے کہ اگران کی زندگی میں سیدالانبیا علیات تشریف لے آئیں تو تم نے میری پیروی چھوڑ کرآپ کی اتباع کرنا بوگی اور آپ کے دین وشریعت کی نفرت اور حمایت کرنا ہوگی۔

الاالله محدرسول الله ممل كراليا اس كوكائنات كى پيشانى پرشت فرما كر پحرانسان كو پيدافر مايا اوراس كلمه الله كلمه ساله الله محدرسول الله ممل كراليا اس كوكائنات كى پيشانى پرشت فرما كر پحرانسان كو پيدافر مايا اوراس كلمه سے تعلق كى بناء پراس انسان كوتمام كائنات پر فوقيت بخش له پحرائي الوجيت اور ربوييت تو سب سے منوائی اور اس پر كوئی خاص تاكيد بھى نه فرمائی له گرفخر موجودات الله كى رسالت كى تقد بي صرف پاكباز اور منتخب افراد مقدسه (انبياء ورس عليهم السلام) سے كرائى اور پحراس پرمؤكد سے مؤكد اقرار وشهاوت بھى شبت كرائى پحراس پراكتفاء نه فرمايا و بلكه ليلته المعراج ميں بيت المقدس ميں انبى ارواح مقدسه كوجم فرمايا اور آپ كى اقداء ميں نماز پر هوا كرملى طور پر بھى تعمل المقدس ميں انبى ارواح مقدسه كوجم فرمايا اور آپ كى ابتداء ميں نماز پر هوا كرملى طور پر بھى تعمل وقعد بي كرادى اور جب سلسله نسل انسانى كى ابتداء ہوگئى تو سب سے پہلے اس سالا رانبياء كے عبادت خانداور قبلہ كى تعمر كرائى اور بيتكم بھى سب سے پہلے انسان اور رسول كوديا فرمايا: "أن اوّل عبدان وضع للذا س للذى بدكة مباركا (آل عبدان ١٩٥٠)"

مندرجہ بالاحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کا ہرنی سے عہد لیا گیا۔ عہد لیا گیا اور پھراپنی اپنی امت میں اس کے اعلان کرنے کا بھی عہد لیا گیا۔

" النبيدن ميثاقهم" (تغيرروح المعانى ٢٥ المس ١٣٥) من آيت: "واذ اخذنا من النبيدن ميثاقهم" كتحت كلها الميد ومرحى الله تقالدة" "كالله تعالى في تمام انبياء ليهم السلام ساك دوسرك تقديق كرف اور محمصطفى الميلة كي رسالت اور خم نبوت كاليمان ليا اور جم مصطفى الميلة كي رسالت اور خم نبوت كاليمان ليا اور جم مصطفى الميلة كي رسالت اور خم نبوت كاليمان ليا المي عهد ليا كيا -

''(وکذالك الحاکم فی مستدرکه ج ع ص ۲۲۰ حديث ١٩٩٩ ، باب تبنی رسول شالله زيد بن ثابت لله المنابی شالله و ان تشهدوا ان لا اله الا الله و انی خاتم انبياه ه و رسله ارسله معکم '' جب زيد که والد حارثة آپ کوتلاش کرتے ہوئ مکم کرمه میں سید کا کات ملک کی خدمت میں جب زید که والد حارث آپ کوتلاش کرتے ہوئ مکم کرمه میں سید کا کات ملک کی خدمت میں آئے کہ مارا بیٹا ہمیں واپس دیا جات تو آپ نے مجملہ دوسری باتوں کے بیکی ارشاد فرمایا که میرا تم سے بیمطالبہ ہے کواگر تم لوگ افراد کراوکداللہ کے سواکوئی معبود میں اور میں اس کارسول ہونے کے علاوہ تمام نبیوں اور سولوں کا ختم کرنے والا ہوں لیعنی آخری نبی ہوں تو میں زید گوتم ہارے ساتھ جیجے دیا ہوں۔

حفرت زیدیمن کے علاقہ میں رہنے والے تھے۔کسی نے بچینے میں آپ کو پکڑ کر مکہ میں فروخت کردیا۔ آپ کے والداور پچا ہرجگہ تلاش کرتے رہے۔حتی کہ کسی کی اطلاع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے بیٹے کوطلب کیا۔جس پر آپ نے ان کو یہ جواب دیا۔

کتہ جلیلہ: اس آیت کر ہمیں جملہ' شم جاہ کم دسول' 'ذہن شین رہے کہ اس جملہ سے کہ دسول' 'ذہن شین رہے کہ اس جملہ میں رہے کہ اس جملہ میں رسول کی تنوین عظمت اور جملہ میں رسول کا لفظ مختلف اعرابی حالات میں بار بار آئے گا۔ شان والا رسول آئے ہے۔ لیعنی دیر اور مہلت کے لئے آتا ہے تو معنی سید لہذا ذہن میں رکھیں۔ فرمایا ثم جاء کم ۔ ثم کا لفظ تر اخی لیعنی دیر اور مہلت کے لئے آتا ہے تو معنی سید سے گا کہ اے میرے رسولو اور نہیں ! تم سب کی مدت رسالت گذرنے کے بعدوہ شان والا رسول آئے گا۔ یعنی بیہ تایا گیا کہ وہ تمام رسولوں کے بعد تشریف لائے گا اور خاتم الا نبیاء ہوگا۔

اب اس عہدوالے عظیم الشان پیغیر کی تاریخ ابتدائے وجودانسانیت سے ملاحظ فرمایئے کہ ہرایک پیغیر بھکم الٰہی آپ کی تشریف آ دری کا اعلان کررہاہے۔قر آ ن مجید میں بھی اس رسول معظم کے اعلان کا تذکرہ ہورہاہے اور بائبل یعنی تو راق ، زبور اور انجیل میں باوجودمحرف ہونے کے اب بھی اس ختم الرسلین اللی کی ختم نبوت کا اعلان ہر پیغیر کی طرف سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کتاب (پیدائش ب۲۰،آیت ۱۸) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کہا ہے کہ روئے زمین کی تمام اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی۔'و کذالك اعمال ب۳، آیت ۲'' وعائے ابرا جیم علیہ السلام

اے ہمارے مولی ! آرزوتو بہت بری ہے گرتو بھی بری زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ ہماری دعا کا کون لیا اور فرمایا:
ہے۔ ہماری دعا کا کون لے تو اللہ تعالی نے اپنے فلیل علیہ السلام کی اس دعاء کون لیا اور فرمایا:
''قد استجیب لك وهو كائن فی آخر الزمان (تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ٥٠ ٥ ، عن ابسی العالیة) '' یعنی اے میر نے لیل علیہ السلام تمہاری دعاء س كی گی اور وہی عہدوا لے رسول معظم آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ بعنی خاتم الانبیاء ہوں گے۔

بعثت آخرالزمان أيك عظيم دستاويز

حضرت المام يهي ألت دعائ الله المالام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك أ كتحت بروايت عروبن الحكم انه قد نقلت عند نا ورقة عن اب عن جد حتى ظهر الدين وجاء صاحب الدين وهاجر الى الطيبه فقرأت هذه الورقة فاذا فيها ..... بسم الله الرحمن الرحيم وقوله الحق هذا الذكر لامة في آخر الزمان يسبلون اطرافهم ويأتزرون على اوساطهم ويخوضون البهار الى اعدائهم فيهم صلوة لوكانت في قوم نوح ما اهلكوا بالطوفان وفي عادٍ ماا هلكوا بالريح وفي ثمود اهلكوا بالصيحة (خصائص

کبری ج ۱ ص ٤٠) و قدال لدما قد و هذا عند النبی شین الله استبسر "امام بیمی بروایت عمروین علم نقل کرتے ہیں کہ میرے آبا واجداد سے ہارے ہاں ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا۔
یہاں تک کہ جب وین اسلام کاظہور ہوا اور سید کا کنات علیقہ مبعوث ہوئے۔ بعد میں مدین طیب کو ہجرت فر مائی تومیس نے آپ کی خدمت میں بدور ق پڑھا۔ اس کی عبارت بیقی کداللہ کے نام سے شروع ہے اور اس کا جوآ خرز مان میں آئے گی۔ جن شروع ہے اور اس کا جوآ خرز مان میں آئے گی۔ جن کروں پر تہ بند با ندھیں گے اور اپنی مرول پر تہ بند با ندھیں گے اور اپنی و شمنوں کے مقابلے کے لئے دریاوں میں گئس پڑیں گے۔ ان میں نماز الی ہوگی کداگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام میں ہوتی تو وہ اور گون تو وہ چنگاڑ سے ہلاک ندہوتے اورا گرقوم عادیس ہوتی تو وہ آندھی سے ہلاک ندہوتے اورا گرقوم عادیس ہوتی تو وہ آندھی سے ہلاک ندہوتی۔

صحيفها براهيمية كي بثارت

ای طرح امام هعی سے خصائص کبری میں منقول ہے کہ صحفہ ابراہیمیہ میں لکھا ہے کہ: ''انبه کائن من ولدك شعوب و شعوب حتى يأتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء (ضمائص كبرى ج إص ٢٤)''

دوسری جگفر مایا "هوال ذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین (الجمعة به) " (وه ذات ہے کہ جس نے امیول میں ایک مظمر سول انہی میں ہے بھجا جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ہے بہرہ ورکرتا ہے۔ اگر چدوہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمرا ہی میں پڑے تھے۔ ا

تیری جگر یول فرمایا کتم پس جهت قبله ای لئے یی گئے ہتا کر حسب وعده فلی تم پس امت مسلمین اور آخرالام بنایا جائے ۔ ای لئے تم بارے لئے آخرالز مان کو بھیجا۔ 'کیمیا ارسلنا فید کم رسولا مند کم یتلوا علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم کم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون (البقره: ۱۰۱) ' وعائے ابراجی علیه السلام کی قولیت کی انتها ملاحظہ ہو۔ انجیل ایونا میں کا میں ہوریشن ملاحظہ ہو۔ انجیل ایونا بیا کہ اس کا کہ وہ خداسے تعلیم یافتہ ہول گے۔

ناظرین!لفظ رسول ارسول ارسول فنهن به به بیروای ما مرسول والے ای رسول والے ای رسول کا جگد جگر دی الفظ رسول والے ای رسول کا جگد جگر در کا بیا اسلام کا مرسول کا بیت میں وہی ہیں جو کد دعائے خلیل علیه السلام کا مل طور پر منظور ہوگئی کہ وہ عہد والا رسول میری اس اولا دمیں بیدا فرمادے۔

حضرت ابراہیم علیہالسلام، نبی آخرالز مان اورامتہ سلمہ

جدانمياً وحفرت غليل الله عليه السلام كوچونك تمام دنياكا بيشوا بنايا كيا فرمايا. " انسسى جاعلك للناس إماماً" يعن من تخصِم ام انسانيت كالإدى اور و بنما بناك كا-

چنانچہ بائبل میں بھی ندکور ہے۔ پیدائش ب۲۲، آیت ۱۸ کہ:'' تیزی نسل کے وسلے سے زمین کی سب قومیں برکت یا کیں گا۔''

آپ كے دوصا جبز داے حضرت أساعيل عليه السلام اور حضرت الحق عليه السلام تھے۔

حفرت المحق عليه السلام كے معاجزاد بي حفرت يعقوب عليه السلام ہوئے۔ جن كا لقب اسرائيل تفار آپ كى اولادكوئى اسرائيل كما جاتا ہے۔ آپ كى اولاد ميں بڑے بڑے انبياء عليم السلام معوث ہوئے۔ حفرت موكى عليه السلام، حفرت داؤد وسليمان عليم السلام آخر ميں حفرت علي عليه السلام معوث ہوئے۔ يہب كے سب اسرائيلى انبياء تقداور صرف بنى اسرائيل كى بدايت كے لئے آئے تھے۔

جعفرت ایرا بیم علیه السلام کے اکلوتے صاحبز ادرے حصرت اساعیل علیه السلام تھے۔ جن کے متعلق کتاب پیدائش میں بکٹرت برکت کے دعدے فدکور بیں۔ ملاحظہ ہو کتاب پیدائش ب۱۲م آیت ۲۲مب کے ام آیت ۲۰۲مب ۲۱م آیت ۸اوغیرہ۔

اس وعدہ کی محیل سیدارس مطاق کی بعثت کی صورت میں ہوئی۔ کیونکد اسرائیلی انہیاء علیم السلام صرف اپنی قوم کے لئے بادی بن کر آستے۔ مرحضرت اساعیل علیہ السلام کے

ساجزادے سید الرسل اللہ تمام اقوام عالم کے لئے نبی بن کر آئے۔ لہذا وعدہ خدادندی
''وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض ''نعنی آپ كاولاد كور يعمم اقوام عالم
بركت يا كيل كى بورا ہوگيا۔ ابرا ہي يادگار قربانى پرامته سلمہ بى قائم ہے۔ ايسے بى عہدابرا ہي يُّ ختنه بر بھى يہى امت سلمة قائم ہے۔

ایسے ہی کتاب پیدائش باا میں اس امت کی شان ندکور ہے کہ:''میں مجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دول گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سوتو باعث برکت ہو۔ جو تجھے میارک کہیں گےان کومیں برکت دول گا۔''آیت ۳،۲

ایسے ہی آپ کے مبشر بہ نبی آخرالز مان میں ایک کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں دعاء کریں گے۔ وہ دن بحرات دعاء دیں گے۔'' (زبورب۲۷، آیت ۱۵) یعنی تمام امت آپ برشب وروز درود بجیس گے۔ بیدورودابرا ہیمگی کی تاریخ ہے۔

یدحفرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک کہنے والے اور برکت دینے والے سید السلام کو مبارک کہنے والے سید الرسل علیہ کے امتی ہیں جو برنماز میں اور دوسرے اوقات میں بھی درودابرا ہیں پڑھ کراپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو برکت دیتے ہیں۔"السلهم بارك علیٰ محمد و علیٰ ال محمد كما باركت علی ابراهیم انك حمید مجید"

ملت ابراجيئ كي انتباع كاهكم

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سیدالرسل اللہ اور آپ کی امت کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: "ثم او حینا الیك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاً و ما كان من المشركین (النحل: ۱۲۲) " ﴿ پُرْبَم نِے آپُوكُم بِیجا كرآپ ملت ابراہیمی كی بیروى سیج کو كرا يك طرف كے متے اور مشركوں میں سے نہ تھے۔ ﴾

چونکہ بیامت مرحومہ بھی خدا ہے طلب کی گئی ہے اور تو حید حقیقی اور کامل کی شیخے وارث بھی بہی امت ہے۔ اس لئے فرمایا: ''ان اولی الناس بابر اھیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا (آل عمران: ۱۸۰۲) '' ﴿ بِشَکَ حَفرت فَلِی علیہ السلام کے سب سے قریب اور تعلق والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی اور اب یہ نبی کرم اور آپ پر ایمان لانے والی امت مسلمہ اس امت کا نام مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رکھا۔ ﴾

چِناخِیِفرمایا: "ملة ابیکم ابراهیم هو سما کم المسلمین من قبل وفی هذا

اليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس (سورة الحج: ٧٨) '' ولينى وين تمهار ب باب ابراجيم عليه السلام بى كاب انهول نے بى تمهارانام پہلے سے مسلمان ركما اوراس قرآن ميں بھى - تاكدر سول ہو بتانے والاتم پراورتم ہو بتانے والے لوگوں پر - ﴾ تو حيد كامل كى ابتداء وانتها .....ايك اہم تاريخي تسلسل

ظیل الرحمٰن علیا السلام نے قو موتو حید کامل کی دوت دیے ہوئے فرمایا: "اذ قسال ابراھیم لا بیسه وقومه انسندی برآء مسا تعبدون ۱ الا الذی فطرنی فانسه سیهدین و وجعلها کلمة باقیة فی عقبه لعلهم پرجعون بل متعت هؤلاء وآباء هم حتیٰ جآء هم الحق ورسول مبین ولما جآء هم الحق قالوا هذا سحر وانا به کفرون (الزخرف:۲۲تا،۳) " (جب حفرت ابرائیم علیا اسلام نے اپنیا اوراس کی قوم کوفرمایا کہ میں تو ان چیزوں سے بیزار ہوں۔ جن کوتم پوجے ہو۔ گرجس نے بھے پیدا کیا۔ سوونی میری را بنمائی فرمائے گا اور یہی (توحید خالص والی) بات اپنی اولا دمیں بیچھے چھوڑ گئے تا کہ وہ لوگ رجوع رہیں۔ بلکہ میں نے دنیوی فائدہ دیا۔ ان لوگوں کواوران کے بیاس میں دی جو الدور سول کھول کرنانے والا اور جب آ پہنچا ان کے باس سیاد وی ان اور جب آ پہنچا ان کے باس سیاد یون تو کہنے گئے کہ بی تو جا دو ہا دور ہم اس کو کھی نہ ما نیں گے۔ کہ

ید عوت ابرا میتی کی ڈھائی ہزار سالہ تاری کے کہ قوم آخر کار آپ کی دعوت کوفر اموش کر بیٹی ۔ پھراس موعود رسول نے آ کر دوبارہ اس حقیقت کو دنیا میں ہمیشہ کے لئے پھیلا دیا۔ یہ دعوت ابرا ہیم کی ابتداء دانتہاء ہے۔اب نوید سیحا کی تفصیل سنئے۔

اس کی ابتداء حفرت موی علیدالسلام صاحب تورات سے ہوئی۔ جن کا ذکر خیرسورة صف کی آیت نمبر ہسے ہوئی۔ جن کا ذکر خیرسورة صف کی آیت نمبر هسے ہوتا ہے۔ پھر تورا ق کے آخری پغیر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی دعوت کا رد عمل ملاحظ فرما ہے:

کے پاس واضح دلائل (حق وصدافت) کے کرآ گئے تو (بجائے تشلیم کرنے اور ماننے کے ) کہنے گئے کہ بیتو کھلا جاد و ہے۔﴾

ملاحظه فرماية: وعوت ابراجيم اورنو يرسيحاعليه السلام وونول كظهور بريكسال رو على ملاحظه فرماية وعوت الراجيم ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله (الفتح:۲۹٬۲۸)"

الله تعالى في وين حق كا انجام إست لا تبديل كلام من بتادياك: "قل هو الله احد" كا انجام من و" اذا جساء نصر الله والفتع "اورباطل كا انجام صى من و" تبت يدآ ابى لهب و تب" ان دونول سورتول كي ترب عيب معن خرب والنم!

حضرت يعقوب عليه السلام كى بشارت

ای شلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت پیقوب علیہ السلام بھی ای آخرالز مان اللہ کے گشریف آوری کا اعلان فر مارہے ہیں۔ ملاحظہ ہو! ''یہوداسے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ جب تک شیلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی مطبع ہول گی۔'' (پیدائش ہہ ۴۹، آیت ۱۰)

بقول بہودونصاری شیادہ کا معنی کسی کومعلوم نہیں ۔ مگرخود (بوحتاب، آ ہے ۔ ) میں اس کا صحیح تلفظ شیلوخ بمعنی بھیجا ہوا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کوعربی میں رسول کہتے ہیں۔ گویامعنی ہوا کہ یہودا سے سلطنت موقوف نہ ہوگ ۔ وہ محمد کی طبیع تمام قومیں ہوں گی ۔ وہ محمد رسول النظافیہ ہی ہیں۔ سبحان نلٹ کیسی واضح پیش گوئی ہے۔

(چیسے توراۃ میں تارح اورانا جیل میں تارہ۔ توراۃ میں عیسواورانا جیل میں عیسا کہے۔ قورح بقورہ ہے)

بشارت موى عليه السلام ازتورات

ای عبد والے رسول معظم کی بشارت حضرت کلیم الله علیه السلام سے سنوائی جارہی ہے۔ چنانچ عربی بائل، کتاب (استناءب ۱۸، آیت ۱۸) میں ہے اور (یسیاب، ۱۵، آیت،۱۱)

"واقیم لهم نبیا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامی فی فمه فی كلمهم بكل ما اوصیه به ویكون ان الانسان الذی لا یسمع بكلامی الذی یست باسمی انا اطالبه "اسكااردورجماز با باس اردوش ان ك لئان ان ك لئان از با باسمی انا اطالبه "اسكااردورجماز با باسكاردوش ان ك مندش دالوس كا اورجو بكم

میں سے تھم دوں گاوہی دہ ان سے کہے گا اور جوکوئی ان میری باتوں کوجن کو وہ میرانام لے کر کہے گا۔ نہ نے گاتو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یعنی دنیا میں ہی اس کو مغلوب اور غیست و تا بود محردوں گا۔ ملاحظہ ہو: ( ملاک ب۴، آیت ا )

عليه السلام سے ايک نبي موئی کی مانند صاحب شريعت کا لمددے کر بھيجوں گا۔ وہ موئی عليه السلام کی طرح صاحب جہاد اور صاحب سياست بھی ہوگا۔ وہ نبي لوگوں کو وہی فرمائے گا جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ چنانچہ بيدوہی نبي بيں جس کوقر آن کہتا ہے کہ: ''و مِسا يسلطق عن الهوی ان هو الا

وحی یو حی "کروہ اپنی مرضی سے بلاومی اللی بولتے بھی ٹہیں۔

بشارت موسوى كى قرآنى تصديق

قرآن مجير مين اس بشارت كى ترجمانى يون فرماتا ب- "انسا ارسلنسا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (العزمل: ١٥) " ويعني جم فرق ايك عظمت والارسول تم پرشامدينا كر بهيجا - جيساك جم في فرعون كى طرف ايك رسول (موكى عليه السلام) بهيجا تفا - ﴾

يهان آخرالز مان الله كوحفرت موى عليه السلام تشبيدى فى ب- جيم موى عليه السلام كى پيش گوئى بر جيم موى عليه السلام كى پيش گوئى بين آپ كوموى عليه السلام كى ما تندفر مايا گيار و كھي كيسى مطابقت ب- "قد صدق الله اذ قال ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم (آل عمران ١١٠) "" وقال بل جأ بالحق و صدق المرسلين (صافات ٣٨)"

### انجيلىتقىديق

پھراسی حضرت کلیم اللہ والی پیش گوئی کا تذکرہ (کتاب اعمال ب، آیت ۲۲) میں اس ہے بھی واضح اور مفصل موجود ہے۔ ایسے بی اعمال ب ع، آیت ۲۳) ملاحظ فرمائے۔

عربي بائبل: "فتوبوا وارجعوا لتمحي خطاياكم لكى تاتى اوقات اخرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي ان السماء تقبله الي ازمنة رد كل شئي تكلم عنها الله بفم جميع انبيأه القديسيين مند الدهر · فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم ، له تسمعون في كل ما يكلمكم به ، ويكون أن كل نفس لا تسمع لـذالك الـنبي تباد من الشعب · وجميع الانبياء ايضاً من سموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانباء وابهذه الايام انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباء نا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جمع قبائل (الاعدال ب٧٠ آيت ١٩ تا٥٧) "﴿ اردواز بائبل: ليس توبكرواور جوع لاؤتاكيتهار عالناه مٹائے جائیں اوراس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جوتمہارے واسطے مقرر ہوا ہے۔ لیتن بیوع کو بھیج ضرور ہے کہوہ آسان میں اس ونت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال ندی جا کیں۔جن کا ذکر خدانے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔جودنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچے مویٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے جھسا (یعنی بی اساعیل علیہ السلام سے جوان کے چھازاد بھائی ہیں) ایک نی پیدا کرےگا۔ جو پکھوہ تم سے کہے۔اس کی سننا اور یوں ہوگا۔ جواس نبی کی نہ سے گا وہ امت میں سے نیست و تا بود کر دیا جائے گا۔ ( پھر فرمایا کہ بیہ بشارت صرف موی علیدالسلام نے نہیں سنائی بلکہ )سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا۔ان سب نے ان دنوں کی خبردی ہے۔ تم نبیوں کی اولا داور اس عبد کے شریک ہو جوخدانے تمہارے باپ داواسے با ندھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولادے دنیا کے سب گھرانے برکت یا کیں گے۔ (اعمال ب،، آیت ۲۵۲۱ میابراجی بشارت کتاب (پیدائش ب۲۰۱ مین کمی موجود ہے۔ ﴾

ویکھے ان آیت میں کیسی وضاحت سے فرمایا گیا کہ موٹ علیہ السلام والی بشارت جو محمد مصطفیٰ میں استعمالی بلکہ شروع سے آخر تک مصطفیٰ میں استعمالیہ کے متعلق ہے۔ وہ صرف موٹ علیہ السلام نے بی نہیں فرمائی بلکہ شروع سے آخر تک ہرنجی اعلان فرما تار ہا کہ آخرالزمان میں استعمالیہ تشریف لائیں ہے۔ جومویٰ علیہ السلام کی طرح صاحب

شریعت، صاحب کتاب، صاحب جہاد ہوں گے۔اب ساری تاریخ عالم چھان ماروتو ایسی شان والاسوائ صاحب لولاك كوئى شطع الكرور وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى (النجم:٣٠٢)" كامصداق مواوراس كامخالف صفحة ستى سے مناد ياجائے۔ ويكھوآپ كے فالفين مشركين كاكيا حال موا-ندان كے بت رہےندوہ بت يرست رہے-ندروم وشام كے صلیب برست رہے نہ سری رہا نہ سری والے رہے۔ بلکہ تمام کے تمام ختم ہو گئے اور محمد مصطفی الله کا جینڈا چار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ پھر آیت نمبر ۲۵ کو بغور تلاوت سیجے کہ کسی وضاحت سے ختم المرکلین باللہ کی رسالت عامہ کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے تمام گھرانے تیری اولادے برکت یا کیں گے۔اب ظاہر ہے کہنہ موی علیہ السلام ساری ونیا کے لئے آئے۔ بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے دعوت لے کرآئے نہ بی سلیمان علیدالسلام وداؤدعلیدالسلام نے اسپنے پیغام کو وسعت دی۔ بلکہ صرف توم یہود تک ہی محدود رہے اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے عالمى رسالت كادعوى فرمايا - صاف اعلان فرمايا: "يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم (انجیل متی ب۱۰، آیت۲، ب۱۰، آیت۲) "مینای بات کا تذکره بکدمیری رسالت صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں تک ہے اوران کی ڈیوٹی صرف پھیل تورات تک تھی۔ چنانچ فرمایا که میں توراة کومنسوخ کرنے نبیس بلکه پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی ب٥٠ آیت ١٤) عيسائي علماءاس بشارت كامصداق اورمثيل حضرت موي عليه السلام ،حضرت مسيح عليه السلام كوقرار دين جي - محراعمال ب٣ نقطعي طور پر فيصله سيد الرسلين السلام كوت من دے دیا۔ویسے بھی میں مثل موی علیه السلام نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ سے بقول نصاری خدا کے ہم جو ہر۔خدا ے مخلوق نہیں بلکہ مولود۔ از لی اور ابدی بیٹے ہیں۔ مگرموی علیہ السلام خدا کی مخلوق غیر خدا۔ اس كخض بند بياورانسان وه بهي بقول ثارمؤروثي كناه كحامل اورمعاذ الله بعيب نه تتصر بدانجیل تو صرف توراة كا تكمله اورضیمه باورتورات اور انجیل ال كرعهد نامدقد يم ب اورعبدجد بدجس كاتذكره (برمياه باس،آيت ١٦) اور (نامعبراندن ب٨،آيت ٨) ميس ب- وه قرآن عليم ہےجس كى شان يوں بيان فرمائى ہے۔

قرآن كرتائ كران عران و المهالكم بعض الذي حرم عليكم (آل عمران و و ) " عرفي بائيل " ها ايام تاتى يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديد اليس كاالعهد الذي قطعته مع اباء هم سسب بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام بقول الرب اجعل شریعتی فی داخلهم واکتبها علی قلوبهم و واکون لهم الها و هم یکونون لی شعبا و لا یعلمون بعد کل واحد صابه و کل واحد اخاه قائلین اعرفوا الرب لا نهم کلهم سیعرفون من صغیرهم الی کبیرهم یقول الرب لا نی اصفح عن اشمهم و لا اذکر خطیئتهم بعد (یرمیاه نبی ب۳ ، آیت ۳ ، عبرانیوں ب۸ ، آیت ۱ ، اشمهم و لا اذکر خطیئتهم بعد (یرمیاه نبی ب۳ ، آیت ۳ ، عبرانیوں ب۸ ، آیت ۱ ، شامه و بیا ایرائیل کے هرائے اور یبود کے هرائے کے ساتھ نیاعبد با ندهول گا۔ اس عبد کی مطابق نیاعبد با ندهول گا۔ اس عبد کے مطابق نیاعبد با ندهول گا۔ اس عبد کی مطابق نبیس جوان کے باپ دادا سے کیا۔ بلکدیدوہ عبد ہے جویس ان دنوں کے بعداسرائیل کی هرائے سے باندهول گا۔ خداوندفر با تا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھول گا اوران کے دلوں پر اسے کھول گا اور ان کے دلوں پر اسے کھول گا اور میں ان کا خداوندفر با تا ہے اس کے کہ خداوندکو بیچا نو۔ کیونکہ چھوٹے ہے بڑے کے دوں اور اپنے اپنے تھائی کو یہ کہ کرتھا میں ان کی کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دول گا اور عمل ان کے گئی ان کو یا دنہ کروں گا۔ کہ ان کی کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دول گا اور کی کا کہ کو ان کے گئی ان کو یا دنہ کروں گا۔ کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کرداری کو بخش دول گا اور کی کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

بنی اسرائیل سے مراد بحذف مضاف بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنی اسائیل مراد ہیں۔ جیسا کہ کتاب (اسٹناءب ۱۸، آیت ۱۸) میں ہے۔ چونکہ بیعہدتمام قوموں بمع اسرائیل کے لئے تھا۔ لہذامضاف بھی حذف کردیا۔ فاقعہ والا تکن من الممتدین !انشاءاللہ اس پرایک مستقل رسالہ لکھا جائے گا۔ جس میں فیصلہ کن انداز میں ثابت کیا جائے گا کہ عہد جدید صرف قرآن مجید ہے۔ نجیل نہیں۔

اب بدوسراعبد قرآن عزیز کے علاوہ کون ساہوگا؟ کیونکہ دلوں پروہی لکھا جا تا ہے اور قلب وزن میں وہی سایا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے احد کی بیشان ہرگز نہیں ہے اور صرف بدامت مسلمہ کی ہی شان ہے کہ وہ خداکی محج معرفت کی حامل ہے۔ جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر ذال دیا جا تا ہے۔

قربه ني تصديق نمبر:ا

یدوسراعهد مرف قرآن بورات کے علاوہ قرآنی شہادت بھی سفے: 'ومن قبله کساب موسیٰ اماما ورحمة وهذا کتاب مصدق لساناً عربیاً لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین (الاحقاف:۱۲) ' ﴿القرآن (عبدجدید) ہے پہلے موکی علیہ السلام کی کتاب (توراة عهد قدیم) رحمت اور رہنماتی اور یہ کتاب (قرآن) اس کی تصدیق کرتی ہے۔

عربی زبان کی تا کہ گنهگاروں کو ڈراوے اور خوشخری ہے نیک کرداروں کے لئے۔ بیقر آن سابقہ کتب کامصد ق ہےاورصا حب قر آن سابقہ جیج انبیاء پیہم السلام بمعہ کتب کامصد ق ہے۔ ﴾

دوسرى علامت

ک''شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر تکھوں گا۔'' یہ علامت تو اتی واضح ہے کہ ایک بچے بھی پکارا شے گا کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو لا کھوں کروڑ وں دلوں پر تکھا ہوا ہے۔ لا تعداد حفاظ دنیا کے کونے کونے میں ملیں عے۔ دوسری کسی کتاب کا یہ وصف نہیں ہوسکا۔ آئ تک ان کا کو کی حافظ نہیں ہوا۔ ان کا تو اصل متن بھی محفوظ نہیں رہا۔ وہ تو کاغذ پر بھی تکھی ہوئی منے۔ نہیں ملتی۔ چہ جا نیکہ دلوں پر تکھی ہوئی ملے۔ یہ صرف قرآن کی بی شان ہے کہ:' انا نحن نزلنا المذکر وانا له لحافظون (الحجر: ۹) وانه لکتب عزیز لایاتیه الباطل من بین یسدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (فصلت: ۲۶)' واس نفیجت کو ہم نے بی اتاراہ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پ

حفاظت قرآن كاخدائى وعده كتب سابقه ميس ملاحظه وريعياب ٢٠٥٩ يت٢١)

سبحان اللہ اللہ تعالی نے کیسی جفاظت فرمائی ہے کہ بیقر آن انگریزوں نے چھاپا،
گلاب عکھ نے چھاپا، چائند میں چھپا، جرمن میں چھپا۔ گرکسی کی جرائت نہ ہوئی کہ ایک شوشہ کا فرق
ڈال سکے۔اس کے علاوہ دوسری کتب اپنوں ہی کے ہاتھوں میں دستبرد سے محفوظ نہیں رہیں۔ ہر
ایڈیشن میں قطع و برید کی جارہی ہے۔ بیآ بت ختم نبوت کی انتہائی زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ
حفاظت اسی چیز کی کی جاتی ہے جس کی آئندہ بمیشہ ضرورت پردتی رہے۔ چونکہ اس کی حفاظت کا
دائی وعدہ ہے۔ لہذا قیامت تک صاحب قرآن ہی کی نبوت بھی چلے گی۔ جس چیز کی ضرورت نہ
ہواس کی کون حفاظت کرتا ہے۔اس کی تصدیق (یسعیاب ۲۵، سے اس) سے فرمالیں۔

تيسرى علامت

کہ 'وہ رب کو جانتے بہچانتے ہول گے۔' چھوٹے سے بڑے تک ہرایک اپنے رب

کوجانے والا ہوگا۔ بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہروقت اپنے معبود کا حقیقی اسم گرامی جوکہ جیتے رہے ہیں۔ ہررکعت نماز میں ابتداء ہی الحمد للدرب العالمین! اللہ کے نام سے ہوتی ہے جوکہ خدا کا ذاتی اسم ہے۔

بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر پانچوں وقت اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ، نماز کے ہرانقال پراللہ اکبر، نماز کے بعد بھی شبیج جمحید بھیسر، غرضیکہ ہر لحہ ہروقت پراس کے ذاتی نام کا تذکرہ جاری کرادیا گیا۔ای کو فر مایا کہ: ' میں ان کا خدا ہوں گا وہ میرے لوگ ہوں تھے۔'' اس کے برعکس عیسائیوں کی دعاء میں تواب بھی''اے قدوں باپ تیری بادشاہت آئے۔'' خداکی بجائے باپ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔مطلب میرکہ باپ اور بیٹے کی اصطلاح ختم کر کے خدااور بندے کاور د جاری کر دیا جائے گا۔ قر آن مجید میں ہزاروں مرتبہ اسم ندکور ہے۔ بچہ بچہ کی زبان پراللہ اللہ ہی کا وروجار کی ہے۔اس کے برخلاف یہودیوں کے ہاں خدا کا ذاتی ٹام لینا بعجہ بے ادبی کے سخت جرم ہے۔اس كى سراسنگارى تى داس كے صفاتى نام لے كركذاره كرتے تھے۔اس كا تتيجديد بواكد بني اسرائيل خدا کا اصلی نام ہی بھول مے لفظ "يبودا" كے متعلق ان كاخيال ہے كديدنام اصلى ہے - مكريم درست نہیں اس کے ساتھ بھی مختلف صفاتی الحاقات لگا کر گذارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے (قاموں الکتاب ص ۱۹۹) بری دلچیپ بحث ہے۔خدا کی معرفت نہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل فرعون سے فیکر بحقارم باركرت بن كها محف اجعل لنا الهاكما لهم الهة (اعراف:١٣٨) "كالم عليه السلام جميں بھی ايک خدا بنادے جواس قبيلہ کے بتوں کی مانند ہو۔ اگر معرفت الہيہ ہوتی توبيد ببهوده مفتلو كيوب كرتے؟ اور مجيزے كى بوجا كيوں اختياركرتے ادرابيا كيوں كہتے؟ اس طرح اگر مسیحی حصرات کوسیح معرفت ہوتی تو ساٹھ سال بحث کر کے پھر بھی خدااور سے کو بیہم جو ہر قرار نہ دية اورسي عليه السلام كوخدا مع تلوق نهيس بلكه مولود بيثانه مانة ان كواس طرح از كي ، ابدى اور صاحب اختیارتصورندکرتے۔ بیصرف ای امت مسلمہ کی شان ہے کہ وہ صرف ایک خداکی پجاری ہے۔ ندان کو بہود والا اشتباہ ہوا کہ مچھڑے کو پوجنے لگے اور مختلف شم کے دبوتا وَل کے پچاری بن مجے حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو بھی بت پرستی کی طرف منسوب کرنے سے نہ چکچاتے اور نہ و نول کی طرح که خالق و محلوق میں بھی فرق نہ کر سکے۔

بلك خداكوخدا بي مجمال وربنده كوبنده بي مجمار كيونكدان كا وظيفه ب- " قسل هـ و الله احد (اخلاص: ١) الله لا اله الا هو الحي القيوم (بقره: ٥٠٥) "

چونقى علامت

اس آخری عبد والول کی ایک علامت بیفرمائی که: "میں ان کے گنا مول سے چھم **پ**چ چی کرول گا اوران کونه جنلا وَل گائ<sup>،</sup> چنانچی مغفرت اوراستغفار کا ذکراس عهد نامه بیس اتناہے که مى دوسرى كتاب الى ين اس كاعشوشير مى تيس فرمايا: "سادعوا الى مغفرة من ربكم (آل عمران:١٣٣) ومن يغفر الذنوب الا الله (آل عمران:١٣٥) واستغفروا الله ان الله غفور رحيم (مزمل: ٢٠) وغيرها من الآيات التي لا تحصى وكذالك الاحاديث النبوية مملؤة من ذكر التوبة والاستغفار نحو "التائب من الذنب كمن لاذنب له" (ابن ماجه ص٣١٣، باب ذكر التوبة) "الاامت كامقام ب كتب حديث يسم متقل باب منعقد ك مح ين - يدكون ع؟اس ل كراس س يهل يبود كاعقيره تماك: 'نحن ابناء الله واحباء ه (مائده:١٨) لن تمسنا النار الا اياما معدودات (آل عمدان:٢٤) "، ہم سے بالكل بازير سنده وكى - ہم توسب بخشے ہوئے ہيں اور نساری کہتے تھے کہ حضرت سے علیہ السلام جارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا کرسولی بڑھ گئے ہیں۔اس لئے ہم بھی بخشے بخشائے ہیں عقیدہ کفار کا مطالعہ عجیب انکشافات کا حامل ہے۔اگر چدان کی کتب میں توباور استغفار کا مسئلہ موجود ہے۔ مگرنہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ بیتمام مسائل تفصیل طلب ہیں۔ چنداشار ہے کردیئے گئے ہیں۔ (انشاءاللہ اس موضوع بلکہ اس ساری پیش گوئی پر ا یک مستقل اور مفصل تح ریشا کنع کرنے کا ارادہ ہے۔جو کہ عدیم العظیر اور غیر مسبوق ابت ہوگ ۔ انشاءاللدالعزيز)

حضرت موسی علیدالسلام کی دوسری پیش گوئی

حفرت مولی علی السلام نے آئے آخری وقت میں اس بشارت کوایک دوسرے عنوان سے بھی پیش فرمایا۔ ویکھیے کتاب (استناءب ۳۳ شروع) کہ: ''وہ کوہ فاران سے ان پرجلوہ گر ہوا۔ (مغہوم) گویا ''اتر کر غار حراسے سوئے قوم آیا'' کا اشارہ ہے۔ اس کے ہاتھ ش ان کے لئے آتی شریعت تھی۔ (یعنی جہاد وقعاص والی) اور وہ دس بزار قد وسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ فتح کمہ کے دن کی تشریف آوری کی تصویر کشی کی ۔ انگاش ترجمہ جب کہ آپ دس بزار صحابہ کرام کے لئکر کے ساتھ اچا تک تشریف لائے تھے۔ اس عہد والے رسول کی پیش گوئی واضح طور پر ملاک نی کے کے ساتھ اچا تک تشریف لائے سے۔ اس عہد والے رسول کی پیش گوئی واضح طور پر ملاک نی کے صحیفہ بسم میں یوں فرمائی گئے۔ عربی ایکن: ' ھاتذا ارسل ملا کی فیھیی الطریق امامی ویہ اتنی بعقہ الذی تسرون به ویہ اتنی بعقہ الذی تسرون به

موذا يساتى قال رب الجنود ومن يحمل يوم مجيه ومن يثبت عند ظهوره لا نه مثل نار الممحص ومثل اشنان القصار "﴿ (ازاردوبابَل) ديموس اپنرسول كوجيجول گااوروه مير ي آگراه درست كري گااور خداوند جس كيم طالب بونا گهال وه اپئي بيكل بين آموجود بوگا - بال عهد كارسول جس كيم آرزومند بوآ كا - رب الافواج فرما تا يكل بين آموجود بوگا - بال عهد كارسول جس كيم آرزومند بوآ كا درب الافواج فرما تا كي بين مين تاب به اور جب اس كاظهور بوگاتو كون كه اره سك كا - كيونكه وه سار كي آگ بين دهو بي كي صابون كي ما نند بوگا - (ملك بس آيت اس) ليخي وه صاحب فرقان بوگا - (ملك بس آيت اس) ليخي وه صاحب فرقان بوگا - چي وباطل مين واضح اوردائي فيل فرماد ي گا - په

مسیحی پادر یوس کی بوکھلا ہے ۔: ۱۹ ۱۱ء سے پہلے اردوتر جمہ میں بھی ایبابی تھا۔گرجب
پادر یوس کا اہل اسلام کے ساتھ واسط پڑا تو سیدالرسل کیا گئے۔
پودر کے تراجم میں بہت ی تبدیلیاں کردیں۔ چنا نچاب پروئسٹنٹ اردوتر جمہ میں لاکھوں قد وی کر
دیا گیا۔ روئس ترجمہ میں ایک جگہ کا نام مربیہ قادلیش درج کردیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں بھی
یہ ہے۔ فاری ترجمہ میں اور ترقی کرتے ہوئے کروڑوں قد وی کردیا۔ گرانگلش ترجمہ ریوائز ؤ
سٹنڈ رڈورش اور گذیوز بائبل دونوں میں ابھی تک بھی ٹن تھا وُزنڈ (دس بزار) ہی موجود ہے۔ اب
شداجانے کہ اصل متن میں وہ کون سا بھی افظ ہے۔ جس کے ترجمہ میں انی شکش ہورہی ہے۔ وہ
کون ساروح القدس ہے جو پادر یول کو ایک ترجمہ پر قائم نہیں رہنے دیا۔ 'قسد صدق الله
یک تبدون بایدیھم شم یقولون ھذا من عندالله و ما ھو من عندالله (بقرہ: ۲۹)''

گویا ساری کا بین اور کتابوں والے ای سالار انبیاء کی آ مد اور تشریف آ وری کا اعلان کررہے ہیں۔ فرمایا وہ اپنی بیکل بین اچا تک آ موجود ہوگا۔ تو سوائے فخر دو جہاں اللہ کے سکس کی شان ہے؟ چنا نچہ فتح کمہ کے دن وہ بیکل (خانہ کعبہ) والا اچا تک مکہ کی سرز بین بین وارد ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاتھ پاؤں چھول گئے۔ مقابلہ کی تاب نہ لا سکے۔ اس کوفر مایا کہ اس کے طہور یعنی غلبہ کے وقت اس کے سامنے کون کھڑارہ سکے گا؟ کس بین مقابلہ کی تاب ہوں؟ چنا نچہ مشرکین مکہ نہ میدال بدر بین تاب لا سکے، نہ احد اور خندق بین اور نہ وادی حنین بین قدم کی المعالم اللہ کا دروہ سالار انبیاء میدالمطلب "کا فعرہ لگار ہاہے۔ دیکھتے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ کرمہ بین واض ہور ہا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھتے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ کرمہ بین واض ہور ہا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھتے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ کرمہ بین واض ہور ہا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھتے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ کرمہ بین واض ہور ہا ہے۔ اس طرح کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سالار انبیاء کی جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سالار انبیاء کے جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سے سے سالار انبیاء کی جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سالار انبیاء کی سے سالار انبیاء کو جب قیم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتنی ہوری حکومت کے سالار انبیاء کی سکت کے سالار انبیاء کی سالار انبیاء کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی طرف پیش کی خور سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کی سکت کے سکت کے سکت کی سکت کی

مقابلہ پرنہ آسکا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں نے قدم ہوی ہی کوغنیمت جانا۔ غسانی بھی سامنا نہ کر سکا۔ دومتہ الجندل کا اکیدر بھی حاضر خدمت ہوگیا۔ مصرکا مقوض بھی جھک گیا، بمامہ والا ثمامہ بھی قدم ہوی پر مجبور ہوگیا ہے۔ دیگر تمام بڑے برنے اگر باز بھی قدموں پر آگرے۔ کسر کا معمولی سااکر اتو اس کا حشر ساری دنیا جائی ہے کہ چنددن بھی دنیا میں باقی ندر ہا۔ ہر علاقہ اور ہر قبیلہ قدم ہوی کے لئے اور غلامی کا پڑکا گلے میں ڈالنے کے لئے کشال کشال آرہا ہے۔ قدصد ق الله ''افا جاء نصر الله والفتح ور ایت الناس ید خلون فی دین الله افوا جائے' اور محکمہ کا سروار ابوسفیان بھی جھک گیا اور ایسا جھکا کہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ حتی کہ سیدھاجت بر میں میں بھی گئے گیا۔ رضی الله عند۔ ' وک لا حصد خدالله حسد نا ''مشرکین مکہ کاوہ بہاور جرنیل کہ جس نے ہر معرکہ میں فوج کفار کی کمان کی دوسراساتھی خالد بن ولید' سیف من سیوف الله ''کالقب پار ہا ہے۔ غرضیکہ کسی میں تاب ندر ہی کہ آپ کے سامنے گئر ارد ہے کی جمالت کی خدر اس منے گئر اور ہوگیا۔ چاہو کوئی شہنشاہ تھا۔ وہ کوئے کا پھر تھا جو اس پرگراوہ کور نیکر اور بیا ہور ہی الیہ بھر تھا جو اس پرگراوہ کور نیکر اور بھر کیا اور جس پروہ گرا اسے چیں ڈالا۔

ضميمه عجيبه متعلقه بشارت موسوئ

یادری حضرات کتاب (استناءب۱۰،۱ یت۱۱) والی بشارت موسوی کا مصداق حضرت مسیح علیه السلام کوفر اردیتے ہیں۔ کیونکہ اس بشارت میں نبی موعودگا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے آنے کا ذکر ہے۔ حالائکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اساعیل ہی ہیں۔ کیونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچاہیں اور (انجیل متی باا، آیت ۲۸) میں جہال حضرت میں علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ آپ کو طف آئے تقے۔ وہاں حاشیہ دیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع میں علیہ السلام کے بھائی، عبر انی اور اکثر مشرقی زبانوں کے طرز کلام کے مطابق نہ فقط ایک ہی مال باپ کی اولاد۔ بلکہ بچیا، ماموں، خالواور بھو بھائے فرز ندیھی بھائی کہلاتے ہیں۔ عبد مید بدروس جمار دوم ۱۱،۱۹ حاشیہ۔

لے ان کے بادشاہ تیری خدمت گذاری کریں گے۔ ع فتح مکہ کے بعد ۹ ھ عام الوفود کہلاتا ہے۔ بے شار مختلف علاقوں سے وفد آ کر سروردوعالم اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوجا تے۔

لہذابات صاف ہوگئ کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دجو کہ حضرت بیقوب علیہ السلام کے چھاتھے۔وہ بنی اسرائیل کے بھائی کہلائیں گے۔کیونکہ وہ اسرائیل کے بھائی کہلائیں گے۔کیونکہ وہ اسرائیل کے بھائی اولا دہیں۔

دیگر کتاب (پیدائش ب۱۱، آیت۱۱، ب،۲۵ تت ۱۸) میں بنی اساعیل کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے۔ (پیدائش ب۱۱، آیت ۸) میں جھتیج کو بھی بھائی کہا گیا ہے۔

وگیر بشارت موسوی کا مصداق جناب مسے علیہ السلام کو قرار ویے والے ذرا پر بھی سوچیں کہ حضرت سے علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی بہن ہے۔ پھر حضرت مسے علیہ السلام بھائیوں کی اولاد کیسے ہوئے؟ کیونکہ نسب باپ کی طرف چلتا ہے۔ نہ کہ مال کی جانب سے۔

ديگر\_اس بشارت مين بقيه صفات وعلامات بهي مسح عليه السلام مين مركز نهين بإلى جاتين \_جيسا كداختصار أحاشيد كذر چكاہے-

اس کے بعد کتاب (اعمال ۴۰) کی تفصیلات نے تو ایسادوٹوک اور قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہا یک فیصد بھی! حتمال باتی نہیں رہتا۔ ملاحظ فرما ہے:

ر میں الحوارین جناب شمعون بطرس جن کو جناب سے علیہ السلام نے اپنی امت کا رکھوالامقرر فرمایا تھا۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا اور تمام اختیارات کی چابیاں ان کوعنایت فرمائی تھیں۔ انہوں نے ایک موقعہ پر ہیکل میں ایک پیدائش نگڑے کو دعاء کر کے ازروئے کر امت تندرست کردیا۔ و کھنے کتاب (اعمال ب۳، آیت اتالا) جس پر تمام لوگ دوڑتے ہوئے اس کود کھنے کے لئے آگئے اور اس کو تندرست و کھے کرنہایت متجب ہوئے۔ تو جناب بطری نے تقریر فرماتے ہوئے حضرت سے علیہ السلام کے حالات وصفات، مصائب اور تکالف کا تذکرہ فرمایا کہ بینی خدا کا قد وی اور منظم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ ای پر ایمان کی برکت سے اس کو فرمایا کہ بینی خدا کا قد وی اور منظم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ ای پر ایمان کی برکت سے اس کو تندرستی ملی ہے۔

اس کے بعد جناب بھرس اس تیسرے باب کی آیت ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ گرجن باتوں کی خدانے سب انبیاء علیم السلام کی زبانی پیش گوئی کی تھی۔ یعنی کہ میراسے علیه السلام دکھ اٹھائے گا۔ اس نے اے اس طرح پورا کیا۔ یعنی قوم نے حضرت سے علیه السلام کی خالفت کی۔ اس پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ انتہائی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کر کے آخر کار (ازروئے اناجیل) انہیں صلیب پر چڑھا کر ماردیا۔

اس کے بعد آیت نمبر ۱۹ میں ایک دوسرامضمون شروع کرتے ہیں کہتم تو بہ کرواور رجوع لاؤتا کہ خدا کی طرف سے تازگی بخش زمانہ آئے۔آگے(اس زمانہ کا تعین کرتے ہیں) کہ جس زمانہ میں وہ اس سے علیہ السلام کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے اس کو بھیجے گا۔ وہ کب آئے گا؟ فرمایا کہ وہ سے علیہ السلام ضرور تأ اس وقت تک آسان میں رہے گا جب تک کہ وہ سارے عالات وواقعات ظاہر نہ ہوجا کیں۔ جن کا ذکر خدا نے شروع و نیا ہے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ پھر پھرس ان واقعات کو جو تیل از نزول سے علیہ السلام ظاہر ہونے ضروری ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ وہ کئی واقعات ہیں۔ میں میں میں میں میں۔

بثارت موسوى كامصداق

واقعہ نمبرا: چنانچہ موی علیہ السلام نے کہا کہ خداوند خدا تمبارے بھائیوں میں سے تمبارے لئے مجھ سائیک نہیں کے والا تھا اور وہ لئے مجھ سائیک نہیں کے دالا تھا اور وہ وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے جو کہ کتاب (اشٹناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں مذکور ہے اور جس کو پادری حضرات محض سینے ذوری اور ناعاقب اندیش سے حضرت سے علیہ السلام کے حق میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میکمل بشارت یہاں تین آئیوں یعن ۲۲،۲۲ اور ۲۲ میں بیان کی گئی ہے۔

عبدابراميمي كامصداق

واقعہ نمبر ۱۲: اس کے بعد آیت نمبر ۲۵ میں ایک اور اہم واقعہ اور پیش گوئی کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا ابتداء ذکر کتاب (پیدائش ب۲۰، آیت ۱۸) میں ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت یا ئیس گی۔ کیونکہ تونے میری بات مانی۔ یہاں کتاب (اعمال ب۳، آیت ۲۵) میں اس کی یا دوھانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم تو اخیباء کیہم السلام کی اولا دجواور اس عبد کے شریک ہوجو خدانے تمہارے باپ دادوں سے باندھا۔ جب ابر اہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت یا ئیس گے۔

(پیدائش با۲، آیت ۱۳) میں حضرت اساعیل علیه انسلام کو بھی برکت کا وعدہ فرمایا۔ کیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔

یہاں مطلقا مجموعی طور پر برکت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ تیری اولا دسے اور کتاب پیدائش سے واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کے وعدہ والی اولا دحضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسمحق علیہ السلام ہیں۔ تیسری ہیوی کی اولا داس عہد میں شامل نہیں جو بنی قطورہ کہلاتے ہیں۔

اب تک تمام انبیاء کرام علیم السلام حفرت یحقوب علیه السلام (اسرائیل) کی اولاد

استا کے حتی کہ حفرت مسے علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے۔ ان تمام کی دعوت بہت حضرت سے علیه
السلام کے صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں روئے زمین کے تمام
قبیلوں نے ابھی تک برکت ابرا ہیں یعنی فیضان نبوت ورسالت نہیں پایا۔ آخراللہ کریم نے تمام
نبیوں کے موعود آخرالز مان اللہ کو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اساعیل علیہ السلام میں
نبیوں کے موعود آخرالز مان اللہ کو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اساعیل علیہ السلام میں
معبوث فرما کر اس عہد کو پورا فرمایا۔ ناظرین کرام! برخض جومعمولی توجہ سے مندرجہ بالا کتاب
اٹھال کا تیسراباب ملاحظہ کرے گا وہ لاز ما میری چیش کردہ تفصیلات کی تصدیق پر مجبور ہوجائے گا
کہ یہ پیش گوئی وہی ہے جو کتاب (اشتناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں حضرت موئی علیہ السلام نے فرمائی
تقی اور اس کے مصداق حضرت میں علیہ السلام ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان کا ذکر اس سے پہلے آیت
نمبر ۱۸ میں آچکا ہے۔ بالفرض اگر اسب بھی ذہن میں کچھ تر دو ہوتر اسی باب کی آخری آ یت نمبر ۱۷ کم ملاط فر فرمائیں۔

تمبر۲۷'' خدانے اپنے خادم (مسے علیہ السلام) کواٹھا کر (مبعوث کر کے ) پہلے (لیعن اس پیش گوئی موسوی کے ظہور سے پہلے ) تمہارے پاس بھیجا تا کہتم میں ہرایک کواس کی بدیوں سے پھیر کر برکت وے۔'' باب نبر ''نتم

ناظرین کرام! ۱۱ حظ ہوکیسی صفائی ہے تابت ہورہا ہے کہ بشارت موسوی کا مصداق بعثت مسیح علیہ السلام کے بعد اور نزول تانی سے پہلے تشریف لاوے گا۔ لہذا سے ول سے خاتم الانبیا علیقی پرایمان لاکر حقیقی نجات اور خداکی دائی بادشاہت میں داخل ہوجاؤ۔ورندین لو: "یا العالم الکتاب استم علی شیء حتیٰ تقیموا التوراة والانجیل (مائدہ: ۲۸)"

فلاصكلام! مندرجه بالاآیات میں جناب بطرى اس نی موعودگودونوں پیش گوئوں کا مصداق قرارد \_رہے ہیں۔ کتاب (استفاءب ۱۸۱۸ یت ۱۸۱۸ کی بشارت موسوی اور کتاب (پیدائش به ۱۲۰۱ یت ۱۸۱۸ کی بشارت موسوی اور کتاب (پیدائش به ۱۲۰۱ یت ۱۸۱۸ کی بشارت موسوی الله تعالیٰ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد واله واصحابه واتباعه اجمعین"

أيك قابل توجدنكته

انا جیل میں خصوصاً انجیل متی میں حضرت سے علیہ السلام کے متعلق کی پیش گو ئیاں کت سابقہ سے نقل کی گئی ہیں مشلاً (متی باء آیت ۲۳، بحوالہ یسعیاہ بدء آیت ۱۲، متی باء آیت ۵، بحوالہ میکاہ ب۵ ، آیت ۲ ، متی باء ، آیت ۱۵، بحوالہ بہوئیج باء آیت امتی باء آیت ۱۸، بحوالہ برمیاہ با۴، آیت ۵، متی ب۲، آیت ۲۳، متی ب۳، آیت ۳، محاله بعداه ب ۲۰، آیت ۳، مرانیوں ب ۱۰، آیت ۱۵، محاله زبورب ۲۰، آیت ۱۵، محاله زبورب ۲۰، آیت ۱۵، محاله کا فروب ۱۵ وغیره ان میں سے اکثر بالکل خلاف واقع بیں اور بعض کوسیج علیه السلام کے ماتھ دور کا بھی واسط نبیل کوئیوں کوئیل ماتھ دور کا بھی واسط نبیل کرتا وہ (اسٹناہ ب ۱۸، آیت ۱۸) لیی واضح اور مضبوط بیش گوئی کو کیسے نظر انداز کر گیا۔خود سے گریز نبیل کرتا وہ (اسٹناہ ب ۱۸، آیت ۱۸) لیی واضح اور مضبوط بیش گوئیاں نقل کیں ۔مگر اس کو وہ بھی ہاتھ نبیل کرگیا۔خود سے علیه السلام نے اپنے حق بیس کی بیش گوئیاں نقل کیں ۔مگر اس کو وہ بھی ہاتھ نبیل لگاتے۔ اس سے روز روثن کی طرح ثابت ہوگیا کہ اس کا مصدات صرف اور صرف تا جدار ختم نبوت سیدالم سلین بیا اللہ میں ا

نويدمسيحا

ہرایک نی نے اس سالار قافلہ انبیاء علیم السلام کا اعلان فرمایا۔ آخر کار آخری مبشر آگیا۔ یعنی حضرت سے علیہ السلام جن کو صرف آپ کی بشارت ہی کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جس کی کتاب اور صحیفہ کانام بھی انجیل بمعنی بشارت تھا۔ جس نے آتے ہی اعلان فرمادیا۔ "قد کسمل الدرمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وامنوا بالانجیل (مرقس با، آیت ۱) " (از اردوبائیل) وقت پورا ہوگیا ہے۔ خداکی بادشا ہت نزدیک آگئی ہے۔ توبہ کرواور خوشخری پرایمان لاؤ۔ کھ

يه بشارت اور خوشخرى كون كاهى جس كوقر آن مجيديول بيان فرما تا مهـ "واذقال عيسى بن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد (الصف: ٢) "

وجهشميه كتب اللهيد

توراة: عبرانی زبان میں شریعت کو کہتے ہیں۔چونکہ توراۃ میں کمل شری احکام مذکور ہیں۔اس لئے اس کوتوراۃ کہتے ہیں۔

ر بور: معنی قطعهاور کرا\_چونکه زبور خدا کی حمد و ثناء کے ترانے ہیں۔ الہذااس کوزبور کہتے ہیں۔

انجیل: یونانی زبان کا لفظ ہے۔ بمعنی بشارت اور خوشخری۔ چونکہ انجیل اور صاحب انجیل نے نمایاں طور پریہ خوشخری ساناتھی۔ اس کے ان کی کتاب کا نام ہی انجیل رکھ دیا۔ ای طرح قرآن بمعنی مقروء یعنی بکشرت پڑھی جانے والی کتاب، اسم اور مسمی میں معنی کا لحاظ لازی ہوتا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے ان کتابوں کے نام رکھے گئے۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں خاتم الانبیا و الله اسم کرانجیل رابع یو حنامیں تو صاف اسم گرامی مذکور النبیا و الله الله الله الله الله الله کی کورو ہے۔ خاص کرانجیل رابع یو حنامیں تو صاف اسم گرامی مذکور تھا۔ جس کومتر جمین نے کھی کا کچھ کردیا۔ گر کھر بھی ہو تھی ان الفاظ کو پڑھ کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو (انجیل یوحنا کاب۱۰، آیت ۱۲)

''قال المسيح وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد (عربى بائبل) ''﴿ (ازاردوبائبل) اوريس باپ سے درخواست كروں گا تو دهم بين دوسرامددگار بخشے گا كه ابدتك تمبارے ساتھ دے۔ كه يعنى ده خاتم المسلين الله بوگا۔

د يكهيكيسى وضاحت فرمائى كدوه انسانيت كامددگار عربى لفظ معزيا بمعنى تلى دين والا يعنى المردى و يكهيكيسى وضاحت فرمائى كدوه انسانيت كامددگار عربى لفظ معزيا بمعنى تلى دين والات ترت كى فكر مين بيقرار اور بيتاب روحون توسلى دين والات لا تقفطوا من دحمة الله "كاجانفزا اعلان كرف والا و تلا يي وه سوائح حميب كرية يالية كروسراكون هي جوسي عليه السلام ك بعد دنيا مين تشريف لا يا اور يجركيما واضح اعلان م كهاس كى رسالت اور رفاقت روحانى تمهار يساته قيامت تك رجى كى وه قرى اوردائى مددگار تهلى د بنده شفيح اوروكيل بوگا و من كي نبوت قيامت كل حيكى دوه "بعث ت وانسا و الساعة كهاتين "كاعلان فرمائك كاوه وه "انسا حظكم من المنام و الساعة كهاتين "كاعلان فرمائكا وه "انسا حظكم من المنبيين و انتم حظى من الامم "كامژ ده سنائے والا بوگا وه عاقب اور حاشر كے مقام دفيع پر المنبيين كهلائك كا وه تحد والا يحد اور المام تكا وه تحد واحد موقع كما الك بن كام و دائمة الى الابد مناسلام الله و تحد واحد موقع كي الله علي و تكم و دائمة الى الابد و تحد واحد موقع كي الله علي و تكم و دائم الى الابد و تحد و داخم و تحد و المنبي و كام و دائم و كام و دائم و كام و دائم و كام و

مسيح عليه السلام كى دوسرى بشارت

وومرى جَلَيكها بِهِ عَلَى بِأَبَّل: "متى جاء المعزى الذى سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو يشهدلى · وتشهدون انتم ايضاً لانكم معى من الابتداء (انجيل يوحنا ب١٠ آيت٢٦) "

ارد؛ بائبل کیکن وہ مددگار جب آئے گا۔ جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے مبھیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اورتم بھی گواہ ہو۔ کیونکہ شروع سے میر سے ساتھ ہو۔ ناظرين اغور قرمايية يهال پراس مدوگار كم تعلق فرمايا كدوه ميرى گوائى دے گا۔ تو اب ديانتدارى سے فرمايي كمسيح عليه السلام كى گوائى كى نے دى؟ كد: "وكسان عسند الله وجيهاً فى الدنيا والآخرة"

''انى عبدالله اتنى الكتاب وجعلنى مباركاً اينما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حيا، وبر ابوالدتى ولم يجعلنى جبار اشقيا، والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً، ذالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون (مريم:٣١)''

متح عليه السلام كي تيسري بشارت

تيرى جُلفرايا:"لكنى اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لا نه أن لم انطلق لا ياتيكم المعزى ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتى جأ ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى برو على دينونة اما على خطيئة فلا نهم لا يؤمنون بي · واما على بر مفاني ذاهب الى ابي ولا ترون بي ايضاً واما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قددين ---- إن لى امورًا كثيرة ايضالا اقول لكم ولكن لا تستيعون ان تحملوا الآن واما متى جاء ذالك روح الحق هو يرشدكم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية ذالك يمجدني لانه ياخذ ممالي ويخبركم كل ما للاب هولي لهذا قلت انه يا خذ ممالي ويخبركم · بعد قليل لا تبصرونني لا ني ذاهب الى الاب (انجيل يوحنا ب١٦، آيت احده ١) " ﴿ (ازاردوبائبل ) ليكن مين تم سے يح كہتا مول كدميرا جاناتمهارے كے فا کدہ مند ہے۔ کیونکہ آگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔لیکن میں آگر جاؤں گا تو اے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وارتضبرائے گا۔ (پھر کفارے کا کیا ہے گا) گناہ کے بارہ میں اس کئے کہ وہ مجھ برایمان نہیں لاتے۔ راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں باب کے پاس جاتا ہوں۔ تم مجھے پھرندو میمو گے۔ عدالت کے بارہ میں اس لئے دنیا کا سردار مجرم تلمبرایا گیا ہے .....اور مجھے تم سے اور بھی بہت ی باتیں کہنا ہیں۔ مگرابتم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیکن جب لے وہ لیتی روح حق آئے گا تو تم کو

یے پہاں دراصل وہ نبی تھا۔ جیسا کہ (انجیل بوحناب آء ہے۔ ۲) میں ہے کیا تو وہ نبی ہے؟ گراصحاب بائبل کے ہاتھ کی ہوشیاری آ ڑے آگئی۔

سچائی کی راہ دکھائے گا۔اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے ند کیے گا۔لیکن جو سنے گا وہی کیے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ ﴾ ناظرین! بتاہیے کہ تممل سچائی کی راہ کس ہتی نے سکھائی اور کس نے تکمل طور پرخدا کا پیغام سنایا؟

ملاحظہ فرمائے کتاب (بعیاب، آیت) میں ہے۔''اے دوامتوں کے قافلوتم عرب کے جنگل میں دات کا ٹوگے۔وہ پیاسے کے پاس پائی لائے۔ تیما کی سرز مین کے باشندے روئی لے کر بھاگنے والے سے ملو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے نگی تلوار سے اور تھینی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے جھے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندراندر قیدار کی حشمت جاتی رہے گی۔'' ملاحظ فرمائے کہ مشرکین مکہ کی ساری شان وشوکت ہجرت کے ایک سال بعد میدان بدر میں ختم ہوگئی۔اس لئے بوم بدرکو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔

عیسائی حضرات دنیا کے سردار سے مراد شیطان لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔اگراس سے مراد شیطان ہے تو اس کوغیر مجرم قرار دے کرعلمی دنیا میں نام پیدا کرلیں۔

صاف قرار كراوك محدرسول الشياسة جس في اعلان فرمايا: "اليوم اكم لم لت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا"

مسيح عليه السلام كي چوشى بشارت

چوگی جگرفرهاید عربی بائیل: "واحا المعزی الروح القدوس الذی سیر سله الاب باسمی فه و یعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ماقلته لکم (یوحناب ۱۹ الاب باسمی فه و یعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ماقلته لکم (یوحناب ۱۶ آیت ۲۹ وقال فی آیت تلقین الاب اتکلم ایضاً معکم کثیرا لان رئیس هذا العالم یاتی ولیس له فی شیء " ((ازاردوبائیل) می نے بیا تی تمهارے ساتھ دوکرتم سیکھیں کی تی جب وہ ددگاریعی روح القدی جے باپ میرے نام سے بھیج گا۔وی تم میں سب باتی سکھائے گا اور جو کھی میں نے تم سے کہا وہ سب تم میں یا ددلائے گا۔ کی بیصرف محمد رسول الله کی شان ہے۔

''اس کے بعد میں تم سے بہت تی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکد دنیا کا سر دار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔'' اس بشارت میں فرہایا کہ جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ یعنی جس کی بشارت میں نے اس کا نام لے کر سنائی۔ میرا رب میری بشارت کا حوالہ دے کر فرمائے گا کہ میرے مسیح علیہ السلام کی بشارت والارسول معظم تشریف لار ہاہے۔ ''ف امنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا (تغاين: ٨) ''يروي رسول مرم بيره مي رسول مرم بيره مي رسول مرم بيره مي رسود ونساري ايس يهي ني يهي ني كرمين بي اولا دكوفر مايا: ''يعد فون له كله مي يعوفون ابناء هم (بقره: ١٤٦) ''چنانچان كی جائے جمرت ان كی كتابول ميس فركوت راى لئے يهودست سمٹا كر پہلے بى اس رسول معظم كو قدموں ميں وككئے كے لئے وہاں ڈرول كا بيٹھ اور بر مشكل اور معلوبي كوفت ' من قبل يستفتحون (البقره: ٨٥) ''آپ كى بعثت كوفرى ظهوركى دعا كي ما المستقد كورى دعا كي ما المستقد كورى دعا كي ما تقريب تشريف لائے وقت من الله كان كي قدموں ميں كر مجمان كے ما توقسمت والے اين بي قدموں ميں كر كھے۔

"الدنين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويعضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم (الاعراف:٧٥١) "﴿ (يعن قسمت والع بين) وولوگ جواس رسول معهوداور نبى اى كى عليهم (الاعراف:٧٥٠) " ﴿ (يعن قسمت والع بين) وولوگ جواس رسول معهوداور نبى اى كى ييروى كرتے بين وه رسول معظم ان كو بحل بيروى كرتے بين وه رسول معظم ان كو بحل باتوں كا تكم ويتا ہے اور بى كيزه چيزين ان كو طال بتلاتا ہے اور في كيزه چيزين ان كو طال بتلاتا ہے اور في مين حرام بتاتا ہے اور وہ يو جو اور طوق (مشكل احكام توراق) جوان پر متے ده ان سے دور كرتا ہے۔ ﴾

نويدمسجا كي مزيدوضاحت

حضرت سے علیہ السلام کی میر خشخبری کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔

بینانی نسخوں میں لفظ پیر یکلی طوس تھا۔جس کا معرب فارقلیط بمعتی آئد ہے۔ ملاحظہ ہو قاموس الکتاب

پہلے اردوتراجم میں بھی پہلفظ موجود تھا۔ بعد میں تبدیلی شروع ہوگئی۔ بھی ڈکیل، بھی شفع، مددگار، اب روح حق اور روح القدس ہے۔ مگر لفظ مددگار کے ساتھ لینی لگا کر ۔ کو یا مددگار کا معنی ہے۔ روح حق یا روح القدس۔ مگر عربی ایڈیشن میں اب بھی لفظ معزی یعنی تسلی دینے والا مدحہ۔ سے

بي كهيل كون كهيلا كيا؟ اس لت كهانا جيل مين خصوصاً (انجيل لوقاب،٢٠١٣ يت ٣٩) مين

لکھا ہے کہ دیکھوجس کا میر ہے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس کوتم پر نازل کروں گا۔ میتی پادری کہتے ہیں کہ بوحن میں جس فار قلیط ، وکیل ، شیفع ، روح جق اور روح القدس کا وعدہ ہے۔ اس کا مصدات میں آ بیت (بہر، آ بت ۴۹) ہے اور میز ول بعداز واقعہ صلیب عید منیٹی کوسٹ کے موقع پر فاہر ہوگیا۔ جس کا ذکر (رسالہ اعمال ب، آ بت ۱۳۶۱) میں ہے کہ سب حواری ایک جگہ پراکھے موجود شخے کہ یکا بیک آسان ہوتا ہے اور اس سے سارا شخے کہ یکا بیک آسان سے ایک ایک آ واز آئی۔ جیسے زور کی آ ندھی کا سنا نا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جس میں وہ بیٹھے تھے گوئے اٹھا اور آئیس آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبا نیں دکھائی دیں اور ان میں ہولئے گے۔ ان میں ہورے القدس سے ہراکے پر آ تھی ہور نا نیں ہولئے گے۔ جس طرح روح القدس نے وائیس ہولئے کی طاقت بخشی۔

ا ..... ناظرین! ملاحظه فرمایئے که جوصفات اور کار کردگی انجیل یوحنا کی بشارتوں

میں پذکورہے کہ:

(۱) وہ آ کرمیری گواہی دے گا۔ (۲) وہ تمہیں میری باتی ماندہ باتیں سکھلائے گا۔ (۲) جو میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد کرائے گا۔ (۲) وہ آ کر دنیا کو گناہ راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قسور وارتھ ہرائے گا۔ (۵) وہ وہ تی کہے گاجو سے گا۔ وغیرہ فنا ہر ہے کہ ندکورہ بلاآ گ کی زبنوں نے ان باتوں میں سے ایک بھی فنا ہز ہیں کی تو پھر یہ واقعہ نوید سے کا مصداق کیسے ہوگیا؟

اسس نیزروح القدس تو پہلے بھی مو بود تھا۔ جس سے مریم علیما السلام بھی حاملہ موسی ۔ جس سے مریم علیما السلام بھی حاملہ موسی ۔ یکی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ سے علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ حالا نکہ بیان فرمایا جارہا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہ آئے گا۔ گویا اس کی آ مداور ظہور ، سے علیہ السلام کے جانے پر موقوف ہے۔ تو بھریہ نازل ہونے والا وہ روح القدس کیسے ہوگیا جو کہ پہلے بھی موجود تھا؟

سسس اگرلوقا والا، روح القدس نازل ہی کرنا تھا تو اس کا نزول قبل از رفع مسے علیہ السلام ہو چکا۔ ملاحظہ ہو انجیل یوحنا، سے علیہ السلام نے بعد ازصلیب حواریوں پر ظاہر ہو کر فرمایا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ ای طرح میں بھی تنہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کران پر پھونکا اور ان سے کہاروح القدس لو۔

اور ان سے کہاروح القدس لو۔

ملاحظہ فرمایئے کہ وہ موعودروح القدی توشیح علیہ السلام بنفس نفیس خود حواریوں کو عطاء فرما گئے ہیں۔ اب بعد میں کیا دوبارہ اترے گا؟ نہیں بلکہ (لوتاب ۲۰۲۰ آیہ ۴۹) والا روح القدی یمی ہے۔ بقول نصار کی مسیح علیہ السلام جب خود منجی عالمین ہے تو ان سے بڑھ کرا در کون سی ہستی ہوسکتی ہے جونا زل ہو کرمیے علیہ السلام مے مشن کی تھیل کرے۔ ایک اورنگ بات ساعت فرمایئے

بالفرض اكرتشليم بهى كرليا جائ كهانجيل يوحنا مين جس شفيج اور مدد كار كاوعده باوراس سے مرادید (اعمال ب، آیت اتا) والا روح القدی ہے تو دریافت طلب بد بات ہے کہ بدپیش

مولی حضرت نے سب حواریوں کے سامنے بیان فرما کی تھی جتی کہ انجیل یوحنامیں تو بڑے اہتمام

ے کی بار بیان ہوئی ہے اور پھروہ چند دنوں کے بعد پوری بھی ہوگئ ۔ توجب انجیل بوحنا • ٨ ء تا ٠٠٠ء ميں مرتب ہوئی اوراس کا مركزي مضمون بھی يہى بنق اس الجيل نوليس نے اس مركزي پيش

موئی کے ظہور کا ذکر کیوں نے فرمایا۔ جب کہ بینہایت اہم بات بھی اور نہ لوقانے ہی بیان فرمایا۔ نہ

سی دوسرے حواری نے کداس کا مصداق طاہر ہوگیا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوا بوحنا صاحب انجیل کوخوب معلوم تھا کہ اس پیش موٹی کا

مصداق نبی آخرالز مان ملطحہ ہیں جوآ ئندہ زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔جن کی پیش گوئی سابقہ

ہر ہی علیہ السلام نے کی اور وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے۔ اگر اس بشارت بوحنا کا

مصداق بدراعال ب٢٠٦ يت ٢٥١) والا واقعد بنو چرسيحي امت مين فارقليط كي آمد كا تصور

کوں تھا۔ چنا نچاس بناء پرایک فلاسفر (Maires) نے ۲۳۵ء میں فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا بوحنا کی بشارت فارقلیط کا مصداق میں ہوں۔ بیفرقہ چارصد یوں تک باقی رہا۔

لما حظه بو (تواریخ مسیمی کلیساص۲۳۱) معلوم بوا کهسیمی امت اس بشارت کا مصداق کسی آئنده زمانه میں آنے کا اعتقار رکھتی تھی۔

ایک اورز بردست دلیل

جبةرآن مجيدكى يرآيت: "ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد

(الصف:٦)" تازل موئى تواس زمانديس آپ كاردگرد يېوددنصارى بكثرت آباد تصر محرتاريخ كسى أيك فردكا بهى اثكار يااعتراض تقل كرنے سے خاموش بے \_ كونكدان ميں آخرالز مان الله كى

تشريف آورى اتى مشهورومعرف تقى كه: "يـعرفونه كما يعروفون ابناء هم (بقره:١٤٦)" کا مصداق تھی۔ چنانچہ بہت سے خوش نصیب ای چیش گوئی کی بناء پر دولت ایمان سے بہرہ ور

ہوگئے حتیٰ کہ برقل روی بھی قائل ہوگیا۔ مرحکومت وسلطنت کے چکر میں آ کر قبول حق سے محروم ربادورندوه كهدچكاتها كداكريس آپ كك يني سكول تو "لعسلت قدميه "آب كقدم مبارك

دھونے کو باعث فخرمتجھوں۔حضرت سلمان فاری ٹائن کرتے کرتے ہی مدینہ میں آئے تھے۔عتبہ اورشيبه كاعيسانى غلام عداس يهى آب كو يجيان كركرويده موكيا ام المؤمنين حضرت خديجه الكبري كاجي زاد بھائی ورقد بن نوفل بھی آپ کو پہچان کر کہدا تھا۔ کاش میں آپ کا تعاون کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کووطن سے نکال دے گی۔ ( بغاری)

نجاشی شاه حبشه مسلمان ہو گیا۔ جارود بن علاَّ جو که ایک نامی گرامی عیسائی عالم تھا۔ حاضر خدمت ہوکر بمع ساتھیوں کے مسلمان ہوگیا۔ عبداللہ بن سلامؓ جو کہ ایک زبردست یہودی عالم تھے۔ آپ گود کمچے کر ہی مسلمان ہوگئے۔

ای حقیقت کے پیش نظر مصنف لب التواریخ لکھتا ہے کہ محقظی کے ہم زماند میودی الاقادہ پہنچایا۔ آپ نے دعویٰ کردیاوہ اور عیسانی ایک نبی کے ملتظر تھے۔ اس بات نے محقظ کو برد افائدہ پہنچایا۔ آپ نے دعویٰ کردیاوہ میں ہوں۔

جناب دالاحقیقت میں آپ ہی وہ آنے والی ہتی تھے۔ اس لئے تمام مذاہب کے علاء جو آپ حضرات سے زیادہ مجھدار تھے۔ وہ جائی پڑتال کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں آتے رہے اور آج تک آرہ بیل رہند میں مصب کے دعو بدار منیس جیسے لوگ چند قدم ہی چل کرخم ہو گئے۔ ایک نبی تو آنا تھا۔ بالفرض اگر آپ وہ نبی نبیل تو دوسراکون ہے؟ آخراس نے آنا تو تھا ہی ؟ کہیں بالا بالا تو پروہ عدم میں نہیں چلا جانا تھا۔ پھراس کا فائدہ خداکی مخلوق کو ہوا کہ جس کی امت میں شمولیت کی خواہش موئی علیہ السلام جیسے نبی کرتے رہے۔ وہ آپ کے وقت کے عوام کو دولت بل گئی۔ ورند آپ نے کون سادنیوی مغادا تھا لیا۔

نو پدمسیجا کے مصداً ق کا دوٹوک اور آخری قیصلہ

لاز ما لکھنا چاہیے تھا کہ میری بیان کردہ روح حق والی پیش گوئی فلاں وفت میں بایں صورت پوری ہوگئی گر جب کسی نے بھی اس کے وقوع کا تذکرہ تک نہیں کیا تو روز روثن کی طرح واضح ہو گیا کہ فارقلیط کامصداق ابھی تک آنے والا تھا۔

روح حق کےمصداق کی فیصلہ کن وضاحت (ازاعظم الحواحیین جناب پھرس)

الحمدالله شم الحمدالله احسرات گرای اتوج فرمائی حقیقت کل گی - رسالدا ممال کا دوسراباب نکال کرواقعه زول روح القدس مطالعه سیج که عید پنتیست پرسب حواری ایک جگه جمع شخه که او که آگ کی تر زبانیں پھٹتی ہوئی ان کونظر آئیس - جوان پر آ کر تھبریں - جس پروه حواری ہرفتم کی زبانیں بولنے لگے - (عبرانی ، روی ، مصری وغیره) جب عام لوگوں نے ان کواس حالت میں دیکھاتو کہنے لگے یوگ نشمیس آ کراس قتم کی گفتگو کررہے ہیں ۔ اس پر جناب پطرس ان کھڑ ہے ہوکرلوگوں سے فرمایا کہا ہے میہود یواوردوسر سب لوگو اتوجہ سے سنوا یوگ نشمیس نہیں بلکہ بیدہ وہات ہے کہ جو خدانے ہو۔ ایل نبی کی معرفت فرمائی کہ:

(ملاحظه دو بائبل كالفائيسوال رساله يو-ايل ب7، آيت ٢٨)

ر ما صداوند فرما تا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر خداوند فرما تا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ذالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹمیاں نبوت کریں گی۔ ملاحظہ ہورسالہ (اعمال باء آیت ا۔ ۱۸)
اب ایما نداری سے فیصلہ سیجئے کہ جب بقول شامسے علیہ السلام نے روح القدس کی بشارت سنائی۔ مگر جب روح القدس تازل ہوا تو پھر بقول جناب بوحنا کواپئی انجیل میں لاز مآذ کر کرنا چاہئے تھا اور بالخصوص بوقت نزول ،سردار شاگردان جناب بھرس کوتو ضرور وضاحت کرنی جائے تھی کہ یہ یہ تے علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔

مگراس کے برعکس وہ فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ اس پیش گوئی کا مصداق ہے جو یوایل نبی کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ اسے فارقلیط کا مصداق قرار نہیں دیتے تو کیاروز روثن کی طرح واضح نہ ہوگیا کہ تبہارے اسلاف نوید سیجا کا مصداق اس واقعہ کوقر ار نہ دیتے تھے۔ پیھش آپ حضرات کی سیدنہ ورک ہے۔

جناب بطرس كوا تعدزول كونويدسيحا كامصداق قرار ندوين كى وجه:

ا .... اس كئة وبال توميح عليه السلام في لفظ احمد فرما يا تفول (يوحناب١٠، آيت ١٣)وه ني-

٢ .... ال بشارت ين نازل مون كاذ كرنه قار بلك بي اورآن كاذ كرقار

سسسسے یہ مسیح علیہ السلام کے جانے پرموقوف تھی اور روح القدس تو بیشتر مواقع پر آپ کی موجودگی میں بھی نازل ہو چکا تھا۔

ماصل کلام یہ ہوا کہ روح القدس کے واقعہ بزول کو انجیل یوحنا والی بشارت کا مصداق قرار دینے سے تمام انا جیل مروجہ اور غیر مروجہ بمع خطوط حواریاں ساکت اور خاموش اور کتاب اعمال میں پطرس نے اس واقعہ کو بجائے بشارت سے علیہ السلام کا مصداق قرار دینے کے بوایل نبی کی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا۔ جس پر کوئی حواری محترض نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بشارت کا مصداق فاردیا۔ جس پر کوئی حوار یوں کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے مصداق فارت کو سطفی اللہ میں اور یہ حوار یوں کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے عیمائی پاوری اس کے خلاف کہ کرسے علیہ السلام کے حوار یوں کی مخالفت کررہے ہیں۔ جس کا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔

پھرصرف مینس نے ہی دعویٰ فارقلیط نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ ۱۶۸۳ء تک چوبیں اور حصرات نے بھی بیدوعویٰ کر کے قسست آ ز مائی کی۔ملاحظہ ہو:

(تفيررومن اسكات مطبوعه الدآبادص ١٨١ بحوالة تغيير حقاني ٢٥ص ٥٠)

یے زور آزمائی اور قست آزمائی محض اس کے ہوتی رہی کہ حضرت سے علیہ السلام نے بہایت اہتمام کے ساتھ ایک فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس خیابیت اہتمام کے ساتھ ایک فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس سے پہلے بائبل کے اردو تراجم میں لفظ فارقلیط موجود تھا۔ مگر جب عیسائیوں کا واسطہ ہندوستان میں مسلمانوں سے پڑا تو انہوں نے اس میں کتر بیونت شروع کر دی۔ کیونکہ بی تخضرت میں معنین میں واضح پیش گوئی تھی۔ اس لئے وہ لوگ اس کا ترجمہ بھی تسلی ویے والا، بھی معین ومددگار، بھی وکیل، بھی شفیح اور بھی ووسرا مددگار یعنی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ یعنی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ یعنی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ میں روح حق بریدہ نہ ڈال سکے۔

فيعله كن بحث فارقليط

حضرات! جیسا کہ آپ اس رسالہ میں مدل طور پر ملاحظہ فرما بھے ہیں کہ ازروئے بائل اور قر آن مجید سرور دو عالم بھٹے کی آ مداور تشریف آ وری کی اطلاع شروع ہے ہی بواسطہ انبیاء کرام علیم السلام دی جار ہی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت سے علیہ السلام نے تو بڑے اہتمام سے اس خوشخبری کواپنی دعوت کا جزوقر اردیا۔ سورة صف آیت ۲ اس پر شاہدعدل ہے اور دوسری طرف

حفرت سے علیہ السلام کا اعلان اوّل کہ وقت پورا ہوگیا ہے۔ خداکی بادشاہت قریب آگئی ہے۔ پل توبه كرواورخوشخبري پرايمان لاؤ\_ (انجيل مرقس به ١٥ يت ١٥) پھر قريية ريياس آساني بادشاهت كا اعلان فرماتے رہے۔ حتیٰ کہاینی امت کو جوخاص دعاء تلقین فرمائی اس میں بھی خدائی باوشاہت یعن دوررسالت آخرالز مان علی کے آنے کی طلب وآرز وکواصل مدعا قرار دیا۔ اس خوشخری ہے مراد خداکی بادشاہت یعنی آنحضو علاق کے دوررسالت کے آنے کی

اطلاع ہے۔

فرمایا! پس تم اس طرح دعاء کیا کرو کہ اے ہمارے باپ توجو آسان پر ہے۔ تیرانام یاک مانا جائے، تیری یادشا،بت آئے ( یعنی ) تیری مرضی جیسی آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر مجى مور (متى ب٧ ، آيت ٩ ، لوقاب ١١ ، آيت ٢ ) بيدعاء آج تك عيسا كي ما تك رب بين \_ اور سننے کہ: حضرت مسیح علیہ السلام کے وفت کے لوگ تین ہستیوں کے منتظر تھے۔ (۱) ..... اللياه - (۲) ..... (۳) النبي ياوه نبي -

(انجيل يوحناب ا، آيت ١٩ تا٢٢)

پھرا یلیاہ تو حضرت مسے علیہ السلام نے بقول متی کیٹی علیہ السلام کو قرار دیا اور مسے خود تھے۔ باتی النبی رہ گئے۔جس کوآج بھی تمام جہان آنحضور علیہ اور آنحضرت اللہ كے عنوان ہے یاد کرتا ہے۔ تو اس ہستی کی آ مد کی حضرت سیح علیہ السلام بشارت دے گئے کہ میرے بعد احمہُ نام ایک عظیم الثان رسول آئیں گے۔حضرت سے علیہ السلام کی زبان سے عبرانی زبان میں یہی لفظ "احد" ادا موا تھا۔ گر بہودونساری کی عادت ہے کہ وہ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت اسمول کا بھی ترجمہ کردیتے ہیں۔ چنانچہ تیسری صدی میں بینٹ جیروم نے جب لاطین زبان میں ترجمه کیا تواس کا ترجمه بھی پیریکلیلوس کردیا۔جس کوعر بی زبان میں فارقلیط کردیا گیا۔ ملاحظہ ہو یا دری خیر اللّٰد کی مشہور کتاب ( قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کامعنی احمد ہے جو کہ ۱۸۳۱ء اور يمليزاجم ميںموجودتھا۔

ایک اوراس معنی پرز بردست دلیل میہ ہے کہاب تک بعض عبرانی نسخوں میں اسم گرا می احد موجود ہے۔ملاحظہ ہو یا دری یار کھرت کی بیعبارت۔وباوحد حل بگوئیم!

(منقول ازحمايت اسلام مطبوعه بريلي ١٨٤٣ء بحوالتفسير حقاني جهرص ١٤)

ا بے ہی اس بشارت کے سید الرسل ملل کے حق میں ہونے اور فارقلیط کا معنی احمد ہو ہے ہو پیرشہادت سنتے۔ جناب حاجی یوسف صالح عرف پواپنے رسالہ (دبوت اسلام مطبوعہ ۱۳۰۱ھ ۲۳ ) پر لکھتے ہیں کہ: ''اصل یونانی زبان میں لفظ پارا قلیت ہے۔ اس کوعر بی میں ڈھال کر فارقلیط بنایا گیا ہے۔
ملاحظہ ہوتواری محمدی (از سرولیم میورج اس ۱۷) اور گا ڈفری مکمنس اپنے رسالہ کے (ص ۱۷) پر بحوالہ کیورن یا کرسٹ لکھتے ہیں کہ مراداس پیش گوئی سے حضرت محمد اللہ ہیں اور ریورن مجل ایل ایل ڈی اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۱۹ء کے (ص ۲۰۱) اور جارج سیل اپنے (ترجمہ قرآن ص ۳۵۰) میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کا لفظ ۱۸۱۹ء کے در باب حضرت محمد اللہ خبر دی ہے اور فارقلیط کا لفظ ۱۸۱۹ء کی اردو بائیل مطبوعہ لنڈن موجود ہے۔''

انجیل بوحنا کی ذاتی تصدیق بھی ملاحظہ ہولیکن وہ یعنی روح حق آئے گا۔ (ب١١، آیت ١٣) لفظ وہ کی جگہ وہ نبی تھا۔ جیسا کہ اسی بوحنا کے (ب١، آیت ٢١) کا آخری جملہ ہے۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ مگر یہاں نبی کا لفظ حذف کر کے اس کی دوسری صفت''روح حق'' جمعنی سچا پیغیبر ذکر کر دی گئی۔ مگراصل مصداق وہی ذات آخرالز مان قائلیں ہے۔

آ خری بات بھی ہا عت فر ما لیجئے کہ اگر ہم تہمارے کہنے کے مطابق فارقلیط کا معنی روح تی بھی سلیم کر فیس تو چھی ہا عت فر ما لیجئے کہ اگر ہم تہمارے کہنے کے مطابق خود خط یو حنا اوّل کے باب چہارم میں ' سچا پیغیر' مراد لیا گیا ہے۔ ملاحظہ فر مایئے اور (مکاهشہ ۱۹، آیت ۱۱) کے مطابق سید کا نتات اللہ ہے ہی امین اور صاوق کے القاب مطہرہ سے مشہور ہیں۔ ایسے ہی دوسری الفاظ وکیل شفیع تملی دینے والا وغیرہ نمایاں طور پر آپ ہی کی ذات اقدس پرصادق آتے ہیں۔ لہذا اپنی کا میابی اور حصول نجات کے لئے دامن مصطفی الفیق سے وابستگی ہی دونوں جہاں کی سعادت کا فریعہ ہے۔ فاست بقوا البخیرات!

دوسرامد دگار .....عیسائی پادریوں کوایک فیمتی مشوره اورایک اہم سوال

رو سرمدروہ رور بیب ہے والی در ایک کی جراف کا درہ اور بیب ہے والی مسیحی علاء انجیل یوحنا کی بشارات کے متعلق کہتے ہیں کہ: ''دوسرے مدوگار'' کا مصداق وہ روح القدس ہے جو کہ واقعہ صلیب مسیح کے بچاس دن بعد حواریوں پر آگ کہا کی زبانوں کی صورت میں نازل ہوا۔ (اعمال با) مگر علائے اسلام واضح اور شوس دلائل کے ساتھ۔ ثابت کرتے ہیں کہاس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محمصطفی میں کہاس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محمصطفی میں کہاس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محمصطفی میں کہاست کرتے ہیں کہاس طور میں ملاحظ فرمالیا ہے۔

عیسائی علماء کی اس ناحق سیندزوری پر مجھے بہت تعجب ہے کہ باوجود دعویٰ علمی کے وہ

اس و فصد غلط مصداق پروہ کیوں اڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگراس روح القدس کی بجائے اس سے واضح ترین مصداق کا دعو کی کرتے تو شایدان کے اس دعو کی ہیں پہنے جان ہوتی۔ ہے جناب پولوس۔ مگر افسوس صدافسوس کہ آئ تک سے بات کی بھی پادری صاحب کوئیں سوجھی۔ جناب پولوس وہ ستی ہے کہ جس نے سیحی مکاففہ کا دعو کی کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاد یا کہ سیح علیہ السلام کے خاص تربیت یا فتہ حواری بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ بلکہ پیکیل مسیحیت صرف اپنی ذات سے بھی وابستہ کر لی۔ انا جیل اربعہ کے بعد صرف خطوط پولوس بی متمام مسیحیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سے بھی پہلے مرتب ہوگئے ۔ حتی کہ جناب پولوس نے صاف اعلان بھی کر دیا کہ میرے سواجو کوئی اور انجیل سناوے چاہے وہ آسان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔" وہ ملعون ہو''

حالانکہ سے علیہ السلام کے حواری ایسے برگزیدہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ تم اللہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا کہ تم بارہ تختوں پر بیٹے کر بی اسرائیل کی عدالت کرو گے اور فر مایا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے۔
ان کے معاف ہوں گے۔ (یوحناب، ۲، آیت ۲۳) ان کو بدر روعیں نکالنے اور مجرات وکھانے کا اختیار بخشا۔ ان کے لئے خدائی حفاظت کی خصوصی دعاء فر مائی۔ (یوحناب ۱، آیت ۱۵) خاص کر مردارحواریاں جناب پطرس کوتو آسان وز مین کے اختیارات کی چابیاں عطاء فر مائیں۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فر مایا۔ نیز اپنی امت کا خاص رکھوالامقرر فر مایا۔ (یوحناب، ۱، آیت ۱۵) تمام حواریوں کوروح القدس سے نو ازا۔ (یوحناب، ۲، آیت ۲۳) اور بقول شاان پر روح القدس نازل بھی ہوا۔

ار بوحناب ۱۹۳۰ بیت ۲۱) اور بسون عهان پررون اسدن بارن ن درد (انمال ب۲)

ان تمام فضائل کے باد جود جناب پولوس آ گے بڑھ کرتمام میسحیت کی قیادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اصولاً رسول بھی نہیں بنمآ۔ (اعمال ب۱) مگراس نے بذریعیہ مکا محفہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ دھڑ لے سے کیا۔

ملاحظه موشان بولوس:

ا ...... ہر خط کے ابتداء میں اپنار سول من اللہ ہونا ظاہر کرتا ہے۔ ۲ ..... فرمایا: میں سے علیہ السلام کے ساتھ مصلوب ہوکر مرگیا۔ اب میں سے علیہ السلام ہی میں زندہ ہوں۔

سسس میں یقیناً غیراقوام (غیراسرائیلی) کوایمان اورسچائی کی باتیں سکھانے والا (موتھی اسم آیت ک

مقررہوں۔

میں سے علیہ السلام کے لئے منادی کرنے والا اور استاد مقرر ہوا ہوں۔ ( مُوتِقِي اب اء آيت اا) مسيح عليه السلام كي ابتدائي باتس چھوڑ كرآ كے كمال كي طرف قدم بوھانے ( خط عبرانيول ب٧، آيت ١) والأب میں خدائی انتظام کے تحت اس کا خادم بنا، تا کہ ساری دنیا میں اس کی منادى كرول \_ يعنى اس بعيد كى جوآح تك پوشيده ربا \_ \_ (كلسون باء آيت ٢٦ تا١٨) یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس انجیل کے موافق ہے جومیرے سرد ( يمهميتس اب اء آيت الجهسلونيكي ب٢٠ آيت ٢٠٠٣) وه اصلي بهيدجو مجھے بطور مكافقه حاصل مواريم لي پيشيده تھااب ظاہر ہوار (افيسول بسمارة يت اتا٥) غيراقوام كى طرف ميں رسول ہوں۔ (افيسول بسم، آيت ٢،٧) .....9 خدانے اینے کلام کواس پیغام میں ظاہر کیا۔ جو جگم سیح علیدالسلام سرد ہوا۔ ..... (ططس با،آیت ۲) ا یسے ہی مختلف انفرادی دعوے مثلاً ( کرنتہ ا ب، آیت ۱۵ بھیتس ۲ با، کرنتہ ب۹، آیت ۵ ـ ۱۵، رومیوں ب ۱۵، آیت ۱۵، ب ۱۵، آیت ۱۸، ۲۰ کرنته ب ۱۹ آیت ۱) وغیره ـ ما حظه ہو: کیسا نمایاں مقام ہے جناب بولوں کا۔ ایما نداری سے فرما یے کہ دوسرے مددگار کامصداق معظیم الثان ہستی ہو عکتی ہے یاوہ'' آگ کی زبانیں''؟ آج تک تمہارے ذہنوں میں سی تیمتی تجویز کیوں ندآئی۔ اب بھی موقعہ ہے ہمت کرواور آج سے ہی دوسرے مددگار کا مصداق جناب بولوس كوقرارد يكرعلائ اسلام كساته مقابله يرآؤ ببلامقابله تو بالكري بے وزن تھا۔ مگراس مقابلیہ میں بظاہر کچھ وزن ہے۔ بثارات سيدالانباء في (عبد قدیم) کتاب پیرائش ب۱۱، آیت۳تای، ب۱۱، آیت۸، ب۲۲، آیت ۱۵۲۸، به ۱۵۲۸ تیت ۷،

اشتناءب۱۸، آیت ۱۸، ب۳۳ آیت ۱۸، زبور ۲۲،۷۸،۷۷، ب۸، آیت ۲،۷، ب۸، آیت ۱۹، آیت ۱۲، ب۹۰، آیت ۲۳ تا ۱۳،۷۴، ب۱۱، آیت ۲۴ تا ۲۴، يعياه با ۲، آيت ۱، ۳۲ ، ۴۸ ، ۴۸ ، ۳۲ ، ۱۳۰۰ ، ۲۲ ، با ۱۸ ، ۲۲ ، با ۱۸ ، با ۱۸

رمیاب،آیت ۳۱ غزل الغزلات ب۵، یوایل نبی ب۳،آیت ۱،۱۱،

صفدياه ب١٦٠ يت ٩ \_١١، ب٢٠ آيت ١١٠

حقوق ب، ملاکی نبی ب، چی نبی ب، آیت ۲۰۱

تمام بشارات محمصداق كي تشريف آورى

جب بيرماري بثارتون والرسول معظم المسكة عن واروائك عالم مين اعلان كرديا كيا"لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبه: ١٢٨) يا ايها الناس قد جاء كم الرسل بالحق
(النساء: ١٧٠) " ﴿ بلا بهوه بثارتون اورشانون والارسول معظم المبني وه تمام رسولون اور
كابون كي بثارتون والاعبد كارسول آكيار وه توراة موئ عليه السلام والارسول وه أجيل والا بنلي،
تسلى د بنده، مدرگار، وكيل شفيع اوغم خواركائنات آگيا - ﴾

وہ بشارت لیقوب علیہ السلام کا مصداق (پیدائش ب۴۹، آیت ۱۰) زبور داؤدی والا محبوب اور دس ہزار میں متاز صحرا کا سوار (زبور ۲۷) ہمیشہ قائم رہنے والا صداقت کا علمبر دار (زبور ۲۷) وہ دنیا کا شہنشاہ (زبور ۹۷) کرہ ارض کی تچی عدالت کرنے والا (زبور ۹۷) وہ تاکستان کا آخری رکھوالا (متی ب۲۰، آیت ۳۳، بوقاب ۲۰، آیت ۱۲)

عزين عليه ما عنتم! وهتمباراغم خواركة تهارئاككان كان كان تكليف بهى اس كو گواره تهيار الك كان كان كافرسب كى بهال ك گواره تهيل اور تهيل اور تميل الله تميل الله الله الله كاطلب كار اور آخرت مين اين واكن كيرون پرانتها كى شفقت اور مهر بانى فرمان والاساي كن موكيا د "لا تد خطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الزمر: ٥٠) وانيبوا الى ربكم واسلموا الله قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون (النور: ٤٠) "مر وه تجات كاعلان كرن والا" الندير العريان "اور" وما ارسلناك الا رحمة اللعالمين "والا تاجدار" انا فرطكم على الحوض "كامسرت

آميزاور فكرانكيزيينام دين والا آكيا للذ آمنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا (تغابن: ٨) "اورسنو:" تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (فرقان: ١) انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا (الاحزاب: ٤٦٠٤٥)"

''لقد جاء كم نور وكتاب مبين (مائده: ١٥) وارسلناك للناس رسولا ، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفراكم من ذنوبكم ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما''

ورنتوب تنه الهدى ويتبع عبد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (النساء: ١٥٥)"

"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذالك الخزى العظيم (توبه:٦٣)"

"فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم (النور:٦٣) "للذا" اطيعوالله واطيعوالرسول فان تولوا فانما علينا ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين (النور:٤٥)"

"ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاؤلئك هم الفائزون (النور:٢٥) "ورنه وركون ويوم يعض الظالم على يديه يقول يليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يويلتي لم اتخذ فلاناً خليلا ولقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء ني وكان الشيطن للانسان خنولا (الفرقان:٢٧) "اورادم" وقال الرسول يرب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (الفرقان:٢٠) "

مزيدوضاحت: قرآن نفرماياك: "النين يتبعون الرسول المنبى الاص المنبى الاص المنبى الاص المنبى الاص المنبى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل (الاعراف:١٥٧) التبي الامي "كافليم الثان المجيلي فيش كوئى چنانچ حضرت مسح عليه السلام كذمان من تمام أوك تين المستول كي آمد كامتول كي المداردة في الميكون كي المداردة كي الميكون كي الميكون

ریفرنس بائل مین' وہ نبی پر'' (اشٹناءب،۱۸ آیت،۱۸) کا حوالہ درج ہے۔ گویاوہ نبی سیح علیہ السلام کے علاوہ ہے۔ جو بشارت موسوی کا مصداق ہے۔

(یوحناب، آیت ۱۹ سے) میں ہے۔ پس بھیٹر میں سے بعض نے میہ باتیں سن کر کہا ہے شک میدو ہی نبی ہے۔ اوروں نے کہا میرسے علیہ السلام ہے رنگر وہ تھے سے علیہ السلام نہ کہ وہ نبی ۔ لوگوں کو و ہی نبی کہنا ان کا خیال ہے۔

تاظرین! و یکھے گئی وضاحت ہورہی ہے کہ تینوں ہتایاں بنی اسرائیل کے انتظار کا مرکز تھیں۔ بقول سے علیہ السلام ایلیاء آگیا اور سے علیہ السلام خود آگئے۔ باتی وہ نجی جس کو ہمارے محاورہ میں آنحضرت اور آنحضو تلاقیہ کہتے ہیں وہ کہاں اور کب تشریف لایا؟ اے توراۃ والے یہود یو! فررا بتاؤسہی اسسائے! ہم بھی فررا خور کر کے بتاؤکہ وہ ''النبی''کون ہے؟ آؤمیں بتاؤک کہوہ ''النبی' کون ہے؟ آؤمیں بتاؤک کہوہ ''النبی' وہی ہے جواب بھی آنحضرت اللفظ اور آنحضو تلاقیہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ وہ وہ بی روح حق وکیل وشیع، مددگار آسلی و بینے والا اور دنیا عالم کا ابدتک رہنے والا سرداراور نجات وہ ندہ ہے۔ جس کا اعلان حصرت میں علیہ السلام نے آتے ہی کرتا شروع کردیا۔ تو پھر آؤاقر ارکر لوک یہ وہ بی ہے۔ جس نے آکر اعلان فرمایا (اور تاکتان کا آخری رکھوالا قرار دیا۔ انتخاب کا آخری رکھوالا قرار دیا۔ انتخاب ہے۔ ہوں

## سرتاج الانبياء فيصفه كاعالمكير إعلان رسالت

"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض لا اله الاهويحى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يومن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون (الاعراف:١٥٨)" الآ يت شرايك بكامة كاجماد نهايت توبرطاب ب

چندنا تعلم

ا سند المست بربکم "والی آیت میں کلم طیبہ کے جزواق ل یعنی توحید کاسب سے عبدلیا اوراس آیت میں ایک بجیب انداز سے دوسر سے جزو تحدرسول الفقی کا عبدلیا گویا سر لا انہیا عقای کا کلمہ مرتب کر کے اور تصدیق کروا کے کا نتات کی بیشانی پر لکھ دیا۔ پھر سلسلہ از بی کوشروع فرمایا۔ ایسے ہی پہلے اس مقصود کا نتات کا عبادت خاند ( کعبت اللہ) ہوایا۔ پھراس کی تمیر شروع ہوئی۔ فرمایا: ان اق ل بیست و ضع للنساس بب کم مبدار کے آئیر شروع ہوئی۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہیکل میں اپنا تک آموجود ہوگا۔ یعنی اس کا عبادت خانہ پہلے ہی بنادیا گیا۔ بخلاف دوسرے انبیا علیم السلام کے۔

توحیدوالے عبد میں انداز سادہ ہے کہ صرف سوال ہے کہ: ''الست بسر بکم ''جواب بھی لوگوں سے ہی لیا۔ ' قسال وا بلی '' بخلاف اس کے کہ اس کی ابتداء ہی افذ بیثات کے لفظ سے ہے۔ پھر مخاطبین کوتا کیدی احکام دیئے کہ: ''لقومنن به ولتنصر نه ''کہ اس رسول معہود کی آ مد پر ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لام تا کید اور نون ثقلیہ سے مؤکد فرمایا کہ تم نے ضرور بضر ورایمان لانا ہوگا۔

 سم جب ب نے اقر رنا کہا تو پھر بطورتا کیدم پدفر مایا: "فاشهدوا" اے گردوانبیا علیم السلامتم اس عہد پر گواہ رہنا کتی تا کید ہے۔ پھرای پر بی اکتفائیس بلک فرمایا: "انا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۱۸)" کصرف تبہاری گوابی اوراقر ارئیس بلک میں بھی تبہارے ساتھ اس عہد پر گواہ ہوں کے مصطفی مسلفی خدا کے آخری رسول ہوں گے اوران کی نفرت وجمایت سب پرفرض ہے۔" سب حان الله ما اعظم شاف قد صدق الله ورفعنالك ذكرك"

رسالت اورمستاذهم نبوت كوجود كه انبياء كرام عليهم السلام معصوم عن الخطاء هوتے بيں - مگرشان رسالت اورمستاذهم نبوت كو كو انبياء كرام عليهم السلام معصوم عن الخطاء هوتے بيں - مگرشان دالك ف اولستك هم الفاسقون (آل عمران: ٨٦) "عالانكه ان سے صدور انحراف وعصيان مال بے صرف عهد كى پختگى اورامتوں كى تلقين موكد كرنامقصود بے امكان صدور فت و كفر در حق انبياء عليهم السلام معاذ الله مراؤليس - بيسے كدر باره طائكم تقريبن فرمايا: "و مدن يقل منهم انبى الله من دونه فذالك يخزيه جهنم كذالك يخزى الظالمين "

توجیسے ملائکہ جیبی مصوم مخلوق سے اس قول' انبی الله من دو نه ''کا صدور محال ہے۔ محض قباحت شرک بیان کرنامقصود ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بھی اہمیت مسئلہ متم نبوت بیان کرنامقصود ہے کہ محمد رسول الله قائلیة کی رسانت اور ختم نبوت کو تسلیم کرنا نہایت ضروری ہیان کرنامقصود ہے کہ محمد رسول الله قائلیة کی رسانت اور ختم نبوت کو تشریعی یا غیر تشریعی نبی ہے۔ اس کے بغیر تخمیل ایمان نہیں ہو عمق ۔ آپ کے بعد کسی بھی قتم کا تشریعی یا غیر تشریعی نبی نبیس بنایا جا سکتا۔ ہاں پہلا اگر کوئی زندہ موجود ہواور وہ آجائے تو وہ اس ختم نبوت کے مفہوم کی مخالفت نہیں۔

کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی ہمارے ایمان کا جزوجیں۔ انبیاء علیم السلام کے سیر مل نمبر میں آ چکے جیں۔ گراب جو نیا آ کے گا دہ سیر مل نمبر میں اضافہ کا باعث بنے گا اور میہ اضافہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ چونکہ میتمام انبیاء آ چکے جیں۔ حتی کہ آخری نمبر پر آنے والے پر ختم نبوت کی مہر لگا کر بھیجا گیا۔ لہٰذا اب میسلسلہ آ گئیس چل سکتا۔

مرزائي عقيده

حفزات آیے! مندرجہ بالا آیات کے تحت تمام تفاصیل قر آن وحدیث اور بائبل سے ملاحظہ فر مائیں کہ مسئلہ فتم نبوت کوئس اہتمام سے تمام کا ننات میں پھیلایا گیا ہے اور سید الرسل سیالی کا مقام خاتمیت کمی قدروسیع پیانے پراجا گرفر مایا گیا ہے۔ مگر زندیقوں نے اس مقام پر بھی حیانہیں کی۔ بلکہ نہایت بے حیائی سے بلنے گئے کہ اس آیت کا مصداق معاذ اللہ ثم معاذ الله تم معاذ الله قادیانی دجال ہے۔ ویکھتے:

لیا تھا جو بیثاق سب انبیاء " سے

وہی عہد حق لیا مصطفہ سے (العیاذباللہ)

دہ نوح وظیل " وکلیم " و مسجاً

سبجی سے بیہ پیغام محکم لیا تھا

مبارک وہ امت کا موعود آیا

وہ بیثاق ملت کا مقصود آیا

کریں اہل اسلام اب عہد پورا

ہے آج ہر ایک عبداً شکورا

(اخبار الفضل قاديان ج اانمبر ٢٥ ص المورخه ٢٦ رفروري١٩٢٣ء)

بری مضمون مزیر تفصیل سے (افضل جس، نمبر ۳۹،۳۸، ص۲، مورخه ۱۱۱ رخمبر ۱۹۱۵) میں

مجھی ندکورہے۔

یکی نمیس بلکه ہروہ آیت جومقام مصطفیٰ الله کو بیان کرتی ہے بیعین قادیان کہتا ہے کہاں کا مصداق میں ہوں۔ دیکھئے (حقیقت الوی سوئے الدی سارا آیات قرآ نیکواٹی وی بتلاتا ہے۔ مرزا قادیانی انتہائی عیار اور خبیث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمہ جسے دجال اپنی شیطانی وی بیش کر کے منہ کی کھا چکے ہیں اور جگ بنسائی کراچکے ہیں۔ لہذا اس نے قرآئی آیات میں بعینہ یا تھوڑی کی تحریف کر کے اپنی وی کاعنوان دے دیا۔ تاکہ وہ خفت نہ الله منهم پڑے جواس کے پیش روا ٹھا چکے ہیں۔ 'لعنهم الله اجمعین واعدادنا الله منهم برحمته و فضله تعالیٰ ''

قادیانی عوام کودعوت اسلام دینے کے لئے جدیدفارمولا

مبلغین اسلام کوچاہئے کہ یہی آیات شاکر سمجھائیں کہ ہروہ آیت جومقام مصطفیٰ اللہ اللہ کو بیان کرتی ہوں تا ہوں میں بتلارہا ہے۔ اس سے بڑھ کرکون ساکفر ہوسکتا ہے اور چرصاف ککھا کہ: '' قرآن خدا کا کلام اور میرے مند کی باتیں ہیں۔''

(حقيقت الوي م ٨٨، خزائن ج٢٢ص ٨٨)

حالاتكمالقرآن كلام الله غير مخلوق .....اي بى تكما كه: "آسان س ببت س تخت ازے محرمیراتخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔" (حقیقت الوحی ۹۸ فرزائن ج۲۲ ص۹۲) حالانکدسب سے او نیجا تخت سرورانبیا مالی کا ہے۔ کیا اب بھی مرعی نبوت ہونے میں الل اسلام ذرا قلب وجگر كوتهام كراور سنتے: مرزا قاديانى نے كلهاہے كه: "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين" (حققت الوي ١٨٠ برّ ائن ٢٢٥ م ٨٥) (حقيقت الوي ص ٩٩، نزائن ج٢٢ص١٠) "لولاك لما خلقت الافلاك" "أنا ارسلنا اليكم رسولًا شأهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون (حقيقت الوحي ص ١٠١ نزائن ج٢٢ص ١٠٥) (حقيقت الوي ص ١٠١ ، خزائن ج٢٢ص ١٠٥) "أنا أعطيناك الكوثر" "اراد الله ان يبعثك مقام محمودا" (حققت الوي ١٠٥، تراكن ج٢٢٥ ١٠٥) (حقيقت الوحي م ٤٠١ نزائن ج٢٢ص١١) "يْس • انك لمن المرسلين" "انا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما (حقيقت الوحي من ٩٢ فرزائن ج٢٢ ص ٩٤) (حقیقت الوحی ص ۹۱، خزائن ج۲۲م ۹۲۰) "اني لا يخاف لدى المرسلون" "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" (حقيقت الوي ص 24 بزائن ج ٢٢ص ٨٢)

"دني فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى"

(حقيقت الوي ص ٧٤ نزائن ج٢٢ ص ٧٤)

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا" (حقيقت الوي سم، فزائن ج ٢٢ص ٨١) (حقيقت الوي ص ٧٥، فزائن ج٢٢ ص ٧١) "وداعياً الى الله وسراجاً منيرا" (أيك غلطى كاازاله ص م فرزائن ج ١٨ص ٢٠٠) 'محمد رسول الله والذين معه "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (حقيقت الوي ص اع، فرزائن ج٢٢ ص ١٥)

اے محدرسول الله اللہ كے بيارے استورائا ندارى سے بتاؤ كدكيا يرتمام آيات قرآنى آپكامنعب بيان بيس كرتيس؟ ہاں ہاں بہت ایت صرف اور صرف محمد رسول اللہ اللہ کے حق میں ہیں۔ پھر جو محض اٹھ کر کیے کہ بیہ آیات میرے بارہ میں اتری ہیں۔ کیاوہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ کیا اس کے کفروار تداو میں کسی فتم کا شہدرہ سکتا ہے؟

الل اسلام ہوش کرو، اپنے اندر غیرت وحمیت پیدا کرو۔ جو زبان منصب خاتم الانبیا ﷺ کے خلاف کھلتی ہے۔ اس کو گدی سے پکڑ کر تھنچ دو در نہ روزمحشر شفاعت کی امید مت رکھو۔

بثارات خاتم الانبيا عليه ورعهدجديد

انجیل متی ب۳، آیت ۱، ب۳، آیت ۱، ب۱، بر آیت ۹، ب۲، آیت ۳۳ تا ۳۳ تا ۳۳ مقل بر ۲، آیت ۳۳ تا ۳۳ تا ۳۳ مقل بر ۲، آیت ۱

بوحناب، آیت ۲۱، ب ۱۲، ب ۲۲، ب ۲۲، ب ۱۳، ب ۱۵، ب ۱۵، ب ۲۲، ب ۲۸ آیت ۲۵ تا ۱۵ او ۱۵ او ۲۷ ۲، ۲۷ ب ۲۰ آیت ۳۷

عبرانیول ب۸، آیت ۸، مکاشفه ب۱۳، آیت ۲، ۷، ب۱۹، آیت ۱۱

استدراك

اس آیت کریمہ کے ترجہ میں کی سرکردہ مترجمین بھی مسافحت کے مرتکب ہوئے۔
جملہ نشم جاء کم رسول '' کا ترجمہ ان بزرگوں نے کیا۔ پھر آئے تہ ہارے پاس کوئی رسول۔
عالانکہ بیر جمکی طرح بھی مناسب نہیں۔ اس لئے کہ ابتداء بی آیت میں جواجتمام اس عہداور بیاق کا کیا جارہ ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ خداوندقد وس نے تمام انبیاعیہ مالسلام کوایک طرف رکھا اور اس جملہ ' شم جاء کم رسول '' کوایک طرف رکھا۔ گویا تمام نبیوں سے اس مخصوص رسول کے متعلق ایک عہدلیا جارہ ہے۔ بیا نداز بیاں ظاہر کرتا ہے کہ بیکوئی عام رسول نہیں۔ بلکہ معلق ایک عہدلیا جارہ ہے۔ بیا نداز بیاں ظاہر کرتا ہے کہ بیکوئی عام رسول نہیں۔ بلکہ متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہ ہے۔ پھرعبد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم ما باشان متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہ ہے۔ پھرعبد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم ما باشان سب کی گوائی اور پھرائی گوائی مرتب کی جارہ ہے۔ ساتھ لایا گیا۔ ''لتا فرمنی اور پھرائی گوائی مرتب کی جارہ ہے۔ اس طرح اس سے قبل اقر ارعبد کروایا جارہ سب کی گوائی اور تا میں افرائی میں مرتب کی جارہ ہی ہے۔ اس طرح اس سے قبل اقر ارعبد کروایا جارہ ہے۔ ہے۔ ''اء اقدر دتم و اخذتم علی ذالکم اصدی قالوا اقدر دنیا (آل عمد ان ان الم گنجائش بتلایا کے بعد اس عظیم الثان عہد میں کی بھی فتم کی کوتا ہی کوٹا قابل پرداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا کے بعد اس عظیم الثان عہد میں کی بھی فتم کی کوتا ہی کوٹا قابل پرداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا

جادباہے۔ کویا جیسے اپن الوہیت میں کسی فتم کی کوتا ہی وتقعیرنا قابل برداشت ہوتا بیان فرمائی ہے۔ ای طرح اس رسول معظم پرائیان ونھرت میں معمولی کوتا ہی کا نا قابل مخبائش ہوتا بیان فرمایا جارہ ہے۔ چنا نچدا لی ہی مطابقت اس رسول معظم اللہ کے اعلان رسالت عامد کے بارہ میں ہمی کمحوظ رکھی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو:''قبل یہا ایہا البنساس انبی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملك السموات والارض (اعداف:۸۰۸)''

ياق النبين مس الف لام استغراق ہے۔

اس آیت کا سیاق وسباق بھی پوری تائید کررہا ہے۔ ملاحظہ ہواس سے پہلے آیت نمبر ۸۵: ''ان اولی المناس بابر اهیم للذین اتبعوہ وهذا النبی والذین آمنوا'' یعیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلقین اور عقیدت مندی کا دعویٰ کرنے والے نہ یہود ہوسکتے ہیں نہ نصاری اور نہی مشرکین مکر بلکہ سب سے زیادہ حق دار آپ کے دہ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور بالخصوص یہ نجی اوراس نجی پرایمان لانے والے۔

الل اسلام! پرآیت نمبر ۲۷ یکی قابل توجه برای نمبر ۸۱ نکیف یهدی الله قدوماً کفروا بعد ایسانهم و شهدوا ان الرسول حق "میں ای رسول معظم کا تذکره بهرا یت نمبر ۱۰ ایس بھی خاص کرای ذات مقدسه کا ذکر ہے۔ گویا اس آیت کے پہلے اور بعد میں بھی ای رسول معظم میں گئے کا تذکره بهور ہا ہے۔ اس ضمون کی تا تیداور کمل وضاحت کے لئے معدمین بھی ای رسول معظم الورشاه صاحب تشمیری کی نادر کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے ص ۲۷ سے میں ۲۲ سے میں ۲۰ ساتھ کے انداز کی بادر کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں ۲۰ ساتھ کے انداز کی بادر کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں ۲۰ ساتھ کے انداز کی بادر کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں کی بادر کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں کی دور کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں کا در کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے میں کو دور کتاب کی دور کتاب عقیدة الاسلام ص ۲۷ سے کی کو دور کتاب کی دور کتاب کو دور کتاب کو دور کتاب کو دور کتاب کی دور کتاب کو دور کتاب کا دور کتاب کا کتاب کو دور کتاب کور کتاب کا

نیز اس ترجمہ اور مفہوم کی تقدیق کے لئے ملاحظہ ہوتھیں جمع الجوامع از علامہ طبری شیعی۔ درس نظامی کی بگانہ روزگار تقریر جلالین۔ جامع البیان، روح المعانی۔ مدارک وغیرہ اعلیٰ حضرت بر بلوی کا ترجمہ اور حواثی اور ان کی کتب جملی الیقین وغیرہ۔ مزہ کی بات ہے کہ بعینہ بلکہ اس سے کھول کر بیتر جمہ مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے۔ (حقیقت الوجی میں ۱۳۰۰ خزائن ج۲۲ ص۱۳۳) پھر بیتر جمہ (کوئی رسول) اس لئے بھی کامل نہیں کہ اسی رسول (التوین للعظیم) کا تذکرہ سارے قرآن مجید میں اسی انداز سے کیا جارہا ہے۔

ملاحظه بودعا عظیل علیه السلام-"ربنسا و ابعت فیهم رسولا (البقره: ۱۲۹) "محراس کی تبولیت کا اعلان" هو الدی بعث فی الامیین رسولا (الجمعه: ۲) "

الل ایمان (امت مسلم جو که دعائے طیل علیہ السلام کی بی قبولیت کا مصداق ہے) پر اظہارا حمان ہور ہائے۔ ' لقد من الله علی المقرمنین اذ بعث فیهم رسولا (آل عدران: ۱۶٤) '' کہیں امت مرحومہ پر بطوراتم افعت شل جہت قبلہ کے طور پر فرمایا: ' کہ مسا السلف الدیکم رسو لا منکم '' کہیں حضرت مولی علیہ السلام کی پیش کو گی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ ' آنیا ارسلف الدیکم رسو لا شاهداً (المزمل: ۱۵) '' کہیں آپ کی آثریف آوری کو بطور محن انفسکم (التوبه: ۱۲۸) '' کہیں آپ کی آثریف کو بیان '' ہمیں آپ کی آثریف کو بیان '' ہمین السلام کی بیان آلیات الکثیرہ '' بیے کے اور الذی ارسل رسوله بالله دی عمران: ۸۲) وغیر ها من الآیات الکثیرہ '' بیے کے آفر الذی ارسل رسوله بالله یہ وہین الحق الفدی ارسل رسوله بالله دی

تجرائ عهدويثات والم رسول معظم كا اعلان بريغ برك كروات ك يعدآ ترى بهر معظم كا اعلان بريغ برك كروات ك يعدآ ترى بهر معظم كا اعلان بريغ برك عليه السلام على اعلان كروايا جاراً م " يبنى اسرائيل انى رسول الله المحم مصدق لما بين يدى من التوراة ومبشر آ برسول يأتى من بعدى اسمه الحمد فلما جاء هم بالبينت قالو هذا سحر مبين (الصف: ٢) " يجراى ك تشريف آورى يرائل كراب كدوك كويان فرايا جاراً بهراك مت عند الله مصدقاً لما معهم نبذ فريق من الذين اوتو الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم (البقره: ١٠١) "

مویاسارے قرآن جی اور ساری کا نئات جی ای رسول معظم کا ڈنکائے رہاہ۔ تقریباً ای تنوین کے ساتھ تذکرہ ہورہا ہے۔ اللہ رب العزیت ہم سب کو اور تمام کا نئات کو ای رسول معظم کے دائن اطبر سے وابنتگی نعیب فرمائے۔ آجن! سید المرسلین مسلک کی آیک تمایاں بشارت



## آئینه قادیانی

"الحمد الله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفع اما بعد • قال الله تعالىٰ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ٣) وقال النبي عُلَيْكُ انا خاتم النبيين لا نبي بعدي (ابوداؤد ج٢ ص٢٢٨) حفرات! یہ جہاں ایک میدان کا راز رہے۔جس میں حق اور باطل کی تکر ہمیشہ ہے چلی آ رہی ہے۔ تمز نتیجہ ہمیشہ غلبہ حق ہی رہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش وخروش سے اٹمے نے ہیں۔ تمر لشكر حقاني اس كالجيجا نكال كرركد دية بي يجهي اس ميدان مي نمرود ابرابيم نبرد آزما موية تو مجھی موی اور فرعون مکرائے گر نتیجہ و نیا کے سامنے ہے۔ اس طرح ہرز ماند کے اندر حق و باطل كے معركے ہوئے۔ بوے بوے دجال اور كمراه پيدا ہوئے۔ كرحق كے سامنے ان كى ايك ند چلی - وجاس کی ہے ہے کہ میشد طاققوری کامیاب موتا ہے۔ چونکدت کوتائیدایز دی میسر ہے۔اس لتے ہمیشہ غالب رہا۔ کفرود جل ہمیشہ بے سہارا ہونے کی وجہ سے ناکام ہوا۔ باطل نے معے روب کے اندررونما ہوتا رہا۔ مگرحق ہمیشدایک ہی صورت میں ظاہر ہوکرات کو بنے دین سے اکھاڑ پھیکا۔ غرض سد بات طول طلب ہے۔ا ہے ہی ز مانہ کوملا حظہ کھجئے کہ باطل کن کن بہر ویوں میں ظاہر ہور ہا ہاور کیا کیا حربے حق کو ناکام کرنے کے استعال کر رہاہے۔ کہیں بغض صحابہؓ ہے تو کہیں اٹکار حدیث کہیں ختم نبوت کا انکار ہے کہیں قرآن کا انکار ہے۔ کسی طرف تجدید اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے۔الغرض فتنے بے شار ہیں۔ مروفاع بڑا كرور ہے۔ ہم ميں شعور ختم ہو چكا ہے۔ كوئى كچھ كر جائے ہم ہیں کہٹس ہے مسنہیں ہوتے۔مزید پیمصیبت کہاں کے غیرتی کواخلاق حسنہ ہے تعبیر كرتے ہيں۔ باتيں بہت ہيں چوختم ہونے كي نہيں عمراس وقت چو يهال مقصود ہے وہ فتنہ قادياني ہے۔جس نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی بردی تک وروی ہے۔ عقائدے لے کراعمال تک وسرس کی ہے اور اس کا بانی بھی ایک عجیب انسان ہے۔ آئ تک دیدہ عالم نے ایسے انسان کی صورت نہ دیمی ہوگی ندآ کندہ امکان ہے۔اس کے بٹارہ سے ہرایک چیزم کول جائے گا۔اسے روب بدلتا ہے کے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آج مجدد ہے وکا کل مثل میں میمی عیسیٰ ہے تو بھی مونی بھی ابراہیم، مجھی نوح، مجھی رتبدرسالت پر براجمان ہے تو کہیں تخت الوہیت پر جلوہ گر، مجھی مرد ہے تو مجھیعورت جھی معدنیات میں سے ہے تو مجھی حیوانات میں ۔الغرض نسلیں ہیں اس کی بےشار۔ بلكهاصيليس بين اس كى بيثار ایک عقل مندانسان توان مختلف دعوول سے ہی جان جائے گا کہ بیقادیانی جھوٹاہے یا سے گران لوگوں کے طبقات مختلف ہیں۔ کوئی زیرک ہوتا ہے۔ کوئی ذراموٹی عقل کا ہوتا ہے۔ لہذا ایک کسوٹی کی ضرورت ہے کہ جس پراس کا صدق و کذب پر کھا جاسکے تو گذارش ہے کہ انسان کی سیرت اور حالات زندگی سے بڑھ کرکوئی کسوٹی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ جب فخر الرسل اللہ نے اپنا دعویٰ چیش کیا تو پہلے فر مایا۔ اے لوگو! اگر میس تم کو فجر دوں کہ اس پہاڑے بیچھے سے ایک لشکر نکل کرتم پر حملہ آ ور ہونے والا ہے تو تم مجھے ہے سجھو گے تو قوم کا جواب سنو!" قدال و ندھم ما جرتر بنا عدلی الا صد قدآ " یعنی کھنے گئے ہاں ضرور مان لیس گے۔ اس لئے کہ ہم نے آپ سے بچے کے سوا پچھائی فرماتے ہیں۔ قرآن میں پیٹیبرکا قول نقل کررہے ہیں۔ سوا پچھائی فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا دعویٰ سچاہے ہے گئے گھاؤر (العیاذ باللہ) غرض کہ سیرت ایک عمدہ کوئی میرے متعلق فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا دعویٰ سچاہے ہے گئے گھاؤر (العیاذ باللہ) غرض کہ سیرت ایک عمدہ کوئی میں ہے۔ اس لئے ہم مرزا قادیا نی کے سچایا جھوٹا جائے گئے ہیں۔ سے ایک ان کی سیرت کے چندا قتباس پیش کر ہے۔ اس لئے ہم مرزا قادیا نی نے سپایا جھوٹا جائے گئے ہیں۔ سے ایک ان کی سیرت کے چندا قتباس پیش کر ہے ہیں اور وہ سب قادیا نی نہ جب سے لئے میں ہیں۔

اب فیصلہ عوام کریں گے کہ اس سرت مقدسہ کے آئینہ سے کیا کچھ نظر آرہا ہے۔ پھراس کے بعد اس کے دعادیٰ بھی پیش کریں گے۔ جن سے آپ اس متضاد الصفات اور گرگٹ نما انسان کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اگر سیرت پاک نظی تو باقی دعادی مقبول۔ ورندردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہوں گے۔ بلکہ اس میں بھی ٹوکری کی تو بین ہے۔ مرز اقادیانی لکھتا ہے۔ فراتی سوانح

"اب میرے سوائ اس طرح پر ہیں کہ میرانام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتفیٰی اور داداصا حب کا نام عطاء محمد اور میرے پر دادا کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری توم خل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ سکھوں کے ابتدائی زمانے میں میرے پر دادا صاحب مرزاگل محمد ایک ناموراور مشہور رئیس اس نواح کے تھے۔۔۔۔۔اب خلاصہ کلام بیہ کہ جب میرے پر دادا صاحب لیمن مرزاعطاء محمد میرے پر دادا صاحب لیمن مرزاعطاء محمد فرت ہوئے ۔ ان کے میرے دادا صاحب لیمن مرزاعطاء محمد فرزندر شید، ان کے گدی نشین ہوئے ۔ ان کے وقت میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور صلحت سے لڑائی من سکھ عالب آئے۔۔۔۔۔۔ اس وقت ہمارے برگوں پر بڑی تابی آئی اور دہ پنجاب کی ایک میں سکھ عالب آئے۔۔۔۔۔۔ اس وقت ہمارے برگوں پر بڑی تابی آئی اور دہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے ۔ تھوڑے عرصہ کے بعدان بی وشمنوں کے منصوبے سے میرے دادا

صاحب کوز ہردی گئے۔ پھر رنجیت سکھے کی سلطنت کے آخری زمانے میں میرے والدصاحب مرحوم مرزاغلام مرتقنی قادیان میں واپس آئے اور مرزا قادیانی موصوف کو اسیے والد صاحب کے ویہات میں سے پانچ کا وال والیس ملے۔ پھر بھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والدصاحب مرزاغلام مرتفنی اس نواخ میں ایک مشہور رئیس تھے۔اب میرے ذاتی سوائح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکصوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا اور ابھی ریش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے بہلے میرے والد صاحب نے بوے بوے مصابب دیکھے۔لیکن میری پیدائش کے دنوں میں ان کی تھی کا زمانہ فراخی کی طرف بدل گیا تھا۔ بچین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نامفنل الی تھااور جب میری عمرقریبا وس برس کے موئی توالک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے مئے۔جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدائے تعالی کے ضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی۔ اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔مولوی صاحب موصوف جوا یک دیداراور بزرگوارآ دی تھے۔وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہاور میں فےصرف کی بعض کتابیں اور کچھ تو اعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے كا اتفاق مواران كا تام كل على شاہ تعاران كو بھى مير بوالدنے نوكر ر کھ کرقادیان میں بڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اوران آخرالذ کرمولوی صاحب سے میں نے نحو اورمنطق اورحكمت وغيره علوم مروجه كوجهال تك خدائ تعالى نے جا باحاصل كيااور بعض طبابت كى كتابيس ميس نے است والدصاحب سے پڑھيس اوروه فن طبابت ميں بڑے حاذ ق طبيب تصاور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجیقی کہ گویا میں دنیا میں ندتھا۔ میرے والدصاحب جھے باربار يہى بدايت كرتے تھے كدكتابوں كامطالعدكم كرنا جائے۔ كيوں كدوه نهایت جدر دی سے ڈرتے تھے کے صحت میں فرق ندآ وے اور نیز ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں اس مثغل سے الگ ہوکر ان کے غموم وہموم میں شریک ہو جاؤں۔ آخر ایبا ہی ہوا۔ میرے والد صاحب اسي بعض آباؤا جداد كويهات كودوباره لين ك لئة الكريزى عدالتول مين مقدمات كررب عقد انہول نے ان عى مقدمات مل مجھ بحى لكايا اور ايك زماند دراز تك ميں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میراان بیہودہ جھکڑوں میں ضائع

ہوگیااوراس کے ساتھ ہی والدصاحب موصوف نے زمینداری امور کی محرانی میں مجھے لگادیا۔ ش اس طبیعت اور فطرت کا آ دی نبیس تھا۔اس لئے اکثر والدماحب کی نار افتکی کا نشاندر بتا تھا۔ابیا ی ان کے زیر سایہ ہونے کے ایام میں چند سال تک میری کراہت طبع کے ساتھ انگریزی لمازمت من بسر ہوئی۔(لینی سالکوٹ میں کچبری میں ماہوار ۱۵رویے کے محر تھے) آخر چوتک مراجدار بامیرے والد پر بہت گرال تھا۔ اس لئے ان کے تعم سے جو عین میری منتاء کے موافق تفایس نے استفادے کرایے تیس اس نوکری ہے جومیری طبیعت کے تالف تھی سبکدوش کردیااور مجر والدصاحب كي خدمت مين حاضر بوكيا ..... اور جب مين حضرت والدصاحب مرحوم كي خدمت میں پر حاضر ہوا تو بدستوران بی زمینداری کے کامول میں معروف ہوگیا حراکشر حصد دقت كاقرآن شريف كي قديراور تغييرول اورحديثول كيد يكيف ش صرف بوتاب .... ميرى عمر قریا چنیس یا پینیتس برس کے ہوگئ ۔ جب حفرت والدصاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا کیا تھا کداب ان کے انقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لا ہور می تھا۔ جب مجھے ية خواب آيا تعاتب مين جلدي سے قاديان پنجااوران كوم ض يجس مين جلايا اليا اور مير ب والدصاحب اى دن بعد غروب آفاب فوت مو مح .... غرض ميرى زعكى قريب قريب جاليس بس كے زير مايدوالد بزرگوار كے كذرى - ايك طرف ان كاونيا سے اٹھايا جانا تھا اور ايك ظرف بزے ذور شورے سلسله مكالمات البيكا مجھے شروع موا۔"

(كاب البريس ١٩٥٢ عامائية فراك ١٩٥٢ الم ١٩٥١ ١٩٥١)

السبب بحین کی بات: "بیان کیا جھ سے والدہ نے کہ ایک وقد حضرت (مرزا قادیانی) ساتے تھے کہ جب میں بچہونا تھا تو ایک دفد بعض بچوں نے جھے کہا کہ جاد گھر سے بیٹھالا کو میں گھر آیا اور بغیر کی سے بوجھے کے ایک برتن میں سے سفید بوراا پی جیبوں میں بحر کر باہر لے گیا اور داستہ میں ایک می بحر کرمنہ میں ڈال لی۔ بس بجر کیا تھا۔ میران مرک گیا اور بری تکلیف ہوئی۔ کو تک معلوم ہوا کہ جے میں نے سفید بورا بچھ کر جیبوں میں بجرا تھا وہ بودائے تھا بری تکلیف ہوئی۔ کو تا تھا وہ بودائے تھا ہوگا انتھا بلکہ پیا ہوائمک تھا۔ " (سرة البدی حساؤل س ۱۳۳۳، دوائے فیر ۱۳۳۳، مؤلفہ ایش اور اور اور "نیان کیا تھے سے صفرت والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ این جو اتی بھون کر۔ نے گھاتو بیچھے بیچے مرزا این جو اتی کے دمانہ میں صفرت کی موجود تھا رہے والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ این جو اتی کے دمانہ میں صفرت کے موجود تھا رہے والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ این جو اتی کے دمانہ میں صفرت کے موجود تھا رہے والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ این جو اتی کے دمانہ میں صفرت کی موجود تھا رہے دوائی کے دمانہ میں صفرت کی موجود تھا رہے دوائی کے دمانہ میں صفرت کی موجود تھا رہے دوائی کے دمانہ میں صفرت کے موجود تھا ہو تھے کیا تھی تھے موزا

امام المدين مجى على كئے۔ جب آب نے پنشن وصول كر لى تو وہ آب كو ي الكراور و توكدو ي كر

خم کردیا تو آپ کوچھوڑ کرکہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعوداس شرم سے واپس گھرنہیں آ ہے اور چونکہ تمہار سے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا کیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ والدہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے سے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزامام الدین ادھر ادھر پھر تاریا۔ آخراس نے چارے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا۔ مگر مقدمہ میں رہا ہوگیا۔ حضرت صاحب فرماتے سے کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری وجہ سے ہی اسے قیدسے بچالیا ورنہ خواہ وہ خود کیما ہی آ ومی تھا۔ ہمارے مخالف بہی کہتے کہ ان کا ایک چھیازاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔''

(سيرة الهدى حصداة ل ص ١٥٠ ، روايت فمبر ٢٥ ، مصنفه بشيراحمة قادياني)

۳ ..... بھی لوگ: ''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صلاب نے کہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ مرز اامام الدین اپنے مکان میں کسی کو مخاطب کر کے بلند آ واز سے کہ رہا تھا کہ بھی (یعنی بھائی) لوگ (حضرت صاحب کی طرف اشارہ تھا) دو کا نمیں چلا کر نفع اٹھار ہے ہیں۔ ہم بھی کوئی دو کان چلاتے ہیں۔ والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ پھراس نے چو ہڑوں کی ہیری کا سلسلہ جاری کیا۔'' (سیرۃ المهدی حصداؤل میں ۳۲، دوایت نمبر۳۹، مؤلفہ بشیراحم قادیانی)

۵ ..... توبه توبه: "(خاكسار مرزابشير احمد) كے ماموں ڈاكٹر مير محمد اساعيل

صاحب نے جھے ہیان کیا کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرفی کے چوزہ کے ذکے کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت گھر میں کوئی اور اس کام کوکرنے والا نہ تھا۔ اس لئے حضرت (مرزا قادیانی) اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کرخود ذرج کرنے گئے۔ گر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری چھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ جس سے بہت خون گیا اور آپ تو بہتو بہ کرتے ہوئے چوزہ کوچھوڑ کراٹھ کھڑے ہوئے۔ پھروہ چوزہ کسی اورنے ذرج کیا ۔۔۔۔۔حضرت سے موعود (مرزا) نے چوں کہ

مجھی جانور وغیرہ ذ<sup>ن</sup> کئے متھے۔اس لئے بجائے چوزہ کی گردن کے انگلی پرچھری پھیرلی۔' (سیرۃ المہدی حصد دوم ۲۰۰۵ روایت نمبر ۲۰۰۵ مصنفہ مرزایشراحد قادیانی)

''والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم بحیین میں جڑیاں پکڑا کرتے تھےاور چاقونہ ہوتا تو تیز سرکنڈے ہے، محال کر لیتے تھے۔''

(سیرة المهدی حصدالال ۱۵ مردایت نبرا۵ ، مصنفه بشیرام تادیانی)

"بیان کیا مجھے سے حضرت والدہ صاحب نے کہ تمہاری دادی ایم ضلع ہوشیار پورکی رہنے والی تھیں۔حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بجین میں کئی دفعہ

.

ایر مجے ہیں۔والدہ صاحب نے فرمایا کہ دہاں حضرت صاحب بچپن میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے اور چا تونہیں ملتا تھا تو سرکنڈے سے ذیح کر لیتے تھے۔''

(سيرة المهدى حصه اوّل ص ٢٥٥، روايت نمبر ٥١٥، موّلفه يشير احمد قادياني)

۲..... جیبی گھڑی: ''بیان کیا مجھ سے عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ ایک فعم نے کہ ایک دفعہ ایک فعم نے کہ ایک دفعہ ایک فعم نے دھنرت صاحب اس کورومال میں بائدھ کر جیب میں رکھتے تھے زنجیز نہیں لگاتے تھے اور جب دفت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کرایک سے بعن سے ابعن سے گئی کہ کہ کہ مند سے العن سے ابعن سے گئی کہ کہ کہ مند سے العن سے العن

کر جیب میں رکھتے تھے زنجیر ہیں لگاتے تھے اور جب وقت و بھنا ہوتا ھا تو ھرق لفال مرایک کے ہند سے ایعنی عدد سے گن کروقت کا پتہ لگاتے تھے اور انگلی رکھ رکھ کر ہند سے گئتے تھے اور منہ سے مجمی گنتے جاتے تھے میاں عبد اللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کر اس طرح وقت شار کرنا مجھے بہت ہی پیار امعلوم ہوتا تھا۔''

(سيرة المبكدي حصداوّل ص ١٨٠ روايت نمبر١٧٥ مصنفه بشيراحمة قادياني)

ک..... لباس: "خرابین آپ سردیوں میں استعال فرماتے اور ان پر سمح فرماتے بعض اوقات زیادہ سردی میں دودوجرابین او پر تلے چڑھا لیتے ۔مگر بار ہاجراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیرتک ٹھیک نہ چڑھتی بھی تو سرا آ گے تلکار ہتا اور بھی جراب کی ایڈی کی جگہ پیرکی پشت پر آ جاتی اور بھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی۔"

(سيرة المهدى حصد دم ص ١٢٤ مرواية نمبر ٢٢٣ مصنف بشيراحد قادياني)

'' کپڑوں کی احتیاط کا بیعالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ دات کو اتار کر تکمیہ کے نیچ ہی رکھ لیتے اور رات بھرتمام کپڑے جنہیں مختاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کوالگ جگہ کھوٹی پرٹا تگ دیتے تھے۔وہ بستر پرسراور جسم کے نیچے ملے جاتے اور میج کوان کی ایسی حالت ہوجاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کود کھے لیق سرپیٹ لے۔''

(سيرة المهدى حصد دوم ص ١٢٨ ، روايت نمبر ٢٣٨٧ ، مؤلفه بشير احمة قادياني)

''صدری کی جیب میں یابعض اوقات کوٹ کی جیب میں آپ کارومال ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ بزارو مال رکھتے تھے۔۔۔۔۔اس کے کونوں میں آپ مشک اورائی ہی ضروری ادوبیہ جو آپ کے استعال میں رہتی تھیں اور ضروری خطوط وغیرہ ہائدھ رکھتے تھے اور اسی رومال میں نقذی وغیرہ جو

نذرلوگ مبحد میں پیش کرتے تھے باندھ لیا کرتے تھے۔'' (سیرة المهدی حصد دوم ص ۱۲۵، روایت نمبر ۲۳۳، مصنفہ بشیراحمد قادیانی)

" خاكسارع ض كرتا ب كه آپ (مرزا قادياني) معمولي نقذي وغيره اپنے رومال ميں

جوبڑے سائز کاململ کا بناہوا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے اور رومال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ سلوالیتے یا کاج میں بندھوالیتے تھے اور جابیاں آزار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ سے بعض اوقات لنگ آتا تھا اور والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ حضرت سے موعود عموماً ریشی آزار بندر کھتے استعال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو بیٹ بیٹ جلدی جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی آزار بندر کھتے تھے۔ تاکہ کھولنے میں آسانی ہوا ورگرہ بھی پڑجائے تو کھولنے میں وقت نہ ہو۔ سوتی آزار بند میں آپ سے بعض وقت گرہ پڑجاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔''

(سرة المهدى حصاة ل من ٥٥، روايت نمبر ١٥، مصنف بشر احمة قادياني)

۸..... بوٹ کا تخفہ: ''ایک دفعہ ایک شخص نے بوٹ تخفہ میں پیش کیا۔ آپ (مرزا قادبانی) نے اس کی خاطر ہے پہن لیا۔ گراس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں بائیں طرف کی بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کی بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر اس خلطی ہے بچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیاہی سے نشان لگانا پڑا۔''

(سيرت المهدى حصدالالص ٢٤، روايت نمبر١٨٣)

ے ہوتا ہوا ہم اوقات سینۃ تک چلاجا تا۔ ہس ہے پی لوٹ پرد ھیے پڑجائے۔ ''
(اخبارافکم قادیان ج۸۳ نمبر ۶ ہمورخدا ۲ رفرور ۱۹۳۵ء پخص سیرے المہدی حصد دم میں ۱۲۹،۱۲۸، روایت نمبر ۴۳۳۷)

المجار نے بیان کیا کہ حضور صبح کو نماز کے بعد معجد میں بیٹے کر احباب کو اپنے البامات ورؤیا سنایا
کرتے تھے اور پھر دوستوں میں ہے کوئی رؤیاد کھتا تو اسے بھی سنانے کے لئے فرماتے۔ پھر حضور کھر تشریف لے جاتے تھے اور آٹھ بیج کے قریب گھرسے باہر نگلتے۔ پہلے چوک میں مہمانوں کا گھر تشریف لے جرحفرت مولوی نور الدین صاحب کو اطلاع بھجواتے۔ مولوی صاحب جو بھی کام کر

رہے ہوتے اسے وہیں چھوڑ کر حاضر ہوجاتے۔ یول معلوم ہون تھا کہ شاید حضور کے حکم کا انظار ہی کررہے تھے۔ سیر قریباً تین میل ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ جب تھک جاتے تو سوچتے کہ اب والہی کی یا تد ہیر کریں ۔عرض کرنے کی تو جرائے نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے ہم چندنو جوال ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرچل پڑتے اور پھر تھوڑی دورچل کرقادیان کی طرف رخ کر لیتے ۔حضور بھی پیچھے ہو لیتے ۔ واستہ میں احباب کی کثرت کی وجہ سے اس قدر گرواڑتی کہ سراور مذم نی سے بھر جاتے ۔ حضور اکثر پگڑی کے شملہ کو بائیں جانب منہ کہ آگے رکھ لیتے ۔حضور کے دائیں ہاتھ میں چھڑی جو تھے۔ حضور اکثر پھڑی مورک کے شملہ کو بائیں جانب منہ کہ آگے رکھ لیتے ۔حضور کے دائیں ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی۔ جو بعض اوقات لوگوں کی شھوکر سے گربھی جاتی گرحضور پیچھے مؤکر

نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ جب کوئی چھٹری پکڑا دیتا تھا تو پکڑ لیتے بعض اوقات حضور کے پاؤں کو بھی شوکرلگ جاتی تھی۔ اگر دوران سیر کسی وقت پیشاب کی حاجت پیش آتی تو حضور احباب سے دور نکل جاتے۔ وٹو انی حضور بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی حضور کو کھڑ ہے ہوکر وٹو انی کرتے نہیں دیکھا۔'' (اخبار الفضل قادیان ج ۲۷می ۲۵م، مورخہ ۱۹۳۹ر) تو راجس ۱۹۳۹ء)

''اسی موقعہ پرحضورا یک مرتبہ سرکے لئے باہر تشریف لائے۔ ساتھ بہت ہجوم تھا۔
حضور بڑکے درخت کے قریب کھڑے ہوگئے۔ احباب چاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں
کھڑے تھے۔لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گرداڑ رہی تھی۔حضور کی طبیعت ہجوم اور گرد کی وجہ سے
نیز اس وجہ سے کہ دھوپ تھی اور گرمی کا آغاز تھا۔ کچھ ناسازی ہوئی۔ ایک دوست نے کہا کہ
احباب جگہ کھلی چھوڑ ویں اورحضور کے نزدیک زیادہ ہجوم نہ کریں اور ایک دوسرے پر نہ گریں۔
حضرت مفتی مجمد صادق صاحب بھی قریب تھے۔حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی
جھزت مفتی مجمد صادق صاحب بھی قریب تھے۔حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی

۔ میرہ سوسال کے بعدا بیب کی کا پیمرہ دیسے توملا۔ (روایت قادیانی مندرجہ اخبار الفضل قادیان نمبر • ۱۸ج ۱۳۴۳ س، مورخه ۱۲ اراگست ۱۹۴۷ء)

''اس طرح ابتداء میں حضرت کسی موجود سیرے لئے تشریف لے جاتے تولوگ آپ کساتھ چلے جاتے۔ آپ کی باتیں سنتے لیکن آخری جلسہ سالانہ کے موقعہ پر جب آپ سیر کے

نے ساتھ سپے جائے۔ اپ ق با ہیں سے -ن اس من جسس سالانہ سے موجہ پر بب اپ ہر سے کئے نگلے تو لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ لوگوں کے پیر لگنے کی فرجہ سے بھی آپ کی چھڑی گر جاتی اور مجھی آپ کی جوتی اتر جاتی۔ (سیر کیاتھی خاصا تماشا تھا۔ للمؤلف برنی) آپ ریتی چھلہ تک تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے۔ اب ہمارا کا مرضم ہوگیا۔ اب تو جماعت اتنی

ں ہ پ ں ہوں ہ رباں کے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے۔اب ہمارا کام ختم ہوگیا۔اب تو جماعت اتنی تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے۔اب جلسے سالانہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد سات سوتھی۔ (تعداد تو کچھالی زیادہ نہتھی۔لیکن معلوم ہوتا تھا کہ اپنے مریدوں سے مرزا قادیانی کا

ساسب مسالدهای - اسلام می ورمیت العدوره فته العداد می وایدان بین کرانی العداد کرده بین المدوره بین کرد پاکسان کرد بول - (پیرشادی کس بود جب بین نامرد بول - (پیرشادی کس بود جب بین نامرد بول - (پیرشادی کس بحروسه کی اوّل محت درست کرنالازم تھا - ورنه فتنه کااندیشہ تھا ۔ للمؤلف برنی ) آخر بین نے مبر کیا (آپ سے زیادہ مبرآپ کی اہلیہ صاحبہ پرلازم ہوتا - پیر بھی معلوم ہوا کہ اولا دشادی کے بعد جلد ہی شروع ہوگئی) اور دعا کرتار ہاتو اللہ جل شانہ نے اس دعا کوقیول فر مایا اورضعف قلب تواب بھی اس قدر ہے کہ بین بیان نہیں کرسکتا۔ ''

فاکسارغلام احرقادیان ۲۲ رفر دری ۱۸۸۵ مکتوبات احمد بیدج ۵ نبر ۲ سرا ۱۸ دو نبر ۱۸ دو نبر ۱۸ می از از این ۲۶ بر ۱۸ می اور دو سرا برا اختان بیر ہے کہ جب شادی کے متعلق مجھے پر مقدس وجی نازل ہو گی تھی تو اس وقت میرا دل و د ماغ اور جسم نہایت کم ور تھا اور علاوہ ذیا بیطس اور دوران سرا اور شنج قلب کے دق کی بیاری کا اثر بھی بھی دور نہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا۔ کیوں کہ میری حالت مردی کا اعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنا نجیم مولوی محمد حسین بٹالوی نے مجھے خطاکھا تھا۔ جواب تک موجود ہے کہ آپ کوشادی نہیں کرنا چا ہے تھی۔ ایسانہ ہو کہ کوئی اہتلا پیش آ وے۔ مگر باوجود ان کمزوریوں کے مجھے پوری

قوت صحت اور طاقت بخش اور چارلز کے عطاء کئے '' (نزول اُسے ص ۲۰۹ بززائن جہ ۸۰ ۵۸۷) ١٢ ..... پېلا دوره: "بيان كيا مجھ سے حفرت والده صاحب نے كه حفرت مي موعود (لیعنی مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سراور بسیریا کا دورہ بشیراوّل کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کو تھوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئ ۔ مگر بیدورہ خیف تھا۔ پھراس کے چھٹر صے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما نے کے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔والدہ صاحبے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ حاماعلی نّ دروازه کھتکھٹایا کہ جلدی یانی کی ایک گاگرگرم کردو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئ کہ حفرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حاماعلی نے کہا کہ خراب ہوگئی ہے۔ میں پردہ کرا کرمسجد میں چلی گئ تو آب لیٹے ہوئے تھے جب میں پاس کئ تو فرمایا کدمیری طبیعت بہت خراب ہوگئ مھی لیکن اب آفاقہ ہے میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے ے اٹھی اور آ سان تک چکی گئے۔ پھر میں جی مار کرز مین پر گر گیا اور غثی کی سی حالت ہوگئ۔ والدہ صاحبة فرماتی ہیں۔اس کے بعد آپ کو با قاعدہ دورے پر نے شروع ہو گئے۔ فاکسار نے یو چھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحب نے کہا ہاتھ یا وَل شنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پٹھے تھتے جاتے تھے خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اپنے بدن کوسہار نہیں سكتے تھے۔شروع شروع ميں بيدورے بہت خت ہوتے تھے۔ پھراس كے بعد كچے دورول كى اليى سختی ندرہی اور پچھطبیعت عادی ہوگئ۔خاکسارنے بوجھا کہاس سے پہلےتو سرکی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ والدہ صاحبے فرمایا پہلے معمولی سرورد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا حضرت صاحب پہلے خود نماز پڑھاتے تھے۔ والدہ صاحبے نے کہا کہ ہال مگر پھر وردوں کے بعد ميمور دي \_'' (سيرت المهدى حصداة لص ١١٠٥١، دوايت نبر١٩، بشراحمة قادياني) سوا..... خطرناک: ''چرآپ نے (لعنی مرزا قادیانی نے) فرمایا میں کیا کروں میں نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطرا پنے ہاتھ اور یاؤں میں لوہا پہننے کو تیار ہول۔ مگر وہ کہتا ہے کہبیں میں مجھے ذلت سے بچاؤل گا اور عزت کے ساتھ بری کرول گا۔ چرآ پ محبت اللی پرتقر مرفر مانے لگ مسلے اور قریبانصف مھنے تک جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ ليكن پھر كيك لخت بولتے ہولتے آپ كوابكائى آئى اور ساتھ ہى تے ہوئى۔ جو خالص خون تھى۔ جس میں کچھنون جماہوا تھااور کچھ بہنے والا تھا۔حضرت نے تے سے سرا ٹھا کررو مال سے اپنامند

یو نجھا اور آ تکھیں بھی پونچیں۔ جوتے کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔ مرآ پ کو بیمعلوم نہیں ہوا کہتے میں کیا ٹکلا ہے۔ کیونکہ آپ نے کیلخت جھک کرتے کی اور پھرسرا ٹھالیا۔ مگر میں اس کے دیکھنے کے لئے جھاتو حضور نے فرمایا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضوراس میں خون لکلا ہے۔ تب حضور نے اس کی طرف و یکھا۔ پھرخواجہ صاحب اؤرمولوی محمد علی صاحب اور دوسرے سب لوگ کمرے میں آ گئے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور نے د کھے کرخواجہ صاحب کے ساتھ انگریزی میں باتیں کرتا رہا۔جس کا مطلب پیٹھا کہ اس بڑھا ہے کی عمریش اس طرح خون کی تے آنا خطرناک ہے۔ پھراس نے کہایہ آرام کیوں نہیں کرتے۔خواجہ صاحب نے کہا آرام كس طرح كرير مجسزيك صاحب قريب قريب كى پيشيال دال كرتك كرت بين-حالانکہ معمولی مقدمہ ہے جو یوں ہی طے موسکتا ہے۔اس نے کہااس وقت آ رام ضروری ہے۔ میں ٹیوفلیٹ لکھ دیتا ہوں کتنے عرصے کے لئے شیفلیٹ جا ہے۔ پھرخود ہی کہنے لگا میرے خیال میں دومبینے آ رام کرنا چاہئے۔خواجہ صاحب نے کہانی الحال ایک مہینہ کافی ہوگا۔اس نے فورا ایک مہینہ کے لئے شیفکیٹ لکھ دیا اور نکھا کہ میں اس عرصہ میں ان کو پچہری میں پیش ہونے کے قابل (سيرة المهدى حصداة ل ص ٩٥، روايت نمبر ١٠٠ ، مؤلفه بشيراحمة قادياني) مراق كاسلسله: "مراق كامرض حضرت مرزا قادياني كوموروثي ندها بکه بیخار جی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھا اوراس کا باعث بخت د ماغی محنت تفکرات عجم اور سوء مضم ۔ تھا۔جس کا متیجہ د ماغی ضعف تھا۔جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سر کے (رسالدر بو يوقاديان ج٢٥ نمبر ٨ص٠١، بابت الست٢٦١٤) وربعيه وتأتها ''میری بیوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی

''میری بیوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ ان کے ساتھ چندخادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پوراالتزام ہوتا ہے۔ ہم باغ تک جاتے ہیں پھرواپس آ جاتے ہیں۔''

(مرزاغلام احمقادیانی کابیان عدالت مندرجداخبار الحکم قادیان ج ۵ نمبر ۲۹ ص ۱۹ مورده و اراگست ۱۹۰۱ء)

"نبیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کے ایک حقیقی ماموں
تھے۔ جن کا نام مرزا جعیت بیگ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ
میں کچھ خلل آگیا تھا لڑک کا نام مرزاعلی شیر تھا اور لڑکی کا حرمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے
میں کی خلل آگیا تھا لڑک کا نام مرزاعلی شیر تھا اور لڑکی کا حرمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے
میں آئی اور ای کی طن سے مرز اسلطان احمد اور فضل احمد بیدا ہوئے۔"

(سيرت المهدى حصداد لص ٢٢٥، روايت نمبر ٢١٣، مصنفه بشيراحد قاوياني)

"مراق کے اسباب میں سب سے برا سبب ورثہ میں ملا ہو۔طبعی میلان اور عصبی كزورى ہے۔عصبى امراض در شدمیں ملتے ہیں ادر لمبے عرصہ تک خاندان میں چلتے ہیں۔' ( بیاض نورالدین ج امنقول از اخبار پیغاصلح لا مورج ۲ ۳ نمبر ۲۵ مرودهه یکم دسمبر ۱۹۳۰ ء ) "جب خاندان سے اس کی ابتداء ہو چکی تو پھراگل نسل میں بے شک بیمرض منتقل ہوا۔ چنانچے حضرت خلیفہ اسے خانی (میال محمود احمد) نے فرمایا کہ مجھ کو بھی مبھی مراق کا دورہ موتا (مضمون دْ اكْبْرشا بنواز قادياني مندرجه رسالدر يويوقاديان ج ٢٥ نمبر ٨٩ ا، بابت اگست ١٩١٦ ء) "اكثريه مرض (مراق) تنهار ہے يازيادہ خوض علم ميں كرنے يامحت شديديارياضت شديديا مجابد نفس سے پيدا ہوتا ہے۔ "( تذكرة الوفاق في علاج الراق ص ٢٠ مصنف حكيم اصغر سين خان ) مالينوليائ كرشم: "مالينولياخيالات وافكار كے طريق طبعي سے متغير بخوف وفساد ہوجانے کو کہتے ہیں .....بعض مریضوں میں گاہے گاہے بیفساداس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اینے آپ کوغیب دان مجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے بی خبر دے ویت ہے....اوربعض میں بیضاد یہاں تک رق کرجاتا ہے کداس کوائے متعلق بیخیال ہوتا ہے کہ میں (شرح الاسباب والعلامات امراض راس ماليخوليا بمصنفه بربان الدينفيس) "مریض کے اکثر اوہام اس کام ہے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ محت میں مشغول ربامو مثلاً مريض صاحب علم موتو پغيبرى اور بجزات وكرامات كادعوى كرديتا بـ خدائى ك باتیں کرتا ہےاورلوگول کواس کی بلیغ کرتا ہے۔' (اکسیراعظم جاس ۱۸۸ معنفی محموظم خان) ١١ .... بسريا: " واكثر محدا ساعيل صاحب في محص ميان كيا كميل في کئی دفعہ حضرت مسے موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا كرتے تھے ليكن دراصل بات بيہ كرآپ كود ماغى محنت اور شباندروز تصنيف كى مشقت كى وجه ہے بعض ایس علمات ہیدا ہوجایا کرتی تھیں جوہسٹریا کے مریفنوں میں بھی عمو ما دیکھی جاتی ہیں۔مثلاً کام کرتے کرتے کی دمضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ یاؤں کا سرد ہوجانا، محمراجث كا دوره موجانا- ايسامعلوم موناكه الجمي دم نكلتا ب- ياكس تنك جكه يابعض اوقات زیادہ آ دمیوں میں گھر کر ہیلھنے ہے دل کاسخت پریشان ہونے لگناوغیرہ''

(ميرت المهدى حصد دوم ١٥٥، روايت نمبر ٣٦٩)

''ہسٹریا کا بیارجس کو اختاق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر بیدمرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔اس کئے اس کورحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ورندمردوں میں بھی بیرمرض ہوتا ہے۔جن مردوں کو بیمرض ہوان کومراقی کہتے ہیں۔''

( خطبه جعه ميان محمود احمد ، خليفه قاديان مندرجه اخبار الفصل قاديان ج انمبر ۸ مص ۲ ، مورنده ١٩٢٣ مراير علي ١٩٢٣ م)

'' بید درست ہے کہ مرگ اور ہسٹر یا میں بھی مراق کی علامات پائی جاتی ہیں۔ گرینہیں

کہ ہرمراقی کومرگی یاہٹریا کامرض ہوتاہے۔''

( بياض نورالدين ج امنقول از اخبار پيغا صلح لا مورج٣٦ ، نمبر ٢٧٥ ، كم دمبر ١٩٢٨ م)

''ایک مدی الہام کے متعلق اگریہ ثابت ہو جاوے کہ اس کوہشریا مالیخوانیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعوے کُ تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیا یک الیما

چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو پیخ وبن سے اکھاڑ ویتی ہے۔''

(مضمون ڈاکٹر شاہنواز قادیانی مندرجہ رسالہ ریویوآ ف دیلجنز قادیان نمبر ۸ج۲۵ص ۲۰۶، بابت ماہ اگست ۱۹۲۷ء)

گوئی کی تھی۔جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بیج آسان پر سے جب اترے گاتو

دوزر د چا دریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔ تو اس طرح مجھ کو بیاریاں ہیں۔ ایک اوپر کے دھڑکی اورائیک ینچے کے دھڑکی لینی مراق اور کثرت بول '' (ارشاد مرزاغلام احمد قادیانی مندرجه رسال تعجید

الإذباع نُبرًا ج اص ٥ ، ماه جون ٢ + ١٩ء، اخبار بدرقاه يان ج ٧ نُبر٣٣ ،مورخه ٢٠ جون ٢ • ١٩ء)

'' دومرض میرے لاحق حال ہیں۔ایک بدن کے اوپر حصہ میں اور دوسرابدن کے نیجے کے حصد میں ۔ اوپر کے حصد میں دوران سرہے اور بنچے کے حصد میں کثرت بیشاب ہے اور مید

دونوں مرضیں اس زماند سے ہیں جس زماند سے میں نے اپناوعویٰ مامورمن اللہ ہونے کا شائع کیا

(حقيقت الوي ص يره ٣٠ فرزائن ج٢٢ص ٣٢٠)

'' مسیح موعود دوزر دحیا در بول میں اتر ہےگا۔ایک چا در بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی

اور دوسری جا در بدن کے بنیجے کے حصہ میں ہوگی۔سومیں نے کہا کہ اس طرف اشارہ تھا کہ سیح موعود دو بیار یوں کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کیٹرے سے مراد بیاری ہے اوروہ

دونوں بیاریاں مجھ میں ہیں۔ یعنی ایک سرکی بیاری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی

یماری \_ (عیسی سیح کامعجزه تھا کہ بیارول کوتندرست بلکہ مردول کوزندہ کرتے تھے اور سیح موعود لینی برعم خود مرزا قادیانی کی نشانی خود امراض ہیں۔ خاص کر سر کی بیماری اور پییثاب اور دستوں کی

بیاری۔لیکن کیا عجب ہے یہ چودھویں صدی کا کمال ہو۔جس سے اچھے اچھوں نے پناہ مانگی۔

( تَذَكَرة الشيادتين عن ٢٨٨ بخزائن ج٠١٩ ١٩٨)

دوردرنگ چاروں کا ذکر ہے۔ ایس ہی موجود کی نبست حدیثوں میں دوزردرنگ چاروں کا ذکر ہے۔ ایسی ہی میرے لائن حال دو بیاریاں ہیں۔ ایک بیاری بدن کے اوپر کے حصہ میں جواد پر کی چاور ہے اور دہ دوران سر ہے۔ جس کی شدت کی وجہ ہے بعض وقت میں زمین پر گرجا تا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہوجا تا ہے اور ہولنا کے صورت ہیدا ہوجاتی ہے۔ بعض دیگر دماغی امراض خاص کرمرگی میں میکیفیت گذرتی ہے۔ دردسر میں تو بیشتر تکلیف رہتی ہے۔ چنائچ مرزا قادیانی نے اپنی خرابی صحت میں ہسٹریا کا مرض بھی ظاہر کیا۔ (للمؤلف برنی) اور دوسری بیاری بدن کے بنچ کے حصہ میں ہے۔ جو جھے کشرت سے تیا ہوا در پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیا بیطس کتے ہیں اور معمولی طور پر جھے ہر روز پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیا بیطس کتے ہیں اور معمولی طور پر جھے ہر روز پیشاب کی مرض ہے۔ جس کو ذیا بیطس کتے ہیں اور بعض اوقات قریب سود فعہ کے دن رات میں بیشاب آتا ہے اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔''

(برامین احدید صدیقیم ص ۲۰۱ فزائن ج۱۲ ص ۳۷۳)

(ضميمدارليدن نبرسابهم ٢٠ فزائن ج ١٥٥٠ م

مخدوی کمرمی اخویم .....السلام علیم ورحته الله و برکانه! حالت صحت اس عاجز کی بدستور ہے۔ بھی غلبد دوران سراس قدر ہوجا تا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید دوران کم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہوجاتی ہے اور زمین پرقدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریب چیسات ماہ یازیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ نماز کھڑ ہے ہو کرنہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کراس وضع پر پڑھی جاتی ہے جو مسنون ہے اور قر اُت میں شاید قل ہواللہ بہ شکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہوتی ہے۔

(۵ فرور ۱۸۹۱ء کمتوبات احمدین ۵ فبر ۲ س ۸۸ کمتوب فبر ۱۸۳ از کتوبات مرزا قادیانی)

- ۲۰ بین چیشم فیم باز: «مولوی شیرعلی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں حضرت (مرزا قادیانی) کی بیدعادت تھی کہ آپ کی آ تکھیں ہمیشہ نیم بندر ہتی تھیں ۔۔۔۔۔ ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو تھنچوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا کہ حضور ذرا آ تکھیں کھول کر مھیں ور نہ تصویرا چھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ تکھول کر کھیں ور نہ تصویر انجھی تمروہ کھرای طرح نیم بند ہوگئیں۔''

(سيرت المهدى حصد دوم ص ٤٤، دوايت فمبر ٢٠، ٢٠، ٥٠، مصنف بشيراحد قادياني)

٢١..... خرابي حافظه: تكرمي اخويم سلمه

E

میرا حافظلہ بہت خراب ہے۔اگر کئ دفعہ کسی کی ملاقات ہوتو تب بھی بھول جا تا ہوں یا د دہانی عمدہ طریقتہ ہے۔حافظہ کی بیابتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔

خاكسار!غلام احداز صدرانباله حاطه ناگ يهني

( كمتوبات احمد بيرج ٥ نمبر ٣٥ سام ملفوظ نمبر ٣٩ ، مجموعه كمتوبات مرزا قادياني)

٢٢ ..... بيتوجيى: "وْاكْرْمِيرْمُداماعيل صاحب في جُه سي بيان كيا كُمْتَ

موعودا پنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب بہنتے تو بتو جبی کے عالم میں اس کی ایر کی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہاا یک کاخ کا بٹن دوسر نے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگا لی (جوتا) ہدینة

لاتا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤل با کیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دا کیں میں۔ چنانچہ اس میں کی سے سے لیے اس میں اس میں اس کی کا میں میں اس کے اس کی اس میں اس کا اس کا استعمال کا استعمال کیا ہے۔

تكليف كى وجدة آب وليي جوية بنت تقداى طرح كهانا كهان كابيرهال تها كه خود فرمايا

کرتے تھے کہ ہمیں آناس وقت پیۃ لگتاہے کہ کیا کھارہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کنگر وغیرہ کاریزہ در ۔۔۔ کی نیچے آ جاتا ہے۔''

- The state of the

(سيرت المهدي حصد دوم ص ۵۸ ، روايت تمبر ١٤٥٥ ، مصنفه يشير احمد قادياني )

(میان محوداحد، خلیفه قادیان کا خطبه جعد مندرجه اخبار الفضل قادیان ج۲۲ نبر ۱۹۳۵ مرد ند ۱۹۳۵ مرد ند ۱۹۳۵ مرد و ۱۹۳۵ مرد کا ۱۹۳۸ مرد ند ۱۹۳۸ مرد کا ۲۶ سد خرا بی صحت: "مرحه تین چار ماه سے میری طبیعت نهایت ضعیف ہوگئ ہے۔ بجز دو دفت ظهر وعصر کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی پچھ کھوں یا فکر کروں تو خطرنا ک دوران سر شروع ہوجا تا ہے اور دل ڈو بنے لگتا ہے۔ جسم بالکل بے کار ہور ہا ہے اور جسمانی تو کی ایسے مضمحل ہوگئے ہیں کہ خطرناک حالت ہے۔ گویا مسلوب القوی ہوں اور آخری وقت ہے۔ ایسا ہی میری یوی دائم المریض ہے۔ امراض رحم وجگر

دا منگیر هیں -' (ارشاد مرزا قادیانی مندرجه اخبار بدر قادیان ج۲ نمبر۳۱ص۲،مورند ۲۴۳رئی ۱۹۰۷ء،منقول از آئینه احمدیت حصداقال ص ۸۱،مولفه دوست محمد قادیانی لا موری)

سخت بیار: ''بیان کیا مجھ سے مرز اسلطان احمد نے بواسطہ مولوی رحم بخش صاحب ( حال عبد الرحم درد قادیانی ) ایم اے کہ ایک دفعہ والدصاحب ( لیعنی مرز اغلام احمد قادیانی ) سخت بیار ہوگئے اور حالت نازک ہوگئی اور حکیموں نے تامیدی کا ظہار کر دیا اور بخش بند ہوگئی ۔ مگرز بان جاری رہی ۔ والدصاحب نے کہا کہ کیچڑ لا کر میر ہے او پر اور نیچ رکھو۔ چنانچ بید ہوگئی ۔ مگر نا اور اس سے حالت روبا صلاح ہوگئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت ایسا ہی کیا گیا ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت (مرز اقادیانی ) نے لکھا ہے کہ بیمرض تو لنج زجری کا تھا۔ چنانچ تحریر فر ماتے ہیں کہ: 'ایک مرتبہ میں تو لنج زجری سے خت بیمار ہوا اور سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور خت در دھا۔ جبیں تو لنج تارہ ہوا در سولہ دن تک پاخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت در دھا۔ جبیل بیان باہر ہے۔''

(ارشادمیان محمود احر، خلیف قادیان مندرجه منهاج الطالبین ص ۲۷، مصنفه میان صاحب)

74 سنگھیا: ''جب مخالفت زیادہ بڑھی اور حضرت مسیح موعود کولل کی دھمکیول کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو کچھ عرصہ تک آپ نے سنگھیا کے مرکبات استعمال کئے۔
تاکہ خدانخواستہ آپ کوز ہردیا جائے توجیم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو۔''

(ارشادمیال محموداحه خلیفه قادیان مندرجه اخبار الفصل قادیان نمبر۹۴ ج۲۲ص۸،مورنه ۵ رفر وری ۱۹۳۵ء)

سس دو بوتل برانڈی: ''حضور (مرزا قادیائی) نے جھے لا ہور ہے بعض اشیاء لانے کے لئے ایک فہرست لکھ دی۔ جب میں چلنے لگا تو پیر منظور محدصا حب نے جھے روپیہ دے کر کہا کہ دو بوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لئے پلومر کی دوکان سے لیتے آ ویں۔ میں نے کہا کہ اگر فرصت ہوئی تو لیتا آ وَں گا۔ پیرصا حب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے برانڈی کی بوتلیں نہیں لائیں گے۔حضور ان کو تاکید فرماویں۔ هیقة میرا ادادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پرحضور اقدس (مرزا قادیائی) نے جھے بلا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برانڈی کی باتیں نہ لے لولا ہور سے روانہ نہ ہوتا۔ میں نے بچھ لیا کہ اب میرے میرے لئے ڈاکٹر وں نے بتلائی ہوں گی۔''
میرے لئے لا تالازی ہے۔ میں نے پلومر کی دوکان سے دو باتلیں برانڈی کی غالبًا چاررو بیہ میں خرید کر پیرصا حب کولا دیں۔ ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹر وں نے بتلائی ہوں گی۔''

(اخبارا فكم قاديان ج٣٩ غبر٢٥، مور خدكرنومبر ١٩٣١ء)

السلس الله عليم ورحمة الله وبركانة .......... الله عليم وحسين صاحب سلم الله تعالى السلام عليم ورحمة الله وبركانة ..........

اس وفت میاں یار محد بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ گرٹا تک وائن جا ہے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے والسلام۔ مرز اغلام احمد عفی عنہ۔

(خطوطامام بنام غلام ۵۰، مجموعه کمتوبات مرزا قادیانی بنام علیم محرصین)
"لا ہور میں پلومر کی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئی۔"
ڈاکٹر صاحب جو 'باتح مرفر ماتے ہیں۔حسب ارشاد پلومر کی دوکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

'' ٹا تک وائن ایک قتم طاقت ور اور نشد دینے والی شراب ہے جو ولائت سے سربند پوتلوں میں آتی ہے۔اس کی قیمت ۸ ہے۔۲۱ رحمبر ۱۹۳۳ء۔''

(سودائے سرزاص ۳۹، مصنفہ تیم محرعلی پرٹیل کالج اسرتسر)

اسر سس ٹا تک وائن کا فتو گی: ''پس ان حالات میں آگر حضرت مسے موجود

برانڈی اوررم کا استعال بھی اپنے سریضوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ

خلاف شریعت ندتھا۔ چہ جائیکہ ٹا تک وائن جوایک دواہے۔ اگراپنے خاندان کے کی ممبر یا دوست
کے لئے جوکی لمبے مرض سے اٹھا ہواور کمزور ہو یا بالفرض محال خودا پنے لئے بھی منگوائی ہو اور

استعال بھی کی ہوتو اس میں کیا حرج ہوگیا۔ آپ کوضعف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ یا وَل سرد ہو جاتے تھے۔ نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کود یکھا ہے۔ نبض کا پیتے نبیں ملتا تھا تو اطباء یا ڈاکٹر ول کے مشورے سے آپ نے ٹا تک وائن کا استعال اندرین حالات کیا ہوتو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تھنیفات کے کام میں کگے رہتے تھے۔ راتوں کوعبادت کرتے تھے۔ بردھا یا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگر ٹا تک وائن بطور علاج پی بھی لی ہوتو کیا قباحت لازم آگئ۔ '(از ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی فریق لا ہوری مندرجا خبار پینا مسلح ج ۲۲ نبر ۱۵ موردی ۱۲ اربی ۱۹۳۵ء، ج ۲۳ نبر ۱۵ ماکتو بر ۱۹۲۵ء)

" بنجابی حلق: "بخائی حلق: "بشک بددرست ہے کہ بنجابی حلق ہرایک لفظ کو پوری طرح ادانہیں کرسکتا۔ ایک دفعہ حفزت سے موعود پر ایک مخص نے اعتراض کیا کہ بیتو قرآن کا صحح الفظ عربی لہجہ میں ادانہیں کرسکتا ہے۔ ایسافخص کہاں سے ہوسکتا ہے۔ اس کی بیہ بات من کرسید عبداللطیف صاحب شہید نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ گرمولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ کیڑلیا اور حضرت سے نے بھی آنہیں روک دیا۔"

(تقریرمیان محدداحمد، خلیفه قادیان مندرجداخبار الفضل قادیان مورخد ۱۹ رفر وری ۱۹۲۰ء نبر ۱۲ ج۱۷) "معنرت مسیح موعود کے پاس ایک دفعه ایک تکھنو کا آ دمی آیا۔ آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا تو کہنے لگا۔ اچھے سے موعود بنے ہوکہ ق اورک میں فرق بھی نہیں جانتے۔"

(خطبہ جمعہ میاں محمود احمد علیف قادیان مندرجہ اخبار الفصل قادیان ج۱۰، نبر ۲۲س کے مورد ۱۹۲۸ متبر ۱۹۲۸ء)

۱۹۳۸ سب اب پنجاب میں: حاجی (ریاض الدین احمد) فقط وحشت دل کا علاج
کرنے اور سیر سپائے کو گئے تھے۔ول میں آئی کہ چلو ذرا مرز اغلام احمد قادیانی سے بھی ال لیں۔
دیکھیں کس قماش کے بزرگ ہیں۔ لاہور سے روانہ ہو کے قادیان میں پہنچ۔ مرز اقادیانی مروحت واخلاق سے ملے۔اپنے کا گری گیشن کے رکن اعظم کیم نورالدین مرحوم سے ملایا اور پھر

مرزا قادیانی نے اپنے حجرے میں جومبحدے کمتی تھاا پی خلوت خاص میں جگددی۔ اسنے میں نماز کا وفت آگیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور مرزا قادیانی اپنے حجرے ہی میں کھڑے ہوگئے۔ نماز کی ایک رکعت ہوئی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں میزا تاریانی نہ بیٹ فرک کے سے جاگی ہے اور کے است سے جیاں اس بیٹ کے اور کی بیٹ بیٹ کرد

مرزا قادیانی نیت تو ژکرگھر کےاندر چلے گئے اور حاجی صاحب بخت حیران! کیاا فناد پیش آئی جو مرزا قادیانی کونماز کی نیت تو ژوینے پرمجبور مونا پڑا نیماز کے بعد حاضرین مسجد سے بیواقعہ بیان کیا اور اس کا سبب پوچھا معلوم ہوا کہ بیکوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مرزا قادیانی پرنماز میں جب ومی نازل ہوتی ہے تو آپ بیتاب ہو کے اندر چلے جاتے ہیں۔'(رسالد دلکدان کھنو بابت مارچ ۱۹۱۷ء) نماز: ''بیان کیا ہے کہ حفرت ایک رکعت کے بعد نماز کی نیت تو ڈکر گھر کے اندر چلے گئے۔اگر کسی بیاری کے غلبہ کی وجہ سے ایسا ہوا تو تحل اعتراض نہیں۔حضور نبی کر پیم اللے کی پیش گوئی کے مطابق دوران سرا در ابر داطراف کا مرض تھا اور زرد چا دریں تھیں جوروز ازل سے خدا نے اینے مسجا کے لئے بطور خلعت خاص مقدر فرمائی تھیں۔''

(اخبار الفضل قاديان جس نمبر ١٠٤مور ند ١٨ رايريل ١٩١٦)

ز نانی نماز: "حضور (مرزا قادیانی) کسی نکلیف کی وجہ سے جب معجد نہ جا کتے تھے تو اندر عور توں میں نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور حضرت بیوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی اہلیہ)صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں۔ بلکہ حضرت (مرزا قادیانی) کےساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔'' ( تقرير مُفتي محمه صادق قادياني مندرجه اخبار الفضل قاديان ج٢ انمبر ٧٤،٩٥٨ مورجه ١٩٢٥ و١٩٢٥ ء) ٣٧ ..... ايك سخت بياري: "اگرآپاحد (لعني مرزا قادياني) كي دُارُي كواخبار بدر کے پرچوں سے ملاحظ کریں تو آپ کومعلوم جوجاوے گا کہ آپ کی موت نا گہانی ہوئی۔آپ آخردن تک این معمولی صحت کی حالت میں رہے۔اس شام سے پہلے جب آپ بیار ہوئے۔آپ سارادن ایک رسالہ لکھنے میں مشغول رہے جس کا نام پیغام سلے ہےاور تاریخ مقرر کی گئی کہ اس پیغام کو ٹاؤن بال میں ایک بزے مجمع کے سامنے پڑھا جادے اور اس دن کی شام کوحسب معمول سیر کے لئے باہرتشریف لے گئے اور کسی آ دمی کوخبر نبھی کہ بیآ پ کا آخری سیرتھا۔ رات کووہ ایک سخت یماری میں ( یعنی دست اور تے میں ) مبتلا ہو گئے اور ضبح دس بجے کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ آ ب کی وفات کی خبراحدی جماعت کے لئے بالکل نا گہانی تھی۔ چنانچہ جس جگہ خبر پینچی لوگوں کواس كي صداقت براعتبارند آيا-" (سالدريوية ف المجزقاديان جسانبر ٢ص ٢٣٠، جون١٩١٦) ''حضرت مسيح موعود ٢٦ رايريل ١٩٠٨ء كولا مورتشريف لے گئے۔اي روز بوقت ٣ بج صبح آپ پر بيده حي مو کي \_ جو آپ کي وفات پر دلالت کر تي تھي \_مباش ايمن ازباز کي روز گار اس وجی کے بعد قادیان میں کوئی موقعہ نہ ملاکہ آپ پراللہ تعالی کا کلام نازل ہو۔اس لئے قادیان ميں ية خرى وحى تقى " (اخبار الكم قاديان كاخاص نبرج يم، نبر ١٥،١١، مور حدا، ٨٠، مركى ١٩٣٠ء) "بمقام لا مورآ پ (لیعنی مرزا قادیانی) کا قیام قریباایک ماه تک ریااوراس عرصه میں آپ نے کئی تقریریں فرمائیں۔ ملنے والوں اور نے نئے ملاقاتیوں کے ساتھ گفتگوئیں کیس اور

واقعه وصال ہوا۔ اس سے ایک روز پہلے حضور نے ایک رسالہ کھاجس کانام پیغا صلح رکھا۔ سے پیغام آپ نے اس غرض سے تکھا تھا کہ لا ہورٹا وَن بال میں مختلف نداجب کے وکلا عکوا یک عام جلسمیں مرعوكر كے سنايا جاوے۔ جب وہ يہ پيغام كھ حكے تو شام كے وقت وہ سير كے لئے تشريف لے ہو گئے )اوردوسرے دان قریباً ساڑھ دی جے کے وقت رائی ملک بقاہو گئے۔"انا لله وانا اليه راجعون (رمالدريوية فريجزقاديان سسم ١٩٢٨م، نمروج ١٩١٠ون١١١١) " باوجوداس کے کدز ماندوفات کے قریب ہونے کی خبر متواتر وحیوں سے ملتی رہی مگر بهربهي جب حضرت حجته الله على الارض خليفه الله في حلل الانبياء حضرت احمد عليه الف الف صلوة وسلام کے حسب وعدہ النی متونی ہوکر حیات طیب سے رفیع المرتبت ہونے کا وقت آیا تو بالکل ا جا تک ہی آ گیا۔جس مثن کے پورا کرنے اورجس عظیم الشان کام کے انھرام کے لئے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔اس کام میں وہ برابراخیرونت تک نہایت مستعدی ہےمصروف رہے۔ یہاں تک کہ بیاری (دست اور قے ) کے شدید حملے نے عاجز کرویا اور قریباً ۱۳ گھنٹے کی بیاری کے بعد آپ (رسالدريولوآف ريليجز قاديان ص اسمسونمبر ٩ ج٠١٠ جون١٩١٠) كاانتقال موكيا-٢٧ ..... مرض الموت: "فاكسار مخفراً عرض كرتا ب كه حضرت من موجود ۲۵ رئی ۱۹۰۸ء یعنی بیرکی شام کو بالکل اجھے تھے۔رات کوعشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہرسے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھاٹا کھارہے تھے۔ میں اپنے بستر پر جا کر ایٹ گیا اور پھر مجھے نیند آگئی۔ رات کے بچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا۔ یا شایدلوگوں کو چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا و یکھا ہوں کہ حضرت میچ موعود ( مرزا قادیانی )اسہال کی بیاری ہے بخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے اورادھر اوهرمعالج اوردوسر بالوگ كام ميں لگے ہوئے ہيں۔ جب ميں نے بہلی نظر حضرت سيح موعود كے او پر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ بیمض الموت ہے۔ '(سیرة المهدی حصالة ل ص ١٠ روایت نمبر١١، ازبشراحم) ۲۸ ..... وقت آخر: "فاكسار نے والدہ صاحب كى بيروايت جوشروع ميں ورج کی گئی ہے۔ جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس برائے تقیدیتی بیان کی اور حضرت میں موعود کی وفات كاذكر آياتو والده صاحب نے فرمايا كه حضرت ميح موعودكو پېلا دست كھانا كھاتے وقت آيا

سو کیج اور میں بھی سوگئی لیکن کچھ دیر کے بعد آ ہے کو پھم جان ے محسوس ہوئی اور غالبًا ایک دو دفعہ عاجت کے لئے آپ یاخان تریف لے گئے۔اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوں کیا تو۔ آب نے باتھ سے جھے جگایا۔ میں آھی تو آپ کوا تناضعف تھا کہ آپ میری جاریائی پر ہی لیٹ مگے اور میں آپ کے یا وّں دیائے میٹھ گئی۔ تھوڑی دیرے بعد حصرت نے فرمایاتم اب سوجاؤ۔ میں نے کہا جیس میں دیاتی موں۔اسے میں آپ کوایک اور دست آیا۔ مراب اس قدر ضعف تھا۔ كدآب يافات ندجا على تصدال لي حاريانى كماس بي بيفركآب فارغ موت اور پھر اٹھ کر کیٹ گئے اور میں یا وَل و باتی رہی کرضعف بہت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور چرا ب كوايك قي آئى۔ جب آپ قي افارغ جوكر كين كي واتناضعف تفاكر آپ بہت كے بل جاريانى يركر كے اور آپ كاسر جاريائى كى لكنى سے طرايا اور حالت دكركوں موكى .. ال پر میں نے تھرا کر کہا" اللہ اید کیا ہونے لگا ہے " تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ فاکسارے والدہ صاحب سے یو جھا کہ کہا آپ بھی کیں تھیں کے حفرت صاحب کا کیا منشاء بي "والبدوصاحب في فرماياكي إل " (سرة المهدي جالة ل ص المرواية بمبرا) الشراحرقاه ياني)

## المناه مرزاكے دعوب

المناه المعتملة النال كذشة سيرت كاباب بإهاري متيج تك كفي جاتا ہے مكر متريد وضاحت ك لئے مرزا قادياني كے مضاد دوئے يہ كا آپ كے سامنے بيش كرتے ہيں۔ آپ تعسب كي عینک اتار کرسطالعی گریں اور میں کوچی اور باطل کو باطل کہددیں۔ آخرے کی فکر ہرایک کو ہونی عائب أب سلسله واردع عاوران كفائض ملا خطافر ماسي محدث ہونے کا دعوی

ا فادر مليل أستحدث إور المم أي في من كو كيت بيل كمرجس كول ميل أينده مون والى بات ملك بن أجات صورات و فرمايات له بنا أمتون من محدث وقد رب أكران امت میں لوئی ہے تو وہ عمر میں اور وہ امور جو تفرت کے دل میں واقع موتے سے میلے آئے وہ محدثین نے سولہ تک تاریخے ہیں۔مثلاً حضرت مرانے خواہش کی کہ بردہ کا حصم ہوتا جا ہے تو لہذا يرده كالقلم نازل موكيا فيراب مع متعلق خيال آياك حرام بوتا عالي في توه محى أحده جل كرحرام موليا مرزا قاديال بهى محدث موت كاوفوى كرتي بين - الماحظ يجي " ہمارے سید درسول الله الله الله خاتم الانبیاء بیں اور بعد آتخفرت الله کوئی نی نیں آسکتا۔اس لئے شریعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔ "

(شهادت القرآن ص ٢٨ فزائن ج٢٥ ص١٣٣)

در میں نی نہیں ہول بلک اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ وین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔'' تجدید کروں۔''

''میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور ندمیں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ مار سے مارکز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور ندمیں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔

لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر ہے قول کے پیجھنے میں غلطی کی .....میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں کھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین سے۔'(حامتہ البشریٰ ص ۲۹۷،۲۹۷)

و من الوكول في مير عقول كونيين مجها به اوركبدديا كديد فض نبوت كا مدى به اورالله

جانباہے کہان کا قول قطعاً جموٹ ہے۔جس میں پیچ کا شائر نہیں اور نہاس کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے بیضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقوق، بالفعل نہیں تو محدث بالقوق نبی ہے اورا گرنبوت کا درواز ہ بندنہ ہوجاتا تو وہ بھی نبی ہوجاتا۔''

(حامته البشري ص ٨١ فرزائن ج عص ٣٠٠)

'' نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔ جو خدائے تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔''

(ازالداد بام ص ۲۲۳، فزائن جسم ۲۳۰)

''محد شیت ..... کواگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تھم رایا جائے تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم ہے۔'' (ازالداد ہام ۲۲۳، نزائن جسم ۳۲۱)

پایج تو کیا آئی سے بیوت کا دموی لا زم ہے۔" (ازالہ اوہام می ۴۲۲، جزائن ج سامی ۱۳۲۱) درمیں یا جہ درمتی میں سامتی تھی بہتا ہے ان واقعی طور یہ نی بھی رومتی مدال میں

"محدث جوم سلین میں ہے امتی بھی ہوتا ہے اور تاقص طور پر نی بھی، امتی وہ اس وجہ ہے کہ وہ بگل تالع شریعت رسول الله مکلوۃ رسالت سے نیش پانے والا ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجودا نبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نبیوں ہے۔ معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجودا نبیاء اور امم میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نبیدا کیا ہے۔ وہ اگر چہ کامل طور پر امتی ہے۔ گر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ کی فی کاملیل ہواور خدا تعالیٰ کے زد یک وہی نام پاوے جواس فی کا نام ہے۔ "

(ازالہ اورام ۲۵۹۵ جوزائن ج سام ۲۵۰۷)

" اسوااس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ بیعا جز خدا تعالی کی طرف سے اس امت کے

کے محدث ہوکرآ یا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے نبی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تا منہیں گرتا ہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالی ہے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دفل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغز شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعینہ انبیاء کی طرح مامور ہوگر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے شیک با واز بلند ظاہر کرے اور اس سے افکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سز اٹھ ہرتا ہے اور نبوت کے معنی بہجز اس کے کچھ نبیل کہ امور منذ کرہ بالا اس میں پائے جائیں۔'' (توضیح المرام ص ۱۸ انجزائن جساص ۱۷) مجد دیں ہے اور ولائن کا دعوی گ

"ان پرواضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پرلعنت ہیجے ہیں اور "لا السه الا الله مصمد رسول الله "کوتی ہیں اور "لا السه الا الله مصمد رسول الله "کوتی ہیں اور آن مخضرت الله کوئی ہوت ہرا بمان رکھتے ہیں اور وی نبوت نہیں بلکدوی ولائت جوزیر سایہ نبوت محمد بیاور باا تباع آن جناب الله الله الله کولمتی ہے۔ اس کے ہم قائل ہیں اور اس سے زیادہ جوشن ہم پر الزام لگائے وہ تقوے اور دیانت کو چھوڑتا ہے۔ بسنغرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نہیں صرف دلائت اور مجدد یت کا دعویٰ ہے۔ "

(مجموعه اشتهارات ج عص ٢٩٨٠٢٩٨، اشتهارمرزا قادياني)

''اور خدا کلام اور خطاب کرتا ہے۔اس امت کے دلیوں کے ساتھ اور ان کو انبیاء کا رنگ دیا جاتا ہے۔ مگر وہ حقیقت میں نی نہیں ہوتے کیوں کہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجتوں کو کمل کردیا ہے۔''

''میرا نبوت کا کوئی دعوئی نہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ یا آپ کی خیال سے کہہ رہے میں کیا پیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے، بیں تو محمدی اور کامل طور پراللہ اور رسول کا متبع ہوں اور ان نشانیوں کا نام مجمز ہ رکھنانہیں چا ہتا۔ بلکہ ہمارے نہ ہب کی روسے ان نشانیوں کا نام کرامات ہے۔ جواللہ کے رسول کی پیروی ہے دیئے جاتے ہیں۔''

(جنگ مقدر عن ۲۸، فزائن ج۲ص ۱۵۱)

''اقرل اس عاجزی اس بات کویا در تھیں کہ ہم لوگ مجزے کا لفظ اس کل پر بولا کرتے ہیں۔ جب کوئی خوارق عادت کس نبی یا رسول کی طرف منسوب ہو لیکن سی عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ صرف اپنے نبی معصوم محم مصطفیٰ مقالے کا ایک ادنیٰ خادم اور پیرو ہے اور اسی رسول مقبول کی برکت اور متابعت سے بیا نوار و برکات فلا ہر ہورہے ہیں۔ سواس جگہ کرامت کا لفظ موذ ؤں ہے قدم بھڑے کا'' (مرزاغلام احدقادیانی کا ارشادہ مندرجہ اخبار الحکم قادیان نبر۲۳ ج۵ص۵، موریخ ۲۲رجون ۱۹۰۱ء، منقول از قرالهدی ص۵۸، مؤلف قرالدین جملی قادیاتی)

''چنانچ علاء امتی کا انبیاء بی اسرائیل کے ارشاد کی روے آپ کی امت کے مجددین میں سے ہرایک محدد کی نہ کی نہی کے کمالات کا دارث ہوا اور حضرت سے مود (مرزا قادیانی) جو محدد اعظم ہیں۔'' جسری الله فسی حلل الانبیداء'' کی شان کے ساتھ سب انبیاء کے کمالات کے مجموعی طور پر دارث بنائے گئے۔ بلکراس لحاظ ہے کہ آئخضرت علیہ بھی آل ابراہیم علیہ السلام سے ہیں می مود آل محد میں سے ہونے کی وجہ سے''کے ما صلیت'' اور''کے ما بارکت علیہ ابراھیم و علی آل ابراھیم''کا لفاظ سے آنخضرت اللہ کے کمالات اور برکات کے جمل ظلی طور پرکامل وارث ہوئے۔'' (تتدر سالد درود شریف سی اس کو لفائل مرسول قادیاتی)

"رسول كريم الله كي بيش كوئيول سے بية جاتا ہے كم آئندہ بھى كى تغيرات

ہوں گے۔مبدی کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ کی مبدی ہوں گے۔ ان مبدیوں میں سے ایک مبدی تو خود حضرت مرزا قادیانی ہیں اورا کندہ بھی کی مبدی آسکتے ہیں۔'' حرکا مبدیوں میں سے ایک مبدی تو خود حضرت مرزا قادیانی ہیں اورا کندہ بھی کی مبدی آسکتے ہیں۔''

(مکالمہ میں محود احمد خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ۲۷ رفر وری ۱۹۲۷ء ، فبر ۲۸ ج ۱۳) مرز اتی لوگ سمجتے میں کہ مرز اقادیانی نے مجد دیت کا دعو کی کیا تھا۔ جس کا ہونا بروت

سررای و ب ہے ہیں رہ سرارا فادیاں سے جددیت فادوں میا ها۔ اس فادوں میا ها۔ اس فاہوا بروسے حدیث ہرصدی میں فراری تا دیانی میں دوسرے کی نے دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا مرزا قادیانی بی مجدد ہیں تو جواب یہ ہے کہاقی لو مجددیت کا اعلان ودعویٰ ضروری نہیں۔ جیسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ: ''مجدد کا دعویٰ کوئی علیحدہ دعویٰ نہیں۔ بلکہ اس کے لئے بعض لکھتے ہیں۔ دعویٰ کی بھی

یں در بست جدوہ او وی وی میدہ و وی میں۔ بعدہ ال سے سے ہیں۔ وی ک ک ضرورت نہیں اوراس کے کام سے دوسرے اس کو مجدد قر اردیتے ہیں۔ بال جو مجد د مامور ہوتا ہے وہ ضرور و کو گئر کار تاہے۔ '( وَارْرَى خَلَيفَةَ وَادِيانَ مَعْدِدِجِهِ اَجْبَارِ اَفْعَشَلَ قَادِيانَ جَامِرُ اللهِ مُورِدَ مِنْ ارا اللهِ مُورِدَ مِنْ ارا اللهِ مُورِدَ مِنْ ارا اللهِ مَا اللهِ مُورِدَ مِنْ ارا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَي

باقی مامور کے متعلق کدوہ دعوی کرتا ہے سیانیا و حکوسلا ہے۔ اصل بات پہلی ہے۔ پھر

مرزا قادیانی کے دوسرے دعوئے بھی بین۔ جب مریم بیسٹی مثیل کرشن ، نبی ، رسول کا دعویٰ کیا تو پہلا دعویٰ باطل ہوگیا۔

منتل مسج ہونے کا دعویٰ

سب مسلمانوں کا میعقیدہ ہے کہ حضرت عیشی علیہ السلام اس دفت آسان پر زندہ تشریف فرما ہیں اور قرب قیامت دوبارہ دنیا پرتشریف لائیں گے اور آ کر دجال کوقل کریں گے۔ عدل وانصاف ہے تمام جہان کوبھردیں گے۔اسلام ہی اسلام جمیع اقطار میں پھیل جائے گا۔کوئی کا قرباتی الزنب كالمرجر بيداور جنك كانام ونشاق بالل ندر بع كالم تمام الل كتاب جواس وقت مول كيدوه المفرة وايمان لي حيس كر عيم الله فقر أياب "وان من أهل الكتاب الايؤمنن اللهِ قبل موته ، يعنى مرائل كتاب ان كي موت سے يملے ان پرايمان على تين كے اس بات برتمام امت كالفاق ب حق كمشيعة اور معز له بين فرق بهي اس كولسليم المرت میں فران مجیدے میں بیعقیدہ فابت ہے اور سر حدیثیں بھی اس باب میں وارد لْهُوكُين جَيْعِ مسلمان اس كُومانة بين اور حضور عليه السلام نے فرمايا ب كه " لا تنصف مع المتي تعلى الصلالة "كديري ساري امت مراي يراتفاق بين كرسكي تومعلوم مواكه يدبات بالكل المجي ہے نتو و مرز اقادياني جي اس كوتسليم كرتے تھے۔جيسا كه (حقيقت الوي مل ١٣٩ وَزاتن ٢٢٥ سنن الما) من فرمات ميں اور (برامين احديث ١٩٥٥، قرائن جام ١٩٥١) مين فرول سي ك قائل من مر بعد میں خود بدوعوی کردیا کیسٹی علیہ السلام تمیں آئیں گے۔ ان کی آمدے مراوان تعیسے کامراد ہے اوروہ میں ہی ہول ۔ مرساتھ ساتھ چوردل میں مظلمار ہاتو یہی کہددیا کرمکن ہے ا کہ کوئی اور بھی معمل یا خود ہی حضرت سے آجائیں اور وجہ پھرساتھ بیان کر دی میسب فتم کے النوائي مندرجه ومل بين اورمصنف کواس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحاتی طور پراس سے کالات میں ابن مرم اس کے کمالات سے مطابہ میں اور ایک دوسرے سے باشدت مناسبت ومشايبت ہے۔" معتبض غلبه كالمدوين اسلام كاوعده وياكيا ب- وه غلبين كوزريد فلهوريس أسط كااور جب حفرت مع عليه السلام دوباره اس ونيامس تشريف لاعمل مح وان كي الحقاب وين استلام جميع آفاق وأقطار بين مجيل جاست كالميكن اس عاجز برظام كيا كتاب يكديه خاكسارايي نرجت اورا کساری اور وکل اورایار اور ایات وانوار کے روے کی کہا پہلی تر ندگی کا مورد ہے اور

دین اسلام، بی ا مان و افضار دی جارے و سے اور کی بھی دید کی سے دریوں سے اور اسلام کی اور ایک اور ایک راور آئی یا مواند ہے اور اسلام کی ایک وراف کی اور ایک اور ایک اور ایک راور آئی یا مواند ہے اور اسلام کی فیطرت اور کی فیطرت اور کی فیطرت کے دو گھڑے ہیں اور ایس معلانے اسلام کی فیطرت کے دو گھڑے ہیں اور ایس معلانے اسلام کی ایک اور ایس میں اور اسلام کی ایک اور ایس میں اور دستان میں اور اسلام کی اور ایک اور ایک میں اور دستان میں اور دستان میں اور دستان میں کا دو والی مالت میں میں اور دستان میں اور دستان میں کی دو مانی مالت میں مواند سے مطابہ ہے۔ اسلامی میر کی دو مانی مالت

''اس عا جزنے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم قیم لوگ مسلح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ جوآج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جوہیں نے خداتعالی سے یا کر براہین احمد یہ کے کئی مقامات پر بہ تصریح ورج کر دیا تھا۔جس کے شائع کرنے برسات سال سے بھی زیادہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے بیدوی کی ہرگزنہیں کیا کہ میں سیح ابن مریم ہوں۔ جو مخص بیالزام میرے پر نگادے۔ وہ سراسرمفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہور ہاہے کہ میں معیل سے ہوں۔ لینی حضرت عيسىٰ عليه السلام كيعض روحاني خواص طبع اور عادات ادراخلاق وغيره كي خدائ تعالى (ازالداوبام س٠٩١، فزائن جساس١٩١) نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔'' " بیات مج ہے کا اللہ جل شاند کی وی اور الہام سے میں نے مشیل سیح ہونے کا دمونی کیا ہے ..... میں اس الہام کی بناء پرایے تنین وہ موعور مثیل شجھتا ہوں۔جس کو دوسر بےلوگ غلط خنمی کی وجہ ہے میچ موعود کہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار بھی نہیں کہ میرے سواکوئی اور مثمل میچ (مجموعه اشتهارات جاص ۲۰۷) بھی آنے والا ہو۔" '' میں اس سے ہرگز انکارنہیں کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سیح موعود کوئی اور بھی ہواور ش يد يج مج دمثق من كومثيل ميح نازل مو-" (مجهوعداشتهارات جاص ۲۰۸) ''اس عاجز کی طرف ہے بھی بیدو کی نہیں ہے کہ سیحت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دیں ہزار ہے بھی زیادہ سیج آسکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال وا قبال کے ساتھ بھی آ وے اور ممکن ہے (ازالهاوبام ص ۲۹۳ فرزائن جسم ۱۵۱) کهاوّل وه دمشق میں ہی نازل ہو۔'' ''میں نے صرف مثیل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ریجی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہوتا میرے بربی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ میرے نز دیک ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دی ہزار بھی مثیل سے آ جائیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل سے ہوں اور دوسرے کا انظار بے سود ہے۔ پس اس بیان کی رو سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا سے بھی آ جائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ بیاعاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ درولیٹی اورغربت کے لباس میں آیا ہے اور جب کہ بیرحال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔''

(ازالهاوبام ص ۱۹۹ فزائن ج ۱۹۷)

"بالآ فرہم یہ بھی ظاہر کرتا چاہے ہیں کہ ہمیں اس سے الکارٹیس کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسلح کا مثیل بن کر آ وے۔ کیونکہ نیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ خداتعالیٰ کی ایک قطعی اور بقتی پیش گوئی میں میرے پر ظاہر کرر کھاہ کہ میری ہی ذریت سے ایک مختص پیدا ہوگا۔ جس کوئی باتوں میں مسلح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آ سان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کردے گا۔ وہ اسیروں کورستگاری بخشے گا اور ان کو جوشبہات کی زنجروں میں مقید ہیں، رہائی دے گا۔ وہ اسیروں کورستگاری بخشے گا اور ان کو جوشبہات کی زنجروں میں مقید ہیں، رہائی دے گا۔ فرزندول بند، کرامی وار جمند۔"منظهر المصف و العلا ، کسان الله مزل من المسماء" (ازالداوہام میں ۱۵۲،۱۵۵، فرائن جسم ۱۱۰۰هما)

''ہم اپنی کتابوں میں بہت جگدیمان کر بھے ہیں کہ بیما جز جود حضرت عیسیٰ بن مریم کے ربی میں میں بہت جگدیمان کر بھے ہیں کہ بیما بہت رکھتا ہے۔ یہاں اس بھیجا گیا ہے۔ بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک ندرت تھی۔ اس عاجز کی پیدائش میں ایک ندرت ہے۔ ہے اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور بیام انسانی پیدائش میں نا درات سے ہے۔ کیونکہ اکثر ایک بی بجہ بیدا ہوا کرتا ہے۔'' (تحذ کولا و میں ۱۸ بزرائن جے ۱۸ سرم ۲۰۲۷)

"ال امت كے موحود كے ايك اور مشابهت حضرت سيلى عليه السلام سے ہے اور وہ يہ كہ حضرت ميلى عليه السلام ہورے لئے ايك اور مشابهت حضرت ميلى عليه السلام ہورے طور پر بنی اسرائیل سے نہ تھے۔ بلكہ صرف مال كی وجہ سے اسرائیلی كہلاتے ہے۔ ايمانى اس عاجز كی بعض وادياں سادات بیں سے ہیں۔ گوباپ سادات بیں سے نہیں اور حضرت عیلی عليه السلام كے لئے خدانے جو پہند كيا كہ كوئى حضرت ميلى كاباپ نہ مارائیل كی كثرت كنا بول كی وجہ سے ان پر سخت تاراض تھا۔ اس میں به بعید تھا كہ خدات عالی بی اسرائیل كی كثرت كنا بول كی وجہ سے ان پر سخت تاراض تھا۔ "

''چودھویں خصوصیت بیوع میں میتھی کدوہ باپ کے ند ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے ند ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے ندھا۔ گر بایں ہمد موسوی سلسلہ کا آخری پیٹی ہر تھا جو موکی کے بعد چودھویں صدی میں مبعوث ہوں میں ہوا۔ ایسا بی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوں اور سب سے آخر ہوں۔''
اور سب سے آخر ہوں۔''

''سویقیناسمجھوکہ نازل ہونے والا این مریم یہی ہے جس نے عیسی ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شیخ والدروحانی کونہ پایا۔ جواس کی روحانی پیدائش کا موجب تھہر تا۔ تب خدا تعالی خوداس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔ پس مثالی ورت سے طور پر مین علی ابن مرعم سے جو بغیر بات سے پیدا ہوا۔ کیاتم ابات کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والدروحانی ہے۔ کیاتم میوت دے سکتے ہوکہ تمہارے سلامل اربعہ میں ہے کئی ملت میں پر دافل ہے۔ پھر اگر بیابن مریم نہیں تو کون ہے۔ " (ازالہ اوام م ۱۵۹، خرائن ج عص ۱۵۹) عین سے ہونے کا دعوی

اس سے ترتی کر کے مرزا قادیاتی خودہی میں سیج بن گئے اور پہطریقہ بناوے بھی عجیب ے۔ ملاحظہ بیجے '' مگر جب وقت آگیا تو وہ اسرار مجھے مجھائے گئے۔ جب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے سے موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بدوہی دعویٰ ہے جو براہین احمدید ( كشى توح مل يه، خزائن ج واص ۵) میں باربار بہتھری کھا گیا ہے۔"

"اور يمي عيلى عرص كى انظارتنى أورالها مى عبارتون مين مريم اورعيسى سے مين بى مراد ہوں۔ میری تسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کوفشان بناویں کے اور نیز کہا گیا کہ بیوہی عیلی بن مريم ب جوآن والاتها جس ميس لوك شك كرت بيل يى حق باورآن والالي باور شک محض نافہی ہے ہے۔'' ( کشتی نوح ص ۲۸، خز این ج ۱۹ ص ۵۲)

" سوچونکه خدا جانتا تھا کہ اس نکت پیلم ہونے سے بیدلیل ضعیف ہوجائے گ۔اس

لے اس نے برای احدید کیسرے مصیل میرانام مریم رکھا۔ پھرجیسا کہ براین احربیت ظاہر ہے۔ دد برس تک صفت مریمیت میں میں نے برورش یائی اور برد و میں نشوونما یا تا رہا۔ پھر مريم ك طرح عسى كى روح جميد من الفخ كى تى اوراستعاره كريك مين جميرها مل المارياكيا

اورآ خری مینے کے بعد جودی مینے سے نیادہ نیس بدر بعداس الہام کے جوسب سے آخر براہین اجدید کے حصہ جہارم میں دوج ہے مجھے مریم سے علیانی بنایا گیا۔ اس اس طور سے میں ابن مریم

عمرااور خدانے برابین احمد سے وقت میں اس مرتفی کی مجھے خرندی "

( کشی نوح می ۲۰۹۱ من ۲۰۱۰ نور کان جوام ۵۰) د محفرت سیح موعود نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر زندہ ماننا شرک ہے۔ لیکن پہلے براہن آجمہ یہ میں خود میعقیدہ بیان کر چکے ہیں۔ اب اگر کوئی محفل کہے کہ پھرآپ بھی شرک کے مرحکب ہوئے ہیں قو ہارا یمی جواب ہوگا کہ ہر گزنہیں۔ آپ نے اس وقت سے خیال طاہر کیا تھا۔ جب قرآن کریم اور الہام الی سے وضاحت میں ہوئی تھی۔ شرک کے مرتکب وہ ہیں

" جواس وضاحت کے بعد ایں گرتے ہیں

(اخبار النقل قاديان ج٢٦ منبر١٥٥م ١٩ موريد ورجولا كي ١٩٣٨ء)

المراح والمراح في المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراج المرا ١٥ وهيا بالاتفاق الرب ي يهشله بين بك يح موعود كاظهوار جُونطوي الشفري يست يبل يجود وي مورى كرر يرموكا اوراس عنجاوز تمل كرف كالميناني بمنوند كيطور بركل قديلا بالديل يكى لکھ آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی مخص دعویدا بات منصب کا تنہیں اوات (ادالداد بام ۱۸۸۵ برائی جسم ۱۹۹۹) "موات جسم ایک مسکتا ہے کہ اس وقت جوظہور کا موجود کا وقت ہے۔ کی بنے بخر اس المان كدوى المان كما كر على من مود مول بلداس مت تره مويس من مح كالمان ك طرف ايدادكوي فيل مواكديل في موقود الوال المرام ١٨٣٠، فرائ ٢٦٩٠٥) المستنا المنتاف والي مع موجود كانام جوميح المم وغيره بين زبان مقدي حفرف نبوي سي في الله لكا ب ووان العام وي المعول كاروع بي وصوفا وكرام كي كالون على ملم الك معول الحاورة مركالمات البيكا ب وردخاتم الانبياء كالعذبي كيا-(monitality) المراجع ا و المرباع والعن كا مونكادون كرديا الماطرين بحال خداكاتم يه-جن نے محص معام اور حن برافراء کرمالعنوں کا کام ہے کدائل نے سے مواد ما کرا تھے اشتادايك فلطى كانواك ميلاويك يي ويم المراجي والمتارات المساويك ويم المرام مجوع المتهادات المساوية من المرادع في يه مراد مولي يه والمح موجود مول حمد المدين المرتبال كي إلى المراب (rade production and the contraction of the contrac فرين الما في كالمام و كالمرافع المعلقة عن بالما والما كوك الما المرابي كالما محدث ٣٠ نوكما بناء في المواقع في المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية المعالي المعتالية المعالية والمساورة المعالية ا مر چونکه حفرت عیسی علیه المللم کی الملط حادث حادث می اندر والاد مولی می - وه البالكان البي الدوري والبتراول على كلكار بالمراح كي فيش نظر مثيل مي كا بهي وعوى كيا اور بحران علامات کی تاویل کرنے گئے۔ مثلاً میں سے مثیل میں مراد ہے۔ مشرقی منارہ سے مراد میری مجد کا منارہ مراد ہے۔ کیونکہ یہ بھی دمثق کے مشرق میں ہے۔ دو چا دروں سے مراد میری دو بیاریاں مراو ہیں۔ بیساری قلابازیاں مندرجہ ذیل حوالوں سے ملاحظہ کریں۔

ومشق سے قادیان تک "اب ياجمي جاننا جائية كردشش كالفظ جوسلم كي حديث ميس وارد ب\_يعني مسلم میں یہ جولکھا ہے کہ حضرت مسے دمشق کے منارہ سفیدمشرقی کے پاس اثریں گے۔ بدلفظ ابتداءے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے ..... پس واضح ہوکہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب الله بيظام كيا كيا سي كراس جكداي قصيه كانام ومثل ركها كيا ب-جس مين ايسالوگ رست بين جویزیدی الطبع اوریزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ ورسول کی کچھ محبت نہیں اورا حکام البی کی کچھ عظمت نہیں ۔جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کواپنامعبود بنار کھا ہے اورا پیے نفس امارہ کے حکمول کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سبل اورآ سان امر ہاورآ خرت پرایمان نبیس رکھتے اور خدا تعالی کا معبود ہوتا ان کی نگاہوں میں ایک پیچیده مسئلہ ہے۔ جوانہیں سمجھنہیں آتا اور چونکہ طبیب کو بیاروں ہی طرف آتا جاہے۔ای لے ضرورتھا کہ سے ایسے لوگوں میں ہی نازل ہو غرض مجھ پر بیطا ہر کیا حمیا ہے کہ ومشق کے لفظ سے دراصل وه مقام مراد ہے جس میں بیدمشق والی مشہور خاصیت یائی جاتی ہے .....خداتعالی نے مجھ يربيظا مرفر ماديا سے كديد قصيدقاديان بعجداس كے كداكثريزيدى الطبع لوگ اس ميسكونت ركھتے ہیں۔ومش سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور بینظا ہرہے کہ تشبیبہات میں پوری پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ بسااوقات ایک ادنیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزمیں مشارکت کے باعث ایک چیز کانام دوسری چیز پراطلاق کردیتے ہیں ..... سوخدا تعالی کاس عام قاعدے کے موافق اس قصبة قاديان كووشق سے مشابهت دى اوراس بارے ميں قاديان كى نسبت مجھے يہ بھی الہام ہوا كه: "اخرج منه اليزيديون "يعن اس ميں يزيدى لوگ پيدا كے محے ـ اب اگرچہ میرا بید عولی تونبیں اور ندایس کامل تصریح سے خدا تعالی نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمش میں کوئی مشیل سے پیدائیس ہوگا۔ بلکہ میرے نزد کیے مکن ہے کہ سی آئندہ زمانہ میں خاص ومشق ميس كوكي معيل مسيح بيدا موجائ محر خداتعالى خوب جانتا باوروه اس بات كاشامر حال ب كاس نے قاديان كودمشل سےمشابہت وى ہے۔"

(ازالداد بام سه ۲ تا ۲ فرائن جسم ۱۳۸۲)

مسح آنے کا اقرار

یہاں سے ترقی کی تو مقام نبوت پر براجمان ہونے کا ارادہ کیا۔ چند دن یہاں رہ کر حقیقی اور تشریعی نبوت کا اعلان فر مادیا۔ حالا تکداس سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے قائل تقے اور ملاحظ فر مائے:

حتم نبوت برايمان ايقان

" کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رہم وصاحب فضل نے ہمارے نی اللے کا بغیر کی استثناء کے خاتم انہیں تام رکھا اور ہمارے نی نے الل طلب کے لئے اس کی تغیرا ہے '' قسول الا استثناء کے خاتم انہیں تام رکھا اور ہمارے نی نے الل طلب کے لئے اس کی تغیرا ہے '' قسول الا نہیں جمعدی '' میں واضح طور پر فرمادی اور آگر ہم اپنے نجی اللے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ سے اور میں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول مالی کے بعد نی کیوں کر آسکتا ہے۔ در آس حالے کے آپ کی وفات کے بعد دی منقطع ہوگئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔''

(ملدة البشري م، بزائن ج عص ١٠٠)

"" تخضرت الله في الربار فرماد يا كد مير بعد كوئى ني نيس آئ الا اور حديث الني بعدى السي مشهور تمي كدك كواس كي محت بيس كلام ند قعا اور قرآن شريف جس كالفظ لفظ تعلق الني بعدى السي مشهور تمي كدك رسول الله و خاتم النبيين " به بحى اس بات كي تقد يق كرتا تعاكم النبيين " به بحى اس بات كي تقد يق كرتا تعاكم النبيين " برايك والما تحد كرا بعد المربيم ١٩٩ اجزائن ج ١٩٥ م المنبين كرتا تعالم النبيين " برايك والم بحد الكرفدائ تعالى صادق الوعد به اورجو آيت خاتم النبيين من وعده ديا كيا به اورجو هديول من بقراح بيان كيا كيا ب كداب جرائل بعد وفات رسول التعالم التعالم التعالم التعالم التعالم المنبين على المناسبة بميشد كے لئے وتى نبوت لانے من من كيا كيا ہے سي تمام باتيں منجح اور سيح بين تو پيم كوئى

ابد منتیت رسالت مارے نی ایک کے بعد برگز نہیں آسکا۔ الدادم المريم المدون المريم المري المريم المري كونكريول كوللم وان بتوسط جرئيل ملتا بصاور باب نزول جرئيل بديرا ووي وسالت منهدود ب الدرسوات متنع بيكرسول و آور مرسل ويرسالت ويمن (ادالداوي على ١٨ ٤٠٠ تان ج ٢٠٠٠) "رسول كى حقيقت اور ما مست ميدا سام اض بيكدد في علوم كو مذر يعد جيرا يُل ماصل كرادوا بهى ثابت موچكا ب كداب وى رسالت تا قيامت منقطع الم الله المناسعة المرابعة المالية المرابعة المر ب تقريع قرآن كريم رسول اى كوكية بين -جي في احكام وعقا كدوين جرئیل کے ذریعے سے حاصل کے ہوں لیکن وی نبوت پر تو تیرہ سوبری سے مہرلگ کئی ہے کیا (ازالداوبام مسهم بخزائن جسم ٢٨٥) این مریف میں سے این مریم کے بدیارہ آنے کا تو کہیں بھی ڈرٹیس لیکن ختم نوت كابه كمال تقريح وكر باور رانيان ياخ ني كاتفريق كرناية شرارت ساد معديث على م فران من يقر بق موجود عاورمديث لانسي بعدي "س مي في عام ب\_يسيرس قرر جرأت اور داری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیا کی بیروی کرے نصوص صریح قرآن کو مراجیور دياجات اور خاتم الانبياء كربعدايك في كارتانا والطاجات اور بعداس كرجو وفي نبوت منقطع مو عِلَى من الله الله وي (ایاصلحص ۱۳۱، فزائن جهاص ۳۹۳،۳۹۳) عديده الاي العيان المالي المنظم المنظم النامين كي بعد في بصح النامين شايان كاسلد نبوت كو 一个人们在我们的我们的我们的一个人一个人的人的 المدرو والموالي المرابع المراب المال المعلق المعالم ا والخافق دساليت كماته في الدون في الدون في الما وع الما يا الله الله كوم ون من الجرآ له ترفف في المرفق الويد المواسقة الرجه المستوركال الدور المرابع المترابع المتر (Michiganical Carendary Company Company Company)

" اورالشقال كا بقل والمكن رسول الله وخاتم النبيين "من كي اشارہ ہے۔ پس اگر مارے نی مالی اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کوتنام آنے والوں زمانون اور ان زمانوں کے لوگوں کے علاج اور دوا کی رویے مناسب نہ ہوتی تو اس عظیم الشان تمی کریم کوان كيمان كرواسط قامت كريث ك لئين بهخااور مس مسالة كي بعدى في كي حاجت نہیں۔ کینکرآپ کے برکات ہرزمانہ رمجیط اور آپ کے فیقی اولیا افوا قطاب اور محدثین کے قلوب يريلك كل مخلوقات بردارو تامان خواهال كواكه كاعلم بهى منه يوكه أنبيس آنج ضرعت الله كي واست ياك عفي في الله المال كالحال تا م الوكول برب " (حامد البشري من ١٥٥ فيزائن يدي ماس ١٣٠٠ م والمان المان كتاب قرة ن كريم بدايت كاوسيد بي من المعرض العلامالا العدال الما بالعديد كر العاد المعربول أوج ت فراندول کے سرواز اور و مولول کے سردار ہیں اور الله تعالی نے آپ کے ساتھ نبیوں کوختم کر وعاية الله إليه عدد الله الالله الالله على المرابعة المعاملة المرابعة المعاملة المرابعة المعاملة المرابعة المرا المراجعين الن قرام الموركا قال بموق جواللاي مقائل في واللا المالية شاعت كالعليدة في الصريب الول أوالنا بول الواليدة أن اورصد في لا وسيم الم الثوت إلى الرسيد تا وتولا وحصرات مي الله فعم الرسيل الديدكني ووسر مدي والمراسات كوكاوب اور كالرحانية ول المراهين المنت الدوى را الناسطرية ومن الله المراق المراجع المولى الورجاب ريول الله على المعلق وم بري المعلى يُرْآن بِمَامِ المورين مِيراتون مرجب في بيورير اللسنة وجماعت كالمرجب في اتْ مَن مُصلَه دُيْلِ كَامْسَلُما تُونِ بِي عَلَيْهِ صَافِ مَافِ الرّاران فانه فِدا (جامع مسجد يالي) میں کرتا ہوں کہ میں چناب خاتم الانبیا ہوں کی حتم نبوت کا قائل ہوں اور جو تھ ختم نبوت کا مظم ہواس کو بے دین اور دائر واسلام سے خارج سجھتا ہوں۔ (مجموعداشتهارات جام ۲۵۹) "كيااييا بديخت مفتري جوخودرسالت وتبوت كأدفوي كيا ہے- قرآ اِن شريف تر المان ر هسلما باوركيا الماوة في جور أن شريف برايمان رهما باورايت ولكن وسول الله بخيات النبيين "كوفداكاكلام يعين لتاب وه كمسلما ي كيس عي المخرت المال المرابع المرابع

''میں جانتا ہوں کہ ہروہ چیز جو خالف ہے قر آن کے وہ کذب اور الحاد وزندقہ ہے۔ پر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔''

(حامتهالبشري ص ٩٤، فزائن ج يص ٢٩٤)

" میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ ججزات اور ملا تکہ اور لیلتہ القدر وغیرہ ہے منکر اور سی**دنا** ومولا نا حصرت محد مصطفعات التي المرسلين ك بعد سى دوسر ، مدعى نبوت اوررسالت كوكاذب اور كا فرجا نتا مون ـ " ( تبليغ رسالت ج ٢٥ ، ٢٠ ، اشتهار مورند ١١ م اكتربر ١٩ ٨١ ، مجموعه اشتهارات ج اص ٢٣٠) '' جھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور (حامت البشري ص 2 يرزائن ج عص ٢٩٧) کا فروں کی جماعت سے جاملوں۔''

''اے لوگو! دشمن قرآن نہ بنواور خاتم انتہین کے بعد وجی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔اس خداہے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔"

(آسانی فیصلیم ۲۵، فزائن جهم ۳۳۵)

''ہم بھی مرکی نبوت پرلعنت بھیجے ہیں۔''لا اله الا الله محمد رسول الله ''کے قائل ہیں اور آنخضرت معلقہ کے ختم نبوت برایمان رکھتے ہیں۔'' (مجوعداشتہارات ۲۹۵م ۲۹۵) '' ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے ادر صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرائیل لاویں اور پھر جیب ہو جائیں۔ بیامرجھی ختم نبوت کےمنافی ہے۔ کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوگئی تو پھرتھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک دانا مجھ سکتا ہے کہ اگر خداتعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم انٹیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تبعر تکے بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول كو في محقيت رسالت جارے ني الله كے بعد بر كرنبيں آسكا ."

(ازالداد بام ص ٤٥٥، فرزائن جسم المسهم

غيرتشريهي اور بروزي نبوت كادعوي

'' غرض خاتم النبيين كالفظ الك البي مهرب جوآ تخضرت الله كي نبوت برلك مجي ہے۔ ا ہمکن نہیں کہ بھی بیرمہرٹوٹ جائے۔ ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت علی نہ نہایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ ونیا میں بروزی رنگ میں آ جا کیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں اور بہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک قراریا فۃ عہد تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے

كن" واخرين منهم لما يلحقوا بهم" (اشتهارايك غلطى كانزاليم اابراس ج ١٥ مام ٢١٥) وبم بارہا لکھ عے بیں کہ حقیق اور واقعی طور پر تو سے امر ہے کہ مارے سیدومولا آ مخضرت الله خاتم الانبياء بي اورآ نجناب كے بعد ستقل طور بركوكى نبوت نبيس اور ندكوكى شريت ہادرا گرکوئی ایسادعوی کرے تو بلاشبرہ مبدد بن اور مردود ہے کیکن خداتعالی نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آ تخضرت اللہ کے کمالات معتدبہ کے اظہاروا ثبات کے لئے کسی بھی فخص کوآ نجناب کی پیردی اور متعابعت کی وجہ ہے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہید بخشے کہ جواس کے وجود ہیں عکس طور برنبوت کارنگ پیدا کردے۔ سواس طرح سے خدانے میرانام نبی رکھا۔ یعنی نبوت محمد بیہ ميرے آئيندهس ميں منعكس موكى اور ظلى طور ير نداسلى طور ير مجصے بيام ديا كيا۔ تامين (چشرمعرفت م ۱۲۳۰ فزائن ج۳۲م ۱۳۳۰) آ مخضرت الملك كيوض كاكال تمون فهرول" " وسی میں کہتا ہوں کہ آن مخضرت مالیہ کے بعد جودر حقیقت خاتم النبیین تصرسول اور نی کے لفظ سے بکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہز تھیت ٹوٹتی ہے۔ کیوں کہ يل بار بابتلاچكا بول كري بموجب آيت "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم "بروزى طور ير وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدانے آج سے ہیں برس پہلے براین احمد سیمیں میرانام محمد اوراحمد رکھا ہاور مجھے آ مخضرت ملط کائی وجود قراردیا ہے۔ پس اس طورے آ مخضرت مالے کے خاتم الانبياء مونے ميں ميرى نبوت سے كوئى تزائر لنبيس آيا۔ كيوں كظل اپنے اصل سے عليحد فہيں موتا اور چونکہ میں ظلی طور پرمحمد (علقہ) ہوں ۔ پس اس طور سے خاتم انتیبین کی میرنیس او فی ۔ کیوں کہ معلقه کی نبوت محر تک بی محدود ربی یعنی بهر حال محقیقه بی نبی ر بار نداور کوئی یعنی جب که میں بروزی طور پر آنخضرت اللغ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئینظلمت میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا۔جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا (ایک غلطی کاازالی ۱۰، فزائن ج ۱۸ص ۲۱۵) دعويٰ كيا۔"

" بیمسلمان کیامنہ لے کردوسرے فداہب کے بالمقابل اپناوین پیش کر سکتے ہیں ..... تاوقتیکہ وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت پر ایمان نہ لائیں۔ جو فی الحقیقت وہی ختم المسلین تھا کہ خدائی وعدے کے مطابق دوبارہ آخرین میں مبعوث ہوا ..... وہ وہی فخر الدّ لین و آخرین میں مبعوث ہوا ..... وہ وہی فخر الدّ لین و آخرین ہے جو آج ہے تیرہ سو برس پہلے رحتہ للعالمین بن کر آیا تھا اور اب اپنی تحکیل تبلیغ کے ذریعہ عما لک ولل عالم کے لئے تھی۔"

(اخبارالفضل قاديان ج سفمبراهم ١٠٥٠ موردد٢٧ رتمبر١٩١٥)

" مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے بار بار میرانام ى اللداور رسول اللدركها \_ مربروزى صورت بين ميرانفس درميان بين بي بلد حرمطفيا ہے۔ اس کجاظ سے میراتام محمد اور احمد ہوا ۔ اس نبوت اور رسالت سی دوسرے کے باس نبیس کی ب محدی چیز محد کے پاس ہی رہی علیہ اقصالو ہ واسلام ۔ ، (ایک ملطی کا زالی ۱۱ جزائن ج ۱۸م ۱۲۱۷) ''پين چونکه مين اس کارسول يعنی فرستاه ه هوں \_مگر بغير سی نئی شريعت اور خنے وعوب اور بنے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام یا کراود اس میں ہوکراوراس کا مظہر بن کرآیا (でんしいろいかけんののでしょう) " إس اكتركو با در كوك من رسول اور ني نبيل مول يعنى باعتباري شريعت اور وعواد نے تام کے اور میں رسول اور نبی مول- یعنی باعتبارظلیت کا ملہ کے میں وو آ میند وول جس مین محمدی شکل اور حمدی شبوت کا کال افغکاس ہے اور میل کوئی علیحد و محف نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خداتعالی میرانام محداورا حراور مصطفی اور مجتمی نید دکتاری در از دول مسح من جزائ در ۱۸ میان ۱۸ م المرابر وزيم معنى حطرت من موجود في وكله بين كماصل اور بروزيس فرق نيس عويات یدی وجد ہے کہ آپ جب آ تخطر سے اللے کے ماتھ غلائ کی نبعت میان کرتے ہیں توفرال بيل كرمن كي قطره زآب زلال محمر كيكن جب آب بروز كار مكت بيل جلوه نعاموت تو فرمات ع "مُن فرق بيني وبين المصطفي فيما عرفني وما راي "كرو كالله آ مخفرت الله ين ورا مى فرق كرنا ب ال في ديم الورد محصر بيانات

﴿ تَقْرِيتِير مرور فاه قاديا في معتدرج الخبار الفصل قاديان جسمنبر ملام مورفد العرج ورف الماام معتون من مورت مين كيا اس بات مين كوئي فك ره جاتا ہے كة قاديان مين الله تعالى مرحمة الله كوا تاراتا كذابية وعده كويوراكرين و كلية العصل ١٠٥، معتقدم زاليراح قاويانى)

ا وراس کتے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبین کو ونیا بیٹ معوث كرے كا جيا كرآيت والحديد منهم "عظامر خ كديل في مود محدرسول اللہے۔ جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ د نیامیں تشریف لائے۔''

( كلية الفصل ص ٥٨ صاحبز اده بشيراح

ر آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

مجر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھتے قادیان میں

(از قامنى ظهورالدين اكمل صاحب قادياني واخبار بدر نمبر ٢٣ جهم ٢٥٠١٥ راكتوبر ١٩٠١٠)

"اور جارے زو یک تو کوئی دوسرا آیا بی نہیں۔ نه نیا نبی نه برانا بلکه خودمحد رسول المعلقة على عادردوس كويهنالي في جاوروه خودى آئے ين-"

(اخبارالكم قانيان ج منبر مهم عارمورد ومورنوم واوم منقول ازجماعت مبالعين كيعقائد)

"اب معالمه صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے توسیح موعود کا انکار بھی کفر ہوتا چاہے۔ کیونکہ میچ موجود نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے۔ اگر میچ موجود کا منکر کا فر

نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ سیک طرح ممکن ہے کہ پہلی بعث میں آپ کا ا تکار کفر ہو کے روسری بعثت میں جس میں بقول حضرت سے موعود آپ کی روحانیت اقوی اور المل

(كلية الفصل ص ١٣١١، ١٣١ ، مصنف بشير احمد قاديان) اوراشدے۔آپ کا انکار کفرنہ ہو۔''

' دپس ان معنوں میں سیح موعود (جو آنخضرت کے بعث ٹانی کے ظہور کا ذریعہ ہے) كاحمداور مى الله مونے سے الكاركرنا كويا آئخضرت كے بعث نانى اور آپ كے احمد اور مى الله ہونے سے انکار کرنا ہے۔ جومشکر کودائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر بنادیے والا ہے۔ نیزسی موعود كواحمه ني الله تسليم ندكرنا اورآپ كوامتى قرار دينا، يا امتى گروه ميں بجھنا گويا آنخضرت كوسيد

المرطيين اورخاتم النهيين ميں۔امتی قرار دینا اور امتیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر

(اخبار الغضل قاديان جسانمبرس،مورخه ٢٩رجون ١٩١٥)

"اورآ تخضرت كى بعثت اوّل من آپ كے منكروں كوكافر اور دائر و اسلام سے خارج قراردينا ليكن آپ كى بعث تانى ميں آپ كے مظروں كودافل اسلام بھنا بير آ مخضرت كى جنك اورآ بات سے سمزاء ہے۔ حالاتکہ خطب الہاميم من حفرت سے موعود نے آنخضرت كى بعثت اوّل وٹانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت تعبیر فرمایا ہے۔جس سے لازم آتا ہے کہ بعث نانی کے کافر کفر میں بعث اوّل کے کافروں ہے بہت بڑھ کر ہیں مسیح موعود کی جماعت'' واخسر منهم" كامعداق بونے اتخفرت كے صحابيل وافل بے-"

(اخبارالفضل قاديان ج سنمبر ١٠ مورند ١٥ رجولا كي ١٩١٥)

تشريعي نبوت اورعين محد مونے كادعوى

" یعی توسمجموکہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندامرونمی

بیان کے اورا پی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا ۔۔۔۔ میری وی میں امریمی ہو اور نبی بھی۔ مثل بیالہام' قبل للمؤمنین یغفوامن ابصار هم ویحفظوا افرو جہم ذالك اذکبی لهم ''بیرا تین احمد بیٹر ارزی ہوں امریمی ہوتے ہیں اور نبی بی امریمی ہوتے ہیں اور نبی بی امریمی ہوتے ہیں اور نبی بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احكام ہوں تو بیاطل ہے۔ بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احكام ہوں تو بیاطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے۔''ان هذا لفی صحف الاولی صحف ابر اهیم و موسی ''یعن قرآنی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔' (ربعین نمبر سی سے ابر آئین تا کا سی ۱۳۳۱، سی بھی موجود ہے۔' (ربعین نمبر سی سے کہ نزائن تا کا اس ۱۳۳۱، میں کہ کہ بیر کے تعلیم تورات میں کبھی میں امر بھی ہے اور نبی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے۔ اس لئے خداتو الی نے میری تعلیم کو اور اس وی کو جومیر ہوت و پر نازل ہوتی ہوئی کو تی کو تام ہوں میری بیعت کونو تکی کشی کے زار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو معیار نجات تھی اور میری تعیم اور میری بیعت کونو تکی کشی کے زار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو معیار نجات تھی اور جس کی آئیکسیں ہوں دیکھے اور جس

کے کان ہول سنے۔''

(اربعین نمبر مهص ۲ بخزائن ج کاص ۵۳۳۵)

"اوهریچ بیدا، وتا ہا وراس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا نام سنایا جاتا ہے۔ بعید یہ بات میر سے ساتھ ہوئی میں ابھی احمہ بت میں بطور بچہ ہی تھا جو میر ہے کا نول میں بیآ واز پڑی کہ سے موجود محمد است وعین محمد است میں اس بطور بچہ ہی تھا جو میر ہے کا نول میں بیآ واز پڑی کہ سے موجود محمد کہ جاتی باشد" پھر میں اس سے بالکل بے بہرہ تھا کہ مضا کا برگزیدہ نی اپنے آپ کو برد زمحہ کہتا ہے اور بڑے اور برئے نور سے دعوی کرتا ہے کہ میں بروزی طور برد بی نی خاتم الانبیاء ہوں۔ پھر مجھے بیمعلوم ندتھا کہ میں خدا کے اولوالعزم نی حضرت سے موجود کو مانے سے خدا کا نبی سے خدا کا نبی سے خدا کے نزد میں صحابہ کی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں۔ حالانکہ وہ خدا کا نبی سے البامی الفاظ میں کہ چکا تھا کہ جو میری جماعت میں شامل ہور رفتی تی ہوں۔ حالانکہ وہ خور رسول اللہ کر کے خاطب کرتا ہے۔ میرے کا نول نے بیالفاظ نہ سے وہی باک میں سے موجود کو محدر سول اللہ کا دوبارہ آتا ہے۔ حالانکہ بیہ بات قرآن سے صراحی ثابت ہے کہ محمد سے موجود کر دوبارہ آتا ہے۔ حالانکہ بیہ بات قرآن سے صراحی ثابت ہے کہ محمد سے موجود کی اللہ اللہ کا دوبارہ آتا ہے۔ حالانکہ بیہ بات قرآن سے صراحی ثابت ہے کہ موجود کی میں بیت کہ است میں خطرت سے موجود کی اللہ میں موجود کی میں سے جو کہ کہ میں بیت کہ است میں خطرت سے موجود کھر است کے الفاظ کندہ کروائے۔ وہ فرد کا بل تھی جس کی نور بیف میں حضرت سے موجود کھر است عین محمد سے موجود کھر است عین محمد سے میں حضرت سے موجود کھر است عین محمد سے موجود کھر است عین موجود کھر سے دل برسی بین موجود کھر سے موجود کھر است عین موجود کھر است کے الفاظ کندہ کروائے۔ وہ فرد کا بل تھی جس کی نور بیف میں حضرت میں موجود کھر است میں موجود کھر سے دل برسی کی نور بیف میں حضرت میں موجود کھر سے دل برسی کی نور بیف میں حضرت کے موجود کھر سے موجود کھر اسے دو فرد کا بل تھی جس کی نور بیف میں حضرت کی موجود کھر سے موجود کھر اسے دارہ کی الفاظ کندہ کر دور اسے دو فرد کا بل تھی جس کی تاریخ کے موجود کے الفاظ کندہ کر دور کے دو فرد کی کی تو دور کی کھر سے کی کھر سے کی کور کے دو فرد کی کی کور کے دور کی کھر سے کی کی کھر سے کی کے دور کی کور کے دور کی کھر کے کی کھر سے کی کور کے دور کور کے دور کھر کور کے دور کی کور کے دور کی کھر کے کور کے کور کی کھر کے کور کے دور ک

نی اللہ نے خود بھی صفحوں کے صفح کھے ہیں۔ یعنی دہ میرا پیا رااور احمدیت کے مین بچین کے زمانہ میں خطرراہ بننے والاحضرت شاہرادہ عبداللطیف شہید کا بل تھا۔ جس نے قادیان سے واپس آت ہوئے .....مسجد کمنی والی (لاہور) میں ..... دوران تقریر میں بڑے زور سے فرمایا: ''مسیح موعود محمد است وعین محمد است''

وہ خدا کا پیارا (مرزا قادیانی) جواہے منہ سے اینے آپ کو بروز محد کہنا تھا کہ: "میرا وجود خدا کے نز دیک محمد رسول اللہ کا ہی وجود قرار پایا ہے۔ 'اس لئے مجھ میں اور محم مصطفے میں کوئی دوئی پامغائزت باتی نہیں رہی اور جو کہتا تھا کہ میں خدا سے ہوں اور سے مجھ سے ہے اور جو کہتا تھا کہ جمع انبیاء کی صفات کاملہ کا مظہر بن کرآیا ہوں۔جس کے آگے موی اورعیسی وہی حیثیت رکھتے ہیں۔جوآ مخضرت اللہ کے آ گےرکھتے ہیں۔ سے موعود کے میں محد ہونے کی اوّل دلیل مدہ جو حضرت مسيح موعودالهاى شان كالفاظ ميس يون تحريفرمات بين اور خدان مجه يراس رسول كريم كافيض نازل فرمايا اورنبي كريم كالطف اور وجودكوميرى طرف كينجا يبال تك كدميرا وجوداس كا وجود ہو گیا۔ پس وہ جومیری جماعت میں شامل ہوا۔ درحقیقت میرے سردار خیرالمرسلین کے صحابہ مين داخل بوااوريكي معني و آخس ين منهم " كربهي بي .....اور جو محفي مجه مين اور محمد مصطفیٰ میں تفریق پکڑتا ہے اس نے مجھ کونہیں ویکھا ہے اور نہیں پہیانا ہے۔ پس مارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا سے موعود کے میں محمد ہونے پر ایک پختہ اور بدیمی دلیل ہے۔ پھر بیالفاظ كه جوه في مجه بس اورمحد مصطفى مين تفريق كرتاب اس في محد كونيس ديكها اورنيس بهجانا-صاف یکار پکار کر کہدرہے میں کہ سے موعود کو فضائل اور نعماء حضرت احدیث کے فاظ سے عین محمد اگر ندمانا جائے توسب کہنا باطل موجا تاہے۔" (اخبار الفضل قادیان ج انبر ۲۴ ،مور حدیداگست ۱۹۱۵ء) " حضرت مسيح موعود نام كام اورمقام كاعتبار علي المخضر ما الله كانى وجود بين اورآب میں اور آ خضرت الله میں درہ بحر بھی فرق نہیں ۔ سوائے اس کے کہتے موعود شا گرداور ت تحضر تعلید استاد ہیں لیکن بیفرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے نہیں بلک ذریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے ہے۔اب میں اس مضمون میں سدد کھانا جا بتا ہوں کہ حضرت سے موعود نے بعراحت اس امر كولكها ب كمت موعود درحقيقت محمدي حقيقت كامظهرتام اورآب كوجود كاآكينه ہے اور جیسا کہ آنخفرت مطالع اپنی قوت قدسیداور افاضیر دحانیہ کے ساتھ اولین میں مبعوث موے ہیں۔ابیابی وہ آخرین میں بھی اس قوت قدسیداورافاضد روحانیے کے ساتھ معوث ہوئے اورجسیا که فیض آنخضرت علیه کا محابه برجاری مواراییا بی بغیر کی فرق ایک ذره کے مسیح موعود

کی جماعت پرفیض ہوگا۔ چنانچہآپ (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔ پس جب کہ بیامر بنص **مرج** قرآن شریف سے ثابت ہوا ہے کہ جیسا کہ آنخضرت میلانی کا فیض صحابہ پر جاری ہواا بیا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے میے موعود کی جماعت پرفیض ہوگا۔ تو اس صورت میں آنخضر تا ایک کا ایک اور بعث ماننا پڑے گا۔ جوآخری زمانہ میں سیح موعود کے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا اوراس تقریرے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ آنخضرت اللہ کے دوبعثت ہیں یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کدایک بروزی رنگ میں آنخضرت اللہ کا دوبارہ آنا دنیا میں دعدہ دیا گیا تھا۔ جو سے موعوداورمبدی معبود کے ظبورے بورا ہوگا۔اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسيح موعود کی جماعت در حقیقت آنخفرت الله کے ہی صحابہ میں کی ایک جماعت ہے اور جیبا کہ آنخضرت الله کا فیض صحابه پر جاری ہوا۔ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے میچ موعود کی جماعت پر بھی آنخضرت علیہ کا فیض ہوا۔ پس بیامرروزروش کی طرح ظاہر ہور ہاہے کہ حسزت سیح موعود کی جماعت کاعین صحابہ میں کی ایک جماعت ہونااورآ پ کی جماعت پرعین بعین وہی آنخضرت مطاقہ کا فیفن جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا۔اس امر کی پڑنتہ دلیل ہے کہ سیح موعود در حقیقت محمد اور عین مجمد میں اور آپ میں اور آنخضر تعلیق میں باعتبار نام کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مغائرت نہیں۔'' (اخبارالفضل قاديان ج ٣ نمبر ٧ ٤ بمور تدكيم جنوري١٩١٧ء) '' آج تک کے مسلمانوں میں ہے کسی نے بھی یہ بات آنخضر تعلیق کی ثان کے متعلق بیان نہیں کی اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت مسیح موعود ( مرزا قادیانی ) سے پہلے کو کی شخص واقف اورشناسا ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت الله کی دوبعثتیں ہیں۔تمام دنیائے اسلام میں صرف آپ ہی کا ایک وجود ہے۔جس نے آنخضرت کا لیے کی شان کا اظہار آپ کی دوبعثوں کی حیثیت میں کیا۔ چنانچہ آپ (لیعنی مرزا قادیانی) (تحذ گولزویہ ص۹۸، نزائن ج۷م مر۴۳) پرتح ریر فرماتے ہیں۔ آنخضرت علی کے دو بعثت ہیں۔ یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ کتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنخضرت الله کا دوبارہ آنا دنیامیں وعدہ دیا گیا۔ جوسی موعوداورمہدی معہود (مرزا قادیانی) كے ظہور سے پورا ہوا۔ پھر (مرزا قادياني) (تخه كوازويه كے ١٩٥) برفرماتے ہيں۔جيسا كەمؤمن کے لئے دوسرے احکام اللی پرایمان لا نافرض ہے ایسا ہی اس بات پرایمان لا نابھی فرض ہے کہ کے لئے دوبعث مقدر تھے۔ایک بعث پھیل ہدایت کے لئے دوسرا بعث پھیل اشاعت ہداہ ی (اخبارالفضل قاديان ج٨ انمبر٨٩،٩٠١ مورخه٢٢ رجوري١٩٣١م)

''پس حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) وہی نور ہیں جس کا سب نوروں کے آخر ہیں ا آنامقدر ہوچکا تھا اور وہی نبی ہیں جس کا آنا سب سے آخر ہوا۔ اس لئے ہوئیس سکتا کہ وہ سوائے آخضرت علیہ کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت ہیں پیش کئے جاسکیں۔ کیونکہ آخری ہونا ہارے نبی الیہ کی ہی شان ہے۔ پس اس لئے خدا تعالیٰ نے حضرت میسے موجود کوظلی طور پر آخضرت ملیہ ہی کا تمام کمال یعنی نام کام اور مقام عنایت کیا تاس کا آنا کسی غیر کا آنا نہ سمجھا جادے۔ بلکہ خود آنحضرت ملیہ کا بی آنامتصور ہو۔''

(اخبارالفعنل قاديان جسمنبر٥٥،مورند٢٨راكور١٩١٥)

" بہم نے مرزا قادیانی کو بحثیت مرزانہیں مانا بلکھاس کے کہ خدانے سے محمد رسول اللہ فرمایا۔ کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ نہ پرانے نبیوں میں سے بلکہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور (مرزا) نے اپنی نبوت کوظلی اور مجازی نبوت کہا ہے اور حقیقی وستنقل نبوت نہ کہا۔ بعض لوگ اس نکتہ کوئیس سمجھے ۔۔۔۔ میراایمان ہے کہ اگر مرزا قادیانی مستنقل اور حقیق نبی ہوتے تو ہر گز ہد درجہ نہ پاتے۔ جو محمد رسول الٹھا گئے ہو کر پایا ۔۔۔۔ تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔ ساری جائیدادی سارے اموال اور جانیس قربان کردیتے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔ یہ سلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غوث قطب ولی جتنے بزرگ امت مجمد سیمل گذرے ہیں ان کا ایمان صحابی کے ایمان کے برا برٹیس ہوسکتا۔۔۔۔۔ اللہ نے شہیں محمد رسول کا چیرہ مبارک دکھا کراس کی صحبت سے مستفاد کر بے صحابہ کرام میں شامل کردیا۔ "

بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں۔ تو میں اپنی نبیت نبی یارسول کے نام سے کیوں کر دوکر کیا ہوں اور جب کہ خود خداتعالی نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر دوکر دوں یا کیوں کر انکار کراس کے سواکسی سے ڈروں۔' (ایک شطی کا از الدس ۲ بخزائن ج ۱۸مس ۲۱۰)

روں یا پیوں روں سے دور اس سے دروں۔ ''اور خدا تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ دو ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی اس سے نبوت ٹابت ہوسکتی ہے۔۔۔۔۔نیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۸ نزائن جسم ص ۲۳۳)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائید کی ہے کہ بہت ہی گم نی گذرے ہیں جن کی بیتائید کی گئی لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تتریقیقت الوی ص۱۳۸،۱۳۸ فرائن ج۲۲ص ۵۸۷)

''اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ای نے بھے بھیے جا ہوں ہے کہ ای نے بھیے بھی جا ہوا ہے اورای نے جھیے بھیے جا درای نے میری تقد این کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔'

(تمرحقيقت الوحي ص ٢٨ فرزائن ج٢٢ص٥٠)

''سچاخداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وافع البلاء س اا بخزائن ج١٨ص ٢٣١)

''درحقیقت خدا کی طرف سے خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح کے مطابق قر آن کریم
کے بتائے ہوئے معنیٰ کی رو سے جو نبی ہواور نبی کہلانے کا حقدار ہوتمام کمالات نبوت اس میں اس
حد تک پائے جاتے ہوں۔ جس حد تک نبیوں میں پائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان
معنوں کی رو سے حضرت میں موجود حقیقی نبی تھے۔''
دالقول الفصل میں اہم و دامی تا ہم و دامی تن کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت

(مرزا قادیانی) ہرگزمجازی نینہیں ہیں بلکہ حقیق نبی ہیں۔''

(حقيقت النوة حصداوّل من ١٨،مصنف محمود احمد قادياني)

" حفرت من موعود (مرزا قادیانی) رسول الله اور نبی الله جو که اپنی برایک شان میں اسرائیل سے کم نہیں اور برطرح سے بڑھ چڑھ کرہے۔"

(كشف الاختلاف ص ٤، مصنفه سيد محد سرورشاه قادياني)

' حضرت مین موجود کے زمانہ میں میں نے اپنی کتاب انوار اللہ میں ایک سوال کے جاب میں لکھا ہے کہ حضرت مین موجود ہے زمانہ میں میں نے اپنی کتاب انوار اللہ میں ایک سوال کے حضرت میں موجود ہیں۔ ' لا نفرق بین احد من دسله ''بال ما میں میں میں ہیں۔ عضرت اللہ میں دسله ''بال ما میں موجود نے بڑھ کر فرمایا آپ نے ہماری طرف سے حیور آباد وکن میں حق تبلیخ اوا کرویا میں موجود نے بڑھ کر فرمایا آپ نے ہماری طرف سے حیور آباد وکن میں حق تبلیخ اوا کرویا ہے۔''

'' میں صلفی بیان دیتا ہوں کہ خدا ایک اور محدرسول اللہ اس کے سیجے ٹبی خاتم النہین ہیں۔ اور حضرت مرزا قادیانی اس طرح نبی اللہ ہیں۔جس طرح دوسرے ایک لا کھ ۴۳ ہزار نبی اللہ ستھے۔ ذرہ فرق نہیں۔فقط بابوغلام محمد صاحب قادیان ریٹائر ڈفور مین۔''

(مند بجدر ساله فرقان قاديان ج الجبروا، بابت ماه اكتوبر ١٩٨٢ء)

"مبشرا برسول پاتی من بعدی اسمه احمد" آیت مرقومالصدر کے الفاظ میں سے فردا کی طرف ہاکہ پیش گوئی کی ہے کہ میں ایک ایسے رسول کی بیٹارت دینے وال ہوں جس کا آتا میر بعد ہوگا۔ اس کا نام احمد ہے۔ پیش گوئی میں آنے والے رسول کا اسم احمد بنایا گیا ہے۔ جس کے مصداق حضرت محمد رسول الفطائیۃ اس لئے نہیں ہو سے کر آئی وی میں سی مقام ہے آپ کا نام نامی احمد فابت نہیں ہوتا۔ ہاں محمد آپ کا اسم گرامی ضرور ہے۔ جیسا کہ آپ قبل از دوئی نبوت محمد کنام سے ہی مشہور تصاور ایسا ہی قبیش گوئی میں آپ کا نام محمد بی باربار آپ گیا۔ جیسا کہ سورہ فتح میں اس کی تقد ای موجود ہے۔ جہال فرمایا:"محمد دسول الله گیا۔ جیسا کہ سورہ صف میں ہی پایا جا تا ہے اور وہ بھی حکایۃ سے کی پیش گوئی میں آپ کا نام محمد بی سول الله عمر ف سورہ صف میں ہی پایا جا تا ہے اور وہ بھی حکایۃ سے کی پیش گوئی کی آلے الفاظ ہیں۔ جس کا مصداق حضرت سے موجود کے البامات میں باربار آپ کو بی قرار دیا اور باربار اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کی پیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیا نی بی کیا گیا ہے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کی پیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیا نی بی بی اور الربار اس بات کا اظہار ہیں اور اگر احمد والی پیش گوئی کے مصداق آخضرت میں کیا تا ہے کہ آپ تھوضروری تھا کہ ہیں اور اگر احمد والی پیش گوئی کے مصداق آخضرت مالی کی مصداق آخضرت کیا تھیں کی بیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزا قادیا نی بی بی وہ تی تی ور آپ کی بیش گوئی ہیں ہے کہ قوضروری تھا کہ ہیں دی بیش کی کرتے گیا کہ کرتے گوئی گی کرتے گوئی گیا کہ کرتے گوئی کوئی کی کرتے گوئی کرتے گوئی گیر کے کہ کرتے گوئی کرتے گوئی گیر کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی گیر کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گائے کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گوئی کرتے گائے کرتے گیر کرتے گوئی کرتے گ

(اخبار الفضل قاديان جسانمبر٢٥، مورده ١٩١٥ أست١٩١٥)

"اب يهال سوال موتا بكروه كون رسول ب جوحفرت عيسى عليدالسلام ك بعدا يا

اوراس کا نام احمد ہے۔ میرااپنادعویٰ ہے اور میں نے بیدعویٰ یوں بی نہیں کردیا۔ بلکہ حضرت کی موعودی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت ظیف الاقل نے بھی بیبی فرمایا ہے کہ مرزا قادیانی احمد ہیں۔ چنا نچدان کے درسوں کے فوٹوں میں بہی چھپا ہے اور میراایمان ہے کہا آ یت 'اسمه احمد' کے مصداق حضرت سے موعودی ہیں۔' (انوار ظلافت میں)

''جب اس آ یت 'اسمه احمد '' میں ایک رسول کا جس کا اسم ذات احمد جوذکر ہے۔ دوکا نہیں اوراس محض کی تعین ہم حضرت سے موعود پر کرتے ہیں تو اس سے خو د نیجہ لکل آیا کہ دوسرااس کا مصداق نہیں اور جب ہم میں قابت کردیں کہ حضرت سے موعود اس پیش گوئی کے مصداق میں تو یہ بھی فابت ہوگیا کہ دوسراکوئی محضوں سے کا مصداق نہیں۔''

(اخبارالفصل قاديان ج مخبرسه ، ١٩٨٩ مورجد ٢ ، هردمبر ١٩١٧ و)

خاتم النبيين ہونے كا دعوىٰ

ختم نبوت کی اصل حقیقت کودنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو مجھے سکتا سوائے اس کے جوخود حضرت خاتم الا نبیاء کی طرح خاتم الا ولیاء ہے۔ کیونکہ کسی چیزی اصل حقیقت کا مجھتا اس کے الل برموقوف ہوتا ہے اور یہ ایک ٹابت شدہ امر ہے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محقیقی ہیں یا مضرت میں موجود۔''

(قادیانی رسالہ تحید الا ذہان ج المبر ۸ص ا، بعنوان محری ختم نبوت کی اصل حقیقت، اگست ۱۹۱۵ء)
'' محمدی ختم نبوت سے بعلی باب نبوت بند نبیس جوا۔ کیونکہ باب نزول جبرائیل بہ پیرا بیودی اللی بند نبیس جوا۔''
پیرا بیودی اللی بند نبیس جوا۔''
(تصید الله نبان قادیان نبر ۸ ج ۱۳ س ۲۹ ما اگست ۱۹۱۵ء)
'' آن مخضرت علی ہے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لا زم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا

المصر معلی کے بعد سرک ایک کی کا کا دارہ کا اور ہوگا کا رہے ہے۔'' خدا تعالیٰ کی بہت ی مصلحوں اور حکومت میں رخنہ واقع کرتا ہے۔''

(تشجيذ الاذبان قاديان نمبر ٨ج ١٢ص ١١، بابت ماه أكست ١٩١٤م)

خش ہو چکا ہے کہ نی کر بہ اللہ نے حضرت کے مواود کا نام نی اللہ رکھا ہے اور کی کو بینام ہر گز خیل دیا۔" (رمال تحجد الله بان قادیان قام اس ۱۳۲۳، ماداری ۱۹۱۳،

"اس لئے ہم اس امت على مرف ایک بی نی کے قائل ہیں۔ آ کھ و کا طال پردو فیب علی ہے۔ آس لئے ہم اس امت علی مرف ایک بی نی کے قائل ہیں۔ آس کے ماس وقت تک فیب علی ہے۔ اس وقت تک ہی کا تریف کی اورانسان پر صادق نہیں آتی۔ "
اس امت علی کوئی اور محض نی نیس گذرا کیونکہ اس وقت تک نی کی تعریف کی اورانسان پر صادق نہیں آتی۔ "
نہیں آتی۔ "

"آپ کا چھ اسوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور ٹی آسے گایا آسکت ہے۔ اگر کوئی نیا نی مبعوث ہوتو احمد ک لوگ اس پرائے ان لائیں کے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا قادیاتی کے بعد ٹی آسکت ہے۔ کے بعد ٹی آسکتا ہے۔ آسے گا تو اس ایمان لا ناجمہ یوں کے لئے ضرور کی ہوگا۔"

( كموّب ميال محودا حرظيفة ويان معدجة فبالنفشل قاديان الورى ١٩٧٥ مالي الم ١٩٣٤ م)

ختم نبوت كاانكار

'' خاتم النمين آنے دالے نبيوں كے لئے روك نبيں ہے۔ انبياء حظام معترت كئے موجود (مرزا قاديانی) كے خادموں على پيدا ہوں كے ادروہ بيشد اسلام كے محافظ اور شائع كرنے دالے ہوں كے ان كا كام صرف بجى ہوگا كہ جب اسلام كے چرہ منود پراورجم صفاء پرنقسانیات او تيرگی كے باعث كجروعلاء كردو خبار ذال و يں مے تو دہ اس كوصاف كرديا كريں گے۔''

(اخبار النفسل قادیان کا فاتم العین غبره اج ماغبر ۹۱ مده مبابت ۱۹۹۸ می است ۱۹۹۸ می است ۱۹۹۸ می است ۱۹۹۸ می است ا "انهول نے سیجھ لیا کرفدا کے فزائے فتم ہو گئے ۔۔۔ الن کا سیکھ تا خدا اتحالی کی اقد رکو می نے بچھنے کی وجہ سے ہے۔ ورشا یک نی کیا عمی آق کہتا ہوں کہ بزاروں تی ہوں گے۔"

(انواد ظافت ك ١١٢ بعن فركوداه)

"اگر میری کردن کے دونوں طرف کو ارجی رکادی جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ کھ کہ آنخضر سے بھٹے کے بعد کوئی ٹی ٹیٹس آئے گا تو میں اسے ضرور کھول گا تو جموٹا ہے۔ گذاب ہے۔ آپ کے بعد ٹی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔" (افوار خلافت میں 18 بھندمیاں محددا حمد)
"مارایہ می یقین ہے کہ اس است کی اصلاح اور در کی کے لئے ہر ضرورت کے موقع

رالله تعالى إن الياء مجتار مكا"

(ارثاديال محودا حديظيفية ويان متدجدا فبالمنشئل قاديان ج ١٣٠٤ بر١٩٩٣ ه، مورقد ١١٠ ك ١٩١٥ م)

ترك نبوت كامعامده

''صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے کہ اس عاجز نے بھی اور کی وقت بھی حقیق طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیق طور پر کسی لفظ کو استعال کرتا اور لغت کے عام ہے معنوں کے لحاظ ہے اس کو بول جال میں لا نامتلزم کفر نہیں مگر میں اس کو بھی پیند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے۔'' (انجام آتھم ص ۲۲ بخزائن ج ااس کا)۔

''جومباحثہ لا ہور میں مولوی عبدالحکیم صاحب اور مرز اغلام احمہ قادیانی کے درمیان چند روز سے بابت مسئلہ رعوے نبوت مندرجہ کتب مرز اقادیانی کے ہور ہا تھا۔ آج مولوی صاحب کی طرف سے تیسرا پر چہ جواب الجواب کے جواب میں لکھا جار ہاتھا۔ اثنائے تحریمیں مرز اقادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل کے بیان کرنے پرجلسہ عام میں فیصلہ ہوگیا جوعبارت درج ذیل ہے۔'' (الرقوم سرفر دری ۱۸۹۱ء)

"الحمدالله والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين"االعماتمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتوضیح المرام، ازالہ اوہام میں جس قدرا بے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی موتا ہے یا یہ کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ بیتمام الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ بلکم صرف سادگ سے ان کے معنوں کی رو سے میان کئے گئے ہیں۔ورنہ حاشا و کلا مجھے نبوت حقیقی کا ہر گز دعویٰ نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ کتاب (ازالداء ہام سالا) میں لکھ چکا موں میرااس بات برایمان ہے کہ مارے سيدومولى محدمصطفي فلينته خاتم الانبياء بين بسويس تمام مسلمان بهائيون كي خدمت مين واضح كرنا چاہتا ہوں کماگروہ ان لفظوں سے تاراض ہیں .....وہ ان الفاظ کوترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس كے محدث كالفظ ميرى طرف سے بجھ ليس - كيونككسى طرح بجھ كوسلمانوں بيس تفرقد اورنفاق دالنا منظورنبیں ہے۔جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کواللہ جل شاندخوب جات ہے۔اس لفظ نبی سےمراد نبوت فیقی نہیں ہے۔ بلک صرف محدث مراد ہے۔جس کے عنی آنحضرت علیہ نے مكلم مراد لئے ہیں۔ تو پھر مجھے اپے مسلمان بھائیوں كى دل جوئى كے لئے اس لفظ كودوسر بيرابيد میں بیان کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سودوسرا پیرابیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جكه مجهدليس اوراس كويعي لفظ نبي كوكلنا مواخيال فرماليس-" (مجموعه اشتبارات جام ٣١٣،٣١٢) ختم نبوت كى توبين

" تیرہ سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ

كاادراس كے بعداب من دراز كے گذرنے الوكوں كے چونك اعقادا سام ير پخته دو كئے تع كرة تخضرت بي غاتم الانبياء على الداب أكركي دوسر عدكا نام في دكها جائي تواكن ف آ مخضرت كى شان ميں فرق مجى نيس أحد إن لئے اب نيوت كالفظ من كے لئے ظاہرا بھى بول دیا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں برصاف صاف نی اللہ ہونے کے واسطے دوامور مدنظر ركفيضروري تصراول عظمت أتخضرت دوم عظمت اسلام بسوآ بخضرت فيعظمت كے پاس كى وجه ان لوگوں برتيره موبرس تك ني كالفظ فد بولا كيا تا كمآب كي فيم نوت كي تو بين نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ کے بعد ہی آپ کی امت کے طلیقوں یا صلحاء لوگوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگنا جیے حضرت مویٰ کے بعد لوگوں میں بولا جا تارہا۔ تواس میں آپ کی فتم نبوت کی تو ہیں تھی اور كوئى عظمت دخى ينوخداني ايباكياكماني حكمت اورلطف = آپ كے بعد تيره سويران تك اس لفظ كوآب كي امت عاضاد يا-آب كي نبوت كي فظمت كاحتى ادا موجائ اور محرج وكه اسلام ك عظمت جا بتي منى كداس من من من السياقراد موك جن ي آخضرت ك بعد لفظ في الله بولا جائے اور تا پہلے سلسلے سے اس کی مماثلت پوری ہونے آخری زمانے میں سے موجود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ تکلوادیا اور اس طرح نر نبایت چکت اور بلاغت سے دومتضادیا توں کو پوراكيا موسوى سلسلے كى مماثلت بھى قائم ركلى اورعظمت نبوت آئخضرت بھى قائم ركلى-"

(إخبارالحكم قاديان مور خد عامار يل ١٩٠٩م، منقول ازرسالد تم نبوت ص١٠١ز فخرالدين ملتاني)

جس كال انسان برقر آن شريف نازل جوااوروه خاتم الانبياء بيع مرالفه معول ينسبس كة تندهاس بروحاني فيفن بيس ط كار بلكساس معنول سيكدوه صاحب فاتم بي برواس كى مهر كولى فيق كى توبير اليح سكااور بجواس كولى في صاحب خاتم بين الك وعلى برس كامير الى نوت مى لى عنى برس كوليات مى مونالازى باوراس كى جمعة اور مدودى في امت كو تاقص جالت پر چھوڑ نائبیں جا ہا۔ ' ( اُکویا مرزا قادیانی نی ندانے جائیں تو امت محمد باقص اور نی رساللہ کی امت و مدردی بھی تاقص قرار یائی ے) (حقیقت الوی سے ۱۲۸ فراکس جرام ۳۰،۲۹ (۳۰،۲۹) " خاتم النهين كي بارے ميں حضرت مي موجود نے فرمايا كه" خاتم النجين" كم معنى سے

ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو عتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے توہ کا غذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجا جاتا ہے۔اس طرح آنخضرت کی مہراور تقیدیق جس نبوت پر فد مووہ می (ملفوظات احمد پیصدینجم من ۲۹، مرتبه محمنظورالی قادیانی لا موری)

ہماراایمان کہ ہماری مقدس شریعت کا ایک ایک تھم قیامت تک جاری رہےگا۔ ایک تھم ہیں منسوخ نہیں ہوسکتا۔ نماز ، روزہ ، قج ، زکو ق ، جہاد وغیرہ جمع تھم انمٹ ہیں۔ مگر مرزا قادیائی چونکہ نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس لئے احکام میں تبدیلی بھی کی۔ بلکہ ساراؤ ھانچہ ہی بدل دیا۔ ندوہ خدا ہے ، ندفر شتہ ، ندوہ فربان ۔ ہرایک چیز بدل کرر کھ دی ہے۔ ملاحظ فرما ہے : قرآن سے متعلق قرآن سے متعلق

"فداتعالی نے حضرت احمد (مرزا قادیانی) کے بہئیت مجموعی الہامات کو الکتاب المہین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کو آیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ الہمام متعدد و فعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وحی بھی جدا جدا آیت کہلاسکتی ہے۔ جب کہ خدا تعالی نے ان کوابیا نام دیا ہے اور مجموع الہامات کو الکتاب المبین کہ سکتے ہیں۔ پس جس فحض یا اشخاص کے نزدیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب لا تا ضروری شرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہویا کتاب المبین کی اس شرط کو بھی خدانے پوراکر دیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموع الہامات جوم شرات اور منذرات ہیں۔ الکتاب المبین کے نام حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموع الہامات جوم شرات اور منذرات ہیں۔ الکتاب المبین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آپ اس پہلوسے بھی نبی ٹابت ہیں۔" و لو کرہ الکفرون"

(رساله احمدی نمبره، ۲۰ میموسوم النوق فی الهام س۳۳، ۲۳ مولفه قاضی محمد پوسف پشاوری، قادیانی)
"اورخدا کا کلام اس قدر مجمد پرتازل مواسب که اگروه تمام لکها مباسخ تو بیس جزوسه کم
"اورخدا کا کلام اس قدر مجمد پرتازل مواسب که اگروه تمام لکها مباسخ اس ۲۲ می ۲۲

حدیث کے متعلق

" اور ہم اس کے جواب میں خداتعالی کی قتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد صدیث نہیں۔ بلکہ قرآن اور وقی ہے۔ جومیرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تا ئیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وقی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ " (زول اسمیح ص۳۰ فزائن ج۱۵ میں انبار کو اور جوفض حکم ہوکرآیا ہے اس کو افتیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم یا کر قبول کر لیا اور جس ڈھیر کو جاسے خدا سے علم یا کر دوکرد ہے۔ "

( تخذه گولز وریص ۱۰ خزائن ج ۱م ۱۵)

جہاد کے متعلق

"جہادلین دین لڑائیوں کی شدت کوخداتعالی آ ہتہ آ ہتہ کم کرتا گیا ہے۔حضرت

مویٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار بچ بھی قبل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نجی اللطنة کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور بور توں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کرمواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر میچ موجود کے وقت قطعا جہا د کا تھم موقوف کردیا گیا۔''

اب جھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ دقبال
اب آگیا می جو دین کا امام ہے
دین کی تمام جنگوں کا اب اختقام ہے
اب آساں سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتوکی فضول ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اس جہاد

(مجموعداشتهارات جساص ۲۹۸،۲۹۷)

نياجح

الله تعالی کے فضل سے ہماراوہ جلسه سالانہ شروع ہونے والا ہے۔جس کی بنیاد حضرت مسیح موجود نے اللہ تعالی کے ارشاد کے ماتحت رکھی اور جس بیں شامل ہونے کی بہاں تک تاکید کی کہ آپ نے فرمایا: ''اس جگہ نفی حج سے ثواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیوں کہ آپ نے فرمایا: ''اس جگہ نفی حج سے ثواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیوں کہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم ربانی '' (آئینہ کمالات اسلام ۳۵۲ ہزائن ج۵ میں ۲۵۲) نیا کلمہ

''اگر ہم بفرض محال بہ بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس

لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نی ہیں تو جب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش آئی کیوں، میچ موعود نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ وہ (مرزا قادیانی) خود فرما تا ہے۔ 'صار و جبودی و جبودہ نیبز من فرق بیننی و بین المصطفے فلما عرفنی و مارائی ''اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں معوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پس سے موعود (مرزا قادیاتی) نود میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پس سے موعود (مرزا قادیاتی) نود میں مبعوث کرے گا۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کوکی سے ظاہر کی ضرورت پیش آئی۔''

مرزا قادیانی کی وحی

"اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پرایمان رکھنا ہوں۔ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پرایمان لا تا ہوں۔ جو مجھے ہوئی۔ جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور اس جدا کا کلام ہے۔ جس نے جھڑت ہوی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ پرنازل ہوئی ہے اور اس خدا کا کلام ہے۔ جس نے جھڑت ہوی علیہ السلام اور حضرت میسی علیہ السلام اور حضرت محمصطفی الله الله پر اپنا کلام بازل کیا تھا۔" (ایک شلطی کا زائد س ا بزائن ج ۱۸ اس ۱۹۰۷)

در میں خدا تھا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ان الہامات پر اس طرح ایمان لا تا ہوں۔ جسیا کہ قران شریف کو بیشی اور قطعی طور پر خدا کلام جانتا ہوں۔ اس طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے۔ خدا کلام یقین کرتا ہوں۔ "
مول۔ " (حقیقت الوجی سی الم ان کا کلام یقین کرتا ہوں۔ "

"میں خداتعالی کے ان تمام الہامات پر جو مجھے ہورہے ہیں۔ ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ قدرات اور انجیل اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔" (مجموعہ اشتہارات جسم ۱۵۳)
" مجھے آپی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ قورات اور انجیل اور قرآن کریم پر۔"

(اربعين نمبرهم ١٩، فزائن ج ١٥ص ٢٥٠)

(ادین برم ۱۸ ابر ان جوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سے موعود آپنے الہامات کو کلام الی قرار دیتے ہیں اوران کا مرتبہ بلحاظ کلام الٰہی ہونے کے ایسے ہی ہے جیسا کہ قر آن مجیداور تو رات اورانجیل کا۔'' (اخبارالفضل قادیان ج۲۲ نمبر۸۴ موردہ ۱۳ مرجنوری ۱۹۳۵، منگرین خلافت کا انجام ص ۴۹) '' حضرت مسیح موعودا پی وحی جماعت کرستانے پر مامور ہیں۔ جماعت احمد بیکواس وحی الله پرایمان لا نا اوراس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ وحی الله اس غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے۔ ورنداس کا سنا نا اور پیچا نتا ہی بے سود اور لغوفعل ہوگا۔ جب کہ اس پر ایمان لا نا اور اس پر عمل کرنا مقصود بالذات ہو۔ بیشان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان کی وحی پر ایمان لا یا جائے۔ حصرت محمد رسول الله الله کی کو ملا لیس میام بھی آپ کی (مرز اقادیانی) کی نبوت کی دلیل ہے۔'' درسالہ احمدی نبر ۲۵،۵،۵، بابت ۱۹۱۹ء موسوم اللہ ق فی الالہام س ۲۸، مؤلفہ قاضی محمد ہوسف قادیانی)

درود شريف

" ایما الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما" کی روساور النامادیث مورد کردر در النامادیث می ای طرح ضروری ہے۔ جس طرح آنحضرت النامی کی مزید دلیل اور جوت کی ضرورت نہیں۔ تاہم ذیل میں چند فقرات حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی دی النی کے بطور نمونیقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ پوروو محضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی دی النی کے بطور نمونیقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں آپ پوروو بھیجنا آپ کی جماعت کا ایک فرض قرار دیا گئیا ہے۔ " (رسالدور دورشریف معنف محمول اعلی قادیانی) معلوم کرا محاب الصف کی اور تمہیں کیا معلوم کرا محاب الصف کی اور تمہیں کیا معلوم کرا محاب الصف کی سال کوگ ہیں۔ تم ان کی آنکھوں سے بکشرت آنسو بہتے دیکھو گا دوروہ تم پردر دو تھیجیں گے۔ " (اربعین نمرہ می مزدائن جام ۲۰۰۰)

''وہ لوگتم پر درود بھیجیں گے جو (اس جماعت میں) مثیل انبیاء بنی اسرائیل پیدا بوں گے۔'' (الہام مرزا قادیانی مندرجہ رسالہ درووشریف سے ۱۳۲ مؤلفہ محمد اساعیل قادیانی) ''خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود

هجة بن \_" (اربعين نبر سوم ٢٨، خزائن ج ١٥ سام)

"سلام على ابراهيم" ابراييم يرالسلام (لعني اسعاجزي)

(اربعین نبره، ص ۱۹،۲، فزائن ج ۱۷ ص ۲۸،۲۵۵)

"ان البامات كے في مقامات ميں اس خاكسار برخداتعالى كى طرف سے صلوة اور

(اربعین فمراص ۲۱ فردائن ج ۱عس ۳۹۸)

نع فر شنے

(حقیقت الوی ص۳۳۷ فزائن ج۲۲ ص۳۳۹) (تریاق القلوب ص۹۴ فزائن ج۱۵ ص۳۵) کیچی کمیچی۔ خیراتی،شیرعلی۔

نزول جرائل

"جولوگ نبول اور روان پر حضرت جرائیل علیداللام کاوی لانا خروری شرط نبوت قراردی می باس ندم ف ایک بار خرار اقادیانی کے پاس ندم ف ایک بار جرائیل می باس ندم ف ایک بار جرائیل می بار بار دیوری خداوندی الا تار بار قرآن می نزول جرائیل به بیراید وی معرف محرب محدر سول الفظی کے واسطے جرائیل کا نزول از روئے قرآن شرور آتا ہے۔ خواله کا نزول از روئے قرآن شرور آتا ہے۔ خواله اس کا کوئی و میرافرشتہ کو یا جرائیل کیواور چوکہ حضرت احد (مرزاقادیانی) می نی اور رسول تے اس کا کوئی و میرافرشتہ کو یا جرائیل کیواور چوکہ حضرت احد (مرزاقادیانی) می نی اور رسول تے اور آپ پر اسلی دیوری کی ایک نزول ہوتا د با ہے۔ انبذا آپ کی وی کے ساتھ فرشتہ خرائیل می جی ۔ "

(فمبره،۲۰۵،م،بابت۱۹۹۹ مهمورنیوت فی الهام ۴۰۰ مؤلفدگانش کو پیسف قادیانی)

نیز ( آز کره می ۱۳۳۹) مینی وی مقدی مجموعه البامات و مکاشفات مرزا قادیانی \_ ""آ مدنزو من جیرتمل علیه السلام وامر برگزیدد کردش داد انگشت خود را واشاره کرد \_ خدا تر الازدشمال نگله خواهدداشت \_" " قفت مرب

تأخش كابيان

معلی بیلک اور حکام کی اطلاع کے لئے یہ بات واضح کردیتا جا ہتا ہوں کہ ہم حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) کو اللہ تعالی کا مقدس نی جری اللہ فی طل الانجیاء اور بن نوع انسان کا تجات دہ تعدمات بیں اور تمام وہ تقییت مندی اور مجت جوکی ہند دکو حضرت کرش یا حضرت ام چھد تی سے یا کسی عیسائی کو حضرت کی تاصری سے یا کسی میجود کی کو حضرت موکی علیہ السلام سے ہوگئی ہے وہ الین تھیس کی موجود کے ساتھ در کھتے ہیں۔" (جہدی فی محتوت کی موجود کے ساتھ در کھتے ہیں۔" (جہدی فی محتود افیار الفضل قادیان جسم نمرد اللہ محدد جانب الفضل قادیان جسم نمرد اللہ محدد جانب الفضل قادیان جسم نمرد ا

''کسی عقلنداورصاف دل انسان کے کلام میں ہرگ تناقض نہیں ہوتا ۔ ہاں اگر کوئی یا گل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشا مد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تا ہے۔''

موجا تا ہے۔''

'' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض یا تیں نکل نہیں سکیں ۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلا تا ہے یا منافق۔''

'' اس خفص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں دکھتا ہے۔''

کلام میں دکھتا ہے۔''

(حقیقت الوی عن ۱۸ انجز اکن ج ۲۲م س ۱۹۱۱)

(ضميمه برابين احديد حصه ينجم ص الله خزائن ج١٢ص ٢٤٥)

### ہندوؤں سے جواز نکاح

مسلمانوں کا ہی بگر اہوافرقہ ہے۔'

(میاں محود احمد قادیانی کی ڈائری، مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج انمبر ۵ سے مورجہ کارجولائی ۱۹۲۲ء)

''ہندوستان میں الیسی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے بہت کم ہیں۔ مجارٹی ایسے
لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ پرعمل
کرنے میں زیادہ دقتیں نہیں ۔ سوائے سکھوں اور جیدیوں کے عیسائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی
عررتوں سے جو و مدیرانمان رکھتے ہیں۔ (لیمنی ہیدوؤں کی عورتوں سے ) نکاح جائز ہے۔''

"میاں محمود احد قادیانی نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھ بھی۔ کیونکہ وہ

کرتے کی زیادہ دسیں ہیں۔ سوائے مصول اور بیوں سے بیت یوں وروں اوران و وں موروں اوران و وں موروں اوران و وں موروں سے جووید پر ایمان رکھتے ہیں۔ (لیمنی ہندوؤں کی عورتوں سے ) نکاح جائز ہے۔''

(میاں محوداحہ قادیا فی کا فتو کی مندرجہ اخبار الفضل قادیان نے کا نمبر ۲۵ میں ۸، مور ند ۱۹۳۸ فروری ۱۹۳۰ء)

جب سب کچھ نیابن گیا تو مسلمانوں سے کیا تعلق رہا۔ اس لئے کہ نبی کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ لہذا جسے پہلے مستقل نبوت کا دعویٰ امت بدل جاتی ہے۔ لہذا جسے پہلے مستقل نبوت کا دعویٰ نہ تھا کہ کہددیا کہ میرا منکر کا فرنہیں۔ جسے (تریاق القلوب می ۱۱۰ ہزائن ج ۱۵ می سرفر مایا کہ: '' ابتداء سے میرا یہی فد جب کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوسکتا۔ سے کئتہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کا فرکہنا میصرف ان نبیوں کی شان ہے۔ جو خدا تعالٰی کی طرف سے شریعت اورا دکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملم می اور محدث گذر ہے ہیں وہ کسی ہی جناب الی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا لمہا کہ ہے۔ مرا الہے ہے۔ مرفر از ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔''

گرجب ستفل وعوی نبوت کردیا تو منکروں کا انجام بھی واضح ہے۔ ملاحظ سیجے:

" قادیانی محمودی تمام دنیا کے کلہ گوسلمانوں کو جنہوں نے حضرت میے موعودی بیعت نبیں کی کافر اور خارج از دائرہ اسلام سیحتے ہیں اور اس طرح محمد رسول النعظیقے کے کلمہ کو منسوخ کفہراتے ہیں۔ کیونکہ اس کو پڑھ کراب کوئی اسلام میں واخل نبیں ہوتا اور چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر اور اسلام سے خارج کر کے تیرہ سوبرس کی آنخضرت کیا ہے اور آپ کے صحابہ اور تمام امت کی محنت کوخاک میں ملاویے ہیں۔ ' (جماعت لا ہور کا اخبار پیغام کے انہوں ہو ہوں کی آخروں کافر ہورے میں اور کا انہوں کے سامنے اپنا اس مقیدہ کو خار کے دیا کہ مسلمانوں کو کافر سیحتے ہیں۔ لیکن ان کے سامنے اپنا اس عقیدہ کو ظاہر کرنے کے خیال ہے ہی ان پرلزہ طاری ہوجا تا ہے۔ ان کو ای محقول دلیل نبیں ملتی۔ جدب ان پران کے خصوص عقائد کے متعلق کوئی اعتر اض کیا جاتا ہو وہ جو اب نبیں دے سکتے۔ ان کی ملمی کیفیت ہے ہے کہ قرآن ن دانی کر بڑے دو ہو کرتے ہیں۔ کیس سے میں۔ لیکن قرآن کی اشاعت کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ۔ لے دے کے ان کے خلیفہ ہیں۔ کیس سے نے ایک تفید کا خبار پیغام کے جدیا کہ اور کی کا باعث ہیں۔ "

"تلك كتب ينظر اليهاكل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من

معاد فها یقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا الذین ختم الله علی قلوبهم فهم لایقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا الذین ختم الله علی قلوبهم فهم لایقبلون "ان کتابول کوسب سلمان مجت کی تکھے ہیں اور ان کے معادف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے دعوی کی تقدیق کرتے ہیں۔ مگر بدکار عورتول کی اولا دنہیں مائے کہان کے دلول پر اللہ تعالی نے مہرکردی ہے۔ (آئین کمالات اسلام سے ۵۳۵ فرائن ج۵۱ صالینا)

"واعلم ان كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل الدجال فيفعل امرا من امرين "اورجاناچائي كربرايك فخض جودلد الحلال جاور خراب عورتون اوردجال كنسل مين مينين جدوه دوباتون مين سايك بات ضرورا فتياركر كاد (نورالي حساقل مسام، فزائن جمن ١٦٣٠)

على بدامرزا قاديانى ايك دوسر موقع پراپخ مخالف مولوى عبدالحق صاحب غزنوى كور بي ميس گالى در كرخودى اس كااردوتر جمدفر مات ين پين چنانچد ملاحظه جو: "رقسست كرقص بغية فى مجالس "تونى بدكار عورت كى طرح رقص كيا-

(جية اللَّم في ص ٨٤ فرنائن ج١١ص ٢٣٥)

اس كے سواملاحظه مو:

ا ...... "ويتزوجون البغايا" وورنكاح خودى آرغدنان بازارى را .... (بحية النورص ١٦ برزائن ج١٥ ص ٣٢٨)

السنت كرده البغايا قد خربن بلداننا "پس في شك نيست كه نال فاحشر ملك ماراخراب كرده الده (بحة الورص ٩٣ بغزائن ج١٥ س١٩ مرده الده ١٩٠٥)

سسس "أن البغايا حزب مجس في الحقيقة "زنان فاحشرورهيقت ليداند (بحية النورس ٩٥ بزراس ٢١ص ١٣٣١)

اذتیدنی خبشاً فیلست بسسادق ان لم تسحت بسالسخزی یها بن بغیایها مرایخباشت خودایذاد بی پس من صادق پنیم اگرتوائے سل برکاراں بذات نمیری۔ (انجام آکھم ۲۸۴ مزدائن ج ۱۱ می ۱۸۲۲)

''اورجو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔''

'' پیچھوٹے ہیں اور کوں کی طرح جھوٹ کامر دار کھارہے ہیں۔'' دخیر سریق

(ضميمدانجام آگفم ص ٢٥ فزائن ج ١١ص ٩٠٠)

'' وشمن ہمار سے بیا نول کے جنز رہو گئے اوران کی عور تین کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔'' (جمالہدی صورائن جمام ۵۳)

مسلمانول سے اختلاف

'' حضرت سی موجود کے مندسے نکلے ہوئ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیفلا ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارااختلاف صرف وفات سی یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر یم اللہ ، قر آن ، نماز ، روزہ ، حج ، زکو ق ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔''

(اخبار الفضل قاديان ج ١٥ نمبر١٣ مورخه ١٩٣٠ جولا كي ١٩٣١ ء)

(براہین احدید حصہ پنجم ص۸۳،۸۳، خزائن ج۲۱ص۱۰۸،۱۰۸) میں آپ ( لیعنی مرزا قادیا**نی) تحری**ا فرماتے ہیں کہ: ''ان ہی دنوں میں آسان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خداا پنے منہ ہے اس فرقہ کی حمایت کے لئے ایک قرنا بجائے گا اور اس قرنا کی آواز پر ہرایک سعیداس فرقہ کی طرف **گئ** آئے گا۔ بجزان لوگوں کے جوثقی از لی ہیں جودوزخ کے بھرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔" ایسا ہی اشتہار حسین کا می سفیر سلطان روم میں آپ لکھتے ہیں۔'' خدانے میہ ہی ارادہ کیا ے كہ جومسلمان مجھ سے الگ رب كاوه كا ناجائے كا-" (مجموع اشتہارات ج م ١٩١٧) پرایک حفرت سیح موعود کاالهام بجوآب فاشتهار (معارالاخارمورد داری، ۱۹۰۰ م۸) پردرج کیا ہےاوروہ سے: ' جو محض تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بعت میں داخل نہیں ہو گا اور تیرا مخالف رہے گاوہ خدااور سول کی نافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔ " (مجموع اشتہارات جسم ۲۷۵) "اختصار كے طور ير اتنے حوالے ديئے جاتے ہيں۔ وربنہ حضرت مسيح مواود (مرزا قادیانی) نے بیسیوں جگہ اس مضمون کو ادا کیا ہے۔حضرت خلیفۃ امسیح اوّل ( حکیم نور الدین) کابھی یہی عقیدہ تھا۔''چنانچہ جب ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مرزا کے مانے کے بغیر نجات ہے یانہیں تو آپ نے فرمایا: ' اگر خدا کا کلام کی ہے تو مرزا قادیانی ء کے مانے کے بغیر نیجات نہیں ہو سکتی ۔'' (ویکھوا خبار بدر نمبر اج ۱۲ ص۱ مور ندا ارجولا کی ۱۹۱۲ء)

''اب جب کہ بیمسلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہوسکتی ۔ تو کیول خواہ نخواہ غیر احمد یول کومسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔'' (کلمة الفصل ص ۱۲۹،مصنفہ بشیراحرقادیانی)

#### خدا کے ساتھ لعلقات

"انت منى بمنزلة ولدى "ق جھے بمزلمير فرزند كے ہے۔

(حقيقت الوي ص ٨٦، خز ائن ج٢٢ص ٨٩)

"انت منى بمنزلة اولادى" (تذكره ١٩٩٧)

"أسمع ولدى" اےميرے بيكن - (البشري جاتل ص ٢٩)

"ياقمر يا شمس انت منى وانا منك"ا عياندا عورشيرتو محصفا برهو

ور میں تجھے۔ (حقیقت الوحی ص م کے بخز ائن ج۲۲ص ۵۷)

''انست منسی وانسا منك ظهورك ظهوری ''تو مجھسے ہاور میں تجھسے ہوں۔ تیراظہور میراظہور ہے۔ (تذکرہ ص ۲۰۲۵)

"انت منى بمنزلة بروزى "اورتو مجها ايا عجيها كميل ظاهر بوكيا يعنى المام المام

''انست من ماء نساوهم من فشل ''توجهارے بانی علی سے ہاوروہ لوگ (انجام آ مقم ص۵۵، ترائن جااص ایشا)

''یدمدك الله من عرشه ویمشی الیك ''خداعرش پرے تیری تعریف كرتا الله من عرشه ویمشی الیك ''خداعرش ۵۵ بخزائن جااص ایناً)

خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ (البشری جاقل ص ۵۹، تذکر م ۲۳۵)

''انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلىٰ كان الله نزل من السماء ''ہم خص السماء ''ہم کے ایک اللہ علام میں مظہر الحق والعلیٰ كا مظہر ہوگا۔ گویا خدا بى آسان سے اتر آیا۔
اتر آیا۔

''میں نے تھے سے ایک خرید وفر وخت کی ہے۔ لیتیٰ ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید وفر وخت کا اقر ار کر اور کہہ دے کہ خدانے جھ سے خرید وفر وخت کی تو مجھ سے ایسا ہے۔ جیسا کہ اولا د تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں ۔''
(دافع البلاء ص ۸، فرنائن ج ۱۸ ص ۱۸)

''میرالوٹا ہوا مال تجھے ملے گا۔ میں تجھے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ میہ ہوگا، بیہوگا، بیہوگا اور پھرانقال ہوگا۔ تیرے پرمیرےانعام کامل ہیں.....آ وا ہن(خدا تیرے اندراتر آیا تو جھے میں اورتمام مخلوقات میں واسطہہے)

(كتاب البرييص٨٣٨٣ فزائن ج٣١٥ ا٠١٠ ١٠ تذكره ص١٣١)

الله تعالى نے دستخط كرديئ

'' ارجنوری ۱۹۰۱ء ایک رؤیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندوآئے ہیں اور ایک کاغذ پیش کیا کہ اس پر دستخط کرود۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پبلک نے کردیے ہیں۔ میں نے کہا میں پبلک نہیں یا پبلک سے باہر ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے کوتھا کہ کیا خدانے اس پر دستخط کردیے ہیں۔ گریہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہوگئے۔''

(مكاشفات ص ١٦٨، بدرج منمبر١٩٠٢، ١٩٠١م)

''ایک میرے خلص عبداللہ نام پٹواری غوث گڑھ علاقہ ریاست پٹیالہ کے ویکھتے ہوئے اوران کی نظر کے سامنے بینشان اللی ظاہر ہوا کہاوّل مجھ کوکشفی طور پردکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں

کے لئے کھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر ہیں نے خدائے تعالی کود یکھا اور وہ کا غذ جناب باری کے

آ گےر کھ دیا کہ وہ اس پر دسخط کر دیں ۔ مطلب بیقا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں

نے ارادہ کیا ہے ہوجا ئیں ۔ سوخدا تعالی نے سرخی کی سیاہی ہے دشخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جو

مرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے کے ساتھ ہی اسی سرخی کے قطرے میرے کیڑ وں اور
عبداللہ کے کیئر دن پر بیزے اور چوں کہ شفی حالت میں انسان بیداری ہوئی۔ ساتھ ہی سے لئے بچھے جب کہ ان قطروں کو بھی دیکھا اور ہیں رفت دل کے ساتھ اس قصے کرے اطلاع ہوئی۔ ساتھ ہی میں نے

بچشم خودان قطروں کو بھی دیکھا اور ہیں رفت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان

کر رہا تھا کہ اسے میں اس نے بھی وہ تر برتر قطرے کیڑ دن پر بیڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چز

ایسی ہمارے پاس موجود نہی ۔ جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احتال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو بیں۔

فدا تعالی نے اپنے قلم سے تبھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔

خدا تعالی نے اپنے قلم سے تبھاڑی تھی۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔

خدا تعالی نے اپنے تعلی مرخی بڑ دی تھی۔ ''

(ترياق القلوب سسس فروائن ج ١٥ص ١٩٤، حقيقت الوجي ١٥٥ ، فزائن ج٢٢ص ٢٦٤)

أتسريز فرشنه

''ایک فرشتہ کو میں نے ہیں برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل الگریزوں کے تھی اور میز کری لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آ ب بہت ہی خوبصورت ہیں۔'' (تذکرہ س،۳۱،۳ طبع اوّل)

الهامات كى زبان

''اور بیہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کووہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' (چشم معرفت ص ۲۰۹، خزائن جسم ۲۰س ۲۱۸)

''زیادہ تر تعجب کی بات بہ ہے کہ بعض الہامات مجھےان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی پاسٹسکرت یا عبر انی دغیرہ۔''

(نزول أسيح ص ٥٤ ،خزائن ج٨١ص ٢٣٥)

مخدوي مكرمي اخويم ميرعباس على شاه صاحب سلمه!

السلام عليم ورحمته الله وبركاته، بعد بذا چونكه اس عفت ميس بعض كلمات أنكريزي وغيره

الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔ مگر قابل إطمينان نهيس اوربعض منجانب الله بطورتر جمه الهام مواقعاا وربعض كلمات شايدعبراني بين -ان سب ك محقق تنقيح ضرور ہے۔ تابعد تنقیح جبیا كەمناسب ہوآ خیر جزومیں كداب تک چھپی نہیں۔ درج کئے جا کمیں آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلدوریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات میہ ہیں۔ پریش عمر، پراطوس یا پلاطوس۔ لیٹن پڑطوس لفظ ہے یا پلاطوس لفظ ہے۔ بباعث سرعت الہام دریافت نہیں جوااور عرع بی لفظ ہے۔ اس جگہ پراطوس اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیامعنی ہیں اور کس زبان کے پیلفظ ہیں۔ پھر دولفظ اور ہیں۔ ہو معنا نعساً معلوم نہیں کس زبان کے بیں اور انگریزی میر بیں۔اوّل عربی فقرہ ہے۔ 'یا داؤد عسامل بالناس رفقاء واحساناً "ومث ووباث آئى ثولد يوتم كوه كرناجا سع جويس فرمايا ہے۔ بداردوعبارت بھی الہامی ہے۔ پھر بعداس کے ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجمہاں کا الہامی نہیں بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتلایا ہے۔فقرات کی تاخیر تقدیم کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم تاخر بھی ہوجا تا ہے۔اس کوغور سے دیکھ لینا جا ہے اور وہ الہام به بین۔' دوآ ل من شد بی اینگری بٹ گاڈاز ود یو۔ ہی شل ہلپ یو۔ واڑ دس آف گاؤ نائٹ کین اليس چينج" اگرتمام آ دي ناراض مول ك\_ليكن خداتمهار يساته موكا اورتمهاري مدوكر يا اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھراس کے بعد ایک دواور الہام آنگریزی ہیں۔جن میں سے پچھاتو معلوم ہاور وہ بیہے۔"آئیشل ہلپ یو"مگر بعداس کے بیہے۔" بو بیونو گوامرتس" پھرایک فقرہ ہے۔جس کےمعنی معلوم نہیں۔اوروہ بیہے۔''ہی ال ٹس ان دی ضلع پیثاور'' بیفقرات ہیں ان کوشقیع ہے لکھیں اور یہ براہ مہر یانی جلد تر جواب جھیج دیں تا کہ اگر ممکن ہوتو اخیر جزومیں بعض ( كمتوبات احديدج الألص ١٩،٧٨) فقرات به موضع مناسب درج بوعکیس<sup>ی</sup>'

"عجيب الهامات

ا، ۳۲٬۰۲۰ ان ۱۲٬۱۰۲۰ من فهم السراء و السلام على من فهم السراء و السلام على من فهم السراء في السراء في السراء في الفيام المشفق "

(اشتهارمندرجة بلغ رسالت ج دوم ٥٥، مجوعداشتهارات جاص ١٠٠)

\_IIIclact Teletactet Yetet Zetal Pet Zetat Le 1A91 , 27/2 .....

\_Hararrallayarzarzarzalatodrarzara

elyellett cheletteher Deltelelettettehellettettettettettettettettettette

اعداد ۲۰۷۱ ما مجموع الها ۱۲۰ ما ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۸ و ۱۳ و ما مجموع الهامات مرزا قاد ياني)

Melerrelethereryererzerelmerzeth .....t

\_HalfatfallattatZatZatAalatoalfatZatal

\_lilitertaleilitertateraliz

etartetretretreteo ez eletezetetezetretettettettetrezetetrezetr

(تبلغ رسالت ج دوم ص۸۵، مجموعه اشتهارات خ اص ۱۳۰۱)

'' ہفتہ مختتمہ ۲۴ رفر دری ۱۹۰۵ء میں حالت کشفی میں جب کے حضور (مرزا قادیانی) کی ''

طبیعت ناسازتھی۔ایک شیشی دکھائی گئی۔جس پرلکھا ہوا تھا۔''خاکسار پیپرمنٹ'

(تذكروس ٥٢٤، اخبار الحكم قاديان٢٢ رفروري ١٩٠٥ء، مكاشفات ص ٣٨)

" (۵ مرئی ۱۹۰۱ء رؤیا۔ ایک محض نے ایک دوائی کولا وائن کی ہے اور اس پررسیاں لیٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر دیکھنے میں تو ہوتل ہی نظر آتی ہے۔ گرجس محض نے دی وہ ہے کہ بیا کتاب دیتا ہوں۔'' (مکاشفات میں 10)

''ایک روزکشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پردعا کیں مانگ رہا تھا اوروہ بزرگ ہرایک دعاء پر آمین کہتے جاتے تھے۔اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عربھی بڑھا اور جیس نے دعاء کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔اس پر اس بزرگ نے آمین نہ کہی۔ تب اس صاحب بزرگ سے بہت کشتم کشتا ہوا۔ تب اس مرد نے کہا جھے چھوڑ دو میں آمین کہتا ہوں۔اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعاء مانگی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔ تب اس بزرگ نے آمین کہی ۔ " (لیکن افسوس کہ دعاء قبول نہیں ہوئی۔ پانچ سال کے بعد ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیا نی فوت ہوگئے۔شاید بزرگ صاحب نے آمین دل سے نہ کی ہولمؤلف)

(مندرجدا خباراالحكم ١٢٨٠ رومبر٥٠ و١٥٠ مكاشفات ١٣٠٠)

خداكانيانام

" النسى انسا الصساعقة "(مرزا قاديانى كابيالهام تن كر) مولا نامولوى عبدالكريم صاحب نے فرمايا كه بيالله كا نياسم ہے۔ آج تك بھی نہيں سنا۔ حضرت اقدس (مرزا قاديانی) نے فرمايا بے فك۔ " (تذكرہ ص ٢٣٧) پيش گوئيال

''اس در ماندہ انسان (مسے) کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہ ہی کہ زلز لے آئیں گے۔ قط پڑیں گے۔ الرائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت۔ جنہوں نے ایسی الی پیش گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھہرا ئیں اور ایک مردہ کواپنا خدا بتالیا۔ کیا بمیشہ زلز لے نہیں آئے۔ کیا بمیشہ قط نہیں پڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس ناوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا چیش گوئی کیوں نام رکھا۔''

(ضيمه انجام آئقم ص ۴ فزائن ج ۱۸ اص ۲۸۸)

''میرے پرخداتعالی نے ظاہر کیا تھا کہ بخت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیاں چلیں گی اور بعداس کے خت زلز لے آئیں ہراور چلیں گی اور بعداس کے خت زلز لے آئیں گے۔ چنانچیان بارشوں سے پہلے وہ وہی الہی بدراور الحکم میں شائع کر دی گئی تھی۔ چنانچی و بیا ہی ظہور میں آیا اور کشر ت بارشوں سے ٹی گاؤں ویران ہو گئے اور وہ پیش گوئی پوری ہوگئے۔ گمردوسرا حصداس کا لیمنی خت زلز لے ابھی ان کی انتظار ہے۔ سو منتظر بہنا چاہئے۔'' (حقیقت الوی سما سم بخزائن جمام ۲۵۸) منکو حد آسانی فی

"اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وی نازل کی کہ اس مخص (احمد بیک) کی بری اٹری کے نکاح کے درخواست کر اور اس سے کہد دے کہ پہلے وہ تہیں دامادی میں قبول کرے اور پھر تمہارے نور سے روشی حاصل کرے اور کہد دے کہ جھے اس زمین کے بہد کرنے کا تھم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم اپن بڑی اٹری کا مجھ سے نکاح کردو۔ میر سے اور تمہارے درمیاں بہی عہد ہے۔ تم مان لو گو تیں بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خرد ار رہو۔ جھے خدانے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی اور شخص میں بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تی تمان مبارک ہوگا اور نہ تبارے لئے الی صور ت سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کا نکاح ہوں گے۔ بین تم برمعا نب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پستم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجا و گا۔ یہ گے۔ بلکہ تمہاری موت قریب ہوا ورایہ باری کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجا تا گا۔ یہ

عم الله بي جوكرنا بركورين في كوفيحت كردى بيد بي وه (مرزااحمد بيك) تورى (آئينه كمالات اسلام ص ١٤٥٢ ، مزائن ج ٥٥ ايغا) يرها كرعلا كيا-" '' خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیٹ گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جوالک شخص احمد بیک نام ہے۔ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کوئیس دے گا تو تین برس کے عرصہ بلکہ اس کے قریب فوت ہوجائے گا اور وہ نکاح کرےگا۔ وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل جوگی' به مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸، موردهه ۲۰ رفر وری ۱۸۸۲ه، تبلغ رسالت جاس ۱۲) '' چاہئے تھا کہ ہمارے تادان مخالف (اس پیش گوئی کے ) انجام کے منتظر رہتے اور یملے ہی ہے اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس دن پیسب باتیں پوری ہوجائیں گی تو کیا اس دن پیاحمتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن پیتماملڑنے والے سچائی کی تلوار سے کلڑے مکڑے نہیں ہوجا ئیں گے۔ان بے وقو فول کو کہیں بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں جبرے کو بندروں اور سوروں کی طرح کر (ضميرانيام محقم ص٥٥ فرزائن ج١١ص ١٣٣٧) " ادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جزو بوری نہوئی تو میں ایک بدسے بدتر تھم ول گا۔ اے احقوا! بدانسان کا افترا نہیں ندید سی خبیث مفتری کا کار دبارہے۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کاسچا وعدہ ہے۔وہی خداجس کی باتیں تبین کمنیں۔" (ضیرانجام آعمم ٥٥٥ فرائن ١٥٥٥ س٣٨) "میں (مرزا قادیانی) باربار کہتا ہوں کیفس پیش گوئی دامادا حمدیمک (سلطان محمد) کی تقذر یمبرم (قطعی) ہے۔اس کی انتظار کروا دراگر میں جھوٹا ہوں توییہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور ميرى موت آ جائے گی \_ اگر ميں سچا موں تو خدا تعالى اس كو ضرور پوراكر \_ گا\_'' (انجام آ مختم ص اس فزائن ج ااص اس) "اورمين بالآخرد عاءكرتا مول كدائ خدائ قادر عليم الراسمة كاعذاب مبلك مين گرفتار ہونا اور احمد بیک کی دختر کلاں کا آخراس عاجز کے نکاح میں آٹا بیپیش فوئیاں تیری طرف ہے ہیں توان کوایسے طور پر ظاہر فریا جوخلق اللہ پر جمت ہوا در کورباطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے ادراگرید پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مردوداورملعون اور د جال ہی ہوں ۔جیسا کہنخالفوں نے سمجھ رکھاہے۔'' (مجموع اشتهارات ج عص ۱۱۱، مورده ١٤٠ راكوبر١٨٩٥ء، مندرج تبليخ رسالت ج عص ١٨١)

کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی

"اور بیامر کدالہام میں بیجی تھا کداس عورت (محمدی بیگم) کا نکار آسان پر میرے ساتھ بڑھا گیا ہے۔ بید درست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔اس نکار کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی۔ جواس وقت شائع کی گئی تھی اور وہ بید کہ:"ایتھا السمر أة تو بی تو بی فان البلاء علی عقبك "پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکار فنخ ہوگیا۔ یا تا خیر میں پڑگیا۔ (تا ہم فی الحال تا خیر کی امید بہتر ہے۔ شرط کو پورا کردیا تو نکار فنخ ہوگیا۔ یا تا خیر میں پڑگیا۔ (تا ہم فی الحال تا خیر کی امید بہتر ہے۔ بس جوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی

یں بیوم یا اسیدی حال میں را جانے گی وہ جواک لذت ماری من لا حاصل میں ہے)

" احمد بیگ کے داماد (مرز اسلطان محمد) کا بیقصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہارہ کی کر کر اسلطان محمد) کا بیقصور تھا کہ اس نے تو بیشے کئے۔ ان سے کچھ نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔ کس نے اس طرف ذراالتفات نہ کی اوراحمد بیگ نے ترک تعلق نہ چاہا۔ بلکہ وہ سب گتاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے اور شخ بٹالوی کا بیکہنا شریک ہوئے۔ سو یکی قصور تھا کہ پیش گوئی من کر پھر نا طہ کرنے پر راضی ہو گئے اور شخ بٹالوی کا بیکہنا

کہ نکاح کے بعد طلاق کے لئے ان کوفہمائش کی گئی تھی۔ بیسر اسرافتر اء ہے۔ بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا۔ جب کہ ان کوحقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار کئی برس پہلے شائع ہو چکے ہتے۔'' (مجموعہ شتہارات جمع ۱۹۸۸مندرجہ تبلیغ رسالت جمع ۱۹۸۸مسیدافضی

"سبحان الذى اسراء بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقتصى الذى باركنا حوله "كا يت كريمين مجدات في عمرادقاديان كي مجديم الاقتصى الذى باركنا حوله "كا يت كريمين مجدات في سيرفرها موئ اوروه مجد بين في المنظم مجدرام مع مجدات كالمرزم الموئ اوروه مجدات كي محمود (مرزاقاديان) كى بركات اور كال مالات كى تصوير محمد التحقيق كي بركات اور كال مالات كى تصوير موجد محمود (مرزاقاديان) كى بركات اور كالت كالورموم بين محمود المرابع المنظم كي المرابع المراب

(اخبار الفضل قاديان ج ٢٠ نبر٢٢، مورند ٢١ راكست ١٩٣٣ء)

''پراس پہلوی روسے جواسلام نے انتہاء زمانتک آنخضرت اللہ کا سرکشی ہے۔ مجداتھی سے مرادی موعودی مجد ہے۔ جوقادیان میں واقع ہے ....پر کھے شک نہیں جوقر آن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فر دایا ہے۔' سبد ان المذی اسراء بعیدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ''

(مجویداشتهارات جسوص ۲۸۹ حاشیه)

"اوراى طرح اشاره كيا ب الله عزاسم في التي التي أول مين "سبحان الذى السراء بعبده ليلا من المسجد المحدام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله "اورم براقصى وبى ب جس كوينايا سيح موعود في" (مجوعا شهارات ٣٩٥٥) "اس مجدى تحميل كي لئ ايك تجويز قرار پائى ب اوروه يه ب كرم بركى شرق طرف حيسا كداحاديث رسول الله كافت المحدى شمايت اونجامناره بنايا جائے"

(مجموعداشتها دات جسم ۲۸۳، مندرد بلغ رسالت جه ص۲۲، موردد ۲۸مرئ ۱۹۰۰) معجزات

''اور جومیرے لئے نشانات ظاہر ہوئے وہ نین لا کھے نیادہ ہیں اور کوئی مہینہ بغیر نشانوں کے نہیں گذرتا۔' (اخبار البدر قادیان ج انمبر ۲۹ص۳، مورخہ ۱۹ رجولائی ۲۹۰۱ء، اخبار الفضل ج۱۹ نمبر ۸۸ مورخہ ۲۲ رجنوری ۱۹۳۳ء) ''میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ اگر میں ان کوفر و آفر و آ شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی تتم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔''

(حقيقت الوي ص ١٧ فزائن ج٢٢ص ٢٤)

" تین برار مجزات مارے بی تاہے سے ظہور میں آئے۔"

(تخفه كولز ويص من فزائن ج عاص ١٥١)

"اور خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے موں۔ اس قدر رفتان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی میں تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بیر آخری حملہ تھا۔ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بیر آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کر دیئے۔ لیکن چربھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔ " (چشم مرفت ص ۱۳۲ ہزائن ج۲۲ سے مرز اقادیانی کے نام

کل بستر مرگ یہ لیٹے لیٹے خیال آیا کہ خدائے تعالی کے 99 نام حدیث میں آئے ہیں اورآ مخضرت علی کے بھی 99 نام کتابوں میں موجود ہیں۔اب دیکھنا جا ہے کہ سے موعود کے کتنے الہامی نام بیں جواللہ تعالی نے آپ کودیے ہیں۔ میں نے وہ سب جمع کے تو 99 ہی بن گئے۔ان نامول میں بھی ایک علم ہے۔اس لئے اسے احباب کے فائدہ کے لئے شائع کیا جاتا ہے۔ (۱) احد- (۲) محمد- (۳) مبدى- (۴) كليين- (۵) رسول- (۲) مرسل-(٤) نبي الله . (٨) نذريه (٩) مجدد وقت . (١٠) محدث الله . (١١) گورز جزل . (١٢) حكم . (١٣)عدل\_ (١٦)امام\_ (١٥)امام مبارك\_ (١٢)غلام احد (١٤)مرزا غلام احد (۱۸) مرزا (۱۹) عیسی \_ (۲۰) سیح \_ (۱۱) سیح موعود \_ (۲۲) سیح الله \_ (۲۳) سیح الزمان \_ (٢٨) الشيخ أكر (٢٥) كا ابن مريم (٢١) كع محدى ( ١٤٧) روح الله (٢٨) مريم . (٢٩) ابن مريم - (٣٠) آدم - (١٣) نوح - (٣٢) ابراتيم - (٣٣) اماعيل -(٣٨) ليقوب (٣٥) يوسف (٣٦) مؤيّ (٣٤) بارون (٣٨) داؤد (٣٩) سليمان - (٣٠) يجيل - (٣١) جرى الله في حلل الانبياء - (٣٢) عبدالله-(٣٣)عبدالقادر (٣٣)سلطان عبدالقادر (٣٥)عبدالحكيم (٢٦)عبدالرحن (٤٤)عبدالرافع (٨٨) محمد مفلح (٩٩) ذوالقرنين (٥٠) سلمان (٥١) على \_ (٥٢) منصور\_(٥٣) فجه الله القاور\_(٥٣) سلطان احمر مختار\_(٥٥) حب الله\_(٥٦) خليل الله (۵۷) اسد الله (۵۸) شفیع الله (۵۹) آربول کا بادشاه (۲۰) کرش ...
(۱۱) رودرگوپال (۲۲) املین الملک ج شکه بهادر (۲۳) برجمن اوتار (۲۳) آواجن ...
(۲۵) مبارک (۲۲) سلطان القلم (۲۷) مسرور (۲۸) النجم الثاقب (۲۹) رقی الاسلام و (۲۷) مبشر (۲۷) نجم الثاقب (۲۷) مبشر (۲۷) نجم الثاقب (۲۷) مبشر (۲۷) فیم الاسلام (۲۸) فیم النام (۲۸) استور (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) اقبی النام (۲۸) و (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متول (۲۸) متول (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متوکل (۲۸) متول الازل (۲۸) متوبل الرحمان (۲۸) متوبل (۲۸) متوبل (۲۸) متوبل الرحمان (۲۸) متوبل (۲۸)

الله تعالی نے مرزا قادیانی سے کہا'' میں نماز پڑھوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ جاگتا ہوں اور سوتا ہوں۔'' ''خدانے فرمایا میں روزہ بھی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔''

(تبلغ رسالت ج ١٠ص ١٣١، مجموع اشتهارات جساص ٥٩٢)

''انی مع الاسباب الیك بغتة · انی مع الرسول اجیب اخطی واحدیب انی مع الرسول محیط ''ش اسباب كساته اي تك تير عياس آول گاد خطا كردل گاد بهلائي كردل گاد به كردل گاد بهلائي كردل گاد بهلائي كردل گاد بهلائي كردل گاد به كردل گا

(البشري ج مص 24، تذكره ص ٢١٦)

وحدة الموجود

''آ مخضرت الله کی امت کا ایک فرداور واحد وجود ایسا بھی ہوگا۔ جوآپ کی اجباع سے تمام انبیاء کا واحد مظہراور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ نما ظاہر، ہوگا۔ وہ حسب کلام سے اپنے نطق حقیقت کو بیان فرمائے تو کچھ خلاف نہ ہوگا۔ یعنی:

زندہ شد ہر نبی بہ آرخم ہر رسولے نہاں بہ پیرانم

اورىدكىد میں مجھی آ دم مجھی موئ مجھی لیقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

اوربیک ۔ منم سیح زمان ومنم کلیم خدا صحفا اشا

(اخبار الفصل قاديان مورخه ٨ ارفروري ١٩٣٠ء نبر٢٥، ج١٥٥١)

"اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کے ہیں۔ میں آ دم ہوں، میں شیت ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں بوسف ہوں، میں موی ہوں، میں داؤر ہول، میں عسیٰ ہوں اور آ مخضرت اللہ کے نام کا میں مظهراتم مول ليعن ظلى طور برمحداوراحمد مول ." (حقيقت الوي ١٥٢٥ بزائن ج٢٢٥ ٧٤) '' کمالات متفرقہ جوتمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کر ممالک ا

میں بڑھ کرموجود تھے اوراب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم ایک سے ظلی طور پر ہم کوعطاء ك يحد اس لت جارانام آدم، ابراجيم، موي ، نوح، داؤد، يوسف، سليمان، يجي عيسى وغيره ے \_ پہلے تمام انبیا طِل تھے۔ نبی کر میم اللہ کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم تمام ان صفات مِن نِي كريم الله الله كالله بن -"

(اخبارالحكم قاديان اربل ١٩٠١م، منقول ازجماعت مباكيعين كي عقا كدهيجير ٢٨٠٠)

عدالتي معابده

"اور یا در ہے کہ بیاشتہار خالفین کے لئے بھی بطور نوٹس ہے۔ چونکہ ہم نے صاحب ڈپٹی مشرصاحب بہادر کے سامنے بیعبد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم بخت الفاظ سے کام ندلیں گے۔اس لئے حفظ امن کے مقاصد کی بھیل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام خالف بھی اس عہد کے (تبليغ رسالت ٢٥ص ١٦٨، مورند ١١ر تمبر ١٨٩٤، مجموع اشتهارات ٢٥ص ١٥٩) '' حضرت مسیح موعود نے ای مقدمہ میں انذاری پیش گوئیوں کے متعلق جو بیان عدالت میں دیااس میں صفائی کے ساتھ میلکھا کہ:

عدالت میں میری نسبت بدالزام چیش کیا گیا ہے کدمیرا قدیم سے بی بیطریقہ ہے کہ خود بخو د کسی کی موت یا ذلت کی پیش گوئیاں کرتا ہوں اور پھراپی جماعت کے ذریعیہ سے پوشیدہ طور پراس کوشش میں نگار ہتا ہوں کہ کی طرح بیٹی گوئی پوری ہوجائے اور گویا میں اس فتم کا ڈاکو ہوں یا خونی یار بڑن اور گویا میں اس میں عاصت بھی ایک فتم کی اوباش اور خطرناک لوگ ہیں۔ جن کا پیشہ ای فتم کے جرائم ہیں۔ لیکن میں عدالت میں ظاہر کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتراء سے خمیر کیا گیا ہے اور نہایت بری طرح سے میری اور میری معزز جماعت کی ازالہ حیثیت عرفی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بیھی لکھا ہے کہ ایک برس سے پچھزیادہ عرصہ گذرتا ہے کہ میں نے اس عہد کوشائع کیا ہے کہ میں کی موت وغیرہ کی نبیت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔'' نے اس عہد کوشائع کیا ہے کہ میں کی موت وغیرہ کی نبیت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔'' انہام کے بیام لا بورج ۳۵ نبر ۱۹ مور خرس میں اربیل ۱۹۵۷ء)

"اقرار نامه مرزاغلام احمد قادیان صاحب بمقدمه فوجداری اجلاس مسٹر ہے۔ ایم دوئی صاحب بہاور ڈپٹی کمشنر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور۔ مرجوعہ ۵۹جنوری ۱۸۹۹ء فیصلہ ۲۵ رفروری ۱۸۹۹ء، نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمه ا/۲، سرکار دولت مدار بنام مرزاغلام احمد قادیا نی ساکن قادیان تخصیل بٹالہ ملع گورداسپور۔ ملزم الزام زیردفعہ کا، مجموعہ ضابطہ فوجداری۔

میں مرز اغلام احمدقادیانی بحضور خداوند تعالی باقر ارصالح اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ: ا..... میں ایسی پیش کوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا۔جس کے بیم حتی ہوں

يا ايسے معنی خيال کئے جاسکيں کہ سی صفحف کو ( يعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ياعيسائی وغيرہ ) ولت پنچے گی ياوہ موروعتاب اللي ہوگا۔

۲..... میں خدا کے پاس ایس اپیل (فریاد و درخواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی خص کو (کہ خواہ مسلمان ہویا ہندہ ،عیسائی وغیرہ) فریل کرنے سے باایسے نشان خاہر کرنے سے کہ وہ موروعتاب البی ہے بینظام کرے کہ فدہبی مباحثہ میں کون سچاہے اور کون جھوٹا۔

۳..... میں کسی چیز کو الہام بنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔جس کا بیفشاء ہویا جو یا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہوں کہ فلال شخص (لیعنی مسلمان یا ہندو، عیسائی وغیرہ)

ذلت افعائے گایامور وعماب الٰہی ہوگا۔ ۳۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر پچھ میرا اثریا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خوداس طریق پڑھل کریں۔جس طریق پر کاربند ہونے کامیں نے دفعہ نمبرا تا ۵ میں اقرار کیا ہے۔

مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود خواجه کمال الدین بی -اے-ایل-ایل- بی دستخط ہے ۔ایم ڈوئی ۔ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۴ رفر وری۱۸۹۹ء'' "سواگرمسٹر ڈوئی صاحب (ڈسٹرکٹ جمسٹریٹ ضلع گورداسپور) کے روبروہیں نے اس بات کا اقر ارکیا ہے کہ میں ان کو (مولوی محرصین صاحب بٹالوی) کو کافرنہیں کہوں گا۔ تو واقعی میرا یہی نہ ہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافرنہیں جانتا۔"

(ترياق القلوب ص اسما بخز ائن ج ١٥ص ١٣٣٧)

ملزم نمبرا: (مرزا قاویانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھتا ہے۔"اگراس کے اس میلان طبع کوندروکا گیا تو غالبًا من عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۷ء میں کپتان ڈکلسن صاحب نے ملزم کو بچوشم کی تحریرات سے بازر ہنے کے لئے فہمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء میں مسٹرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ بچوشم نقص امن والے فعلوں سے بازر ہے گا۔"

(روئیداد نہ کورہ ۱۲۰)

عدالت کابیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعًا شہدہ دہان ہونے میں مشہور تھے اوراس سے پہلے دوعدالتیں انہیں روک بھی چکیں ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی راقم ہیں کہ:''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے بیعہد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم سخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔'' (اشتہار مرزا ۲۰ ردمبرے ۱۹۵۱ء، مندرجہ کتاب البرید بیاچی ۱۳، نزائن ج۳اس ۱۳)

سيدالمرسلين بربرتري

" دوست نخصرت علی معلم بین اور سیح موجود ایک شاگرد شاگرد خواه استاد کے علوم کا دارث پورے طور پر بھی ہوجائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے ۔ گراستاد بہر حال استاد بی رہتا ہے اور شاگر دشی ہوجائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے ۔ گراستاد بہر حال استاد بی رہتا ہے اور شاگر دشی گرد بی ۔ '' (اخبار الحکم قادیان ۲۸ راپریل ۲۰۰۳، منقول از مهدی نہری بسم موجود کے تمام در میں موجود کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہوگیا کے ظلی نبی کہلائے ۔ پس ظلی نبوت نے میں موجود کے قدم کو چھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بو ھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کر یم اللے کے پہلوبہ پہلولا کھڑا اکر اللہ الفصل میں اللہ معنفہ بشر احد قادیانی کیا۔''

لے خسف القدر المندر وان لی غسا القدر ان المشرقان اتنکر غسا القدر ان المشرقان اتنکر ''اس کے لین نی کریم اللہ کے لئے صرف چاندگر بن کا نثان ظاہر ہوا اور میرے لئے چانداور سورج دونوں کے گربن کا۔اب توانکار کرے گا۔''

(اعبازاحري مل الم بخزائن ج ١٩ ص١٨١)

حضرت مريم عليهاالسلام كي توجين

''اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بیونہ حمل کے نکاح کرلیا۔'' (کشتی نوح ص ۱۹ بخزائن ۱۹۵۰ م ۱۸) حدم مصلیا سال میں کے نتیجہ

حضرت عيسى عليه السلام كى توبين

''آ پ کا خاندان بھی نہایت پاک اورمطبر تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آ پ کی زنا کار تھیں اور کئی عور تیں بھی جن کے خون سے آ پ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(ضميمدانجام آئهم ص ٤ خزائن ج ااص ٢٩١)

تمام انبیاء پر برتری

انبیاء گرچہ بودند بسے
من بعرفان نہ کمترم ذکسے
آنچہ دادست ہر نبی راجام
دادآل جام را مرابہ تمام
کم نیم زال ہمہ بروئے یفین
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول المسيح ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ٧٤٤)

موسىٰ وعيسىٰ عليهم السلام پر برترى

'' حضرت سے موغود کے مرتبہ کی نسبت مولا نا محمداحسن صاحب امروہی قادیا نی اپنے کمتوب موسومہ میاں محموداحمہ قادیا نی خلیفہ قادیان میں لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاءاولوالعزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گذرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر موئی ویسٹی زندہ ہوتے تو آخضرت کا تاباع کے بغیران کوچارہ نہ ہوتا۔ گر میں کہتا ہوں کہ سے موعود کے دفت میں بھی عیسٹی وموئی ہوتے تو مسے موعود (مرزا قادیانی) کی ضروراتباع کرنی پڑتی۔''

(اخبار الفصل قاديان ج ٣ نمبر ٩٨، مورخه ١٩١٨مار ١٩١٧ه)

ابوبكر وعمررضي الثعنهم كي توبين

'' پھر انہوں نے ایک اور بھی ایبا ہی د کھ دینے والافقرہ بولا کہ ابو بکر وعرام یا تھے۔ وہ تو حضرت غلام احمد کی جو تیوں کے تسمہ کے کھولئے کے بھی لائق نہیں تھے۔ ان فقروں نے جھے ایسا

دکادیا اور ان کے سنتے ہی مجھے ایسی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میں جوتو قیر اور عزت اہل بیت سے موجود میں سے ہونے کی نسبت تھی وہ سب جاتی رہی۔' (المهدی ۴،۲۰۲ سیم محمد سین قادیانی لاہوری) مرز اکی دعاء

# باپسچاہ یابیا؟

مرزا قادياني

ا ..... " كرم إع تو ماداكرد كتاخ" تيرى بخششول في ميل كتاخ كرديا-

(برائين احديم ٢٥٥، ١٥٥ فرائن ج اص ١٢٢ ،١٢٢)

الله كهلاتا ہے۔اس كاكافل طور پردوسرے نبى كامطيع اور امتى نجينيس ہوسكا اور جوفض كافل طور پردسول الله كہلاتا ہے۔اس كاكافل طور پردوسرے نبى كامطيع اور امتى ہوجانا نصوص قرآنيا ورحديثيه كى رو سے بكلى ممتنع ہے۔اللہ جل شان فرماتا ہے۔''وسا ارسل نسا من دسول الاليطاع باذن الله ''لينى ہرايك رسول مطاع امام بنانے كے لئے بھيجاجاتا ہے۔اس غرض نہيں بھيجاجاتا كه كى دوسرےكامطيع ہو۔'' (ازالداو م حدوم ص ٢٩٥، نزائن جسم ٤٠٠)

۳ ..... "انبیاءاس کئے آتے ہیں۔ تاکہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ابعض نے احکام کومنسوخ کر دیں اور ابعض نے احکام کم منسوخ کر دیں اور ابعض نے احکام

اویں۔'' (آئینہ کمالات اسلام سسس بنزائن ج ۵ سسس ۳۳۹، خزائن ج ۵ سسس ۱۳۳۹) سم ...... ''میرے پریمی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے بعکی بند ہیں۔

اب نہ کوئی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔ گر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے درواز وں کو پورے طور پر بندنہیں سیجھتے۔'' (سراج المنیر میس ہزائن ج ۱۲س)۵)

خليفه ثاني

ا ...... "کا فرمان ہے وہ مخص جس نے کہا ہے۔" کرم ہائے تو مارا کردگتا خ" کیوں کہ خدا کے فضل انسان کو گتا خ نہیں بنایا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرما نبر دار بناتے ہیں۔" (افضل ۲۳۳؍جنوری ۱۹۲۷ء) ۲ ..... "بعض نادان کہد دیا کرتے ہیں کہ نبی کی دوسرے کا نتیج نہیں ہوسکتا اور

اس کی دیل بیدی جی کدالت البددیا تریع جی که بی می دوسرے کا می بیش ہوستا اور اسک دیا تریع جی دیں ہوستا اور اسک دی دیس در سول اسک دیا تا ہو جی دیس فرما تا ہے کہ: ' و ما ارسک ما من رسول

مسحبت كاسخت انكار

" اس عاجزنے جومثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو خض بیالزام مجھ پر نگادے۔ ومفتری اور کذاب ہے۔ میں مثیل مسیح ہوں۔ " (ازادی ۱۹۰ خزائن جسم ۱۹۳) حضرت مہدی و میسیٰ دوا لگ الگ بزرگ

"ایک، فرفه برآل رفته اند که مهدی آخر الزمان عیسی ابن مریم است واین روایت بعنائت ضعیف است زیرا که اکثر احادیث هیچه ومتواتر از حضرت رسالت پناه ودرودیا فته که مهدی از بنی فاطمه خوامد بودوعیسی بن مریم باوقتد اء کرده نمازخوابدگز ارو قمیع عارفین صاحب ممکین برین متفق اند-

ایک فرقد کا خیال یہ ہے کہ مہدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ بن مریم بی ہیں۔ مگرید حدیث بڑی ضعیف ہے۔اس لئے کہ اکثر احادیث صحح اور متواترہ از حضرت رسالت مآب میں آیا ہے کہ حضرت مہدی بنی فاطمہ میں سے ہوں گے اور عیسیٰ بن مریم ان کی اقتد امیں نماز پڑھیں گے اور تمام عارفین معتدین اس پر متفق ہیں۔''

مدعی نبوت مسلمه کا بھائی ہے

"مدى نبوت مسلمه كذاب كا بهائى ہے۔" (انجام آ تقم ص ٢٨ بخزائن ج ااص ٢٨)

مكهاورمد يبندكي توبين

'' قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کاٹ جائے گائے مٹروکہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ہاؤں کا دورہ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکداور مدیندگی چھاتوں سے بیددودھ سو کھ گیا کہ نہیں۔'' (هیقت الرویاص ۴۹)

مرزا قادیانی کی قرآنی بشارتیں

" چنانچدوه مكالمات البيد جوبرابين احديد من شائع بو يحي بين - ان مين سے ايك بيد وى اللہ بين الدين وى اللہ بين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين احديث الدين الدين احديث الدين الدين احديث الدين الابين احديث الله من الله من الله من الله والدين معه كاب بين الدين الدين الله والدين معه الله والدين معه الله والدين معه الله الكفار رحماء بينهم "ال وى الله مين ميرانا محركها كيا اور سول بحى ....اى طرح برابين احديد من عجد سول كي عجد سول كي عجد الله والدين الدين من الله والدين الدين الدين الدين الله على الله بين الله على الله بين الله بين الدين الدين الله بين الدين الله بين الدين الدين الله بين اله

" مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری فجرقر آن اور صدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیات کا مصدات ہے۔ ' هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق ولیظهره علی الدین اله ن (اعازاحدی شمیزول سے ص ک فرائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

''وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ''اورہم نے دنیا پر حمت کے لئے مجھے بھیجا (اربعین نمبر ۳۳ س ۳۲ جزائن ج ۱۵ س

مرزا قادیالی کے بشار لی نام ''صحیح بخاری اور شجی مسلم اور انجیل اور وانی ایل اور دوسر نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میراذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کالفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کتابوں میں میری نسبت بطور استعار وفرشتہ کالفظ آگیا ہے اور دانی ایل نبی نے اپنی کتاب میں میرا تام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں لفظی معنی میکائیل کے ہیں۔ خداکی مانند۔''

(اربعین نمبر۴ بص ۲۵ بخزائن ج ۱۵ سا۱۱۳)

'' ہے کرش جی رودر ۔گویال'' ('تذکرہ ص ۲۸۱،البشریٰ جاص ۵۹،مجموعالہامات مرزاغلام احمدقادیانی)

#### "امين الملك ج على ببارد"

(تذكره ص ٢٤٢، البشري ج ٢ص ١١١، مجموعة البهامات مرز اغلام احمد قادياني)

مرزا قادیانی کامبارک زمانه

''اےعزیز وتم نے وہ وقت پایا ہے۔جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس شخص (مرزا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔اس لئے اب اپنے ایمانوں کوخوب مضبوط کرواورا پٹی راہیں درست کرد۔''

(اربعين تمريم عن ١١ فزائن ج ١٥ ١٥ ١٨٥)

''یدایک ایسامبارک وفت ہے کہتم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا صد ہاسال سے امتیں اور ہرروز خداتعالیٰ کی تازہ وجی تازہ بشارتوں ہے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے۔'' (مکاشفات کا آخری سرورق، مؤلفہ محد منظور الٰہی قادیانی لاہوری) ''اور میرے وفت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ ''اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ

اور میرے دفت میں فرسنوں اور سیا بین کا احری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جواس نے بھی دکھائے نہیں۔ گویا خداز مین پرخوداتر آئے گا....لیعنی انسانی مظہر کے ذریعیہ سے اپنے جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھلائے گا۔''

(حقیقت الوحی ص۱۵۸ فزائن ج۲۲ص ۱۵۸)

## تقرمرزائيت مين تزلزل

( یہی نہیں کہ قادیانی جماعت میں اندرونی ابتری پھیل گئی۔ بلکہ چل چلا و شروع ہوگیا اور قادیانیت کو بچانا دشوار ہوگیا۔ شدت اضطراب میں پردہ اٹھ گیا۔ ورندایسے راز بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر حال اس بلچل کا ایک مختصر خا کہ ملاحظہ ہو ) ہمیں نظریہ آتا ہے کہ ہم دشمن کے ممل سے متاثر ہورہے ہیں اور اس کی غلطیاں باربار ہمارے اندر داخل ہورہی ہیں۔ ہم میں نے جو کمز درلوگ ہیں۔ بسا اوقات وہ ان غلطیوں کا شکار ہوجاتے ہیں اور دشمن کے بدائر ات سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ دشمن ہمارے گھروں میں گئس کر ہماری جماعت کے نوجوانوں اور کمز ورطبع لوگوں میں نقص بیدا کرتار ہتا ہے اور ہماراساراونت اس اندرونی اصلاح ہی میں صرف ہوسکتا ہے۔''

(اخبارالفعنل قادیان ج۳۲ نمبر ۲۵ میر ۱۹۳۹ مهروند ۲رجون ۱۹۳۷ء) ''فوض عقیدے کی جنگ میں جہاں ہم نے وٹمن کو ہر میدان میں فکست دی ورند صرف میدانوں میں اس کوفکست دی۔ بلکہ اس کے گھروں پر جملد آور ہوئے اور ہم نے اسے ایسا لیاڑا ایسالٹاڑا کہ اس میں سراٹھانے کی بھی تاب ندر ہی۔وٹمن کے ہر گھر میں گھس کرہم نے اس کے باطل عقائد کو کچلا اور اسے ایسے شکست دی کہ دخمن کے لئے اس سے زیادہ کھی اور ذکت کی شکست اور کوئی نہیں ہو عتی ۔ وہاں عمل کے میدان میں ہم وشمنوں میں محصور ہوگئے اور ہمارے لئے ان سے بھا گنے کی کوئی جگہ نہ رہی ۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چو تھے کے بعد پانچواں آ دمی وہ ہم سے نقائص اور عیوب میں جتلا کرتے چلے جاتے ہیں ۔ ہم ایک جگہ سے بھا گئے ہیں اور بچھتے ہیں کہ دوسری جگہ امن ملے گا گر وہاں بھی نقص آ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے بھاگ کر تیسری طرف جاتے ہیں۔ گر وہاں بھی دخمن موجود ہوتا ہے۔ تیسری جگہ ہی دخمن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جاتے ہیں تو اس جگہ بھی دخمن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جاتے ہیں تھا تی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کہا کرے۔ بہی اس وقت ہماری حالت ہے۔''

(اخبار الفصل قاديان ج٣٦ نمبر ٩ ١٢٥ ٥٥ مود ندارجون ١٩٣٦ء)

فخرالرسل يتليقه يرببتان

(خاته چشمه معرفت م ۱۰، فزائن ج۳۲ م ۳۸۲) پر فرماتے ہیں۔ "أیک مرتبہ آخضرت الله عند وسر ملکوں کے انبیاء کی نبیت سوال کیا گیا۔ تو آپ الله نے بہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا: "کسان فسی الله ند نبی السود کان السم کے کا مندا "یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کا بمن تھا۔ یعنی گھنیا جس کو کرش کہتے ہیں۔ "مندرجہ بالاعبارت مرزا قادیا فی نے حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالا تکہ بیعبارت تمام احادیث قدسیہ میں ڈھونڈے سے نبیل ملتی۔

انكريزى الهامات

خداتمہاری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلاآ تاہے۔

God is comining by his army.

وہ وشمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔

He is with you to hill enemy.

وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدد کرےگا۔

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

خدائے ذوالجلال۔

(حقیقت الوی م ۲۲ م جزائن ج ۲۲ م ۳۱۲)

آ فرنینده زمین وآسان به

God maker of earth and heaven.

(114 POST)

مهبيں امرتسرجانا پڑےگا۔

You have to go to Amritsar.

(1140° Ji)

وہ صلع بیثا ور میں تھمرتا ہے۔

He helts in the Zila Peshaw

(29m (0) 55)

ایک کلام اور دولژ کیاں۔

Word and to Girls.

(MAMOSI)

معقول آ دمی۔

Though all men should be angry, But God is with you. He shall help you words of God can not Exchange.

بحث حيات عيسى عليه السلام

جیے پہلے گذر چکا ہے کہ سب امت اوّل سے لے کرآخر تک اس بات پر متنق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں تشریف لائیں کے اور ان کی علامات بھی احادیث رسول کے اندر وارد ہیں۔ مگر جب مرزا قادیانی کو مراق نے مرتبہ مسیحیت یا مثیلت پر براجمان کردیا تو حیات می علیہ السلام کے دلائل کا جواب وینا بھی ضروری تھا۔ ملاحظ فر مائے:

الله تعالی فرمات بین "با عیسی انسی متوفیك و رافعك الی و مطهرك من الدین كفروالی یوم القیامه (آل الدین كفروالی یوم القیامه (آل عمران:٥٠) "بین المعیلی میں تھے پوراپورالین والا ہوں اورائھانے والا ہوں ا پی طرف اور پر كافروں سے پاک كرنے والا ہوں اورآ پ كے ماننے والوں كو قیامت تك برتری دوں گا۔ واقعہ بیتھا كرآ پ كو دشن يہودآ پ كو گرفاركر كراولا تا چاہتے تھے تو جو اباالله تعالی فرمار ہے بین كدائيدی علیه السلام بيكرفارنيس كراسكة میں تمہیں اپنے قبضہ میں لوں گا اور بيسولى پرنيس دے سكتے۔ میں تمہیں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔

دوسری دلیل: وما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه (نساه: ۱۰۸۰ ۱۷) "یخی نه تو یهود نقل کیااور نه سولی دے سکے۔ لیکن ان کوشبہ پڑگیا کہ جم نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ لیکن قدرت کا ملہ نے حضرت عیسیٰ علیہ اللام کواپنے پاس اٹھالیا۔ ایک دوسرے آدی پر آپ کا حلیہ طاری کر دیا۔ جے انہوں نے عیسیٰ بی سمجھ کرسولی دے دی اور یقینا انہوں نے قرنبیں کیا۔ بلکہ اللہ نے اپی طرف اٹھالیا۔ سوال تو بی تقالیا سوال تو بی کھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تھا کہ تل یعنی سولی دی گئی یانہیں۔ تیسری بات جو قادیا نی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے شمیر آ گئے اور وہیں آپ بیس سال عمر پاکون ت ہوئے اور ان کی قبر موجود ہے۔ یہ ہرگز کسی کے ذہمن میں نہی تو اللہ نے فیملہ فرمادیا کہ تو نہیں انہوں کے لئے بھی آتا ہے۔ گمر یہ بات بڑی بی حقیر ت ہے۔ اس لئے بیر فع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ گھر تی بیشر دی مقیر ت ہے۔ اس لئے بیر فع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ گھر تی بیشر دی مقیر ت بے۔ اس لئے بیر فع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ گھر تی بیشر دی مقیر ت بے۔ اس لئے بیر فع درجات بو مائی کہ بیات بھی کوئی نامعلوم تھی کہ درجات ہوا اند نے اطلاع دے دی۔ پھر جہاں رفع درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ بیس یہاں وہ بھی کوئی تامعلوم تھی کہ درجات ہوا کہ درجات ہوا کہ دی معلوم ہوا کہ رفع جمعہ دہی ہوا ہے۔ پھر موموں کے درجات ہوا کہ دی ہوا کہ درجات ہوا کہ دی معلوم ہوا کہ رفع جمعہ دہی ہوا ہوا۔ ۔

تیسری دلیل: 'وان من اهل الکتباب الالیدة من به قبل موت (نسه ده ۱۰۹۰) ''یعی سب الل کتاب حفرت عیلی علیه السلام کی موت سے پہلے ان پرایمان لائیں گے۔اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایھی تک فوت نہیں ہوئے۔ کیونکہ سارے الل کتاب ان پراہمی ایمان نہیں لائے۔ بلکہ بیاس وقت ہوگا۔ جب آنخضرت اللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائيں گے۔ غرض كرتر آن اوراى طرح سر احاديث ميں سے پة چلتا ہے كه حضرت عيلى عليه السلام دوباره تشريف لائيں گے۔ اس عقيده كواختياركرنا نهايت بى ضرورى ہے اورايمان كاايك جز ہے۔ آيات قرآنى كے علاوہ بيثارا حاديث ہيں۔ جن ميں مرزا قاديانى تحريف كرتے ہيں۔ قرآن ميں تو لفظ الا اورخود سے موح مواد لے كروفات عيلى كاعقيده نكالا اورخود سے موح موودكالفظ الله ہے۔ اس ميں تاويل كرتے ہيں۔ اب ميں آپ كى خدمت ميں متيول لفظوں كے معنى قرآن وحد يث اور لفت عربى اورخودمرزا قاديانى كے كلام سے پيش كروں گا۔ آگے فيصله آپ كے ہاتھ ہے۔ اول ايك قانون سنے جومرزا قاديانى كا اپناہے۔ فرماتے ہيں الله والد قدس ميدل على ان المخبر محمول على النظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء "

(حمامته البشري صيما بخزائن ج يرص ١٩٢)

یعی جس بات پرسم کھائی جائے وہ ظاہر پر حمول ہوتی ہے۔ اس میں کس سم کی تاویل اور استثناء کی تخواکش نہیں۔ یہ قانون ذہن میں رکھے؟ بس فیصلہ قریب ہے۔ صدیث بخاری میں ہے کہ حضوطی فیل فیل ماتے ہیں۔ 'والدی نفسی بیدہ لیدوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فبکسر الصلیب یقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیرامن الدنیا و ما فیھا '' (اس ذات کی شم کہ جس کے قبنہ میں میری جان ہے کہ بے شک قریب ہے کہ میں سے بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یعنی شرح محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کوتوڑیں گے۔ خزیر کوئل کریں گے۔ جنگ کوئم کریں گے۔ مال کی اتی زیادتی کردیں گے کہ کوئی اسے تبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک عدد دنیا والی جانے ہے۔ مال کی اتی زیادتی کردیں گے کہ کوئی اسے تبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک عدد دنیا والو فیما ہے بہتر ہوگا۔ پ

(البخاري جام ٢٩٠، باب زول عيسي بن مريم)

اس صدیث میں حضوطان نے تم کھا کر حضرت سے کا نزول اورعلامات بیان کی ہیں تواپنے قانون کے لحاظ سے نہ تو میں اختلاف کرو کہ مواد مثیل ہے جو میں ہوں۔ نہزول میں اختلاف کرو کہ اس کے معنی آتا ہے۔ بلکہ ذیل کی علامات دیکھ کرفیصلہ کرلو۔ مرزا قادیانی میں ایک بھی نشانی نہیں۔ است ابن مریم (مسیح موجود) عدل وحکومت کے ساتھ آئے گا۔

r..... مسیح ابن مریم (مسیح موعود) کسرصلیب کرے گا۔ بینی موجودہ عیسائیت کا لعدم ہو حائے گی۔

| مسے ابن مریم (مسے موعود) خزیر کوتل کرے گا۔ یعنی ہر جانور جوتل کیا جائے دین حق  | ۳        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| میں حرام ہے۔ایبابی خزر کے قتل ہاس کا کھانا حرام ہوجائے گا۔                     |          |
| می این مریم (میچ موعود) کے مبارک وقت میں لوگ اس قدر متعنی اور عابد             | ۰۰۰۰۰ کم |
| ہوں گے کہایک ایک مجدہ کو ہزاروں دیناروں سے بہتر مجھیں گے۔                      |          |
| مسے ابن مریم جزیہ جومشر کین سے لیاجا تا ہے معاف کردیں مے۔اس کی وجدیہ ہے        | ۵        |
| كرقرآن حميدكى وه آيت جوابو برية في اس كاستدلال مين چيش كى ب- بتلائى            |          |
| ب مشرک کوئی باتی ہی ندر ہے گا۔ بلکسب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لے        |          |
| آئنس گے۔ یعنی دین صنیف کوقیول کرلیں گے۔ پھر جزنیہ کیسا۔                        |          |
| ابن مریم (مسے موعود)مقام فی الروحات احرام باندھیں گے۔                          | ٧٧       |
| این مریم فی کریں گے۔                                                           | 4        |
| مسيح ابن مريم آسان سے اتريں گے۔ كيونكه حديث كے الفاظ يہ جيں۔ زمين پر           | <b>\</b> |
| اتریں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین پرنہیں۔ کیونکہ زمین             |          |
| آسان کی ضد ہے۔                                                                 |          |
| من ابن مریم پیتالیس برس زمین پر ہیں گے۔ نکاح کریں گے اور صاحب اولاد            | 9        |
| العالم المحاسبة                                                                |          |
| مسے ابن مریم مدیند منورہ میں فوت ہوں گے۔ کیونکہ اس کی تقیدین نمبرااسے ہوتی ہے۔ | 1+       |
| مسيح ابن مريم ميرے مقبره ميں ميرے ساتھ دفن موں كے۔                             | !        |
| مت ابن مریم قیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ اٹھیں گے۔ ابو برا اور مرائے    | !٢       |
| درمیان ہوں گے۔ان بارہ اوصاف میں ہے ایک بھی مرز اقادیانی کے حق میں نہیں۔        |          |
| اقل آپ فرماتے ہیں کہ ش (مرزا قاویانی) ورویش وغربت کے لباس میں                  |          |
| ڤين                                                                            | آيا ہول۔ |
| دوم كسرصليب نبيس بوكى بلكه نصارى ترقير بين -                                   |          |
| سوم خزر کا کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بلکه مرزا قادیانی نے تو از حدارزانی   |          |
| يـ فيل                                                                         | کردی ہے  |
| چہارم لوگ زردرہم کے بھو کے ہیں اورخودذات شریف کی چندول میں گئی۔ فیل            |          |

A

یل پنجم ..... بزیرمعان نبیس ہوا۔ ششم ..... مقام فی الروحاایک آنکھ دیکھنا بھی نصیب نبیس ہوا۔ بفتم ..... آپ کو حج کی سعادت نصیب نبیس ہوئی۔ (حالانکہ حج کے متعلق الہام فیل ہور ہاہے)
ہور ہاہے)
ہور ہاہے)
ہور ہاہے)
ہشتم .... آپ قادیان میں فلام مرتقلی کے ہاں پیدا ہوا۔
ہشتم .... آپ نے تکاح کی ازحد کوشش کی۔ گر .... آہ ... ناکامی ونامرادی
فیل )۔ دہم ..... آپنے لا ہور میں پران تو ڑے۔ مدینۂ منورہ کی زیارت بھی نصیب نہیں فیل ۔ یاز دہم .....آپ قادیان کی پنجرز مین میں وفن ہوئے وروضہ نبوی میں ابھی تک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے۔ ر دختہ اطہر سے اتھیں تھے۔ بوے بے آبرو ہوکر تیرے کوچہ سے ہم نکلے مسیح کی علامت قل خزیر ہے۔ مگر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خاص لندن میں ہزار دوکان خزیر بیجنے کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یجیس ہزار خنز براندن سے مفصلات کے لئے بھیجاجا تاہے۔ اسلام عام ہوجائے گا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں دنیا ک تمام تومیں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی ۔لیکن سب کے سامنے ہے۔خود فرمایا کہ عیسائیت دن بدن ترق كررى بي بيغاصلح ٢ رمار ١٩٢٨ عنلع كورداسيور كى مردم شارى و كيصة ١٨١٩ عند ين عيسائي ۱۲۲۳۰، ۱۰۹۱ء ميل ۱۲۳۸، ۱۹۱۱ء ميل ۱۹۳۰، ۱۹۲۱ء ميل ۳۲۸۳۲، ۱۹۳۱ء ميل (ماخوذ ازمحريه ياكث بك مغيره ٣٥٠، چشم معرفت ص١١٣، خزائن ج٣٢٥ ٣٢٧) اس طرح کوئی نشانی نہیں یائی جاتی۔اس لئے نزول مسے کے قائل ہیں۔ جیسے پہلے گذر چکا ہے۔ مزید دیکھیے اسلام کی ترقی کے متعلق لکھتے ہیں۔ "اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام كر دكھايا۔ جوسيح موعود كوكر تا جا ہے تو پھر ميں سيا ہوں اور اگر پھے نہ ہوا اور ميں مركبيا تو سب كواہ

ر بي كديس جهونا مول ـ " (بدر ١٩٠٩ جولا لى ١٩٠١ء) مر مواكيا؟

### لفظاتو في كامعني

یلفظ وفی، یفی سے بنا ہے۔جس کامعنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کردیا۔ یعنی پورا کردیا۔
یہ توفی باب تفعل سے ہے۔ جس کے معنی لزوم کے لحاظ سے پورا پورا لینا ہے کیا جاتا ہے۔
"توفیت المال منه اذ اخذته کله "یعنی میں نے اپنامال پوراپورا لے لیا۔"توفیت عدد القوم اذ اعددتهم کلهم" یعنی میں نے قوم کی پوری پوری تنتی کر کی شیر کہ ساری قوم کو ماردیا۔
(سان العرب ج ۱۵ م ۲۵۹)

یکی معنی (النجدع بی، اردوس ۱۰۹۸،۱۰۹۵، مفردات ص۵۵۰) اساس البلاغدوغیره نے لکھا بے الله تعالی فرماتے ہیں 'واسا توفون اجور کم یوم القیامة (آل عمران:۱۸۵۰)'' یعنی قیامت کے دن تم کوتمهارے اجر پورے پورے دیے جاکیں گے۔نہ یہ کہتمهارا اجر مادلیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بیثارآ یات اس میم کی ال جاتی ہیں۔ 'الله یتوفی الانفس 'اللہ تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے نہ کہ مارتا ہے۔ روحیں تو نہیں مرتیں۔ بہی معنی (تغییر کیرج۲۲م ۲۸ میداوی ۲۳ ص ۲۵۸، جامع الدیان ج۲۲ م ۱۰۰ این کیر جصص او، فتح الدیان، والخاذن ج۲ میں ۲۵۸، جامع الدیان ج۲۲ م ۱۰۰ این کیر جصص او، فتح الدیان، والخاذن ج۲ میں ۱۵ میں ملیں گے۔ ہاں تو فی کے مجازی معنی موت کے ہیں حقیقی نہیں۔ (تاج العروس ج۲۰م اس) میں ہے۔ ''معنی المجاز اور کته الوفاة ای الموت والمنیة و توفی اذا مات ''لینی موت کامین مجازی ہے۔ اسی طرح (اساس البلاغن ج۲۰م اسم) میں ہے۔ (مفروات م ۵۵۰) میں موت کامین کی ایدانی ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی نہیں لیا جاسکتا۔ جب کہ کوئی قرید نہیں ایدا ہو اساس البلاغن کامین کی ایدانی جاملاً۔ جب کہ کوئی قرید نہیں ہو۔ تو فی کامین از بان مرزا قادیا نی کتاب (براہین م ۲۵ نین کامین ۱۳۰۶) آیت ''انسسی متحد و فیل و رافعل و رافعا السی '''' کامین کرتا ہے۔ میں تھے کو پوری نعمت دوں گا اورا پی طرف مفارف من کروں گا۔ فار این کامین کے کیا تو کو وعدہ دیا کہ میں کہتے ہے ای کا گا اور تیراا پی طرف رفع کروں گا۔

(اربعین نبرساس ۸، فزائن ج ۱۱م ۳۹۳)

یہ برا بین ایس کتاب ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں برا بین کے وقت بھی من اللہ رسول تھا۔ (ایام السلی ص ۷۵ بزرائن ۱۲ اص ۳۰۹) نیزیہ کتاب رسول اللّقظیفی کے در بار میں پیش ہوکر رجنر ڈ ہو چکی ہے اور قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ہے۔ (برابین ص ۲۳۸ بزرائن جاص ۲۷۵) اس طرح (تذکرہ س۱۱۱) رات کوایک اور عجیب الہام ہوا اور وہ یہ کہ: 'قبل کے خین اننی مقوفیك اللہ حدیث اننی مقوفیك ''یالہام ہی دومر تبہ ہوا۔ اس کے معنی ہی دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ مورد فیض یا ہمائی ہے۔ اس کو کہدوے کہ ہیں تیرے پر اتمام فیت کروں گا۔ دومرے معنی یہ ہیں کہ میں وفات دوں گا۔ دومرے معنی یہ ہیں کہ میں وفات دوں گا۔ معلوم نہیں کہ میخض کون ہے۔ اس تم کے تعلقات کے کم وہیش کی لوگ ہیں۔ اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وارد ہوتے رہتے ہیں۔''اس طرح (مراج منیر میں اہم خیز اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وارد ہوتے رہتے ہیں۔''اس طرح (مراج منیر میں اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وارد ہوتے رہتے ہیں۔''اس طرح (مراج منیر میں میں ہیں گئے الہام حضرت عیسی کواس وقت برس پہلے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اس وقت خوب معنی کی کوشش کر رہے ہے اور اس جگہ بجائے میمود کے ہنود کوشش کر رہے ہیں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ ہیں کی خیل اور لعنی موتوں سے بچاؤں گا۔ ویکھواس واقعہ نے ہیں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ ہیں کی خیل اور لعنی موتوں سے بچاؤں گا۔ ویکھواس واقعہ نے بی کانام اس عاجز پر کسے چہاں کردیا ہے۔'' بی تین حوالے آ ہی کا مرز آ تحر تک سے جی اس کریا ہو کہ میں اس منے ہیں۔ جن سے معنی تو نی خوب کھل گیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آ آخر تک میں مینی لیتے رہے اور ہی بہت سے امور آخری حوالہ سے معلوم ہو کہ مرز آ آخر تک میں کی لیتے رہے اور ہی بہت سے امور آخری حوالہ سے معلوم ہو کہ ہیں۔

سر کے معہ ہے جھے کوئی ماں کا لال حل اس میں اسکا۔ کھاتے ہے کوئی ماں کا لال حل نہیں کرسکا۔ کھانا کب کھاتے ہماز کا کیا حساب تھا۔ دیگر ضروریات زندگی غرض صدبا کام ہیں سمجھ میں نہیں (ایک معمہ) ریو یو ماہ مجم ہر ۱۹۰۴ء میں فرمایا۔ 'اب تک میرے ہاتھ پہ چارلا کھانسان قریب انسان بدی سے تو بہ کر چکا ہے۔ تقریباً تین برس فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ چارلا کھانسان معاصی سے تو بہ کر چکا ہے۔ تقریباً تین من من موم ارماد ۱۹۰۳ء کا اندازہ لگا ہے ہر کھنشہ ۱۹ دی بیعت کرنے والے بنتے ہیں۔ ادھردن یا رات میں سوم تبہ پیشاب ہے۔ جو ہرسات منٹ بعد آتا ہے ادھر ۲۰۹۱ء تک تین لاکھ سے زیادہ نشان بھی آ چکے ہیں تو بتلا ہے مرزا قادیانی بیعت کیے لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر الہا مات بھی۔ لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر الہا مات بھی۔ لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر الہا مات بھی۔

اس کا حقیقی معنی اوپر سے پیچا ترنے کے ہیں۔ گر مجاز آ مدکو بھی کہتے ہیں۔ دیکھئے نزول فرود آ مدن اور انزال فرود آوردن (صراح) منتہی الارب میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی پنچ آنا مفروات میں ہے۔ 'النزول فسی الاصل هو الانحطاط من علوه''یعنی نزول کا حقیقی معنی اوپر سے پنچ آتا ہے۔

## لفظ رفع كامعني

رفع سے مرادامت قادیا نیرفع روح لیتی ہے اور بیان کی بے علمی اور جہالت ہے صراح میں ہے۔''دفع برداشتن و ہو خلاف الوضع (ص ٢٥٠)''لیخی رفع کا معنی اور کو اٹھانا ہے۔ بخلاف وضع کے کہ اس کا معنی نہادن لیخی نیچے رکھنا ہے۔ (مصباح منرمعری جا ص ١١٠) میں ہے۔''والد فع فی الاجسام حقیقة فی الحرکة والانتقال وفی المعانی علیٰ مایقضیه المقام ''لیخی رفع جسموں میں حقیقت میں حرکت اور انتقال کے لئے ہوتا ہے اور اعراض میں حسب موقع ومقام ۔ تو حصرت عیلی علیہ السلام بھی جسم والے تھے۔

بونا ہے اورا ہوا کی سب وں وسلم کے وسلم کی بیات میں ہوا تھا۔ حیات کے اور سرت کی کامعنی واضح ہو چکا تو تو فی للندا: حرکت الی السماء ہی مراد ہوگی۔ جب تو فی نزول ، رفع کامعنی واضح ہو چکا تو تو فی ساری مرزائیت کے کالب لباب ہے۔ اس لئے جب ہم نے تمام وجوہ سے حیات میں گابت کر دی اور در بارہ نزول بھی۔ مرزا قادیانی کے لئے کوئی جگہ نہیں رہی اور اس ساری بحث کا دارو مدار لفظ تو فی ہے۔ وہ بھی بیان ہوگیا۔ اب سنئے کہ حیات سے کا عقیدہ ایمانیات میں ہے۔ گر مرزاک لفظ تو فی ہے۔ وہ بھی بیان ہوگیا۔ اب سنئے کہ حیات سے کا محقیدہ کوئی چڑ نہیں۔ ملاحظ ہو: ''اوّل تو یہ جانا چاہئے کہ سے کے کرنول میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش نہیں جو ہمارا بمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش گوئیاں میں سے ایک پیش گوئی ہے۔ جس کو حقیقت اسلام سے پھی بھی تعلق نہیں۔ جس زمانہ تک سی چیش گوئیاں بیان نہیں کی گئی تھی۔ اس زمانہ تک اسلام کے کھی تعلق نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو سے اسلام کے کھی کا میں ہوا۔''

اعتذار

حفرات میں کوئی ادیب نہیں ہوں۔ محض جذبد دینی کے پیش نظر چند ہا تیں پیش کی ۔ ہیں۔ تا کہ ہرا یک آ دمی پڑھ کراپنی عاقب کا فیصلہ کر سکے ادر رسالہ مفت تقسیم کیا جار ہا ہے۔ تا کہ ہر خاص وعام پڑھ سکے۔ لہذا کوئی ادبی غلطی پکڑنے سے کی زحمت گوارانہ کریں۔ حق شناس معانی کو د کیصتے میں نہ کہ الفاظ کو۔

#### ضميمه

میں صرف مسلمان ہوں

(توضيح الرام ص ١٤ بزائن جسم ٥٩) رِفر ماتے بي كد: "اگر يداعتر اض بيش كيا جائے

کہ سے کامٹیل بھی نبی جا ہے۔ کیوں کہ سے نبی تھا۔ تواس کا اوّل جواب یبی ہے کہ آنے والے سے
کے لئے ہمارے سید مولانے نبوت شرطنہیں فرمائی۔ بلکہ صاف طور پر یبی لکھا ہے کہ وہ ایک
مسلمان ہوگا اور عام مسلمان کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ پچھنہیں ظاہر
کرےگا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

أبك معمه

'' تیسری پیش گوئی میتھی کہ لوگ کثرت ہے آئیں گے۔سواس کثرت ہے آئے کہ کہ اگر ہرروز آمدن اور خاص وقتق کے مجمول کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لا کھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے۔۔۔۔۔اب تک کئی لا کھ انسان قادیان میں آ بچکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں تو شایداندازہ کروڑ تک پہنچ جائے۔''

(براين احديدهد ينجم ص ٥٨٠٥٥، فزائن جامع ٢٥٠٤٨)

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء سے علمی و ند بھی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کہ برا بین احمد سیکا اعلان کیا اور ۱۹۰۸ء بیں انتقال ہوا۔ گویا کل ۱۲۷سال سید مشغلہ رہا ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریک نے بتدر بحق شروع کی ابتداء میں چندسال کام ہلکا رہا۔ بعد کوفروغ ہوا۔ تا ہم اگر کل کا سال مساوی مان لئے جائیں تو بھی مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق خطوں اور مہمانوں کا روزانہ اوسط بلاناغہ ایک ہزار پڑتا ہے۔ اگر حسب واقعہ سال غیر مساوی مانے جائیں تو آخری سالوں کاروزانہ اوسط کی ہزار پڑتا ہے۔ وگر حسب حاصب ہے۔

سب پجھزندہ ہوا

'' حضرت مرزا قادیانی کے ذریعہ اسلام زندہ ہوا۔ قرآن کریم زندہ ہوا۔ محطیقہ کا نام زندہ ہوا۔ خداکی تو حید زندہ ہوئی۔ ہرنیکی زندہ ہوئی۔ ہرنی زندہ ہوا۔ ہر راست باز نے دوبارہ حیات پائی۔ پس حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ آپ نے رسولوں اور ان کی تعلیموں کوزندہ کیا ہے۔ پہلے سے نے تو بقول غیر احمدی چند ما چھیوں کوزندہ کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کون می خوبی اور کون سی صدافت ہے۔ جو کسی نبی

(اخبار الفصل قاديان ج اانمبر ٩ ٨ص • المور خد ١٩٢٧ ركي ١٩٢٣ ء)

قاد بانی رنگروٹ

روی و روز و

رو و المحرور المحرور المحرور و المرافضيات عاصل كرنے كا موقع ہے اور وہ بہ فتى مقام موجود ہے۔ جہال تم وصيت كركے الله بيارے آقا الله الموجود كو قدموں ميں فن ہو سكتے ہو اور چونك حد يوں ميں آيا ہے كہ سے موجود رسول كريم كى قبر ميں فن ہوگا۔ اس لئے تم اس مقبرہ ميں فن ہوكر خودرسول اكرم كے پہلو ميں فن ہوكے اور تمبارے لئے اس خصوصيت ميں ابو بكر كم ميں فن ہوكر ورسول اكرم كے پہلو ميں فن ہوكے اور تمبارے لئے اس خصوصيت ميں ابو بكر كم ميں فن ہوئے اور تمبارے لئے اس خصوصيت ميں ابو بكر كم ميں فن ہوئے كاموقع ہے۔ " (اخبار الفضل قاديان ج انبر ۹۹ مى المورد يار فرورى ۱۹۱۵ء) معجز و شق القمر

"ایک صاحب نے (مرزا قادیانی) سے پوچھاش القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرمایے ماری ساحت صاحب نے اس کے تعلق اپنی کتاب ہیں۔ فرمایے میں ہے کہ وہ ایک قتم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے تعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں کھودیا ہے۔ " (اخبار بدرقادیان جے نبرہ، ۲۰س۵، موردی ۲۲ رکی ۱۹۰۸ء) قرآن میں قادیان کا نام

"اور سیجی دت سے الہام ہو چکا ہے۔" انا انزلناہ قریباً من القادیان "اس جگھے یادآ یا ہے کہ جس روز وہ الہام ہو چکا ہے۔ انا انزلناہ قریباً من القادیان "اس جگھے یادآ یا ہے کہ جس روز وہ الہام ندکورہ بالاجس جس قادیان جس تازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز صفی طور پر جس نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرز اغلام قادر میر حقریب بیش کر آب واز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا "انا بیش کر ہے تی کر بہت تیجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف اندا نے من کر بہت تیجب کیا کہ قادیان کا نام قرآن شریف میں درج میں کھیا ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔ جس نے ول میں کہا کہ واقعی طور پرقادیان کا نام قرآن شریف میں درج

ہاور میں نے کہا تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قاديان ـ بيكشف تهاكى سال موئ مجهد كملايا كياتها." (ازالداوهم معديد عدي الناس معلم ١٣٨،١٣٨)

حكول مول الهامات

ا ..... "نبايو اللي بخش جا بتا ہے كه تيراحيض ديكھے ياكس اور ناياكى ير اطلاع یائے تجھ میں حیض نہیں بلکہوہ (حیض) بچہ ہو گیا۔جو بمنز لہا طفال اللہ کے ہے۔'

( تتر حقيقت الوحي ص ١٣١ ، خزائن ج٢٢ ص ٥٨١)

۲..... " "میرا نام ابن مریم رکھا گیا اور عیسیٰ کی روح مجھ پر نفخ کی گئی اور استعاره کے رنگ میں حاملہ تھمرایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جو (مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ مجھے مريم عيسىٰ بنايا گيا\_ پس اس طور سے ميں ابن مريم تشبرا\_' ( كشتى نوح ص ٢٨، فز ائن ج ١٩٥٠ ٥) س..... مرزا قادیانی کاایک مریدقاضی یارمحدای نریک نمبر۳۳ موسومه "اسلامی قربانی" میں لکھتا ہے۔ "حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پر اپنی حالت سے ظاہر فر مائی کہ کشف کی حالت آپ پرطاری ہوئی ۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طافت كااظهارفر ماياله

" بسترعيش" (تذكره ص ٢٩٩، البشري ج٢ص ٨٨، بحواله البدرج ٣ نمبرا، تاريخ الہام ٥رد مبر٣٠١٥) غالبًا منكوحة سانى كے وصال كى اميد بـ

۵ ..... " "جد مرد يكما مول ادهرتوى توب " (تذكره ص٥٠٥) "زندگ كفيش ہے دور جایڑے ہیں۔''(۵۰۹)''تفسیر عنقریب سنا جاوے گا کہ بہت سے مفسد جومخالفان اسلام میں ۔ ان کا خاتمہ ہوجاوےگا۔'' (البشری ص ۹۰ج۲، بحوالدالبدرج ٣ نبر١١، ١٥ ص ٧ کالم٣) تعيين کوئی نہیں کی ۔مطلب بیکہ جومخالف مرے گا۔اسے اس کی لیپٹ میں لیتے جاویں گے۔

"جوبدري رستم على" (تذكره ص٥٣١، البشري ج٢ص٩١، بحواله الحكم ج٩نبر١١) " نزندگیون کا خاتمهٔ" (تذکره ص۷۵، البشری ج۲ص ۱۰۳، بدرجاص ۳۹) کن کن کی زند گیوں کا خاتمہ کب ہوگا کیسے ہوگا۔کوئی پیتہیں۔

۸...... "الوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹے۔ شیر خدانے ان کو پکڑا اور شیر خدانے فتح يائى \_امين المكت ج تنكي بها در " ( تذكره ص١٤٢، البشري ج عص ١١٨، بحواله بدرج ٢ نمبر ٣٧) "لا موريس ايك بشرم بي" (تذكره م٧٥٥) تعيين كوكي تبيل-

| ں میں کرے جائیں گے۔ بعض چھوڑے                       | ''ایک امتحان ہے بعض الر                 | 1•                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| (とうでのろぶ)                                            |                                         | ائیں ھے۔''           |
| ے پوراہونے کا وقت آ گیا۔"                           | · "گورنر جنزل کی پیش گوئیول             |                      |
| نْرِيْج ٢ص ٥٤، حصداق بحواله الحكم ج ٣ نمبره ٨٠)     |                                         |                      |
| ص منه) تشریح تفهیم نهیں ہوئی کہ اس کیا مراد         | بعد_اا_انشاءالله_(تذكره                 | 1٢                   |
|                                                     | مفتة يا كيا؟ يهي مندسه اا كادكه         |                      |
| "_2"                                                | " آج ہے بیشرف دکھا کمر                  | !٣                   |
| م، البشري ج ٢ حصه اص ٢٨ ، بحواله الحكم ج ٥ نمبر ١٨) | **4 POSI)                               |                      |
| مایا میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتابیار           | "اس کے کا آخری دم "فر                   | 10                   |
|                                                     | بخ لگا ہوں تو میری زبان پر میہ          | ہے۔ میں اسے دوادیہ   |
| أروص ١٩٩٩، البشري ج ٢ص ١٤، بحواله الحكم ج ١٤)       | "افسوس صدافسوس" (                       | 10                   |
| ا) معقول آدی۔ (تذکر وص ۱۸۸۳)                        | "نيرمين"(Fair Man                       | 14                   |
| للول ديائ (تذكره ص ٥٠٩)                             | ووفضل الرحمٰن نے درواز ہ                | 1∠                   |
| _"(تذكره ص٥٣٦)كوكي روح كبتى ہے-                     | ''ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا                | 11                   |
| (البشريٰ ج٢ص٩٥، بحواله البدرسلسله جديدج انمبرا)     | )                                       |                      |
| از آئی میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔''             | ''ایک نایاک روح کی آ و                  | 19                   |
| (aracoloxi)                                         | •                                       |                      |
| ت ہے۔ اگر درست ہے تو کس صد تک۔                      | ° كىياعذاب كامعاملەدرس                  | ٢+                   |
| ر ہیں ۵۲۸ ،البشریٰ ج ۲ص ۹۷ ، بحوالہ بدرج انمبر ۲ )  | (x)                                     |                      |
| ر بیٹی ہے۔جومخالفاندرنگ میں ہے۔ میں اس              | " رؤيا_ايكعورت زيين                     | ٢1                   |
| كاذبين "ساتهوى بدالهام مواراس برآفت                 | آئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كي برابر كزرالو آواز |
| ( تذكره ص ۵۵۵، مكاشفات ص اسم، البدرج انمبروا)       |                                         | "よりりなないしな            |
| ) العرب بامراد- ردبلا-" (تذكره ص٥٦٣                 | ''آثن فشاں۔ مصالح                       | rr                   |
| لهاتقاب                                             | م)ایک کاغذ د کھائی دیاا <i>س پرا</i>    | مكاشفات بدرج انمبرا  |
|                                                     | <b>^9</b>                               |                      |

```
۲۳ ..... "ایک داندس کس نے کھاٹا۔"
   (تذكره ص٥٩٥، البشري ج٢ص ١٠٤، بدرج٧)
   (20.0°05)
                                  ٣٢ ..... "شر الذين انعمت عليهم"
                                                              خداتی کے دعویے
   (اربعین نمبر ۱۵ منزائن ج ۱۵ م۲۱۳)
                                               "خدا کی مانند<u>"</u>"
  "میں نے خواب میں و یکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے بقین کرلیا کہ میں
  (آئين كالات ص ٢٥، فزائن ج ه ص ٢٥)
                                                                      و ای بول-"
  سم..... ''يسوم يسأتسى ربك فى ظلل من الغمام ''اس ون باولول على تيرا
               خدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر (مرزا قادیانی) کے ذریعہ اپنا جلال ظاہر کرے گا۔"
 (حقيقت الوحي ص ٥٥ فزائن ج٢٢ ص ١٥٨)
 "أنت منى بعنزلة اولادى "اعمرزاتو جهس ميرى اولا دجيما
  (اربعین نمبرم م ۱۹ فزائن ج ۱۵ م۲۵۲)
 "فدانكنكو -"انت منى بمنزلة بروزى" ومحصاياب
 (سرورق فرريونوج ٥ نبر١٥ مارچ٢٠١١ء)
                                                     جىياكەمىن يى ظاہر ہوگيا۔"
 "اعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال مجم فداكى
 سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔" (خطب الہامیص ٥٦،٥٥ بزائن ج١٩ص الینا)
"انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى توجه عيرى توحيدك
 (تذكرة الشهاوتين ص م بنزائن ج ٢٠٥٥)
''انما امرت اذا اردت شیٹاً ان تقول له کن فیکون <sup>لیخی اے</sup>
                       مرزاتيري پيشان ہے كہ توجس چيز كوكن كهدد ، ووفورا موجاتى ہے۔ "
(حقیقت الوی ص۵۰۱، نزائن ج۲۲ص ۱۰۸)
٩.... مرزا قادياني كت بي كدخدان جهدالهام كياكد:" تير عمر أيك الزكا
                 بيدا موكار "كأن الله نزل من السماء" مويا خدا آسانول ساتر آيا-"
(تذكروس ١٣٩١، اشتهار ٢٠ رفروري ١٨٨٧م)
```

"اكرتمام آدى ناراض مول مح مكر خداتمهار بساتھ ب-وہ تمهارى دوكر بے گا-(برامین احمد بیرهاشید درحاشی نمبر ۲۹ می ۵۵، فزائن جام ۱۲۲) خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔'' ''اس کے بعد دوفقرے انگریزی ہیں۔جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ا بھي تک معلوم نبيس اور وہ يہ بيں۔ " آئي لو يو- آئي شيل كو يولا رج يار ٹي اوف اسلام" چونكداس وقت بعنی آج کے دن اس جگہ کوئی احكريزي خوال نہيں اور نداس کے پورے معنی كھلے ہيں۔اس (براین احدیدعاشیدرحاشینبراس ۱۹۲۸ فزائن جام ۱۹۲۲) لئے بغیر معنوں کے لکھاہے۔" افراتفري

حضرت مرزا قادیانی کی دورگئی جال بھی غضب کی تھی۔ایک طرف انگریزوں کو دجال اورائے آپ کواس کا قاتل قرارد سے ہیں اورائے معیار صداقت میں جہاں تک کیدگذرے ہیں کہ: ''اگر جھے سے ہزار کامھی سرز دہوں مگر عیسائیت کاستون بخ وین سے نہ اکھاڑ سکوں تو سیجھو كه مين خداكي طرف سيخبين بلكه جهونوں كا حجمونا جوں ـ'' (رساله دعوت قوم ملحق انجام آ تقم ص يهم، خزائن جااص الینا) پرفرماتے ہیں کہ: "وجال ا کبریمی پاوری لوگ ہیں اور یکی قرآن وحدیث فے (انجام آتخم ص اس بنزائن ج الص أيضاً) فابت ہاور سے موعود کا کام ان کولل کرنا ہے۔"

"مريم كابينا كشلياك بيغرام چندے كجھ زيادت نبيل ركھتا-" " حصرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پیچینیں تھا۔"

(ضميرانيام أعقم ص ع بخزائن ج الص ٢٩١)

(ازالداد بام م ١٣١٥، فزائن جسم ١٦١) يرفر مات بي كد: "خدا اير رحت كى طرح جارے لئے انگریزی سلطنت کودورے لایا اور کنی اور مررائت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی متنی کورنمنٹ برطانبیے کے زیرسا بیآ کرہم بھول مکئے اورہم پراور ہماری ذریت پرفرض ہوگیا کہاس مبارک کورنمنٹ برطانیے کے ہمیششکر گذار ہیں۔''

ستاره قيصرىية ترياق القلوب مين تحريركت مين فلاصد ملاحظة فرمائين: "پچاس بزار ے زیادہ کتا ہیں اور اشتہارات چھپوا کرمیں نے اس ملک اور بلاداسلامی تمام ملکوں میں یہاں تک كراسلام كےمقدىشچروں،مكە، مدينه،روم وتسطنطنيه، بلادشام مصر، كابل، وافغانستان جہاں تك مكن تقاشائع كا - تير رحم كالملد ني آمان برايك رحم كالملد بإكيار خداك تكابيراس (ستاره قيصرييك، ٨، خزائن ج١٥ص١١،١١٩) مك برين - جس برتيرى نكايين بين - "

ک: "میری عمر کا بیشتر حصہ گور نمنٹ برطانیہ کی مدح دستائش بیس گذرااور بیس نے ان
کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کوابدی غلامی کی تعلیم دی اور بیس نے یہاں تک کیا کہ غیر
مما لک بیس لا کھوں ٹریکٹ اوراشتہاروقا فو قا بھیجاورا گران کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو
پچاس الماریاں بھی ان کے لئے تاکافی ہی رہیں گی۔ " (تریاق القلوب م ۱۵ ہزائن ج ۱۵ م ۱۵ م اصل حقیقت

(حقيقت الوحي ص اخزائن ج٢٢ص م)

اور بے سروپایا تیں سی جائیں تو حاذق طبیب سمجھ لیتا ہے کہ وہ ماکیخو لیا میں مبتلا ہیں۔''

(سودائے مرزاص ۱۳،مصنفہ علیم محرعلی)

" طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔ " (طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقات ڈاکٹر شاہ نواز قادیانی، اسٹنٹ سرجن مندرجہ رسالہ ریو بوقادیان بابت می 1912ء)



## مسلم ذرا هوشيار باش

## وقت كانقاضاا ورضرورت

فطری اور طبعی طور پر برایک انسان میں ایک ایسا جذب ہوتا ہے کہ جب اس کی ضرور یات یا مفاد پر زد پڑتی ہے ،کوئی دوسرا انسان ان کو چھنے یا پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شخص ان کا دفاع کرتا ہے عملاً یا تلباً ایعنی بس چلنے پڑ عملاً اور بالفعل کوشش کرتا ہے اور نہ چلنے پردل ہی میں مضطرب تو لازی ہوتا ہے ۔ در نہ چنص ب حس اور ب غیرت کہلاتا ہے ۔ بیضرور یات اور مفادات مادی ہوں یا غیر مادی یعنی نہ ہی یا نظریاتی ہوں۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نظریات اور عقائد کے لئے بہ نبست مادی مفادات کے ہیں نہ یوں دبو ھر شخص جذبے کا اظہار کر گزرتا ہے ۔ جیا ہے بینظریات وعقائد فی نفسہ فلط اور ناورست ہی کیوں نہ ہوں۔ اس طرح ایک پیامسلمان اس اصول کے تحت اپنے نظریات اور عقائد کے لئے ہمدونت تیار رہتا ہے۔ مثلاً:

ا..... مسلمان کا نظریہ ہے کہ خداا یک ہی ہے۔اس کا کوئی شریک و مہیم ہیں۔یہ اس نظریہ کو دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے کے لئے شب وروز محنت اور کوشش کرے گا۔ کفار

ومشرکین کے خلاف ہم قتم کا جہاد کرے گا اور بیاس کے دین وایمان کا تقاضا ہے۔

وسریین کے طاف ہمہ م کا جہاد کرے اور بیاں سے دی وایمان کا مقاصا ہے۔

ایک میں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ محمد سول النّقاظیة اللّه تعالیٰ کے سب سے عظیم اور آخری نجی اللّه علیہ ہیں۔ تمام انسانیت کے ہادی اور راہنماء ہیں تو بیاس نظریہ کی تبلغ وترون کے لئے اپنی تمام ترکوششوں اور جذبات کو ہروئے کارلاکردین و آخرت میں سرخروہ ونے کا کوش کرے گا اور اس کے خلاف کسی بات کو ذرا بھی نہ نے گا کسی مدی نبوت کو ہرگز برداشت نہ کرے گا۔ اس کے تمام تر احساسات وجذبات ، عقیدت و محبت آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی وابستہ ہوں گی۔ وہ محض اپنے عقیدہ کا اعلان واظہار تول سے کرے گا اور فعل سے بھی اور جدو جمدے بھی۔ ہوں گی۔ وہ محض اپنے عقیدہ کا اعلان واظہار تول سے کرے گا اور فعل سے بھی اور جدو جمدے بھی۔ ہوں گی۔ وہ محض اپنے عقیدہ کا اعلان واظہار تول سے کرے گا اور فعل سے بھی اور جدو جمدے بھی۔ ہوں گی۔ وہ مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حامل سے ایک سے مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی ہوں کے ایک مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی ہوں کے سیمی مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی ہوں کے سیمی مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی ہوں کی مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن میں جین تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی ہوں گی دوروں کی دوروں کا حیاد کیا کہ مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن میں جی تمام خیرو برکات کا حامل سے بھی اور جدوں کی دوروں کی خوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کی دوروں کو دوروں کی دور

ہے۔ تمام کامیابیوں اور سعادتوں کا قرینہ یمی کتاب ہدی ہے۔ اس کے سواکا نتات میں کوئی دوسری کتاب اس کی خانہ پری نہیں کر سکتی۔ اس کے خلاف وہ کسی کتاب کے متعلق یا دوسرے کسی بھی نظریہ کے بارہ میں، دوسری کسی بھی تہذیب وکلچر کے متعلق ہرگز وہ نظریہ اور عقیدہ قائم نہیں کر

سكنا\_ بلكه وه صحح عقيده كى ترويج كے لئے كوشال رے كا۔

س ایک سیح اور رایخ الاعتقاد مسلمان انبیاء کرام کیبیم السلام کے بعد صحابہ عظام

رضوان الدُّعليم كوبَن تمام بزرگيول كا حال قرار ديتا ہے۔ خداكى توحيد، رسول التُعلقة كى اور قرآن مجيد كى عظمت وشان كے جانے بچانے اوراس كے تقاضے پورے كرنے والا يكى مقدس كروہ تھا جوكہ انتہائى قابل تعظیم اور معيارى ايمان عمل كے حامل تھے۔ ان ميں سےكى كى تو بين وقتيرنا قابل برواشت حركت ہے۔ ان سےكوئى ہمسرى كا دعوى نہيں كرسكا۔ چہ جائيكہ برابرى يا فضيلت كا مدى ہو۔ جو خص ان كے مقام عالى كے خلاف كوئى حركت كرے كا۔ وہ مزاكا مستوجب موكاران كے اس مقام كا تحفظ ہمارے ايمان اور غيرت كا تقاضا ہوگا۔

۵.....۵ ایک کامل مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولی محمد رسول التُعلیف کی از واج مطہرات آیک خاص الخاص عظمت وعفت کی مالک اورانتها کی حساس رفعت و مقام رکھتی ہیں۔ خوداللہ تعالی نے ان کو و از و اجب امھاتھم (احزاب: ۲) "فرمایا۔ لبنداجب ہماری مادی ماوس کا مقام دین نے انتہا کی مقدس قائم فرمایا ہو ان روحانی ماوس کے تقدس وطہارت کا انداز وکون لگا سکتا ہے۔ لبنداان کا احر ام واکرام میح مسلمان کے لئے انتہا کی حساس مسلمان کے لئے ان کی تو بین وجھیر کی بھی صورت مسلمان کے لئے ان کے تقدس واحر ام کا مسلمان ہے ایک حساس اور باغیرت مسلمان کے لئے ان کے تقدس واحر ام کا مسلمان ہے ایک حاصل کے خلاف وہ ذرای حرکت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

اسسد المجان ابدین و حال ہے۔ اسے حقاف وہ درای کرسے کی برواست بی کرواست بی کرواست بی کرا میں استحار دینی کا احترام وعقیدت نہایت ابھیت کا حال ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنے ایمان کے لئے چینے کا احترام وعقیدت نہایت ابھیت کا حال ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنے ایمان کے لئے چینے خلاف بروے کا در دوہ اپنے تمام تر جذبات واحساسات اور جدوجہ کو اپنے شعائر دینی کی تو بین وتحقیر کے خلاف بروے کا در اندا والی برد سے کا اور نہ دو اپنے کا در است کرے گا اور نہ اوان پر۔ جیسے السلام علی منطب بہتا وہ مجد پر کسی غیر کا اور نہ دوسری کے دخل برداشت کرے گا و رہے بھی علیم، خطب، جنازہ ، نہ سلمانوں کے قبرستان بی کسی دوسری کے دخل برداشت کرے گا۔ ویسے بھی علیم، خطب، جنازہ ورخصوصیات کا مسئلہ برنہ بب بیں بھی حیثیت رکھتا ہے اوراس کی مثال کی کمپنی یا ادارہ کے ٹریڈ مارک کا مسئلہ ہے کہ قانونی طور پر استعمال نہیں کرساتا کے بوکہ اس صورت بیں اس خاص کرمنظور شدہ اور رہٹ ڈٹریڈ مارک قانونی طور پر استعمال نہیں کرساتا کے بوکہ اس صورت بیں اس کی کاروباری ساکھ کو خطرہ ہوگا۔ جعل سازی کا دروازہ کھل جائے گا کہ دوسرا ادارہ تاقعی میٹریل کا مامان بنا کراسے اصل دیٹ پر فروخت کر کے اصل ادارہ کے نقصان کا سبب بے گا۔ للبذا قانونی طور پر اس ادارہ کو اپنا کیس عدالت بیں دائر کر کے دوسرے ادارہ کے خلاف ہر جانے کا حقد ارہوگا۔ سامان بنا کراسے اصل دیٹ بر فروخت کر کے اصل ادارہ کے خلاف ہر جانے کا حقد ارہوگا۔ اس طور پر اس ادارہ کو اپنا کیس عدالت بیں دائر کر کے دوسرے ادارہ کے خلاف ہر جانے کا حقد ارہ کو فل بھی نہ ب این شعائر یا خصوصیات کی دوسرے نہ جب والوں کو

استعال کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح اس کے مذہبی حقوق ہجروح ہوتے ہیں۔
مثلاً عیسائیوں کا نہ ہجی نشان صلیب ہے یا اسم سے ہو جودہ اپنے نام کے ساتھ استعال
کرتے ہیں۔ اب دہ صلیب کا نشان دوسرے مذہب والوں کو اپنے مذہب میں رہتے ہوئے
استعال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سکھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے۔ ہندوؤں یا
بدھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے کہ اس مذہب والوں کی خصوصیت ہے اور اسی نشان سے اس مذہب
کی شناخت ہوگی۔ جن کے استعال کے تحت اس کی نہ ہی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل اسلام
کی خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل اسلام
کی خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ کوئی ہندو بھی اذائن نہ
د سے گا۔ کہ بھی جو اسلام علیم کا استعال کرے گا۔ نہ ہی ہم اللہ وغیرہ کا استعال کرے گا۔ کیونکہ یہ
تمام خصوصیات نہ ہمب اسلام کی ہیں۔ نہ ہی وہ صحید کا لفظ یا بینارہ اور محراب کا استعال کرے گا۔
کیونکہ یہ سلمانوں کی خصوصیات اور د نی اصطلاحات ہیں۔

قادياني اورشعائر اسلام

مندرجہ بالا اصول کے تحت قادیانی جو کہ صراحنا غیر مسلم ہیں۔ جن کو تمام امت کے فقاوی نے اور تمام دنیا کی اعلیٰ عدالتوں نے کمل تحقیق کے بعد مسلم انوں سے الگ طبقہ قرار دیا ہے اورخود سرظفر اللہ قادیانی نے کہد دیا تھا کہ اگر قادیانی غیر مسلم فابت ہوجا کیں تو پھران کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کوئی ہندویا سکوکسی بھی مسجد کا متولی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس طرح قادیانی بھی کسی مسجد پر قابض یا لفظ مسجد یا صورت مسجد استعال نہیں کر سکے گا کہ میدابل اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہی ان شعائر کا افتیار کرنے کے مجاز اور مستحق ہیں۔

پس ہمارا اہل اسلام کا اور قادیا نیوں کا یہی جھڑا ہے کہ وہ باوجود غیر مسلم قرار دیئے جانے کے اسلامی شعائر واصطلاحات کے استعال پر بھند ہیں اور مسلمان اس کی اجازت دیئے کے سی صورت میں روادار نہیں۔ بلکہ بیتو تھلم کھلامسلمانوں کے حقوق پر دست درازی اور ڈاکہ ہے۔ قادیا نیوں کو چاہئے کہ دیگر خدا ہیس کی طرح وہ بھی اپنی اصطلاحات مرتب کر کے استعال کریں۔ بھر ہماراان کے ساتھا اس معاملہ کریں۔ بھر ہماراان کے ساتھا اس معاملہ میں کوئی تاب نیاں تک نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہی ہم ہیں۔ بیروا بی اور نام کے سی نام پر بھی قابض ہور ہے ہیں۔ حتی کہ مرز اقادیا نی اور نام کے این میں این کے الفول کو میہودی، عیسائی اور مشرک کہا ہے۔' (زول آمسے تھی لکھے دیا کہ ایک کیسائی اور مشرک کہا ہے۔' (زول آمسے

م بمعاشية فزائن جهام ٣٨١م) اب بتاييخ كداس واكدزني كوكون برداشت كرے كا؟

جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں نے اسلام کے اصل نظریات اور

قادیانیوں کے عقائد کا بغور جائزہ لے کر فیصلہ کردیا کہ واقعنا قرآن وحدیث اور اسلامی لٹریچر کے تحت

یہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو بیان لوگوں کی محض سیدنر وری ہے کہ

ہمارانام اور ہمارے تمام شعائر مخصوصہ استعمال کررہے ہیں۔ بخلاف و مرے کفار کے کہ وہ ہماری کوئی
خصوصیت اور خصوصیت کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ یہی قادیانیوں اور دوسرے کفار میں فرق ہے۔

مسلد کاحل بد ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار و بیدار ہوں اور اپنے عقا کد ونظریات،

شعارُ واصطلاحات کا کما حقہ تحفظ کریں تو پھر مسئلہ کل ہوگا۔ آج کل تمام دنیا میں حقوق کی جنگ کا میدان کارزارگرم ہے۔ ہر فدہب ولمت والے، ہر طبقہ انسانی وغیرہ اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگارہ ہیں۔ اسی طرح آگرتمام مسلمان بھی بیدار ہوکر اپنے حقوق کے محفوظ کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ ایک دن میں حل ہوجا تا ہے۔ ہرایک مسلمان اپنے فدہب اسلام کی تمام خط وخال کوسی حجے جان کر ان کوخود اپنالیس اور دوسر کے کسی بھی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ندریں۔ جیسے دوسراکوئی فدہب اپنے فدہب کی خصوصیات کو استعمال کرنے کی اجازت نبدیں دیتاتو بھر مسئلہ ل ہے۔

محر جب قوم میں بوتوجی، بے حسی، بے پروائی اور بے غیرتی عام ہوتو پھر قماوی اور عدالتی فیصلوں سے بیمسلام نہیں ہوسکتا۔ بھلا مسائل صرف قائل ہونے سے بھی بھی حل ہوئے ہیں۔ بلکہ مسائل عامل ہونے اور انہیں اپنانے سے حل ہوتے ہیں۔ لبندا ہمیں بھی اس پہلو پر توجہ و سے اور اپنی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام عالم سے ہمارے مسائل الگ ہیں اور تمام غدام سے ہماری اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام عالم سے ہمارے مسائل الگ ہیں اور تمام غدام ہے سائل اور فائق تر ہیں۔ لبندا ہمیں کی کو کہنے کی بجائے خود اپنی مسائل کو عملاً و نیائے عالم کے سامنے ان کو فائق تر نمایاں طور پر برا ہیں کی روشی ہیں چیش کر کے اپنی فوقیت اور سرفرازی ٹابت کرنی چاہئے۔ ویمن سے اسپنے حقوق کے تحفظ کی بھیک مانگنا ایک مشکلہ خیز حرکت ہے۔

یا خوق الاسلام! ہم ملت اسلامیہ ہیں۔اللہ کریم نے ہمیں تمام جہان سے اعلیٰ اور افضل یا اخوق الاسلام! ہم ملت اسلامیہ ہیں۔اللہ کریم نے ہمیں تمام جہان سے اعلیٰ اور دریوزہ گری۔ لہٰذ ہمیں اپنی اس پوزیشن کو واضح اور اچا گر کر کے اقوام عالم کوان کی رشد و ہدایت ، فلاح و بہود، امن و سکون اور عدل وانصاف فراہم کرنا چاہئے۔ تا کہ اللہ کریم کا منشاء اور مقصد پورا ہوور نہ ہم خود بھی آخرت میں اپنی ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے اور تمام انسانیت کی تباہی اور ناکامی کے بھی۔

يا اخوة الاسلام! اينے منصب كو پيچانوتم آئے كس لئے تصاور كركيارہ ہو؟ يا در كھو تم لوگ تمام انسانیت کی قیادت کے لئے آئے تھے۔ مرتم آستدآ سنداینا آپ گوابیٹے۔ اپنے رفع ونقصان کی تمیزتم سے جاتی رہی۔ایے دوست اور دشمن کی پیچیان تمہاری نظروں سے اوجھل موگئ لہذا آج تم بھی انسانیت سے دوراقوام جیسے ہو گئے۔اتانیت،مفاد پرسی اور مادہ پرسی کے چکرمیں خوب پینس گئے۔اینے ذاتی نقصان پرتوتم دوسرے مسلمان بھائی کے گلے پڑ جاتے ہو۔ گردین کے نقصان پرتم انتہائی بے حس اور غافل ہوجاتے ہو کہ گویا پرتمہاری ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ اصل ضرورت یمی تھی۔ کوئی تو حید کے خلاف کہہ جائے۔ قرآن کے خلاف بوی سے بری حرکت کر جائے۔ گرتمہاراضمیرنہیں جا گنا۔ بھلامسلم ملک پاکستان کی گلیوں میں، نالوں میں، جو ہڑوں میں نہیں نہیں خودگھروں میں ،مساجد میں ،قرآن کی تو بین ہوجائے گرتمہاراضمیرمردہ ہی رہتا ہے۔وہ ذرابھی حرکت میں نہیں آتا۔ حالا تکہ ہونا توبی چاہے تھا کہ ایک واقعہ ہونے پرتمام عالم میں کہرام مچ جا تا۔صرف مسلم مما لک میں نہیں بلکہ غیرمسلم مما لک میں بھی احتجاج کی گونج پڑ جاتی۔ بحرم کو پتہ چلن کہ میں نے بیرکت کردی ہے۔ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیرکت بند ہو جاتی اور ہمیشہ کے لئے اس طرف سے سکون ہو جاتا ۔ تو بین رسالت میں ہے ارتکاب کا تصور بھی دنیائے عالم میں نہ ہوتا۔ 7 بد بخت کو یقین ہوتا کہ ابھی عاشقان مصطفیٰ علیہ زندہ اور بیدار ہیں۔ اگریس نے بیرکت کی تو بھی اس کا روعل نا قابل برداشت ہوجائے گا۔مسلمانوں کے غیض وغضب كالمقابله ادرغيرت وحميت كاسامنا تأممكن موكابه بيسويجة بي وه ايني حركت يركنشرول كرليتا يمرافسوس صدافسوس! قوم اس حالت ميس موچكى بےكمسلمان كهلانے والے بے غيرت وكيل اور جج يو چھتے ہيں كه بتاؤ مجرم نے جرم كا ارتكاب كس طرح اوركن الفاظ ميں كيا تھا؟ حالاتك اگراس خببیث وکیل اور جج کے والد کو وہی الفاظ کوئی کہدد ہے تو اس کی قوت برداشت بھی ختم ہو جائے۔ گروہ اس حقیقت کونہیں جانتا۔ ہائے افسوس صدافسوس۔ ماحول مسلمانوں کا ہواور عضٰق ومحبت کی گونج خوب ہو پھرالی حرکات ہوں؟ بیانا قابل فہم ہے۔ سجھ سے بالاتر ہے۔ ۱۰۰سال ہو گئے کہ ابھی تک مسلمان قوم مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ کی۔ بڑے بڑے ورس تو کر لئے ، انجینئر بن ميح، ذاكثر بن محية، پروفيسر بن محية، جج اورجسنس بن محية، صنعت كاراورسياست وان تو بن گئے۔ گراہے معلوم بیں کہ ہمارے آقائے نامدا میں کا مقام کیا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے۔ جج صاحب کوتو ہین عدالت تو خوب یاد ہے۔ پروفیسر کو کلاس کے قواعداور آ داب تو آتے ہیں۔اگر نہیں معلوم تو مقام مصطفیٰ علی معلوم نہیں۔ایک صنعت کارکوایے نفع ونقصان تو خوب معلوم ہے۔

اس کے لئے وہ تو جان کی بازی لگا دےگا۔گراسے اپنے ایمان کے نقاضے کی کوئی خرنہیں۔ایک سیاستدان اور پیکیرکواینے انا کے سارے اصول تو یاد ہیں۔ سیاست تو خوب جانتا ہے مگراہے معلم كائنات الله كاحترام وتقدس كے تقاضے ذين شين نہيں۔اے قبر وحشر ميں كام آنے والے امور کا قطعاً کوئی علم نہیں فقر میں تمین سوال اور حشر کے پانچ سوالوں کا کوئی پیدنہیں موقع آنے پر يبنيسب اوربنواانسان ماء هاء لا ادرى "كسواكياكهكا؟ مريافراداس عالم دنيا ہے جیسا اسکے جہاں میں منتقل ہوں ہے، پھر حقیقت کی آ کھ کھلے گی۔اس کواٹی حقیقی ضروریات کا ية عِلى الوسوال مانقول في هذا الرجل "كجواب ش كول بين و أكثر كام ندآ يكا-كُونَى أَنْجِينَرُ مَكَ كا ضابطه مفيدنه بوگا كوئي سياى دا وَيْحَ كام نه آئ كاكوئى عبده اورسروس رتى جر مفیدند ہوگی۔ وہاں وہ پھر بے بی کے عالم میں سی کہنے پرمجور ہوگا۔ 'ھا، ھا، لا ادری ''توہائے میری بدیختی مجھے نہیں معلوم کہ بہتی کون تھی۔ میں تو دنیا میں ان چیز وں سے بالکل بے بہرہ تھا۔ مجھے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کا پہ تھا۔ کالج کے رٹیل کا نام یو چھلو۔ اسمبلی کے سیکیر کا نام یو چھ لو۔ انجینٹر نگ کے کسی اعلی فرد کا نام پوچھ او، عدالت کے چیف جسٹس کا نام پوچھ لو۔ آری کے چیف کانام پوچھاو۔سب سے بڑے صنعت کارکانام پوچھاو۔بیسب پچھمعلوم ہے۔ مگر تھے معلوم نہیں کہ اس عظیم ہستی کا کیا تعارف ہے؟ تو پھراس وقت اس بد بخت اور بے نواانسان کی حالت قابل دید ہوگا۔ گرتب کوئی حلانی و تدارک کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ جب کہ ہم ابھی دور دنیا میں ہی ہیں۔اس کا تعارف اوراس وقت حاصل ہوسکتاہے۔

مسلمانو! ہوش کرو، شخصلواور توجہ کرد۔ اٹھو کہ ہم موجودہ اعمال وافعال کے لئے نہیں آئے۔ ہم توای سوال کا جواب اس دنیا میں فراہم کرنے کے لئے آئے تھے۔ اس کو یا دکر داور تمام انسانیت کو یا دکراؤ تا کہ تم بھی فی جا واور انسانیت بھی فی جائے۔ بھیے تم اپنے ذاتی مفادات کے شخصط کے لئے سردھڑ کی بازی لگادیتے ہو۔ اس سے نہیں بڑھ کر آ خرت کی ضروریات کا احساس کرواور ان کو فراہم کرو۔ اس کے حصول کے لئے ان تھک محت کرو۔ کوئی فخص تمہارے دین کے شعائر کی طرف میلی نگاہ سے بھی ندد کھے۔ اسے پہتہ ہو کہ بیری آ تھے پھوڑ دی جائے گی۔ کوئی فخص تمارے قرآن اور صاحب قرآن کے فلاف ادنی سے ادنی حرکت کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔ کوئی انسان رحمت عالم ملے ہے دین کے شعائر کے فلاف زبان کھو لئے کی جرائت نہ کرسکے۔ کوئی انسان رحمت عالم ملے تھوڑ ہین کی ،اذان کے فلاف زبان کھو لئے کی جرائت نہ کر سکے۔ اسے پہتہ ہو کہ آگر میں نے مجد کی تو بین کی ،اذان کے فلاف کہ بھاتو میری خیز نہیں۔ کوئی فروصحاب کرام اور از واج مطہرات کے خلاف زبان یا تھام استعمال کرنے سے قبل اس کے دعمل کا تصور کر

کے جرائت ہی نہ کرسکے۔اس کے جسم وجان عمل کے تصور ہی ہے کانپ اٹھے اور وہ اپنے ارادہ بد سے باز آ جائے۔ ہاں ہاں بلکہ تمہارے ذمہ بدلا زمی بات ہے کہ تم ان مقدس شعائر کی عظمت می ایسے انداز سے دنیا عالم کے سامنے رکھتے کہ تمام اپنے اور غیر ان کا احترام کرنے والے بن جاتے۔اپنے دین کے عقائد واصول عملی طور پر ایسے طور پران کوانیا کیس کہ تمام افرادانسانی ہمارے اور ہمارے شعائر کے احترام وتقدس کے قائل ہوجا کیس۔ گرہم تو خود ان کی حرکات بدیش ان کا تعاون وشمولیت کئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کسے ان کا احترام کریں گے۔ وہ کسے ان کا لحاظ کریں گے۔ یہ کبھی نہ ہوگا۔

يا اخوة الاسلام! مندرجه بالا گزارشات سے شايد آپ اصل حقيقت يا <u> ڪي</u> مو**ل ڪ** که تمام عالم ہمارامخالف اور دیشن ہے۔ہمارے عظیم دین اوراس کے تقدّس کا دیشن ہے۔وہ تو پہلے بھی اس کے منانے پر تلا کھڑا ہے۔اسے جب ہماری جانب سے ستی اور غفات کا پید چلے گا تووہ مزید دلير ہوکراييے مشن ميں فعال ہوجائے گا۔للذااگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیامیں اپناتشخص اور وجود برقر ارر میس بلکداے تمام طبقہ بائے انسانی سے متاز اور نمایاں تھیں۔ تمام اقوام کی قیادت اور رشد وہدایت فراہم کرنے کے منصب پر سرفراز ہوکر باوقار زندگی گزاریں تو ہمیں اپنے عظیم دین، اعلی اورمتاز تبذیب و کلچرکوسیح معنول میں پہلے اس پرخود کاربند ہونا پڑے گا۔ پھردنیائے عالم کواس ک دعوت دینا ہوگی محمد رسول التعلیق کی ذات گرامی کو ہر شعبہ زندگی میں سب سے عظیم را ہنمااور بادئ ابت كرنا بوكا بي بإنجول وقت بيناره مجدت اشهدان محمد رسول الله "كى دلنواز آواز گوجی ہے۔اس طرح ہر قلب انسانی میں اس کی رفعت وعظمت محیط ہو جائے اور ہر انسان کے اعضاء وجوارح ہے ہی ذات اقدس کے ارشادات وفرمودات کےمطابق ہی حرکت وسکون! ختیار کریں۔ ہرزبان آپ اللہ کی ہی عظمت وتفترس کے گن گائے۔ دنیا میں کوئی مشن، كوئى تحريك، كوئى اداره آپ الله كالله كاف متحرك نه بوتا، كه جب بهم اس دنيا كے سفركو لپراكر ك عالم برزخ ميں پنچين و''ماتقول في هذا الدجل "كے سنتے بى مارى زبان سے بك ہارے جسم وجان کے روئیں روئیں سے 'اشہد ان محمدا عبدہ ورسوله '' کی بی آواز نکلے اور اس کے آ گے میدان حشر میں ہم نہایت سرخروئی ہے آ پھانے کے جھنڈے تلے ہی كھڑے ہوں۔خدا كے عرش كے سائے تلے جگہ ملے۔ آپ اللّٰہ كے فرمان اقدس ' انا فرطكم على المحوض "كمطابق بمقرب الحقة بىسد هم آپ الله كى دامن رحت س وابسة موجا كين-آب الله كالحية كوض كوركا يانى نعيب مورآب المالية كى شفاعت كرى نعيب

مواور بل صراط کی کھن منازل سے بہ ہوات گزرکرآ پیکائے کی ہی قیادت میں سیدھے جنت الفردوس میں جا پنچیں۔ یہی ہم سب کا ہدف ہو۔ یہی ہمارامقعود ہو۔ مولائے کریم، تو ہمارے گزاہوں کو محاف فرما کر ہمیں اپنامقام بجھنے کی تو نی نصیب فرما اور بیتمام اعزاز واکرام بھی محف البی فضل وکرم سے عطاء فرما۔ 'انك علی کل شئی مقتدر ''اے مولائے کریم تیری تو فیق اور رحت کے بغیر ہم پر جو بیس کر سکتے ۔ تو ہی ہماری دیکیری فرما۔ 'انت مولائ انعم المولی و نعم النصیر ، آمین و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه وازواجه و اهل بیته و اتباعه اجمعین و سلم''

جب قوم ثمود کا ایک بد بخت پینمبر کے مشن کونا کام کرنے کے لئے اٹھا

یا خوۃ الاسلام! قرآن کی عظمت وشان کی بیان ووضاحت کی مختاج نہیں۔ ''آ قاب آ مددلیل آ فاب' ہے بھی نمایاں حقیقت ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنے تعارف، اپنی حقانیت، اپنے اثر وتا شیراورافا دیت میں بے مثال ہے۔ دیکھیے کتب سابقہ بھی دنیا کی راہنمائی کے لئے ہی نازل ہوئی تھیں۔ گران کی آ مدابتدائی اورایک خاص وقت اور خاص حلقہ انسانیت کے لئے تھیں اور بیہ کتاب کا مل تمام انسانیت کے لئے تھیں اور ہی شد کے لئے کامل راہنماء ہے اور خدائی ہدایت کا اختقام ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنے تعارف خود کراتی ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنا مکمل تعارف خود کراتی ہے۔ یہ کام، کام، زمانہ زول، زبان وغیرہ کمل تعارف میں خود کھیل ہے۔

قرآن مجيد کادول ہے 'ذالك الكتاب لا ريب فيه (البقره: ٢) ''كريكتاب بر فاظ ہے ہوتم ك فك وشبہ منزه ہے۔ پھراس كى وضاحت وصراحت باربارك تى ہے۔ چنانچہ فرمايا كه: ''ان كنتم في ريب مما نزل خا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فرمايا كه: ''ان كنتم في ريب مما نزل خا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله (البق من ٢٠٠٠) ''كرونيا تا اسانيت اگرتم اس كتاب كاريب ہون اور بمثال وائى ہدايت نامه ہونے ميں شك ياتر دوكرتے ہوتوان قصحاً وبلغاً اور زبان آورو اتم سبل كركى جگه كما يعنى زبانه ميں اس جيما كلام تولي آوراو والمو ہمارا چيلئے ہے كہ باوجود پورى جدوجهد كم قيامت تك اس كى مثال اور نظير پيش كرنے سے قاصر رہوگ پھراگرواقعى بي حقيقت ہے تو آؤ كھر اس كى دعوت قبول كر كسماوت مندى كا انعام حاصل كراو۔ اپنے آپ كواس وائى عذاب كے لئے تاركراو جس كا ايندهن كرى يا گھاس پھونس نيس بلكہ پھراورانسان ہوں گے۔ ''وقت و دھا المناس والمحجارة اعدت للكافرين (البقره: ٢٤) ''جوكماس كم عكرول كے لئے تاركى كئى ہے۔ قالمحجارة اعدت للكافرين (البقره: ٢٤) ''جوكماس كرين قرآن يو چھتے ہيں كہ كيا ہے قرآن الله وحت ہيں كہ كيا ہے قرآن

برش ہے؟ ''قل ای وربی انه لحق (یونس:٥٠)''آپ فرماد بیجے ہال جھے میرے دب کی استحدیم استحدیم استحدیم استحدیم استحد میں کہ بیقرآن برش ہے۔ اس کے الفاظ، معانی، مفاہیم، عقائد ونظریات، اصول وضوابط سب کی میرش ہے۔ اس کی وعوت قیامت تک چلتی رہے گی اورتم اے محکرو، اس کی پیش رفت روک نہیں سکتے۔ اے مخالفین ومعائدین تم اس کی تعلیمات کوناکا منہیں کر سکتے۔

کفارکامطالبی تھا۔ 'اقت بقرآن غیر هذا اوبدله (یونس:۱۰) 'کاے قرآن پیش کرنے والے آپ ذرااس کی تعلیم و تربیت میں نری پیدا کر لیجئے یا اس کو پکھ بدل و جیئے۔ ''قبل ما یکون لی ان ابدله من تلقائی نفسی (یونس:۱۰) ''کاے مگرین قرآن، تبہارے خیالات درست نہیں ہیں کہ شاید بیقرآن میراا نا مرتب کردہ ہے۔ نہیں ہرگز نہیں میں بھی عربی ہوں بتی ہی عربی ہو میں تمام کا نئات سے قسیح ہوں لیکن بیقرآن میرا نہیں بلکہ بیمیرے پروردگارکا کلام ہے۔ میرارب بی تمام کا نئات سے عجیب اور ظیم و ب مثال میں بلکہ بیمیرے پروردگارکا کلام ہے۔ میرارب بی تمام کا نئات سے عجیب اور ظیم و ب مثال میں بیمیر کے نوان ہے۔ اس کا کلام بی بے مثال و بے نظیر الا نا نامکن ہے۔ اچھاتم سارے عالم کے زبان تور کی کو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کی کھاتھ کا مقابلہ تو تیمیر سی کر سکتے تو تیمیر ساتھ ملاکوشش کردیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھاچینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تیمیر ساتھ ملاکوشش کردیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھاچینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تیمیر ساتھ ملاکوشش کردیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھاچینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تیمیر ساتھ ملاکوشش کردیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھاچینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تیمیر ساتھ میں کی طور ف توجہ کرنی چاہئے۔

"قل لن اجتمعت الانسن والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (بنى اسرائيل: ٨٩) " ﴿ كهدوكم الرجن والس اس يراكش بوجائيل كدوه اس قرآن جيها كوئى كلام بناليس ونهيل يناسك على عاسكس كديا يك دومر يكدد كارين جائيس - ﴾

ونيائے عالم دائی چيلنج

ا عمد کفتحاء وبلغاء، تمام دنیا کفتحاء بلغاء تمام کائنات کے حربی ادیجه، اور لغت نویسو، اینواور بے گانو ، ایمان لانے والواور منکر و بعقیدت مند واور معاندین ، عیسائیو، طحد واور معاندو، انسانو اور جنوا تم سب لل کر جہاں جا ہو اور جب جا ہو، اس کلام کی دس سور تیں یا ایک بی سورت بنا لاک زبانی کہنا کہ اس میں یہ کی ہوگئی، یہزیادتی ہوگئی۔ یہز کیب ایسی چاہئے اور بیا ایسے ۔ آسان بات ہے کمر اصل صورت یہی ہے کہتم اس جیسی ایک بی سورت بنالا کو کمر ونیا جانتی ہے کہ یہ قرآنی بات ہے کہ اس میسی ایک بی سورت بنالا کو کمر ونیا جانتی ہے کہ یہ قرآنی وجوئی اور چینے چودہ سوسال سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مک نے اپنی ہار مان کی، ونیا کے عرب نے اس کے مقابلے بیں اپنی نفت اور عاجزی شام کی ابعد کے طحدین و مشرین نے اپنی کلست شلیم کی اور جدا میں ایک نفیرکا ایک کی ۔ اقرب الموار داور المنج جیسی هنم عربی ڈکسٹریاں تو وجود بیس آ سیکین قرآن نظیم کی نظیرکا ایک

صفی اورایک سورت پیش کرنے سے سب عاجز اورقاص مو گئے۔ قرآن نے اعلان کرویا۔
"ان الکتب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (فصلت: ٤٢،٤١)"

یناور تایاب تاب ہے کہ جس کے اردگر دبھی باطل بھٹک نہیں سکتا۔ اس میں داخل ہوتا تو دور اور ناممکن بات ہے۔ یہ تو تکیم حمید کی طرف سے تازل شدہ ہے۔ یہ تو تکیم تاریخ نہیں بلکہ ' ہو آیات بید ات فی صدور الذین او توا العلم (عنکبوت: ٤٩) '' یہ تو داختی آیات ہیں جو کہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ بالفرض آج کوئی دشمن قرآن اس کوقرطاس سے ختم کر دی تو لا کھوں کروڑوں سینے اس کے محافظ کھڑے ہوجا کیں گے۔ یہ بے مثال کلام رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ جو کہ: ' بیدنات من الهدی والفرقان '' ہے۔ یہ لازوال کلام ہدایت کا صافی سرچشہ اور منبع ہے اور حق وباطل کے مامین روش ترین عدفاصل ہے۔ ' یہ المام مدایت کا صافی سرچشہ اور منبع ہے اور حق وباطل کے مامین روش ترین عدفاصل ہے۔ ' یہ المام مذین قل بفضل الله و برحمته فلیفر حوا (یونس: ۹۰)''

''تبارك الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) '' ﴿ يرلازوال كَابِ بِابِركت پروردگارنے اپنے بنده كائل بِمُمَام جَهان والول كے لئے نازل قرمائی۔ ﴾

فرمایا: 'انا انزلناه فی لیلة القدر ، وما ادراك ما لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر خیر من الف شهر '' (یعنی بم نے پلازوال و بِمثال کتاب (مضان المبارک کی مرکزی رات) لیلته القدر میں اتاری اور آپ کوکیا معلوم که لیلته القدر کس قدرعظمت وشان کی حامل ہے۔ پہتروافضل ہے۔ پتروافضل ہے۔ پہتروافضل ہے۔ پہتر

گویا''انیا انبزلیناه "خمیرکامرجع وبی'شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن "جاورلفظشهر بھی ای مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کی برتری ویکر مهینوں برسلم ہے۔ پہلے فرمایا''قل ای وربسی انسه لحق "کریٹر آن برخ ہے۔ تم اس کی پیش رفت کوروک نہیں سکتے۔ آخر میں منکرین کا انجام بھی واضح کردیا۔'' ذالك السكتاب لا ریب فیمه "کا نتیج بھی بتلادیا کہ سورہ نفر اور تبت کواخیر میں اکٹھارکھا۔ ایک میں 'ذالك السكتاب "کا فیمه اور دوسری میں اس کے نمایاں مخالف، معانداور دشن ابولہب كاذکر ہے کہ بیرمخالفت كا انجام ہے۔ تو داعی قرآن اور اس کی مخالفت کرنے والوں دونوں كا انجام سامنے بافعل پیش كردیا۔ ایک

كانجام "أذ حاء نصر الله" اورخالف ومعاندكا" تبت يدا ابى لهب" بوا

یا اخوۃ الاسلام! مندرجہ بالا تفصیل کو دیکھئے اور قرآن کی عظمت اور شان کا اندازہ الگائے۔ اپ آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائے۔ اپ آپ کو مجھوڑ ہے کہ ہم اس عظیم حقیقت کے کہاں تک حقوق اوا کررہے ہیں اور کہاں تک اس کے تقاضے بورے کر رہے ہیں۔ مزید سنئے! تمام امت کا فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ: "القرآن کلام الله غیر مخلوق" کرآن خداکا کلام ہے، می کلوق نہیں۔

امام احمد بن طنبل بناہ قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور اس عقیدہ کی تھدیق وحت پر مہر ہیت فرما کر آج تک امت کی آنکھوں کا تارا ہے ہوئے ہیں اور ان کے اس کا منامے کود کھیکر ہر خیص کی زبان سے بساختدان کے تق میں رحمت اللہ علیہ کی برعظمت دعا ہ گاتی ہے اور اس عقیدہ کو اجماعاً وا تفا قاحز زجاں بنا کر مستقل طور پر علم کلام میں اور عقائد نامے میں شامل کر لیا۔ انہی قربانیوں کے پیش نظران کے شخصا مام شافع نے اس دوران ان کی قبص کا دھوون بیا اور فرمایا میں اپنی نجات کے لئے یہ دھوون پی رہا ہوں اوران کے جنازے کے انوار کو دیکھیکراس دن ہیں ہزار غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ان کے جنازہ پر پرندوں نے سامید کیا۔

اب نے: ''اذ انبعث است است است است است الداری کرنے والے بوے برح ختاس اور د جال آکر بوے بورے چکر چلاتے رہے۔ انہوں نے اپنا کلام بنایا اور ''الے فیل ما الفیل و ما ادراك ما الفیل له ذنب قصیر و خرطوم طویل '' تم کے معکم فیر کلام پیش کر کے تفت اشائی۔ آج تک کی نے وہ کام نہیں کیا جو کہ سیامہ پنجاب مرزا غلام احمد کلام پیش کر کے تفت اشائی۔ آج تک کی نے وہ کام نہیں کیا جو کہ سیامہ پنجاب مرزا غلام احمد کاری نے کیا کہ اس نے قرآئی آیا ہے کو ابنا الهام قرار دیایا کچھ الفاظ کا حصہ یا اپنا جملہ ملاکر الهام بنالیا اوراس سلسلہ الهامات بی اس نے مقامات نوت پر جی مجرکر ڈاک ڈاک دا ہے۔ مثلاً: ''سبحان الله فرعون بنالیا وراس سلسلہ الهامات بی اس نے مقامات نوت پر جی مجرکر ڈاک ڈاک دا ہے۔ مثلاً: ''سبحان رسولا کہ انسان الله فرعون میں ورافعل و جاعل الذین اتبعول فوق الذین کفروا اللی میں می و الفیان و شلہ من الا خرین '' دیکھے اس نے الی متوفیک تقل کی موال نے ایک جملہ کم کر کے قرآن بی ترکی کو نوگ کا مقام ہے۔ آگی آ ہے کو بھی اور ہورا الذی نوس له سوله نقل کیا جو کر ترکیف فی القرآن الحکیم ، ہو الذی ارسل رسوله نقل کیا جو کر ترفیف فی القرآن الحکیم ، ہو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کله ، لا مبدل لکلمته ، ہی ہات ہی ہا الدار خیا میان نا فتحنا لك مبینا ، اذا جاء لما توعدون ، و ما انت بنعمة ربك بمجنون ، انا فتحنا لك مبینا ، اذا جاء

نسصس الله "اى طرح متعدد آيات من تحريف كرك أنبين ا بناالها مقر ارديا اورقبه بحى البخس (حقيقت الوي من ١٨٥٤ ، فزائن ٢٢٥ ص ١٣٤١)

اورساتھ پھوٹوٹے پھوٹے جملے اپنی طرف ہے بھی تھسیر دیے۔ مثلاً: 'نیصد ک الله وید مشی المیک ''جوکہ فضول تم کا کلام ہے۔ غرضیکہ ایسی وجی اور الہام کا ملخوبہ بنا کرلوگوں کو الو بنا تا تھا۔ یعنی اس نے وہ حرکت کی جو کسی اور دجال نے آج تک نہیں گی۔ بیہ ہاس کی بلاغت جو کہ ہرزبان عربی، اردو، فارس میں چوں چوں کا مربہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر اس نے خدا کے ناموں میں بھی تجو کیے ہی ۔ اس نے خدا کا نام بلاش اور صاعقہ بھی بتلایا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں ایسے میں بھی تجو کے ۔ اس نے خدا کا نام بلاش اور صاعقہ بھی بتلایا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں ایسے فضول اور بے معنی کلام کا نام ونشان نہیں ہے اور اس حرکت بدکوالحاد قرار دیا ہے۔

ا است کھراس نے دعویٰ کیا کر قران کی فصاحت کے بعدمیری فصاحت کانمبر۔ (بحة والنورس ۱۲۸ بحرائن جام ۲۳۸)

۲..... کچر کهده یا که قرآن شریف خدا کا کلام اور میر سے مندکی با تیل ہیں -(هیقت الوجی ۲۸ بخزائن ۲۲۵ م

اس کے بعد علاءامت کو بھی للکارنے لگا کہ مجھ سے عربی نویسی کامقابلہ کرلو۔اب آپ توجہ کریں کہ بیاز کی شق اپنے دعووں میں کیسے کیسے ذکیل وخواراور کذاب ثابت ہواہے۔

سیدووعالم الله نظر مایاتها که: "انا افصح العرب" اور فرمایا: "او تیت بجوا
مع الکلم" اس خبیث نے اس کے مقابلے میں دعویٰ کر کے اپنی از فی شقاوت پرمبرلگادی۔ پھروہ
یہ کر مزید ذکیل ہوگیا کہ قرآن شریف خداکا کلام اور میرے مندکی با تیں ہیں۔ کیونکہ قرآن تو
خداکا کلام ہو دہ تو نبی رحمت الله کی زبان مبارک کے الفاظ بھی نہیں۔ چہ جائیکہ اس از فی بد بخت
کے مندکی با تیں ہوں۔ اس لئے اس سلسلہ میں علماء امت کو چینئے کر کے خود ہی قدم قدم پر ذکیل
وخوار ہوا۔ چنا نچہ مولا نامح حسین فیضی نے ایک ۱۳۲ اشعار کا پنظ تھیدہ لکھ کر مرز اقادیائی کو پش
کیا کہ لو پڑھ کر ہی سادو۔ مگر مرز اقادیائی وہ پڑھ بھی نہ سکا۔ اس طرح کا اور عربی کلام بھی ہے جو
مرز اقادیائی کی تذکیل کے لئے بہت کافی ہے۔ پھر اس نے المنارکو اپنا کلام بھیجا تو اس نے بھی
مرز اقادیائی کی تذکیل کے لئے بہت کافی ہے۔ پھر اس نے المنارکو اپنا کلام بھیجا تو اس نے بھی
خوب اس کی درگت بنائی۔ اس نے کہا کہ اس شخص کا کلام "یورث السل و الدق سل" اور دق
فرب اس کی درگت بنائی دات ہے۔ لہذا ما ہر بن کر اس کا علاج کرنا چا ہے۔ اس طرح اس نے
اپندا ما ہر بن کر اس کا علاج کرنا چا ہے۔ اس طرح اس نے
دوری کی وجہ سے انتہائی ذلت اٹھائی۔ یہ بھی کہا کہ: "کے لام افسے حت من لدن دب
دی کی دیوری کی دورت میں انتہائی ذلت اٹھائی۔ یہ بھی کہا کہ: "کے لام افسے حت من لدن دب

اور بہتو بے بھی جانتے ہیں کہ کلام مذکر ہے۔اس کا فعل بھی مذکر ہوگا۔ مگراس نے موث لگا كرائي تذكيل كرائي ميكونكه بيازلي محروم القسمت اور بدبخت انسان هرموقع يرخوب ذكيل وخوار موا\_ اس نے لکھا:''ما قلت کلمة فیه ''ویکھے کلم مؤثث ہے۔ گراس نے خمیر نُد کر لکھودی۔ حالا تک فیما چاہے تھا۔ای طرح بندہ نے کچھ عرصہ پیشتر مرزا قادیانی کی عربی دانی پرایک جاندار بحث کی تھی اوروہ مضمون ہفت روزہ ' دختم نبوت' میں شائع بھی ہو چکا ہے اور قابل دید ہے۔ اس میں اس کی عربی کے ممونے موجود ہیں۔جس سے روز روش کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر دعویٰ ہر بات اور ہر فعل میں سوفصد قبل تھا۔فصاحت میں تو تذکیروتانیث کی تمیز ہے بھی عاری ہے۔واحد جمع کے فرق ے پیم وم ۔الغرض مرزا قادیانی ہر طرح شقی اور بدبخت تھا۔اس کی بدبختیاں ہے شار ہیں۔ بیاز لی محروم القسمت انسان قرآن كي تومين اورتح يف كالجهي مرتكب مواقرآني نظريات وعقا كدمثلأ ختم نبوت، حیات مسیح عظمت انبیاء وغیرہ کا بینهایت کھلا وشمن ہے۔ باکھوس تو ہین مسیح میں اس نے حد کردی۔ کون کاشق ہے جس کا پیشکر نہ ہو۔ آپ کی عظمت شان ، ولاوت بلا پدر ، عجزات عظمیہ ،عظمت مریم بول، نیز ہرایک چیز کا پی خبیث عکر ہے۔ پھر حدید کردی کہ خودسے علیه السلام کامٹیل بھی بن بیٹا۔ جَيب انسانی ذهانچه ہے۔ تو بین انبیاء کراع میہم السلام، صحابہ عظام از واج مطبرات رضی الله عنهن \_ غرنسيكس بهي محترم شخصيت كى عظمت وتقدس اس كے قلب وذبن ميں بالكل نہيں ہے۔قران وحديث ائمروين علماء امت اورعام الل اسلام كعظمت كابداز لي شقى كعلاد ممن بي كردار اخلاق، ظام روباطن کا نہایت رذیل اور محروم الخیر ہے۔ گویا ایک فیصد بھی انسانیت اس میں نہیں ہے۔ بلکہ تمام پیانوں میں بیمردود از لی مقام زیرو ہے بھی ڈاؤن ہے۔اللّٰد کریم تمام انسانوں کواس ہے محفوظ رکھے علم وفکر سے یکسرمحروم عقل وزیر کی سے خالی ، کا نئات کا نہایت رؤیل اورمحروم ترین انسانی ڈھانچہ ہے۔ تو جیسے قوم شمود کا وہ بد بخت تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹٹی کو کونچیں (بوجہ شقاوت) کاٹ کردائی عذاب اپنے اور قوم کے سرلیا۔ ویسے ہی بلکماس سے بھی کہیں بڑھ کربیاس ز ماند میں ظاہر ہوا۔جس کوصلیبی ویٹمن نے کھڑا کیا ہے۔اس کی بدیختی اور شقاوت ومحرومی کا کو کی شخص انداز ہنیں کرسکتا۔جس نے خدا کے آخری اور برحق دین سے مکر لے کرا پنااورا بیے پیرو کاروں کا بیزا غرق كرديا ب- كائات مين الياكوئي بديخت ذليل ند بوكا الله كريم بمين مسلمانون كوايس مكارون، د جالوں اور نوسر بازوں سے محض اپنے فضل وکرم سے محفوظ فرمائے اور دین مصطفی میالید سے ہی وابستہ ر کھے قبر وحشر میں ہماری وابنتگی سرورانبیا علیہ ہے ہی قائم رکھے۔ آمین ابرخطیب کافرض ہے کہ وهايخ مقتديول كواس ضبيث فتنها كاه كرك" اللهم احفظنا من فتنة الدجال



## مرزاظلم احدة ويانى كرماغد (60) شابكار موث

## يسم الله الرحمان الرحيم!

جهوث كسى بهى ندجب ولمت مين الحيمى نكاه منيس ويكها جاتا ليكن وين حق مين الو است منافى ايمان قرارديا كياب درب العالمين فرمايا: "لعنة الله على الكاذبين "اور رحمة اللعالمين فرمايا: "والكذب يهلك" كرجهوث ايك بلاكت خيزيمارى ب-

اورتواورخودتمهار مخاطب مرزا قادیانی بھی اس کی ندمت میں لکھتے ہیں کہ:

ا ..... "دو چرجوولدالرناكبلات بين وه يهى جموث بولتے ہوئے شرماتے بين-"

(شحذي ص ١٠ فرائن ٢٥ ١١م٠)

٢ ..... " جموف بولنامر تد بونے سے كمنبيل ـ "

(اربعين ص ٢٣ غبر ١٠ فزائن ج ١٥ ص ١٠ م ، تخذ كواز ويرص ١١ فزائن ج ١٥ ص ٥٦)

سر..... "جموث بولنااورگوه کھاناایک برابرہے''

(حقيقت الوي ص ٢٠١ فرنائن ج٢٢ ص ٢١٥ فيمير انجام آعقم ص ٢٠٥ مززائن ج الم ٢٣٣)

سم ..... " وجموث بولناام الخبائث ہے۔"

(تبليغ رسالت ص ١٨ج ٤، مجموعه اشتهارات ج ٣٥ ص١٣)

۵ ..... " نخدا کی لعنت ان لوگوں پر جوجموث بولتے ہیں۔ جب انسان حیاء کو

چھوڑ دیتا ہے توجو جاہے بلے کون اس کورو کتا ہے۔" (ا عِازاحدی ص م بنزائن ج ١٠٩ اس ١٠٩)

٢ ..... " " مين اس زند كى يرلعنت بهيجنا مول جوجموث اورافتر اء كي ساته مو "

(منيمه كواز وييس ٩ بزائن ج ١٥ص٥٠)

فيصله: مرزا قادياني لكھتے ہيں كه:

"جب ایک بات میں کوئی جموط ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر عتبار نہیں رہتا۔" (چشم معرفت ص ۲۳۲ بنزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

مرزا قادیانی کے اس اصول ہے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ لبدًا اب ذیل ہیں خود مرزا قادیانی کے چند درجن جموف، ج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ فات کردے تو ایک لا کھ روپیے نقد حاصل کرے۔ورنہ قادیانیت پرصرف تین حرقی (ل، بین،ن) بھیج کردائرہ اسلام ہیں آجائے۔ تاکہ آخرت کی تباہی ہے محفوظ ہوجائے۔ اعلان عام: ہرا س مخص کوا یک لا بھدو پینفذانعام جواس رسالہ میں ندکورہ حوالہ جات کو غلط ثابت کرےگا۔

مؤلف عبداللطيف مسعود خيرخواه قاديانيت خادم عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت وُسكة شلع سيالكوث

چنانچ مرزاغلام احمدقاد يانى مرعى ميحيت ونبوت لكصة بين كه:

جھوٹ نمبر:ا ..... ''ایباہی احادیث صححہ میں آیا تھا کہ وہ سے موعود صدی کے سریر

آئے گا دروہ چودھویں صدی کامچرد ہوگا۔'' (منیمد براین احمدین ۵۵ ۱۸۸ فرائن ج ۱۳۵ س۳۵۹)

جھوٹ نمبر:٢.... "چودہوي صدى كے سرير سے موعودكا آناجس قدرحديثول سے

قرآن ساولياء كمكاشفات سي بإير ثوت بنيتا به مأجت بيان نبيل.

(شهادت القرآن ص ٥٩ فزائن ج٢ص ٣٧٥)

جھوٹ نمبر:۳..... ''احادیث صیحہ نبویہ پکار پکار کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد میں ''

لبورس ہے'' (آئینکالاے من ۲۳۰ فرائن ج ۵ ص ۳۳۰)

ف ..... يرسب باتين سو فيصد جهوث اور آنخضوها في بهتان عظيم ہے۔

آ پہلا ہے۔ کہیں بھی چودھویں صدی کالفظ استعال نہیں فر مایا۔ ہمارا چینج ہے کہ اگر کوئی قادیانی جیالا صرف ایک ہی حدیث (صحح یاضعیف) سے چودھویں صدی کا لفظ فابت کردے تواسے مند

مانكاانعام دياجاتے كا\_

جھوٹ نمبر: ۲۰ ..... ' نعدا کا کلام قر آن شریف گواہی دیتاہے کہ دہ مرگیا اوراس کی قبر سری محرکشمیر میں ہے۔''

ری مگرکشمیریں ہے۔'' نسس یہ بھی بالکل جھوٹ اور قرآن مجید پر بہتان ہے۔ اگر کوئی قادیانی جیالا

تر آن مجید ہے گئے کا مرنا اور قبر کا سری گرکشمیر میں ہونا دکھا دی تو اسے مبلغ دس ہزار روپید نقد انعام

دياجائے گا۔

یں . جھوٹ نمبر:۵..... ''قرآن بصرب دہل فرمار ہاہے کے عیسیٰ بن مریم (علیدالسلام) رسول اللہ ذیمین میں فن کیا گیا۔آسان بران کے جسم کا نام ونشان نہیں۔''

(تخذ كواز ويدم ٢٤ فزائن ير ١١٥ ماس ١١٥)

ِ ف..... و کھے کتی خبیث کپ ہے جو قرآن کیم کے ذمہ لگائی گئے۔میرا چیلنے ہے کہ اگرکوئی قادیانی جیالا قرآن شریف ہے کہ اور تا اور آسان سے نفی دکھادے تو

جھوٹ نمبر: ٢ ..... ''قرآن شريف ..... آخر زمانه ميں بڑے براے خوفناک حواد ثات عيليٰ پرتی کی شامت ہوں گے .... نيز قرآن شريف ميں کھلے کھلے طور پر سے موجود کی پیش گوئی ثابت ہوتی ہے۔'' ﴿ تَدِهِيْتَ الْوَيْ سِ ١٤ بِحَرَانَ جِ ٢٩٣ س ٢٩٩)

ف ...... یہ بات بھی سراسر قرآن مجید پر بہتان ہے کہ کوئی مرزائی مربی اسے قرآن مجید ہے۔ درنہ مرزائیت سے تائب ہوکر مجھے العقیدہ مسلمان بن جائے۔

جھوٹ تمبر: کسب سابقہ ہے ۔۔۔۔۔ مرت طور پرمعلوم ہوتا ہے۔ بلکہ نام لے کربیان کیا گیا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مرادیورپ کی عیسائی قویس ہیں۔''

(چشم معرفت ص ۷۵ فزائن ج ۲۳ ص

ف ...... کسی بھی سابقہ صحیفہ یا کتاب میں بیصراحت موجود نہیں ہے۔ حجوث نمبر: ۸...... '' قرآن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی پی خبر موجود ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون بڑے گی۔'' (کشتی نوح ص۵ خزائن جواص۵)

جموت نمبر: ٩.... "ایک مرتبه آخضو و الله است دوسر ملکول کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یمی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا: "کان فی الله ند نبیا اسود اللون اسمه کاهنا "یعنی ہندوستان میں بھی ایک نبی گزرا ہم جو سیاہ رنگ تقااور نام اس کا کائن یعنی تنھیا جس کوکرش کہتے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پاری میں بھی خدانے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ بان خدا کا کلام زبان پاری میں بھی انزا ہے۔ این مشت خاک راگر نہ خشم چہ کنم!"

(ضميمه چشمه معرفت ص ۱۰ نزائن ج ۳۸۲ (۲۸۲)

جھوٹ نمبر: • ا ...... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''سوجاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ علاء اسلام مہدی کی تکفیر کریں گے اور کفر کے فتو ہے تھیں گے۔ چنانچہ بیپیش گوئی آثار اوراحادیث میں موجود ہے۔''

مرزا قادیانی کامن گھڑت جھوٹ ہے۔ دجل وفریب اور سیاہ جھوٹ۔ حموث نمبر:اا ..... جناب قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: "سید دو عالم اللہ نے اپنی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ہے یعنی صدی کا سراور پھر آپ نے بیجھی فرمایا کے صلیب کے غلب كے وقت أيك فخص پيدا ہوگا جوسليب كوتو ال السي الله على كانام آ مخضرت الله في بن (ضميرانجام آنهم صل انزائن جااص ٢٨٥) مريم ركها-" حجوث نمبر:۱۲..... " وقرآن شریف میں بلکه اکثر نیبلی کتابول میں بھی بیانوشتہ (تحریر) موجود ہے کہوہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت پرآئے گا اور سے کے نام سے پکاراجائے گا ضرورہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔جیسا کہ آ دم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔'' (ليكجرلا بورص ٢٩، خزائن ج٠٢ص ١٨٥) ف ..... بیتمام باتیں سراسر بہتان اور جھوٹ ہیں۔ ایک بھی ٹابت نہیں۔ ہے کو کی قادیانی جیالامع مرزاطا ہر کہان کو سیح ثابت کر کے مندما نگاانعام حاصل کرے۔ جھوٹ نمبر:۱۳..... ''اللہ تعالی .... نے بشر کے لئے آسان پر مع جسم جانا حرام کردیا (لیکچرلدهیانه ۴۹، نزائن ج ۲۹ ۲۹۷) ف..... يهم محض خداتعالي بربهان اورافتراء ب-"فلعنت الله على الكاذبين المغترين والاهاتو برهانكم'' جھوٹ نمبر:۱۲۰..... مرزا قادیانی اینے رسالہ 'ایک غلطی کاازالہ'' کے صفحہ اوّل پر لکھتا ہے کہ: "میری وحی مندرجہ براین ص ۲۹۸ پر" هو الذی ارسل رسوله "اس میں صاف طور (דיול האוש וריץ) يراس عاجز كورسول كركے يكارا كيا ہے۔" ف ..... یو آنی آیت ہے۔ اگر کوئی مرزائی اس کا مصداق کسی سابقہ تفسیر سے مرزا کو ثابت کردے تو میں اسے فی الفور دس بزار رو پیے نقد انعام پیش کر دوں گا۔ور نہ وہ قادیا نیت

رلعنت بھیج کر یکاسیامسلمان بن جائے۔ حبوث نمبر: ١٥ ..... '' چونكه خداتعالى جانتاتها كه آخرى زمانه مين اس میح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں ہے اس کو کا فرقر اردیں گے اور قل کے در یے ہول گے اوراس کی سخت تو ہیں وتحقیر کریں گے۔'' (نزول استے ص اسم بخزائن ج ۱۸ص ۱۹۹)

ف ..... یہ سب افتراء علی اللہ کی بدترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعی بھی الیم یا تیں ارشادہیں فرمائیں۔ جهوث نمبر: ١٦ ..... الله نے صاف فرماریا که: "دعیسیٰ فوت ہوگیا اور آنخضرت الله نے گواہی دے دی کہ میں اس کومردہ روحول میں دیچھ آیا ہوں اور صحابہ نے اجماع کرلیا کہ سب نی فوت ہو گئے اور ابن عباس نے بخاری میں تونی کے معنی بھی موت کردیئے۔'' (نزول المسيح ص٣٣ ماشيه فزائن ج١٨ص ١٨٠) ف ..... بيامورار بعد محض جهوث اور بهتان بين الله تعالى في كهين بهي نبين فرمايا كه مات عيسى يا توفى عيسى (بصيغه ماضى ) كه وه مركئ جوكو كي مير لفظ ليعني مات يا توفي عيسي بن مريم دكھادےاسے في الفوردس ہزاررو پينفقد انعام ديا جائے گا۔ جموث تمبر: ١٤ .... مرزا قادياني كادعويٰ ٢٠٠٠. ''امام مالک جیساعالم حدیث وقر آن متقی قائل ہے کیسٹی فوت ہو گئے۔ ...... امام ابن حزم جن کی جلالت عظمت شان مختاج بیان نبیس قائل وفات سے ہیں۔ .....r امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب الله اصح الکتب ہے وفات مسیح کے قائل ہیں۔ ۳.... اليابى فاضل ومحدث ومفسرابن تيميدوابن قيم جوايي وقت كامام بين حضرت عيلى ۳.... عليه السلام كي وفات كے قائل ہيں۔ اليابى رئيس المصوفين فيخ ابن عربي صاف اورصرت لفظول ميس وفات ك قائل ۵.... ميل-" (كتاب البريين ٢٠٣٥ عاشيه فزائن جساس ٢٢١) ف ..... بيتمام دعوم محض جهوث اور بهتان كا پلنده اور دجل وفريب كالمجموعه بين \_ ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ سیح ثابت کرنے والے کومنہ ما نگاانعام دیا جائے گا۔ ہے كوئى قاديانى جيالاياڻاؤٺ؟ جھوٹ نمبر: ۱۸ ..... '' کتب سابقداور احادیث نبو پیکانے میں کھھاہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت بیانتشارنورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام ہوگا اور نابالغ بیجے نبوت "205 (ضرورت الامام ص٥، فزائن جساص ٥٧٥) ف ..... میکفن قادیان کے چنار و خانے کی کپ ہے۔ جے حقیقت کے ساتھ ذرا

قادياني جيالا مرزاكى لاج ركھنے والا۔

بھی واسطہ نہیں۔ ورندالہام والی عورتیں اور صاحب نبوت بچوں کے نام پیش کریں۔ ہے کوئی

```
حموث نمبر: ١٩..... ووليكهر ام كاقرآن مجيد مين ذكر-"
  (سراج منيرص ١٤ ، فزائن ج١١ص ١٩)
  ف ..... قرآن سے نکال کر دکھائے پاسابقہ کسی تفسیر کا حوالہ ہی پیش کر کے منہ مانگا
                                                                    انعام حاصل کریں۔
  جهوف نمبر: ٢٠ ..... مرزا قادياني كيتي بين كه: "برا بين احديث ٥٥٦ يربيالها م لكها
    إلى عيسى انى متوفيك ورافعك الى "لين العيلي من المخطيع وفات دول كا"
 (سراج منیرص اسم بخزائن ج۲اص۳۳)
 ف..... اگرکوئی مرزائی مربی بمع مرزا طاہر براہین احمد بیدمیں اسی طرح لکھا دکھا
                                                    دے تومنہ ہانگاانعام پیش کیاجائے گا۔
 جھوٹ نمبر:۲۱..... " حضرت عیسی ایک مالدار آدی تھے۔ کم از کم ہزاررو پیان کے
 ياس ربتا تقاب جس كافزا في يبودااسكر يوطي تفائ " (ايام السلح ص بهم ابزائن جهاص ١٣٨٥)
 ف ..... بیخ ساه جهوث اورایک الوالعزم نبی کی تحقیر ہے۔اسے سیج ٹابت کرنے
 والے کودس بزار روپ یفقد انعام پیش کیا جائے گا۔ ورنہ قادیانیت پرصرف تین حرف بھیج کراپی
                                                                 عاقبت سنوار لی جائے۔
               جهوك نمبر:٢٢..... "وكسوف وخسوف والى حديث نهايت سيح ب-"
(ایام اصلح ص ا که اخزائن جهاص ۱۹۹)
ف ..... يسب جموت ي يه كوئى قاديانى مع مرزاطا مرجواس كوبواسط محدثين
         كرام يابلا واسطهموا فتي اصول حديث كے فيح ثابت كر كے منه ما نگا انعام حاصل كرے-
جهوث نمبر: ٢٣ ..... " "أب ديكموكرة خار صححه عليت موهميا كمسيح موعودكو نالائق
بد بخت پلید طبع مولوی کا فر مخبرا کیں سے اور د جال کہیں سے اور کفر کا فتو کی ان کی نسبت کھا جائے
(ايام الملح ص ١٦٥ فزائن جماص ١١٣)
ف ..... بیسب محض کپ ہے کوئی شہوت نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ بیتوان خرافات کی آٹر
میں علائے امت کو گالیاں دے کراپنی عاقب تباہ کی گئی ہے۔ لہذا جب سے بات ٹابت نہیں ہو سکتی تو
                خودمرزا قادياني بى اين فتو يكى بناء يرنالائق بدبخت اور پليطيع ثابت موكيا-
جهوث نمبر ٢٢٠ ..... "ميرى (مرزا) نسبت بى خدائے فرمايا ماكان الله
(ایام اصلح ص ۱۵۱ فزائن جهاص ۲۰۰۳)
                                                            ليعذبهم وانت فيهم
```

ف ...... فرمایے اس کپ اور بکواس کوکون تسلیم یا برداشت کرے گا۔ یہ اعلان تو سید دو عالم اللہ کے بارہ میں ہے۔ جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی رہ تاللہ المین بناکر جسیعے گئے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کی موجودگی میں تو آ زمائش ہی آتی رہی۔ بلکہ اس نے خودا پنے زمانہ میں زلزلوں اور طاعون وغیرہ کی پیش گوئی کرر کھی تھی۔ پھراب کس منہ سے یہ بات کہدر ہا

جھوٹ نمبر: ۲۵ سس مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:''لیکن ضرورتھا کہ قر آن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوں۔ جن میں لکھا تھا کہتے موجود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھا کے گا۔ وہ اس کوکا فرقر اردیں گے۔ اس کے قال کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت تو ہین کی جائے گی اور اسے دائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سوان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولو یوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔''

(اربعین ص کانمبر ۳ فزائن ج کاص ۲۰۰۸)

رارین سے برامران میں المان کے چنڈو خانے کی نرائی گپ ہے۔جس کا کوئی سرپیر نہیں۔ نقر آن میں کوئی الی بات ہے اور نہ ہی احادیث میں ہے۔ کوئی قادیانی جیالایا ٹا ڈٹ مع مرزاطا ہر جوان امور کوقر آن مجیداور حدیث سے یاضعیف سے ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ورنہ مرزائیت پرتین صرف تین حرف (لی،ع،ن) بھیج کردین حق کوقبول کرلے۔

جھوٹ نمبر:۲۱ ..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''ایبا ہی جب مولوی غلام دیکیر قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کردیا تھا کہ میں نے پیطریق فیصلہ قرار دیا ہے کہ ہم دونوں (مولوی صاحب اور سرزا قادیانی) میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا تو کیا

اس کوخبرتھی کہ یہی فیصلداس کے لئے لعنت کا نشانہ ہوجائے گا اور وہ پہلے مرکر دوسرے ہم مشر ہوں کا منہ بھی کا لاکرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پرمہر لگا دے گا اور ہز دل بنادے گا۔''

(ضميمة تخذ گولژومي ١٠ اعاشيه ، خزائن ج ١٥ص٥٢)

ف ...... میمن قادیانی گپ ہے۔ کیونکہ نیو مولا ناغلام دشکیرصاحبؓ نے کوئی اس مضمون کی کتاب کھی اور نہ ہی وہ مرزا کی اس بڑے مصداق ہنے۔ یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ جوقادیانی کی سرشت اور طبیعت ٹانیہ بن چکی تھی۔

جسے مبر: ۲۷ سے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''قرآن شریف فرما تا ہے کہ یہ دونوں کے اس اسرائیلی وحمدیؓ) ایک دوسرے کاعین نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف

میں اسلام کے سیح موعود کوموسوی مسیح کامثیل کلمبرا تا ہے نہ مین ۔ پس مجمدی سیح موعود کوموسوی مسیح کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔' نسس سیمرزا قادیا ٹی کا فطری جھوٹ ہے ورنہ قرآن مجید میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ۔ نہ بی حدیث یا کسی تفسیر میں کوئی عین غین کامسئلہ ندکور ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث میں صرف ایک ہی مسیح کا ذکر ہے۔

ہیں میں مور رہا ہے۔ جھوٹ نمبر: ۲۸ ..... سورہ فاتحہ کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''نماز کے نخج وقت میں بیدہاءشامل کردی گئی اور یہاں تک تا کیدگی گئی کہ اس کے بغیرنماز نہیں ہو سکتی۔جہیسا کہ حدیث لاصلوہ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔'' (تحدید گوڑ دیم ۲۵ ہزائن ج ۲۱۹ ۲۱۹)

ف..... يا قتباس قادياني كي حماقت وجهالت كا كملانشان بـ كيونكه بيالفاظ بى حديث كنبيل بلكه حسب عادت مرزا قادياني في خود بى كمثر كر من كذب على متعمدا كا نتيجه حاصل كرليا بـ ويسيسوره فاتحد واقعي نماز ميل لازمي بـ مركم بحالت اقتداء صرف امام پر هـ كامقتذى كذ ماستماع وانسات بـ "كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذ اقد را فانصتوا (مسلم)" اور"من كان له امام فقراة الامام له قرآة "لبذا قرنماني كالفاظ بهي غطط اور مفهوم بهي غير محيح -

جھوٹ نمبر:۲۹..... جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اس زمانہ کے بعض نادان کی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روسے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔'' ف۔.... یہ بھی بالکل جھوٹ ہے کہ آنجمانی نے کئی مسلمان علاء کوشکست دی۔ جب

ف...... یہ بھی بالکل جھوٹ ہے کہ آنجمانی نے لئے مسلمان علاء کوشکست دی۔جب کہ مسلمان علاء کوشکست دی۔جب کہ مال یہ ہے کہ مباحثہ دبلی خود قادیا نیوں کا مطبوعہ ہے۔اس کو ملاحظہ کر کے صاف معلوم ہوجا تا ہے۔مرزا قادیانی اس مباحثہ سے ازخود فرار ہوگئے۔اس طرح مباحثہ لدھیا نہ ادر مرزا قادیانی پیر مبرعلی گولڑوئی کے مقابلہ میں آئے ہی نہیں کہ جھے سرحدی پٹھانوں سے ڈرہے۔

(مجوعداشتهارات جسم ۳۵۰)

اورتواوریہ آتھم کے مقابلہ میں بھی چت ہوا۔ مولانا امرتسری تاوم مرگ اس کی چھاتی پرمونگ دلتے رہے۔ آخرنام تولیا جائے کہ بیصاحب فلاں جگہ فلاں شخصیت کو واقعی شکست دے آئے۔ آخر ہے باکی اور ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حدموتی ہے۔

جھوٹ نمبر: ۳۰ .... " پھرقر آن شریف کے بعد حدیثوں کا مرتبہ ہے۔ سوتقر باتمام

حدیثیں تقری کے ساتھ قرآن کریم کے بیان کے موافق ہیں اور ایک بھی الی حدیث نہیں جس میں پیکھا ہوکہ وہی سے ابن مریم اسرائیلی نبی جس کوقرآن شریف مار چکا ہے (بالکل غلط، قرآن میں کہیں ان کی فوتکی نہ کورنہیں، کہیں مات عیسیٰ نہیں لکھا) جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں بار بار بیکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہمنام آئیں گے ..... ہاں بیر قابت ہوتا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور انہیں کے اسم سے موسوم ہول گے۔''

(ונולופן אם אחם ולנולי בדים דים דים

ف ...... ملاحظہ فرمائے جناب قادیانی کس طرح دھڑ لے اور بے باکی ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا چینج ہے کہ آگر میصاحب واقعی مرزاغلام مرتضی کے حلالی فرزند ہیں تو کسی ایک حدیث میں کلصاد کھا دیں کہ صاحب انجیل اسرائیلی سے نہیں آئیں گے۔ بلکہ اسرائیلی نبیوں کے ہم نام مثلاً واؤد، سلیمان، کیجیٰ، زکریا، سعیاہ برمیاہ وغیرہ نام والے نبی آئیں گے۔ مریم کے فرزند نبیس آئیں گے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ یا جیالا جومردمیدان بن کرایے تقادیانی کی لاج رکھ سکے؟

جھوٹ نمبر:۳۱ ..... ''امام بخاری نے اس جگدا بی سیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کم از کم سات ہزار مرتبہ تونی کالفظ آنخضرت اللہ کے منہ سے بعثت کے بعد آخیر عمرتک نکلا ہے اور ہریک لفظ تونی کے معنی قبض روح اور موت تھی۔''

(ازالهاوبام ص٨٨٨، فزائن جسم ٥٨٥)

ف ...... امام بخاریؒ نے بیدنکتہ بیان فرمایا ہے اور نیداُس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکتا ورنہ کوئی بھی قادیانی ٹاؤٹ کوشش کر کے اتنی گنتی پوری کر کے منہ ما نگا انعام حاصل کر لے۔

جھوٹ نمبر: ۳۳.... ''اللہ تعالی نے قرآن شریف میں ہوا فتنہ علی پرتی کا فتہ کھمرایا ہے اور اس کے لئے وعید کے طور پر یہ پیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے آسان وزمین کھٹ جاویں اور اس نے الئے وعید کے طور پر نہ پیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے آسان وزمین کھٹ طور پر فرمایا ہے کہ آخرز مانہ میں جب کہ آسان وزمین میں طرح کے خوفنا کہ حوادث ظاہر ہوں ہے۔ وہ علی پرتی کی شامت سے ظاہر ہوں ہے۔'' (ضمیہ حقیقت الوی میں ۱۲ ہزائن ج۲۳ میں ۱۳۹۸م) فیسٹی پرتی کی شامت سے ظاہر ہوں گے۔'' (ضمیہ حقیقت الوی میں ۱۲ ہزائن ج۲۳ میں برمانہ ہی فیلی اجمالا یا صراحثاً فیکورنہیں۔ طاعون وزلز لہ وغیرہ کی کہیں بھی پیش گوئی اجمالا یا صراحثاً فیکورنہیں۔ جھوٹ نمبر: ۳۳س۔ تا ویانی کذاب کھتا ہے کہ:'' (کمی دور کے متعلق) انہوں نے جھوٹ میں برمانہ کی جھوٹ نمبر: ۳۳س۔ تا ویانی کذاب کھتا ہے کہ:'' (کمی دور کے متعلق) انہوں نے

در دناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیااورا یک زبانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدینتی۔
ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحی کی طرز سے خدا کے وفا دار بندے اور نوع
انسانی کے فخر ان شریر درندوں کی تکواروں سے گلز نے نکڑے کئے گئے اور مینیم بچے اور عاجز اور مسکین
عور تیں کو چوں اور گلیوں میں ذرائے کئے گئے .....ان کے خونوں سے کو پ سرخ ہو گئے پرانہوں نے
دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذرائے گئے گئے برانہوں نے آ ہ نہ کی۔ ' (جموعا شتہارات ج سم ۲۳۲)

دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح فرما ہے جناب قادیائی گئی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگر چہ مکہ
کرمہ میں اہل اسلام کو بردی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گریہ نہ کورہ مناظر چیش نہیں آئے۔ ان کو
جسمانی تشدد سے تو سابقہ پڑا۔ گریہ فتش میں تا دیائی شاخسانہ ہے۔ یہ کذاب بلاضرورت کذب
بیانی اور بے اصل لاف وگڑاف سے بھی پر ہیز نہیں کرسکتا۔

جموث نمبر:٣٣..... مرزا قادياني آيت ُ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا '' كمتعلق لكست بيس كد " يعنى خدائ ان مظلوم لوكول كو جولل ك جات بي اور ناحق وطن سے نکالے گئے ۔ فریاد من لی اوران کومقابلہ کی اجازت دی گئی ..... مگریہ پیم مختص الزمان والوقت تھا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانہ کے متعلق تھا۔ اسلام میں داخل ہونے والے بحریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے لیکن افسوں کہ نبوت اور خلافت کے زمانہ کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں جس کی اصل جڑ آیت کر بمد مذکورہ ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھا کیں اور ناحق مخلوق کوتلوار کے ساتھ ذبح کرنادینداری کا شعار سمجھا گیااور عجیب اتفاق ہے کہ عیسائیوں کو توخالق ے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں اور مسلمانوں کو تلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عیسائی وین میں تو ایک عاجز انسان کوخدا بنا کراس قادر وقیوم کی حق تلفی کی گئی.....اورمسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تكوار چلانے سے بن كى نوع حق تلفى كى اوراس كا نام جها در كھا۔ " (مجوعداشتہارات جسم ٢٢٣) ف ..... ملاحظة فرمايي قادياني دجال كيسي الثي حيال جل رباب \_مئله جهاد برجوكه اسلام کی عظمت اورامن عالم کا ضامن ہے۔کیسا کیچڑ اچھال کراسے عیسائیوں کے فتیج ترین مسئلہ ابن الله کے ساتھ جوڑر ہاہے۔جس سے قرآن وحدیث اورامت مسلمہ کی شدیدترین تو ہین وتحقیر ہور ہی ہے۔ گراس د جال کوٹو صرف انگلش ایجٹٹی کی دھن سوار ہے۔اللہ کریم ہرمسلمان کوا پسے شاطر د جالوں سے محفوظ فرمائے۔ اگریمی بات ہے؟ تواس کا کمیا مطلب کہ سے جہاد کومنسوخ کر

جموث نمبر:٣٥ ..... جناب قادياني لكهة بين كه: "ما بوتو ميري بات كولكور كمو .. كم

آج کے بعد مردہ پرتی (منے پرتی)روز بروز کم ہوگی۔ یہاں تک کہنابود ہوجائے۔'' (مجوعداشتہارات ج ۲ میں ۲۰۰۷)

ف ..... یوپش گوئی بھی اس طرح کی ایک بھنگی کی بو ہے۔جس طرح مرزا قادیانی

حجوث نمبر: ٣٦ ..... مرزا قادياني لكهة بي كه: "الك دفعد مين في مولانا محد حسين

بٹالوی صاحب کی فرمائش پریسنایا که بکروشیب سیعنی ایک کنواری اور دوسری بیوه مطلب میکه خداتعالی میرے نکاح میں دوعورتیں لاوے گا۔ ایک باکرہ دوسری بیوه تو باکرہ تو آ چکی ہے۔

(نصرت جہاں بیکم) دوسری کا نظارہے۔' (تریاق القلوب سم جہان بیکم)

میمض کپ ثابت ہوئی۔نصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی ہوہ عورت تو کیا کوئی مردہ عورت بھی نہیں آئی ہے۔کوئی قادیانی ٹاؤٹ جونصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی ہوہ کی نشاند تھی کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے ورنہ قادیا نیت پرصرف تین حرف

بھیج کرسیدھادائر ہاسلام میں آ جائے۔ جھوٹ نمبر: ہے۔ مرزا قادیانی اپنی مدت دعوت کے متعلق لکھتے ہیں کہ:''سوال

الہام سے جالیس برس تک دعوت ثابت ہوئی ہے۔جن میں دس دس کامل گزر گئے۔

(نشان آ ماني صسار فرائن جسم ١٧٥٣)

ن ...... یی کتاب۱۹۹۲ء کی طبع شدہ ہے تو اس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت است مرزا قادیانی کی دعوت است میں انہیں ملک عدم ہو گئے تو اس حساب میں راہی ملک عدم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا الہام با قاعدہ خود بھی جھوٹا نکلا۔ ویسے مرزا قادیانی کا سارا تا نابانا ہی محض مکر وفریب تھا۔ پھریہ بھی یا در ہے کہ مرزا قادیانی نے با قاعدہ بیعت ۱۸۸۹ء سے شروع کی تھی تو اس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا چاہئے تھی لیکن بقضائے الہی سرکارانگاہ یہ کے تو اس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا چاہئے تھی لیکن بقضائے الہی سرکارانگاہ یہ کے لوٹ اپنی جری ریٹائز منٹ کا شکار ہوگئے۔ اپنے کذب وافتر اپنے پر مہر لگا گئے۔ گویا کہ منزل مقصود پر پہنچنے ہے تبل راستے میں دم تو ڑگئے۔

جھوٹ نمبر: ۳۸ ..... '' یہ اشارہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو کنز العمال میں ہے لینی یہ کیسٹی علیہ السلام صلیب سے نجات پاکرا کیک سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ یعنی کٹمیر جس کے شہر سری گرمیں ان کی قبر موجود ہے۔''

(اشهارواجب الاظهار كمحق برترياق القلوب م٠ ا بخزائن م ٥٥ ص ٥٥٠)

ف ...... دنیاجهان میں کوئی ایسی کتاب مدیث نہیں جس میں صلیب سے بھاگ کر کشیر میں جانے کا تذکرہ ہویہ قومین قادیان کے چنٹر وخانے کی ایک جرت انگیز ک ہے۔ دیکھنے قادیانی کی بے باکی کہ خودہ می لفظ یعنی کا ٹوئکد لگا کر تشمیر کے سری گر میں سے کی قبر تیار کردی۔"الا لعنة الله علی الکاذبین"

جھوٹ نمبر:۳۹ سے مرزا قادیانی جھوٹ کی پیکش کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں کے: ''دملہمین کوبھی اپنے الہام کے معنی خوداجتہادی طور پر کرنے پڑتے ہیں سے الہام مشابہات میں سے ہے جوہ راکتو بر ۱۸۹۹ء کو جھے ہوااور دہ یہ ہے کہ قیصرہ ہندگی طرف سے شکریداور بیالیا لفظ ہے کہ جمرت میں ڈالتا ہے کہ میں تو ایک گوشنشین اور ہر ایک قابل پیند شکریداور بیالیا لفظ ہے کہ جمرت میں ڈالتا ہے کہ میں تو ایک گوشنشین اور ہر ایک قابل پیند خدمت سے عاری اور قبل از مدت اپنے تیک مردہ ہجستا ہوں۔ میراشکریدکیسا۔''

(ایک البای پیش گوئی کا شہاملی برریاق القلوب من بزائن ج ۱۵ من ۵۰۴،۵۰۳)

ن سست ملاحظ فرمائے جناب قادیانی کی عیاری اور مکاری! کیسے انجان بن رہے رہیں کہ مجھ جیسے غیر معروف انسان کاشکر یہ کیسا؟ حالانکد دیگر اپنے رسائل میں بار بار مضطرب و بے

قرار ہور ہے ہیں کہ ملکہ معظمہ سے میری بے پناہ خدمات کے مقابلہ میں سادہ ساشکر پیکا اظہار بھی

نه ہوسکا اوراسی دھن میں شکر پیکا گھیلالگا تو غیر معردف اور مردہ بن رہے ہیں۔ سے میں میں سے اسلامی کا میں میں میں اسلامی کا میں میں سے میں س

باقی رہی گمنامی کی بات تو سیجی محض کپ ہے۔ آپ جناب نے تو ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۰ کک براہین کے حوالہ سے سارے جہان میں ادھم مجایا ہوا تھا۔جس سے آپ کی شہرت آسان تک پہنچ چکی تھی۔ پھر وکوئی مجد دیت ومحد شیت پھر ۱۸۹۹ میں سلسلہ بعت کا افتتاح ۱۸۹۱ء میں دعوئی سیحیت کی بناء پر آپ شہر شہراور قربیة قربیا بلیس کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ غیر معروف میں دعوئی سیحیت کی بناء پر آپ شہر شہراور قربیة قربیا بلیس کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ غیر معروف

نیز ۹۳ میں آگھم کے مقابلہ میں مناظرہ کر کے آپ بام شہرت پر پہنچ کچکے تھے۔ نیز

اس دفت آپ ای کتاب کے حوالہ سے انگریز کی حمایت میں 'پچاس الماریاں' کتابیں لکھ کر جار دانگ عالم میں پھیلا چکے تھے۔ دانگ عالم میں پھیلا چکے تھے۔

پھر گمنامی کیسی؟ نیزستارہ قیصر بیاور تحفہ قیصر بینامی دوستقل رسالے لکھ کرملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ کیااب بھی آپ غیرمعروف، ہی رہے تھے؟ صاحب اس سے بڑھ کر کذب بیانی اور جھوٹ کی مثال ممکن ہے؟ جس کی جسارت صرف مرزا قادیانی ہی کر سکتے ہیں

اوركوئي جرأت نبيس كرسكتا-

جمود نمبر: ٥٠ سبتان عظیم مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''قرآن شریف نے صریح لفظوں میں حضرت علیہ السلام کی وفات کا بیان فرمادیا ہے اور آنخضرت علیہ نے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ کا ان ارواح میں داخل ہونا بیان فرمادیا ہے ۔ جواس دنیا سے گذر چکے ہیں اوراصحابؓ نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھ اس فیصلہ پراتھا ق کرلیا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔'' اوراصحابؓ نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھ اس فیصلہ پراتھا ق کرلیا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔'' (ضمیمہ براہین احمدیس ۲۰۱۴ بخزائن ج ۲۵س ۲۵س ۲۵س)

ف...... ناظرین کرام مندرجه بالانتیوں باتیں محض کذب وافتراء ہیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ رقی بھرتعلق نہیں۔ نہ قوتر آن مجید میں کہیں مات یا تونی عیسیٰ کا لفظ ندکور ہے اور نہ ہی آن مخصور مطابق نے مردہ روحوں میں داخلہ کی صراحت فر مائی اور نہ ہی صحابہ گے کسی اجماع میں کہیں وفات عیسوی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اس تمام واقعہ میں ایک دفعہ بھی ذکر سے یاان کی وفات کا کہیں صراحت تو کجا اشارہ بھی نہیں ہے۔ کوئی قادیانی جیالا جوقر آن یا حدیث یا اجماع صحابہ کے صمن میں کوئی صراحت دکھلا کر مبلغ و اہزار روپیہ نفتر انعام حاصل کرے۔

صوت مرام الم بخاری نے اپنانہ ہب یمی ظاہر کیا ہے۔ ( یعنی وفات سے ) کیونکہ وہ اس کی تائید کے لئے ایک اور حدیث ہے۔''

(ضميمه براين احديدج ۵ص ۲۰۱ خزائن ج۲۱ص ۲۷۸)

ف ...... یم می دجل وفریب ہے۔ امام بخاری نے تو نزول می کامستقل باب منعقد کیا ہے۔ جس کے تحت حدیث ابو ہریہ " والدی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فید کم ابن مسریم "لائے ہیں۔ پھراورا حادیث بھی لائے ہیں۔ بخلاف اس کے انہوں نے وفات سے کاکوئی باب منعقد نہیں فرمایا۔ پھروہ وفات سے کے قائل کیے ہوسکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ بیسب قادیانی بڑے۔ جیسے وہ امام مالک کے ذھے یہ نظریدلگاتے ہیں۔ ایسے ہی بداورکئ اکابرین امت کے ذھے بین ہوگاتے ہیں۔ ایسے ہی بداورکئ اکابرین امت کے ذھے ہیں۔ ہوئی مائی کالال جو امام بخاری کااس بارہ میں ان کاکوئی فیصلہ یا صراحت دکھا کرمنہ انگا انعام حاصل کرے؟

جھوٹ نمبر:۲۲ مرزا قادیانی رقمطراز ہیں کہ: ''یہودخود یقینا یہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ گوٹل کیا ہے۔' (براہین پنجم ۲۰۰۸ بڑزائن جا۲م ۲۵۸)

ف العیاذ باللہ! فرمایئے اس سے بڑھ کرکوئی جھوٹ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ خود قرآن نے نظریہ یہودکی صراحت فرمائی ہے۔''وقولهم انیا قتلنا المسیح '' کہم نے یقینا قرآن مجید یہودکا پختہ عقیدہ فال کرتا ہے کہم نے مقینا قبل کردیا ہے۔ گویا قرآن مجید یہودکا پختہ عقیدہ فال کرتا ہے کہ ہم نے میں کو یقینا قبل کردیا

باورمرزا قاويانى اس كي نفى كرك ون العدنة الله على الكادبين "كاطوق يا يهنده اي على میں ڈال رہے ہیں۔فرمائے اس سے بڑھ کرکوئی ہے باکی کی مثال مل سکتی ہے؟ جموث نمبر: ١٣٠ حيات موى كمتعلق قادياني صاحب لكصة بين كه: " بلكه حضرت مویٰ کی موت خودمشتبه معلوم ہوتی ہے۔ کیونکدان کی زندگی پر بیآ بیت قرآنی گواہ ہے۔ ليني كُرْ فلا تمكن في مرية من لقائه "اوراكك صديث بهي كواه ب كدموي برسال وس بزار قد وسیوں کے ساتھ خانہ کعبے کج کوآتے ہیں۔" (تختہ گولاویم ۹ بزائن ج ۱مان اى طرح (نورالقرآن ص٠٥ حصداقل، فزائنج ٨ص٩٦) مين حيات موى كوجز وايمان قراردياہے ف .... ناظرین کرام! قادیانیول ہے دریافت سیجئے کداب تک کس مفسر نے اس آیت کا وہ منہوم بیان فرمایا ہے جو بیقا دیانی لکھ رہا ہے۔ نیز دس ہزار حاجیوں والی حدیث کی کہیں نشان دہی ممکن ہے؟ بیتوسب محض كذب وافتراء ہے جوقاد ياني كى طبيعت ثانيہ بن چكي تقى -بے کوئی قادیانی جیالا اور ٹاؤٹ جوان مذکورہ امور کواصلی کتب تغییر وحدیث سے ثابت كركے منہ مانگا انعام حاصل كرے۔ جموت نمبر ۲۲۲ ..... مرزا قاد یانی ایک جگد کذب مرکب کانموند یول پیش کرتے ہیں کہ: " حدیث میں ہے کدرعی مہدویت وسیحیت ونبوت کے لئے کموف وخسوف ہوگا۔ .....1 محدثین کے فیصلہ کے مطابق میں چودھویں صدی میں آیا۔ ٠....٢ حدیث میں ہے کہ سیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ ۳.... حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت سورج برایک نشان طاہر ہوگا۔ چنانچہوہ اب دور بین ۳,.... ہے دیکھاجا سکتا ہے۔ ۵..... حدیث میں ہے کہ سے موعودای امت سے ہوگا۔ (اسرائیلی صاحب انجیل نہیں) عدیث میں ہے کہ وہ دمش سے مشرق کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ ۳ .... اور حدیث میں لکھا ہے کہ سے موعود کے وقت اونٹنیال بیکار ہو جا کیں گی۔جس میں .....∠ اشارہ ہے کہ اس زمانہ میں مدیند کی طرف ہے مکہ تک ریل کی سواری جاری جوجائے گي" (ضيمه براين تهريدج٥ص ١١١ فزائن ج١٢ص ١٨١ فخص) ف ..... يتمام امور بالكل غير ثابت اور حقيقت سے الگ بير - آ مخضرت عليك ير خالص بہتان ہیں۔ بالکل آخری نمبر نمایاں ترین ہے۔جس کو ہر فردانسانی جھٹلاسکتا ہے کہ اب تک

کہ ومدینہ کے درمیان ریل کا نام ونشان نہیں ہے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ جویہ ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے۔

(اربعين ص ١ انمبر ٢ ، فزائن ج ١٥ص١٣٨)

ف ...... ملاحظہ فرمائیں اس ہوشیار وعیار مصنف کی چالا کی کہ س طرح چالیس ہے صرف ہم پرٹرخادیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بچاس کا وعدہ کر کے اور قیمت لے کرصرف پانچ حصوں پر نرخادیا۔ اس ذات شریف سے پوچھے کہ مہیں کس اہلیس نے مجبور کیا تھا کہتم لیم لیم سے بردھ کر قبط کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی تام رکھ کر وعدہ خلافی کرو۔ پھراگر ایسا اتفاقا ہوگیا تو اربعین کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی تام رکھ لیتے۔ تاکہ جھوٹ کا الزام نہ آتا۔ پھر سب سے بردھ کر قبیج بات پچاس نمازوں کی مثال دینا ہے جو کہ نہایت غیر معقول اور بددیا تی ہے۔ حالا نکہ اس کی اجباع تو بیشی کہ پانچ جلدوں کی رقم لے کر پچاس جلدیں دیتے۔ جس طرح خدا تعالی نے پانچ نمازیں اداکر نے پر پچاس کا تو اب عطاء فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بیاتباع معکوں عقل و فکراور دیا نتداری کے سراسر خلاف ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کا مال ہفتم کر کے پھرا نہی کوالو بنار ہے ہیں۔

جھوٹ نمبر: ٣٦ ..... جناب قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ: ''غرض میرے وجود میں ایک حصد اسرائیل ہے اور ایک فاطمی اور میں دونوں مبارک پوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آئے والے مہدی آ خرالز مان کے متعلق یمی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا۔ ایک حصد بدن کا اسرئیلی اور ایک حصد محمدی۔''

(تخفه گولز ويدص ١٩، خزائن ج ١١٨ ١١٨)

ن ...... الیی ترکیب اور ایسے مرکب مہدی کا احادیث اور آ ثار میں کہیں نام ونشان نہیں۔ میحض قادیانی دجل وفریب کا انو کھا شاہکا راورشا خسانہ ہے۔

جھوٹ نمبر: ٢٥ ..... كذاب اعظم لكھتے ہيں كہ: "اس زمانہ ميں خدانے چاہا كہ جس قدرنيك اور راست بازمقدس ني گزر چكے ہيں ایک بی فض كے وجود ميں ان كے نمونے ظاہر كئے جاديں، سووہ ميں ہوں۔"العياذ باللہ!
جاديں، سووہ ميں ہوں۔"العياذ باللہ! (براہين ص ٩٠ ہزائن ج١٢ص ١١١٨١١)

بعین مناسسه ملاحظه فرمایئ که قادیانی کس قدردجل وافتر اعکاارتکاب کردہا ہے کہ میں جامع صفات مقدسین ہوں۔ جب کہ بید مقام صرف خاتم الانبیا جائے گئے گا ہے۔ نیز پہلے انبیاء مستقل اور من جانب البی نبی تھے۔ وہ ظلی یا تنبع قسم کے نہ تھے۔ نیز ان پرشرائع بھی تازل ہوتی رہیں۔ انہوں نے جہاد وقال بھی کئے ۔ حکمرانیاں کیس، ہرتم کے کفروشرک اور گناہ اور برائی کے خلاف عملی انہوں نے جہاد وقال بھی کئے ۔ حکمرانیاں کیس، ہرتم کے کفروشرک اور گناہ اور برائی کے خلاف عملی اور دجل وفریب کیا ہوسکتا ہے؟ بیصا حب اپنی نبوت کوظلی کہتے ہیں۔ غیرتشر بھی بھی کہتے ہیں۔ وادر دجل وفریب کیا ہوسکتا ہے؟ بیصا حب اپنی نبوت کوظلی کہتے ہیں۔ غیرتشر بھی بھی کہتے ہیں۔ جہاد کے سرے سے مشکر ہیں۔ حکومت تو کوائے خلہ کی نمائندگی بھی میسر نہتی ۔ اپنی براوری کی سر براہی بھی میسر نہتی۔ بہت برتی اور شرک اور فسق و فجور کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا۔ پھر انبیاء سر براہی بھی میسر نہتی۔ بہت برتی اور شرک اور فسق و فجور کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا۔ پھر انبیاء سابقین کا نمونہ اور تر جمان کیسے ہوگئے۔ بچ ہے کہ جو بات بھی کی خدا کی قسم لا جواب کی۔

جھوٹ نمبر: ۲۸ ۔.... "اس طرح خداتعالی نے میرانام ذوالقرنین بھی رکھا۔ کیونکہ خداتعالی کی میرے متعلق یدوی مقدس ہے۔ "جری الله فی حلل الانبیاه" بس کے سیمنے بین کہ خداکارسول تمام نبیوں کے بیرائیوں میں بیرچا ہتی ہے کہ جھے میں ذوالقرنین کے بھی صفات ہوں۔ کیونکہ سورة کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقرنین بھی صاحب وی تھا۔...قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی ہے۔ اس امت کا ذوالقرنین میں ہوں اور ذوالقرنین وہ ہوتا ہے جو دوصدیوں کو پالے اور میرے لئے عجیب بات بیہ کہ میں نے ہرسنہ کی دوصدیوں کو پایا ہے۔ ججری بہتسی، بکری ، وغیرہ اور بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ آنے والے سے کی ایک بی بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوں۔ "

(برابين احديدج ۵ص ۹۱،۹۰ فرائن ج ۲۱ص ۱۱۸،۹۱۱ الخص)

ن ...... بیتمام ندکوره امور محض کذب دفتر اءاور مکر دفریب کا شاہ کار ہیں۔ نه خدا نے مرزا کا نام ذوالقرنین رکھااور نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی ذوالقرنین کا میں مغہوم ہے۔ بلکہ یہ سب با تیں چنڈو فانے کی گییں ہیں۔ پھر ذوالقر نین تو صاحب جہاد تھا۔ مرزادہ نہیں اس نے دنیا کے دونوں کنارے دیکھے۔ سفر کیا گر مرزا ہندوستان کے کنارے بھی ندد کھے سال اس زمانہ میں دونیا کی دوسد یوں کو پانے والے تھے۔ وہ ذوالقر نین کیوں نہ بن گئے۔ جناب والا ایسی با تیس تو تھیٹر میں سخر ہے کرتے ہیں کوئی محقول انسان نہیں کرتے۔ بن گئے۔ جناب والا ایسی با تیس تو تھیٹر میں سخر ہے کرتے ہیں کہ: '' یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ تخضرت اللیہ کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گئے وہ وہ انجیل کھول ہے کہ دوڑیں گئے وہ وہ انجیل کھول دوڑیں گئے وہ وہ انجیل کھول بیٹے گا اور جب لوگ عبادات کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گئو وہ بیت المحقدی کی طرف میں جب سے گا داور سور کا گوشت کھائے گا (العیافہ باللہ) اور اسلام کے حلال وحرام کی مروزہ نبیں رکھے گا ۔ کیا کوئی عقل تجویر کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے یہ صیبت کا دن بھی باتی ہے۔''

ف ...... ناظرین کرام اکفروزندقه کی حد ہوگئ۔ حرامزدگی کی انتہاء ہوگئ۔ ایسے کواسی مردود کی زبان گدی ہے تھے کی جائے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا ملعون انسان شاید ہی کی مال نے جنا ہو۔ اس کذاب سے پوچھے کہ بیصفات وحالات کون تسلیم کرتا ہے؟ ہمارے قرآن وسنت کے مطابق تووہ آ کراسی اسلام کی تبلیغ اورا تباع کریں گے نہ گرجامیں جا کیں گے نہ انجیل کی تلاوت، نہ بیت المقدس کوقبلہ بنا کیں گے۔ وہ تو خود اس خاتم الانبیا عقبیقہ کے متعلق پیش گوئی فرما گئے ہیں۔ پھروہ کیسے تمہارے فدکورہ اعمال بجالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں نہ شراب حلال فرما گئے ہیں۔ پھروہ کیسے تمہارے فدکورہ اعمال بجالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں نہ شراب حلال ہے نہ خزیر تو پھر بیدالزام دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ اس خبیث انسانی ڈھانچے نے اس اقتباس میں زبر دست تو ہین کا ارتکاب کر کے دائی لعنت خرید کی ہے۔ ہیں ایک اودالعزم نبی معظم علیدالسلام کی زبر دست تو ہین کا ارتکاب کر کے دائی لعنت خرید کی ہے۔

مجھوٹ نمبر: • ۵۔۔۔۔۔ جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ''جب س ججری کی تیرھویں صدی ختم ہو پیکی تو خدانے چود ہویں صدی کے سرپر جھے اپنی طرف سے مامور کر کے بھیجا اور آدم سے لے کر آخر تک جس قدر نبی گزر بھیے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیے اور سب سے آخری نام میراعیٹی موعود اور احمد اور محمود درکھا اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا۔ ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں سے اور مہدی کرکے بیان کیا گیا۔''

( چشم معرفت ص ۱۳۳ فزائن ج ۲۲۹ ص ۲۲۸)

فسس فرکورہ اقتباس بھی محض کذب وافتر اء کا پلندہ ہے۔ دجل وفریب کا طومار ہے۔ کیونکہ نو قر آن وحدیث میں کہیں تیرھویں یا چودھویں صدی کا تذکرہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی میں کہیں اند پیتہ ملتا ہے۔ کسی بھی کونے کھدرے سے کسی ایسی ذات شریف کی آ مدمتو قع نہیں ہے۔ نہ ہی اب تک کوئی سابقہ نام کا ہمنام ہوا ہے اور نہ ہی کسی موجود یا محمد موجود اصطلاح کا کوئی نشان ملتا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنی جامع الاساء والصفات ہستی بھر مہدی بن جائے۔ الغرض یہ تمام خرافات محض قادیان کے چنڈو خانے کی گیمیں ہیں یا جناب عزاز میں کا خصوصی شاہ کار ہے۔ جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسط ممکن نہیں ہے۔

جھوٹ نمبر: ۵ ..... جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ''میرے بارے میں شخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ جومیرے پر پوری ہوگئ اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام سے موعود ہے '' چینی الاصل'' ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی .....مکن ہے کہ بیدا بن العربی کا کشف ہویا ان کوکوئی حدیث پنجی ہو۔ بہر حال بیمیرے پیدا ہوئے کے ساتھ پوری ہوگئ اور اب تک اسلام میں میرے سواکوئی ایسا بیدا نہیں ہوا کہ وہ چینی الاصل بھی ہوا ور توام بھی پیدا ہوا ہوا ور پھراس نے خاتم الخلفاء ہونے کا وعویٰ بھی کیا ہو۔'' (چشم عرفت ص ۱۵ سائن جسم سے ساتھ اور توام بھی کیا ہو۔'' (چشم عرفت ص ۱۵ سائن جسم سے ساتھ اور توام بھی کیا ہو۔'' (چشم عرفت ص ۱۵ سائن جسم سے ساتھ اور توام بھی کیا ہو۔'' وہ توام بھی کیا ہو۔'' وہ توام ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہو۔'' وہ توام ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہو۔' اس کے ساتھ ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہو۔' وہ توام ہوں کیا ہوں کیشم ہوں کیا ہو

ف ...... جناب قادیانی کی بیدایک انمول اور بے نظیر مثالی گی ہے۔ دیکھے ابن العربی کی وہ پیش گوئی خود مرزا قادیانی کی کتاب (تریاق القلوب ۱۵۸ ہنزائن ج۵ اص ۲۸۲) پر خدکور ہے جو کہ مرزا قادیانی کے حالات کے بالکل مخالف ہے۔ اس کے مطابق تو وہ خود پیدا ہی چین میں ہوا ہوگا۔ اس کی زبان بھی چینی ہوگی اور بیصا حب پنجا بی ہو لئے والے اور چینی کی ابجد ہے بھی محض جابل ہے۔ ان کو ہر زبان میں 'الہام' 'ہوا ہے۔ گر مجھی جول کر بھی چینی زبان میں 'الہام' 'ہوا ہے۔ گر مجھی جول کر بھی چینی زبان میں 'الہام' 'نہیں ہوتا۔ تاکہ ان کی چینی الاصل ہونے پر گواہی ہوسکے۔ لہذا اس کو ابن العربی کی پیش گوئی سے کیا واسط ؟ نیز وہ خلیفہ موجود ہونے کا مدعی نہ ہوگا اور نہ ہی مدعی مہدویت ونبوت پھر نہ ہی مرزا کے بعد نسل انسانی پرعقر پھیلا ہے۔ بلکہ شرح پیدائش افزوں تر ہے۔ لہذا نہ کورہ بالا اقتباس محض الحاد وزند قد کا مظہر ہے۔

جموت نمبر:۵۲.... جاب قادیانی لکھتے ہیں کہ: "اور خداتعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر

بھی تقتیم کے جائیں توان کی بھی نبوت ثابت ہو عتی ہے۔ 'العیاذ باللہ!

(چشرمعرفت ص ۱۳، خزائن جسم سهر

ف ...... العیافہ باللہ! ثم العیافہ باللہ!! ایک طرف ادعائے نبوت کو کفر وار تداد قرار دیا اور دوسری طرف ادعائے نبوت کو کفر وار تداد قرار دیا اور دوسری طرف قاسم اللہ و تبنا کی ال درجہ کی عیاری ہے۔ پھر سابقہ نبیوں کی نبوت کی گواہی تو خود قرآن نے ہی سلیم نہیں گی۔ ان میں ہے بھی آیک گروہ سرے ہے منکر نبوت ہے اور دوسرا بھی فی زمانہ تیری مہدویت ہی کے عنوان ہے دعوت پیش کرتا ہے۔ نیز تیرے مجزات تو وہی گرے پڑے ۱۸۷ ہیں۔ جن کو تو نے حقیت الوقی میں درج کیا ہے۔ میز اللہ ۱۸۷ ہی ہی جزات ہزار نبی پر کیے تقسیم کروگاور اس ہیں اور کی بھی نبی کے ہوئے ہیں۔ آخر پھی شرم وحیاء چا ہے۔ الغرض بیدنہ تو مجرات ہیں اور نہی ان کی تقسیم معقول ہے۔ علاوہ ازیں آپ خود کہہ وحیاء چا ہے۔ الغرض بیدنہ تو مجرات ہیں اور نہی ان کی تقسیم معقول ہے۔ علاوہ ازیں آپ خود کہہ وحیاء ہی الیک کو گیا ہے کہ میں نے الیک کو کی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائہ بھی ہو۔ اب پہلی چکا ہے کہ میں نے الیک کو کی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائہ بھی ہو۔ اب پہلی چکا ہے کہ میں نے الیک کو کی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائہ بھی ہو۔ اب پہلی تو کہ بیات کے خلاف وہ کو کی بات ہی نہیں اکام ہو کر کیوں پاگل بن دہاہے؟

جھوٹ نمبر:۵۳ ..... ''اور خدانے میرے لئے یہ بھی نشان تھہرایا ہے کہ پہلے تمام نبیول نے سے موعود کے ظہور کے لئے جس زمانہ کی خبر دی تھی اور جو تاریخی طور پر سے موعود کے ظہور کے لئے مدت مقررتھی خدانے ٹھیک ٹھیک مجھے اسی زمانہ میں پیدا کیا۔''

(چشمه معرفت ص ۱۸ ام فردائن ج۳۲ ص ۳۳۳)

ف ...... معاذ الله! بیاتو بہتان عظیم ہے انبیاء کرام پر، کہ انہوں نے بقید زمانہ مرزا کے ظہور کی خبر دی تھی اور تاریخی حد بندی بھی ہو چکی ہو۔ بید دونوں با تیں نا قابل اثبات ہیں۔خدا نے مرزا قادیانی کوکوئی منصب نہیں دیا۔سوائے دجال وکذاب کے، دعاوی مرزامحض ابلیسی چکر بازی ہے جوانگریز بہادرنے چلوائی تھی۔

جھوٹ نمبر ۳۰۰۰ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: "میرے مقابل پر جومیرے خالف مسلمان مجھ کا لیاں دیتے ہیں اور مجھے کا فرکہتے ہیں یہ بھی میرے لئے ایک نثان ہے۔ کیونکہ انہیں کی کتابوں میں بیاب تک موجود ہے کہ مہدی معہود جب ظاہر ہوگا تواس کولوگ کا فرکہیں سے اوراس کو ترک کردیں گے اور قریب ہوگا کہ علمائے اسلام اس کولی کردیں۔ چنانچے ایک جگہ مجدد الف فانی اور ابن العربی نے بھی ایک مقام پر یہی لکھا ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۱۹۹، خزائن ج ۲۳۳ س ۳۳۴)

ف ...... صاحب بهادر جموت آپ کی طبیعت نانیہ بن چکی ہے۔ آپ کے مقابل صرف مسلمان ہی آپ کی مخالفت یا سب و جم نہیں کرتے بلکہ دیگر اقوام مثلاً ہندو، آریہ عیسائی وغیرہ بھی آپ کی خوب خبر لیتے ہیں۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ وہ بھی آپ کے خالف اور دخمن ہیں۔ کیاان سے کچھ لے کر کھالیا ہے؟ پھر اہل اسلام کی کئی بھی کتاب میں کوئی ایسی حدیث یا اثر ذکور نہیں کہ مسلمان امام مہدی کی تکفیریا تفسیق کریں گے۔ ان سے منحرف ہوکر ان کے تل کے در پے ہو جا کیں گے۔ ان سے منحرف ہوکر ان کے تل کے در پے ہو جا کیں گے۔ بلکہ احادیث رسول تفایق میں بالوضاحت نہ کور ہے کہ اہل اسلام باصراران کے دست اقد س پر بیعت کر کے ان کی متابعت میں نمازیں اداکریں گے، جہاد کریں گے۔ ان کو کو دست اقد س پر بیعت کر کے ان کی متابعت میں نمازیں اداکریں گے، جہاد کریں گے۔ ان کو فرور اس مہدی برحق کی خالفت کرے گا۔ نیز مجد دالف ثانی یا ابن عربی نے کہیں بھی ایسانہیں کمور اس مہدی برحق کی خالفت کرے گا۔ نیز مجد دالف ثانی یا ابن عربی نے کہیں بھی ایسانہیں کمھا۔ یہ حض قادیا نی چنڈ و خانے کی انمول آپ ہے۔ صبح خابت کرنے دالے کومنہ ما نگا انعام۔ حصوب نمبری حض قادیا نی چنڈ و خانے کی انمول آپ ہے۔ صبح خابت کرنے دالے کومنہ ما نگا انعام۔ القیم ، ابن تیمیہ اور امام بخاری اور دیگر بے شار فاضل اکا برین امت آ مید دین حضرت سے کی موت کے مطابق وہ نزول سے کہیں کے مطابق وہ نزول سے کھی

قائل ہیں۔اس طرح وہ دونوں ہاتوں (موت ونزول) کے قائل ہیں۔لیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے ہیں۔لیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ پھران کے نالائق پیرو کارآئے (معاذ الله) جنہوں نے بلاعلم ہی اس مسئلہ پر بحث ومجادلہ شروع کر دیا اور خدا کے نیک بندوں کی تکفیر کرنے گئے۔'' (یعنی مرز ا قادیانی)

(سرالخلافة ص ٥٠ فزائن جه ص ٢٢٨،٣٤٤)

ف ...... ندکوره بالا آئمه هدی کا قرار موت می محض الزام باطل اور بدترین بهتان بهد کونکه ان تمام اکابر نے بالا تفاق رفع جسمانی کی صراحت فرمائی ہے۔ اپنی کتب میں مستقل عنوان اور ابواب منعقد فرما کر اس نظریہ کو مدل طور پر واضح فرمایا ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی بھی ان تمام حقائق کو پہلے تسلیم کرتے تھے۔ تمام امت کا اجماع وا تفاق اس عقیدہ پرتسلیم کرتے تھے۔ جیسے (ازالہ ص ۵۵، خزائن ج ۲۹ ص ۲۰۹، شہادت القرآن می ۲۰ نرائن ج ۲۹ ص ۲۹۸، شہادت القرآن می بعد او ۱۸ اور چشہ معرفت ص ۳۸، خزائن ج ۲۳ ص ۱۹) اس کے بعد او ۱۸ اور پشہ معرفت مدل کر اور لفظ تو تی کا مفہوم بدل کر ود بی دعقیدہ بدل کر اور لفظ تو تی کا مفہوم بدل کر خود بی دعقیدہ بدل کر اور لفظ تو تی کا مفہوم بدل کر حود بی دعقیدہ بدل کر اور لفظ تو تی کا حدود کی کتاب مفہوم بدل کر اور لفظ تو تی کو کا کام میں ہوا کہ اللہ تعالی کو حدوث خبور نے مسل کلام میں ہوا کہ اللہ تعالی کو

خوب معلوم تھا کہ آخرز مانہ میں عیسائی بہت بگڑی گے اور دوسر نے نبر پر سلمان بھی دین ہے کافی باغی ہو کرئی ٹی بدعات میں متفرق ہوجا ئیں گے۔ تو اللہ تعالی نے ان دونوں فتنوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسے مرسل کو مبعوث فر مایا جو ایک لحاظ ہے عیسیٰ کا ہم نام تھا۔ تا کہ نصار کی کی اصلاح کرے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لحاظ ہے احمد ہے اور آخے ضوع اللہ فی نے جیسے اس کو صفات عیسیٰ کرے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لخاظ ہے احمد ہے اور آخے ضوع اللہ فی متصف قر اردیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا نام احمد رکھا تو گویا یہ دونوں نام (عیسیٰ اور احمد ) اس کو دونوں امتوں کی اصلاح کے اعتبار سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو بھی نظر انداز ندکرنا۔ "

ف ...... ناظرین کرام ملاحظ فرمایئے کہ بیکتنی انوکھی اور بے مثال خرافات کا پلندہ ہے۔ جن کے مرتب کرنے اور بیان کرنے میں رتی بحر خداخونی ، شرافت و دیانت اور انسانیت کو معطوظ نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالی نے اس راز کو کہیں بھی بیان یا وجی نہیں فرمایا۔ نہ بی ان خرافات کی تائید کلام ختم المرسلین تعلیق ہے ممکن ہے نہ سابقہ کتب وصحا کف اور نہ بی آئمہ هدی اور صوفیاء متعلمین نے ایسی راز دار باتیں ظاہر کی ہیں۔ بلکہ اس اقتباس کی ایک ایک شی مرزا کے مراق وہسٹریا کے کرشے یا خیراتی شیرعلی اور معصن لال کے وسوسے ہیں۔ اس کے خود مرزا قادیانی نے وہسٹریا کے کرشے یا خیراتی شیرعلی اور معصن لال کے وسوسے ہیں۔ اس کے خود مرزا قادیانی نے

ص ۳۹۷)ای طرح بقول قادیانی حیات دوفات کامسکله بھی صرف اور صرف ای پرمنکشف ہے اور کسی بھی فر دامت پڑئیں ہوا۔ (اتمام الجحة ص۲، نزائن ج۸ص ۲۷۵) ودیگر کتب کثیرہ۔ حسب نمیں میں میں میں میں ایس ان کا کتاب کردنیں میں ایس نتین اسلام میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں

کہد دیا کہ بیرازصرف اورصرف مجھ بر ہی منکشف ہوا ہے۔ دیکھئے (ازالداد ہام ص۵۱، خزائن ج۳

جھوٹ نمبر: ۵۷ ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''مندرجہ بالا فتنہ نصاری اور فتنہ بدعات اہل اسلام بہت مضراور گراہی کے باعث تصے۔ لہذا الله تعالی نے مجھےان کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے حاکم وقاضی بنا کر بھیجا۔ لہذا میں ہی وہ امام اور پیشوا ہوں جو کہ مونین کے لئے محمصطفی کے قدم پرآیا۔'' محمصطفی کے قدم پرآیا۔''

(سرالخلافيص ۵۴، فزائن جهص ۲۸۳)

ف ..... یددونوں دعومے مش بنریان ادر مراق پذیر ہوئے۔ بلکہ دومزید گراہی میں بند مصنے چلے گئے اور ند ہی مسلم معاشرے باہمی افتراق واختلاف سے سبکدوش سے۔ بلکہ فسق وفجورادر افتراق مزید ترقی پذیر ہے۔ بلکہ خودامت مرزائر سے سرپرست انگریز کے اصول ''لڑاؤ

اور کام نکالو'' اور واضح طور پر عمل پیرا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کےسب دعوے محض چنڈ و خانے کی کسب دعوے محض چنڈ و خانے کی کسب ابت ہوئے۔ چنانچوانہوں نے خوداس ناکامی اپنی کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔

(تمته حقيقت الوي ص ٥٩، خزائن ج٢٢ص ٢٩٣)

اس کے برعکس جب حقیق میں تشریف لائیں گے تو باارشادصادق وامین اللہ تمام فتنے اور تمام اختال فات اور محاذ آرائیاں ختم ہوکر جاردانگ عالم میں ایمان وتقوی واخوت و محبت ہی کی فضاء قائم ہو جائے گی۔ صرف دین اسلام اور پیغام مصطفی اللہ ہی آفاق عالم پر سابی گن ہوگا۔ نہ کوئی یہودی رہے گانہ کوئی ہندواور نہ عیسائی اور نہ ہی کوئی بہائی اور قادیانی نظر آئے گا۔ صرف اور صرف اسلام یکائی بول بالا ہوگا۔

جھوٹ نمبر: ۵۸ جناب کذاب اعظم تحریفر ماتے ہیں کہ: ''جب عیسائیوں کی گراہی صدے بڑھ گی اور وہ تو ہیں رسالت ہیں ہے باک ہو گئاتو خدا کا غضب اور غیرت جوش میں آ گئاتواس نے مجھے فرمایا کہ: ''انسی جساعلك عیسیٰ بن مریم و کان الله علیٰ کل شئی مقتدرا'' یعنی میں تجھے سی ابن مریم بناتا ہوں۔''

(آئينه كمالات ص٢٦٨ فزائن ج٥ص ايينا)

ف ..... یه الهام یا اس کامفهوم دیگر کتب قادیانی میں بھی ندکور ہیں۔گریہ اسباب ومسبب کارابط مشاہدہ کے سراسر خلاف ہے حتیٰ کہ بیت التوحید (خانہ کعبہ) میں تین سوسا می جعلی خدا کول کی پوچا ہورہی تھی۔ ہندوستان میں ۳۲ کروڑ یعنی انسانی نفری ہے بھی زیادہ مصنوعی خدا کول کالا وَلشکر پوچا جارہا تھا۔گراس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیا جاتھ کے کہ بینی فرمایا کہ: ''انسی جاعلت ابراھیم خلیلا ، انسی جاعلت موسی ''کوئکہ یہ مقد سین پہلے تو حیدالی کے علم رداراور پرچارک تھے۔گر بھی بھی سابقہ نبی کے نام پرموجودہ نبی کا نام نبیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر نبی کا نام الگ تھا۔تو پرخدانے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں اپنا ضابط بدل دیا۔ جب کہ تبناب خود کئی مقامت پر'' ولسن تجد لسنة الله تبدیلا ''کا وعظ بھی سناتے رہے ہیں۔لہذا معلوم ہوا کہ قدم ودم کا چکر محض قادیان کے چنڈ وخانے کی محل میں جہر سن وہ طریا کا کرشمہ ہے۔اس کے نمائدہ جناب مصن لال اور نبیجی وغیرہ کرشن قادیان نے چنڈ وخانے کی اوریانی ہے حض دل گی کررہے ہیں۔ حقیقت پھی جمین ہیں۔

جهوث نمبر: ۹۹ ...... مرزا قادیانی رقمطراز بین که: "اسم عیسی بعض آثار میں مختلف

معانی میں دار دہوا ہے اور اکا برعلاء کے نزد کیاس میں وسعت ہے اور مختجے بخاری کی حدیث ہی كافى ہے۔جس كى تشرت وقصرت امام زخشرى نے فر مائى ہاوروه صديث بيہ كد: "كىل بىنى آدم مسه الشيطان يوم ولدته امه الامريم وابنها عيسى "لين مريح كوبوت پیدائش شیطان کچو کہ دیتا ہے۔ مگر مریم اور ان کے بیٹے سیج اس سے محفوظ رہے۔ حالانکہ بینص قرآن کے خلاف ہے۔''ان عبادی لیس لك عليهم سلطان ''امام زخمری لکھتے ہیں كہ عیسیٰ اوران کی مال سے مراد ہریا ک یازانسان ہے۔'' (سرالخلافیص ۵۰ فزائن ج۸ص ۳۷۷) تصره: اس حالميس مرزا قادياني فنهايت بياكى دجل وفريب ساكام ليا ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی اثر میں اسم عیسیٰ کے معنی متعدد وار دہوئے ہیں اور نہ ہی کسی عالم نے اسے کثیر المعنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی تمام تر مغز ماری کے بعد صرف ایک ہی علامہ زخشری لے ۔ مگرظالم نے ان کو بھی زبردتی اپنی تائیوس میں ذکر کر دیا ہے۔ اس وقت علامہ زخشر ی کی تفسیر کشاف میرے سامنے موجود ہے۔اس میں مرزا قادیمانی کا بدو هکوسلہ ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ بد آنجمانی کی روایتی د جالیت اورافتراء ہے۔ جب کدامام زمخشری پر فرمار ہے ہیں کہ حدیث 'ما من مویدولد الا الشیطان یمسه "اس کی صحت خداکوبی معلوم ہے۔ ( کیونکدریض قرآن سے متعارض ہے ناقل ) بصورت صحت روایت کامعنی سے ہوگا کہ ہر بیچے کے متعلق شیطان اس کے اغوا واصلال کی طمع واق قع کرتا ہے۔ مگر مریم وسیح کے متعلق اس نے تو قع نہیں رکھی۔ کیونکہ میدوونوں معصوم تصاوراس طرح ان کی طرح جوان کے مقام (عصمت) پر ہوگا۔ جیسا کہ فرمان البی ہے: "لا غونيهم اجمعين الاعبادك منهم المخلصين "يعني برياك بازاور مقول بارگاه اللى - (نبى ورسول) شيطاني اغوا سے محفوظ رہتے ہیں - ملاحظہ فرما پئے تفسیر کشاف تحت آیت "وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطن الرجيم"

ی عبارت اوراس کامغهوم ہے جوعلامدزخشری نے ذکر کیا ہے۔ باتی رہامرذا قادیائی کی فقل کردہ عبارت کد فقال الزمخشری ان المراد من عیسی وامه کل له جل تقی کان علی صفته ما وکان من التقین المتورعین "(خزائن ۱۳۵۷ میس ۳۷۷) محض من گرت ہے۔

ُ (نوٹ از مرتب! افسوس جورسالہ ہمیں میسر آیا اس کا آخری ورق نہ تھا۔ یہاں پر مجور آبند کرنا پڑا۔)



## مرزاتيت كاالهاى ميركواور

بسم الله الرحمان الرحيم!

مرزائي خداكي عملي بوزيش

چونکہ یکوئی علیحدہ ہی ہستی ہے۔المذاوہ" روزہ بھی رکھتا ہے،افطار بھی کرتا ہے۔"

(البشري ج ٢٥ ا٤، تذكره ص ٢٨، طبع ٣)

" نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے اور جا گتا بھی ہے فیلطی بھی کرتا ہے اور درستی بھی۔"

(البشري ج ٢٩ ٤ ٤٠ تذكره ص ٢٠١٠ ٢١)

حتیٰ کہاں نے مرزا قادیانی کی' بیعت بھی کررتھی ہے۔''

(البشري ج عص ١٤٠١ منذ كره طبع ١١٥٠)

منشى بإخدا؟

"وہ مرزا قادیانی کی تیار کردہ مسل پر بلاچون وچرا سرخ سیابی سے دستخط بھی کردیتا ہے۔ مگر بداحتیاطی سے قلم جھاڑتے ہوئے مرزا قادیانی کے کپڑوں پر چھینے بھی گرادیتا ہے۔

چنانچاب دوقمین میال عبرالله کے پاس ہے۔" (هیقت الوی م ۲۵۵ فزائن ج۲۲م ۲۲۷)

مرزا قادیانی کے خدائی معاملات اور دعوی الوہیت

"مرزا قادیانی کوخدانے کہا کہ اے شس وقمرتو جھے ہے اور میں تجھ ہے۔"

(البشري ج عصم ١٠٠٠ تذكره ص ٥٨٨)

"توجیحے بمزلہ میری توحیداور یکتا کی کے ہے۔"

"خدا لَكَنْ كُوب " (البعري جماص ١٠١٠ تذكره ص١٠٠٠)

"تومیرے بروز جیساہے۔" (تذکرہ ص ۱۰۴)

"اسمع یاولدی اے میرے بیٹے سے "

"خدا قاديان ش تازل بوگائ

" تو مارے پانی (نطفہ) ہے ہاور دوسر بےلوگ نظمی سے۔" (تذکرہ من ۲۰۱۷)

''' سان وز مین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔''

(حقیقت الوی ص ۷۳۲ نزائن ج۲۲ص ۷۸، تذکره ص ۲۳۲)

```
مرزا قادیانی نے فرمایا: ' حسب تصریح قرآن، رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام
وعقا كددين جرائيل كي ذريع حاصل كئي مول " (ازالداد بام ٥٣٣، فزائن جسم ٢٨٧)
"رسول کی حقیقت و ماہیت میں بیام واضح ہے کہ وہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل
(ازالهاوبام عساله ، فزائن جسم ١٣٠٠)
جیسی روح ویسے فرشتے ۔ مگر یا درہے کہ مرزا قادیانی کووحی بلاش اورصاعقہ وغیرہ نامی
                                                            خدا بھیجا کرتے تھے۔
مسلمہ کذاب (مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی) کے پاس صرف ایک فرشتہ وحی لاتا تھا۔
                           جس كانام" رجس" تھا۔
(البداية والنهلية ج٢ص ٣٢٤)
گر ہمارے مرزا قادیانی کے باس وحی وغیرہ انے کے لئے کی دیسی اورولایتی کارکن
                   فرشة متعين تھے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کے الہامی عملہ کی تفصیل دیکھئے۔
      نوف! یادرے کریتام باتی مرزائی کتب کے والدے درج ہیں بقیصفد
                                                           مرزائی خداکے نام
(البشري ج ٢ص ٢٥، تذكره ص ١٨٨)
 " فدائے پلاش ۔ " (تحفہ کولز وہیں ۲۹،روهانی خزائن جے ۱مس ۲۰۱۳)
"رینا عاج۔ جارا رب عاجی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں
(גודטים 200 גלולי בוישודד)
                                          "انگریزی خدا۔"
(يرايين ص ٨٠، فزائن جاص اعد)
                            "آ وائن مرزاکے اندراترنے والا"
(كتاب البريص ٨٨ فرزائن جساص ١٠١)
                                                                مرزائی فرشتے
 ' وهميچي ليچي - وقت پررو بييلا نے والا -' (هقيقت الوي ص٣٣٦، خزائن ج٣٢٥ س٣٠١)
                                                       ومعصلال-"
(It ( 00 ) ( )
                                                    " خيراتي صاحب "
 (ستاره قيمريم ٩٠ فزائن ج٥١ص٥١)
                                                         «شیرعلی-"
(ستاره قيمريص ٩٥، فزائن ج٥١ ص٢٥٢)
```

(エアックンジ) ''آنگریزی فرشته-'' (ro. Posi) "الل" ( TE ( 80 ) ( TE ) " دونامعلوم فرشتے۔" مرزا قادیانی کی بیاریاں (سيرت المهدى جاص ١٦٨) دو میضمی-" (حيات احرنمبراة ل ٢٥٠) (سيرت المهدى جاص ٢٨) (سيرت المهدى جاص١١) ودېسٹريا۔" (سيرت المهدى جاص ١٨٠١) روغشي، (191.12100) " ذيابطس-" (سيرت المهدى جعص ٥٥) "مراق-" (גלפיטדרים מרם) « سلسل البول - '' (アイソレアンジ) " كثرت اسهال-" (It ? ON NIY 1- PT) "מנ גנונית" (アイクのグジ) د د سخت قولنج ،، (アアルンジ) " دردناک جلن-" (ボスのかりの) "دروگرده-" «جسم بے کار ، تو کامضحل ، دل ڈو بنا ہمسلوب القو کی۔'' (エンパンン) (はんらいい) " حالت مردي كالعدم-(X+Y+17+400) (2) "خارش-" (でかりのかが) " كمانسي كي تكليف-" (2000 posi) " پیشاب کی راہ سے خوان '' (ボスのの人) " د ماغی کمزوری-" (سيرت المهدى جاص ١١٠٩) "قے ودست، معنہ

"دانت خراب" (بیرت المهدی جامی ۱۲۵)
"دانت خراب" (بیرت المهدی ۲۶ می ۱۲۵)
"داژهول کو کیر اـ" (بیرت المهدی ۲۶ می ۱۲۵)
قرآنی ضابطه

"وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه "بعنی ہم نے ہررسول اس کی تو می زبان میں ہیجا ہے۔ قول مرزا:"اوریہ بالکل غیرمعقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ ہجھ بھی نہسکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔"

(چشہ معرفت ص ۲۰۹ نزائن ج۲۳ ص ۲۱۸)

البقہ قاعدہ کے مطابق تو وقی پنجابی زبان میں آئی چاہئے تھی۔ کیونکہ مرزا قادیائی بہتا ہی تھے۔ گریہ البتہ قاعدہ کے مطابق تو وقی پنجابی زبان میں آرہی ہے۔ اردو، انگریزی، فاری، پنجابی تھے۔ گریہاں تو معاملہ ہی الث ہے کہ وقی ہرزبان میں آرہی ہے۔ اردو، انگریزی، فاری، پنجابی، عبرانی، عربی حتی المنا کہ سارا سلسلہ رحمائی نہیں شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے' ان المشید اطیب لیدو حدون الی اولیاء هم لیجاد لوکم '' شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے' ان المشید اطیب لیدو حدون الی اولیاء هم لیجاد لوکم '' انعام ۱۲۲ کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وقی کرتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے مباحثہ کریں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب بیعملہ ہی خدائی اور سیچ دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں بی اور جھوٹ میں پر کھ ہو جانی چاہئے ۔ اس لئے مرزا قادیائی بھی جیران ہیں۔ فرمایا:''زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے پچھی واقفیت نہیں ہوتی۔ کے بعض الہامات می دو اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' مجھانی وقی یرویسائی ایمان ہے باوجود اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' مجھے اپنی وتی یرویسائی ایمان ہے باوجود اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' مجھے اپنی وتی یرویسائی ایمان ہے باوجود اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' مجھے اپنی وتی یرویسائی ایمان ہے باوجود اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' مجھے اپنی وتی یرویسائی ایمان ہے باوجود اس تر دور آمیز تعجب کے بیمی وقوئی ہے کہ:'' جمھے اپنی وتی یرویسائی ایمان ہے

باوبودا کر دوا میز جب ہے ہیا کا وول ہے کہ: عظما پی وی پرولیا ہی ایک ایک ہے ہے۔ جبیبا تورات، انجیل اور قر آن کریم پر '' (اربعین نبر م، ص١٩، نز؛ اُن ج١٥ص ٣٥٨)

پر لکھا کہ: ''اگریس (اپی وی) میں ایک دم کے لئے بھی شک کروں تو کا فر ہو '' ''

(اقراری کفر) (اعبازاحری مے بنزائن جواص ۱۱۱ افض) اس میں لکھاہے کہ خدا کی وتی مجھے اسال کہتی رہی کہ تو مسیح ہے ۔ مجھے ۱ اسال کہتی رہی کہ تو مسیح ہے تو مسیح ہے ۔ مگر مجھے یقین ندآیا۔ آئینہ کمالات میں دس سال لکھا ہے۔ (آئینہ کالات اسلام ص ۵۵۱، فزائن ج ۵ ص الینا) مرزا قادیانی نے فرمایا کہ: ''اگر کوئی کلام مرتبہ کیفین سے کم ہوتو وہ شیطانی کلام ہے۔ نہ کدریانی۔'' (زول آمسے ص ۱۰۸، فزائن ج ۱۵ ص ۱۸ میں۔''

''جوالهامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں۔ جوالہم پر مشتبر ہے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو اللہ ماں کی طرف سے جو تے ہیں یا شیطان کی طرف سے جو تے ہیں یا شیطان کی امیزش سے۔'' (زول المسے ص۱۱۲ برزائن ج ۱۸ ص۱۹۳)

امیروں سے۔ ابیروں سے۔ اب و کھیے (براہین ص ۵۵۱، خزائن جاس ۲۹۳) میں لکھا ہے۔" دو فعنا نعسا ابھی تک اس عاجز پر اس کے معنی نہیں کھلے۔" تو پھر وی شیطانی ہوئی یا رحمانی؟ مرزا قادیانی کی وی میں چونکہ ابہام ہی ابہام ہیں۔ لبنداوہ شیطانی ہوئی۔ مرزا قادیانی کی عیاری

سابقہ تمام مرئی نبوت والہام کے کلام نہایت ہی رکیک فضول فتم کے تھے۔ لہذااس وجال نے ایک بھیں داخل کر لیس یا پھراد بی وجال نے ایک بھیب چال چلی کدا کشر و بیشتر قرآنی آیات اپنی وی میں داخل کر لیس یا پھراد بی کتب ہے شل مقامات وغیرہ سے سرقہ کیا۔ باقی اس کی خودا پنی اختر اع ہے۔ وہ نہایت ہی رکیک نظراً تی ہے اور بھونڈی بھی ہے۔ مرزا قادیانی کی ہسٹری

مرزاغلام احمد ولدمرزاغلام مرتضیٰ ساکن قادیان قریباً ۱۸۳۰ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا بھی بھی رقیلی گزری۔ بھی بھی بھی رقیلی گزری۔ بھی بہوا جہ وغریب جماقتوں کا مرقع تھا۔ دائیں بائیں کی تمیز نہ تھی۔ نوجوانی بھی رقیلی گزری۔ ۱۹ اور پہوار پر کچہری میں چیڑائی ہوئے۔ مختاری کا امتحان دیا۔ جس میں فیل ہوگئے اور ملازمت ترک کر کے خاندانی مقد مات کی پیردی میں مصروف ہوگئے۔ آپ نے تعلیم تین حضرات سے حاصل کی۔ جن میں ایک غیرمقلد ایک خنی اورایک شیعد تھا۔ آخر کارروز گاری تلاش کے لئے عیسائیوں اور آر یوں سے ذہبی مباحث شروع کئے۔ گر ہر بارمنہ کی کھائی۔ بالآخر مولا نامحمد حسین بٹالوی کے مشورے سے میدان تالیف میں اترے۔ حتی کہ ۱۸۸۰ء میں اپنے حواد یوں اور گھر والوں سے مشورہ کر کے لدھیا نہ آگر میسیست کا دعویٰ کرنے کا ہروگرام بنایا۔ گرمخالفت کے پیش نظر والوں سے مشورہ کرکے لدھیا نہ آگر مسیحیت کا دعویٰ کرنے کا ہروگرام بنایا۔ گرمخالفت کے پیش نظر

ہمت نہ ہوئی۔ تا ہم مجدویت کی بیعت شروع کردی گئی۔ اسی دوران میں ایک شخص کریم بخش سے
سنا کہ ایک ملنگ گلاب شاہ نامی نے پیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰی اب جوان ہوگیا ہے۔ لدھیانے میں
آ کر (معاذ اللہ) قرآن کی غلطیاں نکا لے گا۔ آخرا یک منصوبہ کے تحت لکھا کہ دوسال میں مریم بنا
ر ما۔ پھر مجھ میں عیسیٰ کی روح پھوئی گئ تو میں عیسیٰ سے حاملہ ہوگیا۔ دس ماہ حاملہ رہنے کے بعد عیسیٰ
ہونے کا بچہ دیا۔ اسی طرح عیسیٰ ہوگیا۔ پھر او ۱۹ میں لدھیا نہ آ کر دعوی کیا کہ عیسیٰ بن مریم فوت
ہوئے ہیں۔ ان کی جگہ ان کا مثل آنا مراد ہاوروہ میں ہوں۔ ''اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام
ہوگئے ہیں۔ ان کی جگہ ان کا مثل آنا مراد ہاوروہ میں ہوں۔ ''اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام

پھر کہا کہ عیسیٰ چونکہ نی بھی تھے۔لہذا میں بھی ظلی طور پر نبی ہوں۔۱۹۰۱ء میں ظلی ، بروزی وغیرہ نبوت کا دعویٰ کردیا کہ میرے الہام میں ''محمد رسول الله والذین معه'' آیت نازل ہوئی ہے۔اس میں مجھے رسول یکارا گیا ہے۔لہذا میں رسول ہوں۔

(ایک غلطی کاازالیم ۳ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

دوران حمل بابوالہی بخش نے مرزا قادیانی سے حیض دیکھنے کامطالبہ کیا تو فرمایا کہاب وہ حیض نہیں بلکہ بچہ بن گیا ہے۔ جواللہ کے بچول جیسا ہے۔

( تتر حقيقت الوحي ص ١٣٣ ، خزائن ج ٢٣٥ م ٥٨١)

اوران کے ایک مرید نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وفعہ میں نے کھفا ویکھا کہ میں عورت ہوں اوراللہ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا۔

فر مایا میرا الله اکے ساتھ ایک خفیہ تعلق بھی ہے۔ پھر بچہ ہونے کا درد شروع ہوا تو مریمیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ (کشتی نوح صے ۲۲، نزائن ج۱۹ص ۵ کا

دعویٰ نبوت کے دوران فتو کی تکفیراور دیگر مباحثات کا خوب بازارگرم رہا۔ جس میں ہر مکتبہ فکر کے علاء نے خوب حصہ لیا۔ جس پر بھی مرزا سب کو بے نقط سناتے بھی مبابلہ کا چیلنج کرتے۔

آ کر تک آ کر دارابریل ۱۹۰۷ء میں خود ہی دعاء کی کداے الله مولوی ثناء الله جھے کذاب ود جال کہتا ہے۔ اگر میں ایساہی ہوں تو جھوٹے کو سیچے کی زندگی میں تابود کر دے۔جس

کے نتیجہ میں مرزا قادیانی نے ۲۷ مُرمَی ۱۹۰۸ء بروز منگل بمرض وبائی ہیضہ لا ہور میں وفات پائی اور هراس مثيل دجال اكبركوزيرزين وفن كرديا كيا-قطع دابر القوم الظالمين! مرزاغلام احمد قادیانی (باران وحی کے زغہ میں )مثیل دجال اکبر (اسرائیلی) (تترحقيقت الوحي ص٨٥ بخزائن ج٢٢ص٥٢٢) "آريول كابادشاه-" (It Con 11) "پرجمن اوتار" "مرزاغلام احمد کی ہے۔" (エアプランジ) مرزا قادیانی کے دیگرنام "رودر كويال" (ليكچرسيالكون ص ٢٠٩ فزائن ج ٢٠٥ (٢٢٩) "امين الملك ح سنكم بهادر (1210g) [ 121) "كورزجزل" (エアトレウンジ) (لیکچرسالکوٹ ص۳۳ ننز ائن ج۲۰م ۲۲۸) دو کرش " (تذكره ص ١١١١) " كلمة الإزل<sub>-</sub>" (エアックンゴ) " فازى " "ميکائيل" (اربعين نمبر ٢٥ مرزائن ج ١٥ ص١١) (エマののが) "جراسود" (アソプログラブ) "بيت اللد" " كرم خاكي-" (برائين ع ٩٤ فزائن ج١٢ص ١٢١) (TOPO ) ( I ) ومطفهٔ خدا۔ (2970°05) ''سلامتي كاشنراده-'' " مجم الثا قب ـ'' (エペアのしょう) (IITOO) "جيتراللدالقادر" "تمام نبيول كالمظهر" (حقيقت الوحي ص ٢٢ حاشيه خزائن ج٢٢ ص ٧١) (برابن ص ٤٨، خزائن ج١٢ص١١) ''انسان کی ہائے نفرت'' (كتاب البرييم، ٨، فزائن ج١٠٢) "سوراخ دار برتن-"

## کرم خاکی ہوں مرے پیارے ندآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(גויים שב אילוים בודם ביוו)

مبهم الهامات "اپيوي ايش' (البشري ج عن ١٣١٥، تذكره ص ٢٢٧) د ديستر عيش " (البشري جمس ۸۸) (البشري جهس ١٠٠٠ تذكره ص ٥٩٣) "آثن فشال-" (زول المسيح ص ٢٢٥ فردائن ج ١٩٠٨ (١٠٢) "جنازه<u>-</u>" " دوههتر نوث محتے" (البشري ج عص ١٠٠٠ تذكره ص ٢٧٥) (البشري جيس ١٠١٠ تذكره ص٥٩٣) د ْ النف ... · · · ورش ألخم " (البشري ص٩٩) " بوشعنا ، تعسا " (גודטישור ۵۵ ילויט בוישחדד) دوغشم غشم غشم "، ( 19 Po 52) "انت منى بمنزلة لا بعلمها الخلق-" (براين ص ٥٦٠ ماشيه بزائن ١٩٨٨) " تيرامجھ سے ایک پوشیدہ تعلق ہے۔" (پراہن م٠٢٥ ماشیہ نزائن جام ٢٧٨)

I Love You. I shall help you. I can what I will do. This is a enemy. We can what we will do.

" پھرانتائی شدت سے الہام ہوا۔جس سے بدن کانپ گیا۔"

(برابین ص ۲۹۸ فزائن ج اص ۱۵۷،۵۷۱)

(البشری ج مص ۱۳۱۱، تذکره ص ۵۵۷)

(البشری ج مص ۲۳۱۱، تذکره ص ۲۵۰۷)

(موت قریب یک شیر برا بین احمد پیشم ص ۵ فزائن ج ۲۱ ص ۱۵۷۱)

(موتاموتی لگری بے یک (ضیر برا بین احمد پیشم ص ۵ فزائن ج ۲۱ ص ۱۵۷)

"بيضيك آمد مونے والى ہے۔" (البشري ج ٢ص١٣١، تذكره ص ٢٥٥) "برایک مکان سے فیردعاء ہے۔" (كتاب البشري ج ٢ص١٢، تذكره ص ٢٩٣) "اینامکان کشاده کرلو\_"(چنده کی ایل) کابهانه\_ (تذكره ص٥٦). "مینول کوئی نہیں کہ سکدا کہ ایسی آئی جس نے ایمیہ مصیرے یائی۔" (البشري جهص۵۵) "اس كنة كا آخرى دم-" (البشري جهص ١٥) (البشري ج عص ٩٥، تذكره ص ٥٣٣) انگريزي ايجنث "ميرى دعوت كى مشكلات مين سے دحى اور رسالت اور سے موعود كا دعوىٰ تفائ (براين احديدهد بنجم ص٥٠ فزائن ج١٢ص ٢٨) "فدانے یہ پاک سلسلہ (مرزائیہ) ال گورنمنٹ کے ماتحت بریا کیا۔" (اشتهارواجب الاظهارص المحقه بخزائن ج٥١ص ٢٨ وفخص) "يەمرزاتىرے وجودكى بركت سے دنيامين آيا-" (ستاره قيمريش ٩ بخزائن ج١٥ص ١١٨) "(ملكة برطانيك) تيرى بى ياك نيتول كى تحريك سے خدانے مجھے بھيجا" (ستاره قيمريي ٩ بخزائن ج١٥ص ١٢٠) " تیر بے نور نے میر بے نور کو کھینچا۔" (ستارہ تیمریص ۲، نزائن ج۵اص ۱۱ الخص) "میں اس گورنمنٹ کے لئے ایک تعویذ ہوں۔" (نورالحق اوّل سس، خزائن ج مص ۵۵) "جہاد کی حرمت اور انگریزی حکومت کی خدمت کے لئے پچاس الماریاں کتابیں (ترياق القلوب ص ١٥ فزائن ج ١٥٥ ص ١٥٥) ''جن کتابوں میں مسیح موعود کی آ م<sup>ر کھ</sup>ی ہے اس میں صریح تیرے عہد کی طرف اشارے بائے جاتے ہیں۔" (ستاره قيمرييس ٤، خزائن ج١٥ص ١١١)

"اصل بھیدیہ ہے کہ جیسے آسان پرخدا کی طرف سے ایک تیاری ہوتی ہے۔ ویسے ہی

سور نمنٹ کے دل میں خیالات پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (ستارہ قیصریم ۱۳، نزائن ج۱۵ م ۱۲۳)

داے قیصرہ وطکہ معظمہ ملکہ ہمارے دل تیرے لئے دعاء کرتے ہیں اور حضرت
احدیت میں جھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے خدا کے دربار میں سجدہ
کرتی ہیں۔''
(تحدیق میں میں ایر محالی ہے ۱۳۲۷)

ملكهٔ وكثور بيكانور

''اے ملکہ معظمہ ..... تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عبد سلطنت ایسانہیں ہے۔ جو سے موعود کے ظہور کے لئے موز وں ہو سوخدانے تیرے نورانی عبد میں آسان سے ایک نورنازل کیا۔ کیونکہ نورنورکواپنی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو۔''

(ستارهٔ قيمره من ١ فزائن ج٥١٥)

خوشامه كي انتهاء

اگریز کی غلامی اورای نی نمک حلالی جنگ نے کے لئے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں ان کے اندوں کی جاعت کو نصیحت کرتے ہیں کے اندوں کا حکم یز کی حکومت کو اپنے اولی الامر ہیں شامل کرلیں اور دل کی سچائی سے خطبہ جمعہ میں ان کے احسانات کا تذکرہ شامل کرلیں۔'' ( تبیغ رسالت جمع میں ۱۹، مجموعہ شہارات جمعی ۱۹) ''اپنے آپ کو انگریز کا خود کا شتہ پودا بیان کیا ہے۔ اپنے تمام مریدوں مع سرکاری ملاز میں اور دینی تعلیم والے سب مے متعلق فرمایا کہ بیالی جماعت ہے جو سرکارانگریز کی کی نمک پروردہ ہے اور نیک نامی حاصل کردہ ہے۔' ( کتاب البریس ۱۳۳۱ ہزائن جمام سے اس میں ماصل ہے۔ بیام ن خمہ میں ان کے اندیس سے متعلق فرزائن جمامی نہ کہ میں ماصل ہے۔ بیام ن خمہ میں اللہ ہے۔ ندرین بین نہ محمد میں کہ کو زیرسا بین میں حاصل ہے۔ بیام ن خمہ میں اللہ کے مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے۔ مرزائی اسلام اور ملک ورنوں کے غدار ہیں۔ کیا اب بھی ان کے انگریز کی ایجنٹ ہونے میں کوئی کر باتی رہ گی ہے؟ گرون کی کہ باتی رہ گی ہے۔ ان کیا کہ کھلے کے کا منکر بیشرم اور بے حیاء ہے۔''

(ست بجن ص ۲۰، فزائن ج ۱۹۰۰)

نوٹ! اگریزی ایجینی کے ثبوت کے لئے تحفہ قیصریہ اور ستار ہ قیصرہ دوخصوصی رسالے ہیں۔ باتی کچھینہ کچھ ہر کتاب میں بیخرافات موجود ہیں۔ سرکاراُگریزی کی انتہائی خوشامداورکاسہ لیسی اورساتھ ہی ہی وعویٰ ہے کہ: ''زمین کی ملطنتیں میرے نزویک نجاست کی مانند ہیں۔'' (کتاب البریس سے ۱۳۶ نزائن ج۱۳ میں ۳۳۵) اب خودمرزاجی نجاست خور ہوئے کہند؟

مرزائی غداروطن ہیں

ایک موقع پر مرز ابشیر الدین خلیفهٔ دوم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ ان کے پاس
گاندھی جی آئے ہیں۔ وہ مرز اقادیانی کے ساتھ ایک چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ (تیاری کرکے
لیٹ گئے) ذراسی دیر کرکے اٹھ بیٹھے۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ ہندو مسلم اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تشیم
عارضی ہے۔ اللہ سارے ہند کو ایک آٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمہ یت
(مرز ائیت) کا جواڈ النا چاہتا ہے۔ اس لئے ہمارا الہامی عقیدہ ہے کہ پاکتان کا وجود عارضی
ہے۔ اگر کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدار ہیں۔ مگر بیرحالت عارضی ہے اور ہمیں کوشش کرنی
چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔ بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنٹہ ہندوستان ہے۔

(الفضل ٥رايريل ١٩١٤ء)

یاور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھرکوشش کریں گے کہ متحد ہوجائیں۔ (افعنل کارئی ۱۹۲۷ء) عدارا بن غدار

میرا والدمرزاغلام مرتضی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفا دار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بار میں گورنری کی کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ (اشتہار واجب الاظہار کتاب البریس ۱۳، نزائن ج ۱۳ مس الخص)

عوام اور حکومت کے کان کھل جانے چاہئیں اور ان کون لینا چاہئے کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اگر بقائے اسلام اور بقائے ملک کے خواہش مند ہوتو اس ناسور کو اکا ناہوگا۔ ہر کلیدی اسامی سے برطرف کر کے جبراً ان کوا بی حیثیت تسلیم کروائی جائے۔ پاکستان میں اصل تخ یب کاریجی لوگ ہیں۔ اس لئے ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔



## مرزا كاديال كركب عظم شيطاني الهالت

|                          | بسم الله الرحمان الرحيم!                                 |                  |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|
| "اور نیزیا در ہے کہ خدا  | شیطانی الہامات کے ہارہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے:'       | رحمانی اور       |      |
| اور چونکه خداسمج وليم    | س برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندر رکھتے ہیں ا            | كالمات أيك خا    | 2    |
|                          | وہ اینے متقی اور راست باز اور وفا دار بندوں کوان کے      | ب-اس لئے         | رديم |
|                          | وَابِ فَي كَلِمَنُول تِك طول كَمِرْ سِكتة بِيں۔''        | ہے اور بیسوال وج | يا_  |
| יווה לולי בדדים איוו)    | (حقیقت الوحی ص ۹                                         |                  |      |
|                          | لمامت                                                    | ا فی الہام کی ء  | شيط  |
| والتي نهيس ركهتا اور كنك | ں کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور ر            | وو ماسوااس       |      |
| رپيراپه ميں فقر ه دوفقره | رالمقدار باتوں پرقادر نہیں ہوسکتا۔صرف ایک بدبودا         | رح وه صحح اورکش  | كىطر |
| يذ اور باشوكت كلام كر    | ۔ اس کوازل سے پیلونق ہی نہیں دی گئی کہ وہ لذہ            | یں ڈال دیتا ہے   | ل م  |
|                          | برتک چل سکتا ہے۔ تو یا جلدی میں تھک جاتا ہے۔''           | اورنهوه بهبت     | تكي. |
| (ולט בדרץ בדרות ביוון)   | (حقیقت الوجی ص ۱۳۹، ۱۸۰، خز                              |                  |      |
|                          | عیار پردرج ذیل قادیانی الهامات کوفٹ کر کے حق وباط        | اسائ             |      |
|                          | الهام                                                    | ا قادیائی کے     | ارزا |
| (エムペクタンジ)                | '', تین استرے،عطرکی شیشی''                               | 1                |      |
| (2950° 55)               | ' کیله ، کونگن فولا در بیه به دوائه همزاد ی <sup>۳</sup> | ٢                |      |
| (エペタントン)                 | ''والله والله سدها مويا أولائ''                          |                  |      |
| (تذكره ص ۱۱۵)            | " کشتیان چلتی بین تا ہوں کشتیاں <u>۔</u> "               | *****            |      |
| (2000,5x)                | "خطرناک"                                                 | ۵                |      |
| (エアリアッグジ)                | ''ایک البام جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔''                 | ٧٧               |      |
| (エハレのグジ)                 | "-ئَ لَى آ لَى ، تَارِآ لَى -"                           | ∠                |      |
| (199 Posi)               | " تحقية الملوك_"                                         | <b>\</b>         |      |
| (441005Z)                | "امين الملك مع سنكم بهادر"                               | 9                |      |
| (012 Pos 2)              | "خاكساروبيرمنك"                                          | 1+               |      |
| (エアレアのグラン)               | "غلام احمد كي ج-"                                        | 11               |      |
| (ロットしゅうご)                | ''عمارت تومفت می <i>ن تھک گئی۔''</i>                     | 1                |      |
| (ボンタンゴ)                  | " بلی کی طرح تیزالهام "                                  | ١٣               |      |
| (090, B. SE)             | " آيک دان کس کس ' فرکھایا "                              | 10               |      |

(24°0°)

| (1900) [ Tilon                      | " بهوداه اسکر یوتی۔"                              | 14                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| (09m/0/s) "                         | · ، عظم عثم عثم _ا_ورڈ اینڈ ٹو گرلز               | 1∠                |
| (ソアクランズ)                            | ''آئی لو ہو''                                     | 1A                |
| (برابین پنجم ص ۵، فزائن ج۱۲ ص ۱۵۷)  | ''موتاموتی لگ رہی ہے۔''                           | 19                |
| (البشري ج ٢٩ ١٠٠ تذكره ص ٢٢٥)       | '' دوهبهتير ٽوٺ ڪئے''                             | Y•                |
| العرب" (تذكره ص١٢٥)                 | ° " تش فشال مصالح العرب مسيرا                     | YI                |
| (البشريٰ ج٢ص١٣١، تذكره ص٢٢٧)        | ''اليوى ايش''                                     | <b>**</b> *       |
| شرئ ج ٢٥٠١، تذكره ص ١٢٥، ١٢٥)       | "بامراد،ردبلاء" (الب                              | ٢٣                |
| " (البشري جهص ۱۰۵، تذكره ص ۵۹۱)     | " " ہم مکہ میں مریں سے یامہ بینہ میں۔             | rr                |
| (البشري جسم ١٠٤٠ ، تذكره ص ٥٩١)     | " کرکسی نوٹ دیکھومیرے دوستو۔"                     | 10                |
| (البشري ج ٢ص٠٠١، تذكره ص٥٩٨)        | " بشيرالدولي"                                     | ٢٦                |
| (تذكره ص ١٥٥٤) "- الم               | " "عوريت كي حال اللي اللي لماسبقتا في             | ۲۷                |
| (البشري ج عص ١٠٩م تذكره ص ٢٠١٧)     | ''خدا لُکلنے کوئے۔''<br>''کلیسا کی طاقت کانسخہ۔'' | ٢٨                |
| (البشري ج عصماا، تذكره ص ١١٥)       |                                                   | ٢9                |
| (البشري ج عن ١٢٣، تذكره ص ١٩٣)      |                                                   | t~                |
| ن ، كلمة الله خان ـ " (تذكره ص ٢٣٧) |                                                   |                   |
| (البشري ج عن ٢٢٢، تذكره ص ١٨٢)      | "مبارک"                                           | rr                |
| (البشري ج عص ١٢٨، تذكره ص١١٧)       | "لاَيْفِ آ ف پين -"                               |                   |
| (البشري ج عص ١٢٩، تذكره ص ١١٧)      | "رازهل گيا-"                                      |                   |
| ريا بوئي " (تذكر من ١١٧)            | " بلاء دمشق ،سرک سری ،ایک اور بلا؛                | ٣۵                |
| (البشري جهم ۱۳۰۰ تذكره ص ۱۷)        | "پوري موگئي"                                      | ٣                 |
| (البشري ج ٢ص ١٣٠٠ تذكره ص ١٤)       | " زلزله اس طرف چلا مياية"                         | 74                |
| (البشري ج ٢ص١٣١، تذكره ص٢٤)         | "عبرت بخش سزائيں دی کئيں۔"                        | rx                |
| (البشري جهم الهاء تذكره م 200)      | "سرنگ"                                            | ٣9                |
| (البشري جهم ٨٨، تذكره ١٩٩٥)         | "بسرعيش"                                          | [**               |
| (البشري ج ٢ س ٩١، تذكروس ١١٥)       | "شوخ شنك از كايدا موكار"                          | ri                |
| (البشري ج ٢ص ٩٢، تذكره ص ٥٣١)       | ''چومدري رستم علي ''                              | rt                |
| (البشري ج م ٩٥، تذكره ١٥٠٥)         | " تازه نشان، تازه نشان کادهکا-"                   |                   |
|                                     | نجام كےمتعلقہ الہام                               | مرزا قادیانی کے ا |
| (البشريٰج مِنْ لِآئِي مِذِكره ص١٢٩) | "اصبر سنفرغ لك يا مرزا-"                          |                   |
| (البشريٰج ٢٥ ١٣٢، تذكره ص ٢٥٥)      |                                                   | <b>.</b>          |
| -                                   | •                                                 |                   |

```
د و مکن تکبه برعمر نا یا ئیدار ...
(البشري ج عن ۱۳۱ متذكروس ۲۵۱)
                                                              سم....
                                         "زندگيون کا خاتمه"
(البشري جهم ۱۰۳، تذكره ص ۵۷۷)
                                                               ۳....
"الرهل ثم الرهيل موت قريب " (البشريٰج ٢ص١١١)، تذكره ص ٤٥٥)
                                                               .....۵
(DYYO)
                      "بہت سے مادات کے بعد تیراماد شہوگا۔"
                                                               .....4
                                 "موت درواز وبر کھڑی ہے۔"
(البشري ج ٢٩ ٩٣، تذكره ١٤٠٠)
                                                               .....
                                 "لا مور میں ایک بے شرم ہے۔
(البشري جهم ۱۲۱، تذكره ص ۲۰۱)
                                                               ۸....۸
"بن اس داليكها خدانال حايراا بي-" (البشريٰج عن ١٢٨، تذكر هن ٥٠٩)
                                                               .....4
(البشري ج عن ٩٢، تذكر وص ١٥٠٠)
                                                              ......[+
                                   "اس كة كا آخرى دم ب
(ML 005%)
                                                               ......ft
(البشري ج ع ١٥٠٠ تذكره ص١٠٠)
                                         "يعداارانشاءاللهـ"
                                                               .....
  "الك تاياك روح كي واز آئى مين سوت سوت جنم مين برهيا-"
                                                              ......100
(البشري جهس ٩٥، تذكره ص ٥٣٥)
                                           "پيٺ ڪيٺ گيا۔"
(12100/il)
                                                              .....10
(البشري جهم ١٨٠٠ تذكره ١٥٠٥)
                                                              .....10
(البشري ج ٢ص ١١، تذكره ص ٢٢٢)
                                            "أيك دم مين رخص
                                                              .....14
(ליפטוש שמדוליוט במושדיר)
                                                              .....14
                                  '' کمترین کا بیر<sup>د</sup> اغرق ہو گیا۔''
(البشري جهس ١٢١، تذكره ص ١٨٣)
(エペインのグジ)
                                               " وقت رسید ـ
                                                              .....19
ناظرين كرام!مندرجه بالإب سرويا اورك يصفح البامات كوملا حظه فرما كر فيصله يجيح كه
                                    بدالهامات بقول بالامرزا قادياني رصائي بين شيطاني؟
                             قاديالى كےصدق وكذب كاايك فيصله كن معيار
مرزا قادیانی کالڑکا مرزابقیراحمدایم اے لکھتاہے کہ: "آپمنگل کےدن کو برامنحوں
سیحصتے تھے اور منگل کے دن بی فوت ہوئے۔" (سیرت المبدی حصداق ل ص ۸،روایت نمبراا)
متيجه: رب رجيم في اين جريز هاوران يره بند يرمرزا قادياني كاباطل يرست مونا
  واضح كرنے كے لئے اس كون كل كون بى موت دى۔ تاكداس كاجھوٹا موتاسب برواضح موجائے۔
                                               مرزا قادياني كاجرى مارالهام
              11_10_27_1_27_1_27_127_1272_274
           11_11_111_11_11_112_12_111_11-111212_12_1
              r_ir_l_a_z_i_r_z_ir_l_iy_ii_rr_z_i_rr_z_ra_a_ir
(خزائن ص ۴٠ ج ٢٠١٣ ساني فيصلي ٣٥٠)
                                                     4-1-11-1-11
```



```
and marketic design
```

بسم الله الرحمن الرحيم!

حموث کے متعلق مرزا قادیانی کافتوی

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(براین احدیدج ۵ ساافزائن ج ۱۲ س۱۱)

''وه کنجر جوولدالز ناکبلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''

(شحدجت ص ۲۰ بخزائن ج ۲ص ۳۸۹)

'' حجوث بولنا مرید ہونے سے کم نہیں'' (اربعین نمبر ۳۳ میرائن ج ۱۵ ص ۱۳۰۷) '' حجوب بالداد کے مطالب اللہ میں''

''حجوث بولنااورگوه کھاناایک برابرہے۔''

(حقيقت الوحي ص ٢٠ منز اكن ج٢٢ص ٢١٥ جغيمه انجام آئهم ص٥٠٣ فز اكن ج ااص ٣٣٣)

"حجوث ام الخبائث ہے۔" (تبلغ رسالت ج عص ۲۸، مجموع اشتہارات ج علی ۱۳)

فیصله: ''جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھردوسری باتوں میں بھی نید میں ''

(چشم معرفت ص۲۲۲ فزائن ج۳۲۵ (۲۳۱)

اس پراعتبار نبیس رہتا۔''

مرزا قادیانی کے اس اصول ہے ہم سوفیصد متفق ہیں۔ گراب ذیل میں مرزا قادیانی کے چند جھوٹ درج کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ ٹابت کرے تو ہر حوالہ پر مبلغ ایک سوروپیہ نقد انعام حاصل کرے۔ درنہ قادیا نیت ترک کرکے دائر ہ اسلام میں شامل ہوجائے۔

حق وبالطل كا آسان فيصله

۲۲ بزارروپیدِنقذانعام، جوان حواله جات کوغلط ثابت کرے۔

٢..... \* " قرآن شريف مين اشاره ب كه يح موعود (وه ي جس كآن كاوعده

کیا گیاہے) حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ایہ اہی احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ سیح موعود صدی کے سریر آئے گااور وہ چودھویں صدی کامجد د ہوگا۔''

(برامين احريدج ۵ س ۱۸۸ فرائن ج ۱۲ س ۳۵۹)

ا ..... " وصحیح بخاری میں ہے کہ جب امام مبدی آئیں گے تو آسان سے آواز

آ سے گی کہ هذا خلیفة الله المهدئ (شہادت القرآن ص ٣٣٠ جزائن ١٥ ص ٣٣٠) ٥ ..... "احاديث نبويه مين لكها ب كمتيح موعود ك ظهور ك وقت انتثار نورا نیت اس صد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بیچے نبوت کریں گے اورعوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔" (ضرورت الا مام ٥٥ ،خز ائن ج ١٣٥٥ ٢٧٥) ٢ ..... " "اس سے يملے صد با اولياء نے گواہى دى كه چودهوي صدى كامجد دسيح موعود ہوگا اورا حادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہو مرشیح ہے ' (أ ئىنە كمالات ص ٣٣٠ فرزائن ج ٥٥ س٣٣٠) نوك! مسيح موعوداور چودهويں صدي كالفظ كہيں بھي نہيں۔ ''آ خاراوراحادیث میں مہدی معہود کی یہی نشانی تھی کہ پہلے اس کوز ورشور (ضمیمهانجام آتھم ص ۳۸ بزائن ج ۱۱ص ۳۲۳ فض) "وصیح بخاری میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آنے والاسیح موعود اسی (ضميمهانجام آئتم ص ٣٨ ، خزائن ج ١١ص٣٢) امت میں ہے ہوگا۔'' '' قرآن شریف اور احادیث میں پیش گوئی ہے کہ سے موعود جب طاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے د کھا تھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقر ارد س گے<u>'</u>'' (اربعين ص ماحصة مزائن ج ماص مم) "اولیاء گذشته کے کشوف نے اس بات پر قطعی مبرلگادی کدوہ چودھویں صدى كيسرير پيداموگا اور نيزيكه پنجاب من موگا- '' (اربيين ج ٢ص٣٣، خزائن ج ١٥م١١) " مجیح بخاری اوسیح مسلم اور الجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیول کی کتابوں میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی كتابول مين ميرى نسبت بطور استعاره فرشته كالفظآ كيا باوردانيال في كتاب مين ميرانام میکائیل (خداکی مانند)رکھاہے۔'' (اربعین ج ۳م ۲۵، خزائن ج ۱۷ س ۴۱۳ ماشیه) نوت! بالكل غلطب- ثابت يجيئ ''عزیز واتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے نبیوں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اربعین جهم ۱۳۰۴ خزائن ج ۱۵م ۲۲۳) " حدیث بخاری میں اشارہ ہے کہ:"امامکم منکم" نیعنی جب سیح ناز ل ہوگا تو تمهیں دوسر فرقوں کوجودوئ اسلام کرتے ہیں۔ بعلی ترک کرنا پڑے گا۔'' (اربعین جسوس ۲۸ بخز ائن ج ۱۵ص ۱۳) نوث: باالكل غلط ب\_اج تك كسى محدث في بيم عن نبيس كئے۔

| A 6.                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                       |
| تقااوراس كانام كنهيا تقا_جس كوكرش كهتيج بين " (چشمه مرفت ص١٠ نزائن ج٣٨٥ ٣٨١)                                                 |
| نوٹ! یہ بھی ہالکل حبوث ہے۔                                                                                                   |
| 10 " " " مكريس مرين مح يامدينه مين " (البشري جهم ١٠٥٥) تذكرهم ١٩٥١)                                                          |
| نو ن! میسی جمون کلا کیونکه مرزا قادیانی لا جورمین مرے -                                                                      |
| ١٦ " "ايك ميرى وفي يهي: "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين                                                                      |
| الحق ليظهره على الدين كله "(براين ص ٥٩٨) "اس من صاف طور ير مجهرسول بكارا                                                     |
| رایک غلطی کاازالی ا، ٹرائن ج ۱۸ اص ۲۰۱)<br>س ہے۔''                                                                           |
| یں''<br>''حالانکہ ویاں اس آیت کودویارہ سے لکھاہے۔''                                                                          |
| ے ا '' قرآن شریف میں تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ ہے۔ مکہ، مدینہ،                                                          |
| قاديان " (ازالهاو بام س ٧٧ حاشيه بخزائن جيهل مهما)                                                                           |
| ۱۸ " تخضرت الله المواكد قيامت كب آئ كى تو فرمايا كد آئ                                                                       |
| ك تاريخ يسوبرس تك تمام في آدم برقيامت آجائي "                                                                                |
| (ازالداد بام ١٥٢، فزائن ٣٥٥، فزائن ٣٥٥)                                                                                      |
| ١٩ "قرآن شريف خداكى كتاب اورمير ، منه كى باتيس بين - "                                                                       |
| (حقیقت الوی ۱۳۸۴ نزائن ۲۲۳ س ۸۷                                                                                              |
| ۲۰ " د کیھوز مین پر ہرروز خدا کے تھم ہے ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان م                                                          |
| جاتے بیں اور کروڑ ہااس کے ارادہ سے پیرا ہوجاتے ہیں۔'' (کشتی نوح ص سے بردائن جواس m)                                          |
| نوث! نا قابل تسليم-                                                                                                          |
| الو "" " مان سے کئی تخت اتر بے پر تیراتخت سب سے او پر بچھا یا گیا۔"                                                          |
| (حقیقت الوی ص ۸۹ بزائن ج ۲۲ ص ۹۱                                                                                             |
| ٢٢ " ومين خداكى را بول من سي آخرى راه بول اور مين اس كنورول مر                                                               |
| ے آخری نور ہوں۔'' یہ اس اس کے اس کا میں اور ہوں۔'' یہ اس الا                                                                 |
| ف اس حواله مين ختم نبوت كالحمل انكار ب- دوسر فظول مين خود خا                                                                 |
| الانبياء بن رائب على الكاذبين "                                                                                              |
| الانجياء بن رواجيت للعلمة الله على المصابين<br>تاظرين كرام! مندرجه بالاحواله جات كي روشني مين مرزا قادياني سوفيصد جموت ثابيز |
| ہ سر ہے ہیں۔ البذاان کے میں جوئی کے متعلق سوچنا نضول ہے۔ اس بناء پر ہم تمام قادیا نیول                                       |
| ہورہے ہیں جہران سے معنی اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔<br>مرزائیت سے تو بہ کرنے اور میچ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ |
| יוניים בבינו נבשינים                                                                                                         |